



### مؤلف دامت بركاتهم كي طرف مصحيح اغلاط اوراضافات كے ساتھ پېلى بار











| اردوبازار کراچی<br>ا | م<br>کتبهانعامیه        | کې<br>اردوبازار کراچې نکم | كتب فانها ثر فيه |
|----------------------|-------------------------|---------------------------|------------------|
|                      | و مکتبه حقائیه          | اردوبازار کراچی تکی       | زم زم پاشرز      |
|                      | ن<br>ى كتب خانه مجيدىيه | گلشن ا قبال کرا چی        | كتب خانه مظهرى   |
| לו אפנ               | ي اداره اسلاميات        | مدر کراچی ج               | اقبال بكسيننر    |
| לו זפנ               | ه مکتبه سیداحرشهید      | ··· اردوبازارگراچی .··    | دارالاشاعت       |
| עו זענ               | کتبهرهمانیه             | بنوری ٹاؤن کرا چی محل     | اسلامی کتب خانه  |

# طهی

#### مقدّمِهُ الدُّرّالمنصّوعِلى سُنن ابي دَا وُد

حامدًا ومصليًا ومسلمًا، وبعد

المحدوث الذى بعمة تتم القالحات، الدرالمنفود كل منوار وأوركوت تعالى شار فالسي تقوليت عطافهائي جس كاس كتاب كالمعت كم شروع بين ويم و كمان بين فرقاء اس خيم كاليس نظريسه، جيساك بنده كظمين آياكة فق عقر ومحدث تبير حضرت بولانا عوالم شيد نعانى وحرار شيد نعانى وحرار شير نعال كالمعالمة بين وكالم مين المحالية العلى المعالمة بين وكالم مين وكان وكرافي المعمد المخليل كوالي كم مديرا على حضرت مولانا كوي من من المحدود كالمقدمة بين سبقاً سبقاً البن تحقيقات وتشريحات كم ساقة بيشها قاده كه لئة بلات مولانا كواس مقدمة في بعض بين الدير للمنفود كامقدمة بين سبقاً سبقاً ابن تحقيقات وتشريحات كه ساقة بيش مين كالوالم مولان مولان مولانا مولان من المنافذ وكام مقدمة كل بعض بين المار والمنافذ وكلانا مولان من من المنافذ و مدكار بوا الدير المنفود كام المنافذ و كام أم كوان نام تقرير في المنافذ والمنافذ و كام المنافذ و كام كوانا كوالي بين كاجواب بنده بروقت مناكم ما كوانا من وحد من كاجواب بنده بروقت مناكم كل بولانا كوالم بين منافزة المنافذ و كام يواب من المنافذ كالمنافذ و كام يواب من المنافذ كالمنافذ و كام يواب من بولانا كوالم وحد المنافذ و كام كل بولانا كوالم بولانا كوالم بالمنافذ كالمنافزة بول بولانا كوالم بولانا من منافزة من كالمنافذ كالمنافذ و كام يواب من بوليا بول كام والمنافذ و كام يواب من بوليا بول كام بولانا كوالم بين المنافزة كالمنافذ كا

مكتوك گرامي ببيمالة الرحن الرحيم

بكراى خدمت حضرت مولانا محدعا قل حسك وفقى الشردايا هم لما يحب ديرضى!

السلام علي كم درجمة الشروبركاته - الشرتعالي آب كولبخيروعا فيت ركها درعلم ودين وملت كى مزيد خدمت كى توفيق ارزان فواتے. امين - آپ كے بديہ بائے كاى طبتے رہے جزاكم الشرتعائی خيرا بجرار ، مست يہيے الفيعن السانی على سن النسائی ا کی جلدادل ملیجس پرتایخ ہتدیہ ۱۵ ربیع الشانی سالاتھ مرتوم ہے۔ بھر الدرالمنف وعلی سن ابی داؤد کامقدمہ شرف صدور لایا جس پر تاديخ تهديدااردمضان المبارك ساسكا متحريرس ابن سستى ضعف كم بهتى كى وجرسے جناب كى خدمت عالى بي رسيد بي يعين اور شکریداداکرنے میں کوتا ہی ہوئی اسید ہے کہ آپ ایسے اخلاق کریمان کی بنادیواس کوتاہی کونظرانداز فرمائیں گے۔ میں اب بہت بولوھا ہوگیاانثی برس کو پینچ گیا خط کم لکھتا ہوں جس کے باعث یہ تاخیر ہوئی، ٨١ر ذی تعدہ سسساله میری تایخ دلادت ہے،الفیفل لسمائی برى كرانت در فدمت سے الترتعالى شرف تبوليت سے نوازے ، يركناب جب وصول بوئى تقى اسى زىلنے ميں اس كامقدم راج ه ليا تقار والدوالمنفنودكامقدم وبھى يولاچھا، ايسامعلىم بوتاہے اس مقدم كى تخرير كے دقت اصل سے مراجعت كى نوبت ندامسكى۔ اسكے بہت سے توالے درج بنیں ہیں اگر توالوں كے درج كرنے كالترام كياجا تا توبہت ہى اچھا ہوتا۔

۱- صبیت .ا طلبواالعلم یوم الاشنین، یه الولنیماصفهانی کی تا بریجا صبهان پیرکس کے ترجہ پس مذکورہے .مولمانا یونس سے يوجه كم مطلع فرايس توبرى عن ايت بوء جامع صغيرين يه مديث ندكورب ادرصنديف ب فيفل لقديري اس كي تفقيل درج ب، ٧- أي في الكهاب كم موجوده كتب مدين مريف قديم مجوعه موطأ الك ب ادراس كا دبود دينا مين بقول الوطالب كانك حضورکے وصال سے تقریبًا ایک مودس سال یا ایک موبیس سال بعد ہے، کیونکہ مؤطا سٹالے یا سٹارہ میں تیار ہوئی، اگر ابوطالب ك تقريح يح ب توسلات ياسلات بن تيار بونا جاسية ، اس كا آيدني توالم بنين دياكه الوطالب كى في كس كماب من لكعاب تايخى طور پریر بات سیح بنیں معلوم ہوتی کیونکہ موطا کو ہارون یامنصوری فرمائٹ ریکھی گئے ہے برطا کے رواۃ میں کوئی ایساعالم آپ کے علم میں ہے جس فرسالے سے لیکرساٹ تک امام صاحب موطانسی کے بنی امیر کی سلطنت ساسات میں ختم ہوئی ہے چرعب اسی كت بداير بات يج بنين معلوم بوتى، الم الوصيف ككتب الأثاراس سكبين يبط تصنيف بوئ سه . جامع سفيان اور موطأ دولون اس كے بعد لكھى كئى ہيں۔ تاتمس اليالحاجة ادر الم ابن اجدا درعلم حديث مياس اسلميس مراجعت كى جاسكتى ہے۔ ٣- يسيستان معروف تنم ترنيس اقلىم سے فود آپ نے الكے چاكر شاہ عبدالعزيز صاحبے موالسے يهي لكھاہے -م - "مسثل الذى لان الحديد وسلبكُ ين "الحديد كى بجائي "الحديث - يهي كياس -

۵ ـ ص ۳۳ سطر۲ میں «تواعد کلیہ «کی جگہ دِ قوائد المین ہوگہ اسے ۔

۷- س ۸س، یہ بات کہ ام ابودا ذرکی بعیدان احادیث کا انتخاب ان سے پہلے امام اعظ ابوصنیف کر بھے ہیں ائ ہے آپ نے مفت ترخ دحم اللہ تعالی کے توالہ سے نقل کی ہے اس کا سندکیا ہے کس کہ آب یہ یہ توبطی ہے اس کا توالہ در کا ہے کہ معرب ہے اس کی توالہ در کا ہے کہ معرب ہے اس کی تعالی نے خودار شاہ فرایا ہے۔ ما احد جب نی الصغوی فہوصہ میں کہ ایس کہ ایس نے در کا رہے شاہ صاحب کی اس کی تعالی ہے کہ اس کی سند در کا رہے شاہ صاحب کی ایس کی تعالی ہے کہ ایس کے معرب کے ایس کے اس کے اس کے اس کے اس کی تعالیہ کے اس کی تعالیہ کے اس کی معرب کے ایس کے اس کی تعالیہ کے اس کی تعالیہ کے ایس کے ایس کی تعالیہ کے ایس کے اس کی تعالیہ کے اس کی تعالیہ کا احتصاد ہے نسان کی کی تعالیہ کے اس کی تعالیہ کے ایس کے اس کے اس کی تعالیہ کو میں کا احتصاد ہے نسان کا کا مند کی الیہ کے اس کی تعالیہ کی تعالیہ کے اس کی تعالیہ کے ایس کے اس کی تعالیہ کے ایس کے اس کی تعالیہ کی تعالیہ کے اس کی تعالیہ کی تعالیہ کے اس کی تعالیہ کا احتصاد ہے تعدیہ کی تعالیہ کی تعالیہ کی تعالیہ کی تعالیہ کے تعالیہ کی تعالیہ کے تعالیہ کی تعالیہ کی تعالیہ کی تعالیہ کی تعالیہ کی تعدیہ کی تعالیہ کی

۹- می خوب بات ہے ، کہ تراجم بخاری کی شرب کا قرض امت کے ذمہ باتی ہے ۔ گویا متن کا حق توادا ہوگیا مگرترا جم کا بنیس امتی کے غوامض اقوال بنی علیالت لام سے بڑھ گئے ، اغرات اور مبالغہ کی بھی کو لک صدیدے ؟

الم مسلم در حمالت کون کان کے تراجم منعقد نہیں گئے یہ ان کی غایت درع کی دلیں ہے کہ وظیفہ کورٹ اور وظیفہ نقیہ میں فرق کیا۔
اور جو کام ان کے بس کانہ تھا اس پر ہاتھ نہ ڈالا، امام بخاری مجہداور نقیہ تھے تو تر مذی نے اپنی کتاب میں ان کا کوئی قول کیوں نقس م نہیں کیا حالات کا معدواسحات کے اقوال وہ بالالترام نقس کرتے جاتے ہیں ہاں جہاں تک علم صدیث کا تعلق ہے اس میں وہ امام بخاری کے اقوال نعت کرتے ہیں۔ اختمال انفہ ارکے زیرعنوان جتی کتابیں ہیں ان میں بھی الم بخاری کے مذہب کا ذکر منہیں ملت ا یہ تو ایک مجہد کے مما تھ مرا ظلم ہوا۔ حالان کہ ان کتابوں میں متبوعین اور غیر تبوعین کی قیر بھی بنیں۔ مذاہب بتو طبقات کھے کے ہیں ان میں تو بخاری کے بارسے میں کھیں چاتانی ہے کوئی شاقعی برائے ہے کوئی حنبی مگرز مامت نقہا ومجہدین پر جو کتابیں ہیں ان میں بخاری کا ذکر منہیں۔

١٠- ص ٥٠ يسنن الى دادد اول السنن ب. مؤطا اوركتاب الآثار مي سننس داخل بين يابنين؟

۱۱- ص ۵۱ « این الاعرابی ک تفریح کدید کتاب مجبّد کے لئے کا نی سبے اگراس کا توالہ ذکر کر دیا جائے تو بہترہے بلکہ توالوں سے اگرآپ کے مقدمے کومزین کردیا جائے تو بہت بہتہہے۔

١١- ص ٥٢ . ذك الدين ذال سطيع ، وكياب ال كاسترح آيد ملاحظ كسب

۱۳ - ص ۵۵ امام بخاری کی شرط الاتھاں اور کٹرہ طازمہ الرادی للیشنے ہے .. تو یہ بات عنعن میں کیوں ہیں ؟ یہ عجیب بات ہے کہ تحدیث واحدیاری صورت میں تو کٹرت اتھاں اور کٹرت لھا شرط ہو اورعند نہ میں مرف لقار ولو کھتہ ! ۱۳ - ص ۱۳ مشیخه کی آپ نے ہوتعرلین کھی ہے کس کتاب ہیں ہے ، بچم میں اوراس میں کیا فرق ہے ؟ مشیخہ کے عنوان سے کوئی کتاب آپ کی نظرسے گذری ہے ؟

۵۱- کامم الم کن تصایرف میں افراد وغرائب پران کی تالیف کا حوالہ چاہیئے۔ ان کی کتاب المنفردات والواحدان توطیع ہوگئ ہے مگر دہ اس موضوع پر نہیں ہے۔

١١- صاحب كنزالعال كى وفات هم في فالبًاطياعت كى فلطى بي محيح ه في هم مدا

ا به کل بمعانی الاُ ثار اوْدهیچه بخاری ذیرددس ہیں۔ هیچ عمسلم بھی جیل دہی ہے ، آپ سے استفادہ کے لیے عرض ہے کہ طحادی آبال جل پرخل فی المسجد والمام فی صب لوۃ الفح و لم پکن رکع ایرکع اولا پرکع " پس بوپیہ لی دو روایتیں ہیں اس ہیں بہاں دوایت ہیں عن زکم یا بن اسحاق عن عمودن دبین ارعی ملیمان بن لیسا رہے حالان کہ صحاح کی دو سری دوایات ہیں عن ذکریاعن عمروبن دبین ایون عطار بن لیسا دہے۔

اوردومری دوایت میں سلسلہ سندمیں آتا ہے" حدثنا محدین النعان قال حدثنا الدمصعب قال شناعبدالعزیزت ال احدالاصبهانی المامیل میں المامیل میں ایکی المامیل المامیل میں ایکی المامیل المامیل

یادا تا ہے کہ تخصص فی الحدیث کے بارسے میں ائیٹ دریا فت ذریایا تھا محرّا اِتفصص آددہ ہے ہوئینے کی فدمت میں رہ کرھاصل ہو جیسے آپ کو حضرت شیخ نورائٹر مرقدہ کی خدمت میں رہ کرھاصل ہوا، یا حضرت بین کی حضرت مہارینوری رحمالٹر کی خدمت میں رہ کر حاصل ہوا۔ تجربہ بتا تا ہے کہ درج تخصص کھولنے سے طلبار کے دوسال اور لگ جاتے ہیں اور حاصل کچھ ہیں ہوتا۔ بس وہی طالب علم فائرہ حاصل کرتا ہے جواستاد کا ہورہے۔ دائ کمام

> محدوبرالرشيدنغان ۱۲موموسياسي

### الجواب

ا دالف، «اطلبواالعلم يوم الاتنين يه الونغيم اصفهان كي تاريخ اصبهان» بين كس كرجم مين مذكورسه ؟ -

ير جواب چوينكد مديسة منوره كے قيام ميں لكھا جار ہاہے اس لئے مولانا يونس صاحب مراجعت كى توكوئ صورت ہے ہنيں ، مولانا حبيب الشرصاح كے تعاون سے اس كا جواب تلاش كرنے كے بعد ہم خودى لكھ رہے ہيں (نہ حرف اس بوال كا جواب بلكہ ياتی جوابات بھى ،)

تاريخ اصفهان ميں يہ عديث صالح بن مہل بن المبنال الو نفر كے ترجم ميں مذكور ہے بہذا السند : عدرتنا الومحد من حيان ثنا اسحاق بن محمد ابن كھر تناصالح بن مہل بن المبنال شن القائم بن جعفر يطر موس ثنا موسى بن ايوب عن عنان بن عبدالرحن عن حرة الزيات في حميد عنانس وي الشين فانه ميسر لصاحب من النواق المبنال شن النواق عليه والدوم المبلوال العلم يوم الاشنين فانه ميسر لصاحب من النواق المبنال من المبنال المبنال

یه صدیث ابولنیم نے اپیٹے استاذ ابن حیان ابوایش سے روایت کہ ہے اسی لئے یہ صدیث ان کے استاذک تصنیف طبقاً الحیّن باصبہان میں بھی موجود ہے اسی سندسے اوراسی ترجمہیں، نیزاس صدیث کو ابن عساکرنے بھی تایخ دشتی میں ذکر کیا ہے الفضل ب سہل بن محد بن حمذ ابوالعباس المروزی کے ترجمہ میں بلفظ اطلبوا العلم ہوم الاشین فانہ میسر بطالبہ، اس صدیث کوجب تلاش کرنا شروع کیا تومعلوم ہواکہ یہ صدیث متعدد صحابہ سے مختلف طق سے مردی ہے اور بعض میں یوم کھیس کی زیادتی ہے اور بعض میں صرف یوانمیس

ہی مذکورے۔

یه حدیث انس بهذا الطری این بحزی کی العلل المتناهیة بین بھی مذکور سے اس کے لفظیہ ہیں ، اطلبواالعلم لیوم الا تنین قانم
بیسر لطالب کرتا به ندکور میں ، احادیث فی ذکر الایام والشہور عنواں کے تحدت میرث فی طالب لم یوم الا تنین والمخیس کا ترجم قائم
کیا ہے اور پھراس صنون کی متعدد روایات ذکر کی ہیں عن جابر قال قال رکول الشرطی الشرتعالی علیہ والدولم اطلبواالعلم کل اشنین وخمیس فانہ بیسر لمن طلب واذا ادا داحد کم ماج قلیب کرالیہا فانی ساکت رقی ان بیارک لامتی فی بکورها اسی میں آگے ہے وقد روی الحث علی طلب العلم یوم الا تنین ویو المخیس و فی ذک عن انسس وعائشة ، اور پھراس کے بعد صفرت انس سے دو حدیثیں ذکر کیس ایک وہ جوادیر مذکور ہوئی اور دوسری ایک دوسری سندسے جس کے الفاظیہ ہیں ،عن انس قال قال رکول الشرصلی الشرفعال الشرفعال الشرفعال الشرفعال الشرفعال الشرف کی دوسری المذرا فی طلب العلم غداۃ خمیس ، ان احادیث کے بارے میں دہ فرباتے ہیں قال المؤلف حذہ الاحادیث کے بارے میں دہ فرباتے ہیں قال المؤلف

(ب) بناب نے تحریرفرایا ہے کہ ، جامع صغیر میں رویت مذکورہ اورصنعیف ہے ۔ فیص القدیم میں اس کی تفعیل درج ہے، واضح رہے کے صاحب فیص القدیم علام مناوی نے اس پر بوکلام فرایا ہے اس پر توعلام المرادی نے ابن آلیف المدادی میں تعقب کیا ہے جو قابل مطالعہ ہے ۔ المدادی میں تعقب کیا ہے جو قابل مطالعہ ہے ۔

جس کاما صل یہ کہ بالکل شروع کی جو تصنیفات ہیں جیسے کتاب ابن جریح اور کتاب معربی واشد المان اور امام الک کی موطأ ان کامال یہ ہے کہ درستانی کے بعد وجودیس آئی ہیں، اس میں یہنیں ہے کہ تؤطا امام مالک ستہ قدیم مجوعہ ہے اور دہ ستان یاستان میں وجود میں آیا ہے، امرائی تصنیف امام ابن ماجہ اور میں وجود میں آیا ہے، امرائی تصنیف امام ابن ماجہ اور علم حدیث میں مفصلاً تحریر فرمائی ہے جس کوم یہاں عمر مافادہ کے بیش نظر نقل کرتے ہیں

موطا کا زمانہ تالیف

کیے اور نیخی کی دفات تلاکے ہیں ہوئی، محدث قاضی عیاض نے مارک ہیں اوم صدیعے جوالم الک کے دخات کا کرد فاص بیں نقسل کیا ہے دور نیخی کی دفات تلاکا ہے ہیں ہوئی، محدث قاضی عیاض نے مارک ہیں اوم صدیعے جوالم الک کے دشاگر دفاص ہیں نقسل کیا ہے کہ فلیفہ منسور عیاس نے الم مالک سے ذبالٹس کی تھی کہ صنع کہ آبا للناس اجمہم طیب و آپ لوگوں کے لئے ایک لیے کہ آب کھیں کہ جس پر بیں ان سے عمل کراؤں) الم مالک نے اس سلم میں کچھ کہ آور منصور بولا منحد فرما اصرابی مالم منک در آپ کہ آب سے بیلے منصور کی دفات ہوگئی، اس سے معلم ہوا کہ موطا کی تصنیف منصور کی فرمائٹس پر خوداس کے عہد میں متر وج ہوئی اور اس کی موفات کے بعد بیا یہ تکیل کو پنجی ہنصور نے از ذکا مجہر شکارہ ہیں دفات بیائی اور اس کی جگر اس کے عہد میں متر وج ہوئی اور اس کی موفات کے بعد بیا یہ تحد بیا یہ ترائی زمانہ میں موطا کی تصنیف منمی نہوئی، امزاز ہوئی ہوئی اور اس کی جگر اس کے موفات کے اجرائی زمانہ میں موطا کی تصنیف میکن ہوئی، امزاز ہوئی ہوئی اور اس کی جگر اس کے موفات کے اجرائی زمانہ میں موفات کے اجرائی زمانہ میں موطا کی تصنیف میکن ہوئی، مولانا لیست مکتوب ہیں تھے برفرمائے ہیں امام او منیف دیمی کی ہیں۔

میمی ہو جو بہیں بلک صبح یہ ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی اور دون اس کے بعد کھی گئی ہیں۔

کتاب الآثار اس سے کہیں بیلے تصنیف ہوئی ہے جامع سفیان اور موطا دون اس کے بعد کھی گئی ہیں۔

مولانا اپنی تالیف لطیف امام ابن ماجد اور علم حدیث و پیس که که بالا ثاره کے بارسے پیس تخریم فراتے ہیں : فقید وقت حمادین ابی سیلمان رحمہ النٹر تعالیٰ کی وفات مے بعدر ساتھ میں امام ابو حینے خرجب جامع کوفہ کی اس میہ وعلی درس گاہ میں مستدفقہ وصلم پر جلوہ آزار بہوئے کہ جو حفرت عبدالنٹر بن مسعود رضی النٹر تعالیٰ عنہ کے زمانہ سے باقاعدہ طور پر سیلی آرہی تھی تو اُپ نے جہال علم کلام کی بنیاد ڈالی نقة کاعظ الشان تن مدون کیا دہیں جلم حدیث کی ایک بم ترین خدمت یہ انجام دی کہ احادیث ای امیں سے بھے اور تعمول بر دالیات کا انتخاب فراکر ایک سنقل تصدیف بیس اور ایواب فقید برم ترب کیا جس کا نام کاب الاتخاری اور آج امت کے پاس احادیث صحیح کی مسیعے قدیم ترین کتاب بہر ہے بود در سری صدی کے دبلے تانی کا تالیف بے الم الوحن فدیسے بہلے حدیث نبوی کے جتنے صحیفے اور محصرے کھے گئے ان کی ترتیب فنی ندتھی بلکہ ان کے جامعیں نے کیف ما اتفق جو حدیث بن کو یاد تحقیں ان کو یاد تحقیں ان کو قلم بند کردیا تھا، امام تعی نے بیشک بعض مصنفی ما تعق بھی تالیا بسید کے جو تھے تکھی تحقیل کی مسید تھی ہے۔ ان موسی سے تکے در بڑھی کی مطاورہ بھی ہے تھا ہے کہ ہوئے تھا ہے کہ مسید تا کہ موسید بھی ہے۔ ان موسی سے تک در بڑھی کی مسید بھی ہے اس کے ان موسی سے تک در بڑھی کی مسید بھی ہے۔ ان موسی سے تک میں اسلام ایک ما تھی ہے تھا ہے کہ مسید بھی ہے۔ ان موسی سے تک میں اسلام الوم نے مسید بھی ہے تھا ہے کہ مسید ترتیب کوش اسلوبی کے ساتھ مکمل فریا، اور بعد کے انتر تھی ہے ترتیب و تبویب کا ایک موسید کی ترتیب و تبویب کا ایک ما ایک بھی باتی تھا ہی کوش اسلوبی کے ساتھ مکمل فریا، اور بعد کے انتر تیا ترتیب و تبویب کا ایک میں میں موبید ترتیب کوش اسلوبی کے ساتھ مکمل فریا، اور بعد کے انتر ترتیب و تبویب کا ایک میں موبید تائم کردیا ۔

ممکن ہے کہ بعض ادگ کتاب الاکٹارکوا حادیت بچے کا ادلین مجوعہ بتلنے پر پی نکیس، اسلنے اس مقیقت کو آشکا دا کرنا نہا ہست حروری ہے کہ بولوگ پر خیال کرتے ہیں کہ میچے بخاری سے پہلے کوئی کتاب احادیث میچے کی مدون بہیں کی گئی وہ مخت غلط ہی ہیں جبتالا ہیں، حافظ سپرولی پر نوپرالیحوالک ہیں لکھتے ہیں :

الم سيطى في حافظ مغلطان كي جس بيان كا توالد دياس وه ثودان كي زبان مسيرسننا زياده مناسب معليم ، وتاب ، علام محداميرياني

رقال الحافظ مغلطائي أول من صنف الصحيح مالك. وقال الحافظ ابن حجركتاب مالك المحيح عندة وعند من يقلده على ما اقتضاه بظرة من الاحتجاج بالمرسل والمنقطع وغيرهما ،قلت مافيد من المرسيل فانهامع كونها حجة عسندة بلاشرط وعسند من وافقه من الانتهد عسندنا لان المرسل عندنا حجة افااعتد ومامن مرسل في الموطأ الأول عاضد اوعواضد كما مائين ذلك في الموطأ الأول عاضد اوعواضد كما مائين ذلك في هذا الشرع فألصواب اطلاق ان الموطأ صعيع كل المرستة في من شائل مائين ذلك

. توضيحالا فكارشرح تنقيح الانظارٌ ميں رقم طراز ميں كه،

آول من صنف فى جمع الصحيح البخارى هذا كلامرابى الصلاح قال الحافظ ابن حجرانداعترض عليد الشيخ مغلطائ فيها قرأة بخطه ذان مالكا اول من صنف الصحيح، ويتلاه المهدبين هنبل، ويتلاه الدارمي، قال وليس لقائل ان يقول لعلم اراد الصحيح المجرد فلا يردكتاب مالك لان فيه البلاغ والموقوف والمنقطع والفقه وغير ذلك، نوجود ذلك فى كتاب البخارى، انتهى -

كياكياك بينانيه ما فظ سيوطى تبييف الصيفة في مناقب المام إلى صيفة مين تحرير فرماتي بين:

من مناقب الى حنيفة إلى انفرد بها انك أول من دون علم الشريعة ورتبه ابوابا، تعرب ممالك ابن انس فى ترتيب الموطأ ولم يسبق ابا منيف قد

ام ابوصنیفہ کے اُن خصوصی مناقب ہیں سے کہ جن ہیں وہ منفرد ہیں ایک یہ بیے: وہ ہی پہلے تحق ہیں جہوں نے علم شریعت کو مدون کیا اوراس کی ابواب پر ترتیب کی پھرامام مالک بن انس نے مؤطاکی ترتیب ہیں ان ہی کی ہیروی کی، اوراس بارسے ہیں امام ابوصنیفہ یکسی کوسبقت حاصل ہمیں۔

آ گے اس میں مصرت مولانا نے اس غلط فہی کا ازالہ کیا ہے کہ بہت سے علمارا در مستفین نے کتاب الآثارکو الم محد کی تصنیف سمجھ ہے ، مالم محد تو کتاب الآثارے رواۃ بیس سے ایک رادی ہیں ادر پھراس کے بعد مولانا نے کتاب الآثار کے رواۃ کا تعیین تعقیق ہے ، امام محد تو کتاب الآثار کے رواۃ الم محد کے بارسے میں محد کا نام کا مارک کی تعین تعقیق میں مولانا کی تھے ہیں :
کہ اس کو بھی بعض مصرات امام محد کی تعین فیسٹے میں ، مولانا کی تھے ہیں :

تى رت ملاعلى قارى كى خود موطاكام محد كے متعلق بھى يہى خيال ظاہر كيا ہے (كہ وہ امام محدى تصنيف ہے) محقیقت پرہے كہ ان دولوں كہ ہوں كو (كتاب الاتفارا ورموطاً) ایکے مصنفین سے جس انداز پر روایت كيا ہيناس كو دئيجھتے ہوئے اس سمى غلط فہمى كا پسيدا ہوجانا كچھ زيادہ محل تتجب نہيں ، امام موصوف كا ان دولوں كتا ہوں ميں طرزع لى ئير ہے كہ وہ ہرباب ميں اولاً اس كتاب كى دوليتيں نقل كمرتے ہيں بھربالالتزام

ان دوایات کے متعلق اینا اور اپنے استاد امام الوصین کا مذہب بیان کرتے ہیں اور اگر اسل کتاب کی کسی دوایت بران کا عمل بنیس ہوتا تو اس کو نقت ل کرنے کے بعد اس پرعمل نہ کرنے کے وجوہ ودلائل بالتقصیل لکھتے ہیں اور اس دیل میں کتاب الا تار اور موطا دونوں کتابوں میں بہت سی صیتیں اور آتار امام الوصین فراور امام مالک علاوہ دیگر سنے بھی منقق ل بیں اس بنا پر بادی النظر میں پرمعلوم ہوتا ہے کہ یہ دونوں کتابیں خود امام محمد میں تصنیف کردہ ہیں حالانکہ واقع میں ایسا بنیس ..... لیکن چونکہ امام ممدوح نے ان کتابوں کی روایت میں امور مذکورہ بالا کا اہتمام رکھا ہے اس بنا پر ان کی افادیت بہت زیادہ بہت بڑھ گئی اور ان کا تداول اس درجہ عام ہوگیا کہ بجاتے اصل مصنق کے خود ان کی طرف کتاب کا نتساب ہونے لگا اور کتاب الا تارام محمد کو دوائل میں اللہ تارام محمد کو دوائل محمد کہا جائے اگل الی آخرہ۔

المسيستان معروف متهربس أقليم إلا

بال صحيح بين اس كواكم تنده طبع مين درست كرديا جابة كا انشا رالسُرتعالي -

۳ - «مىشلالذى لمان الى دىدوسىكة مىس «الى دىر» كى بجائے «الى دىرت .. چھپ گياہے ۔ يەكتابت كى غلىلى طبع اول مىس تقى بودىيس درسرت كردى گئ ۔

۵- سام سطریم میں رقوا عد کلیڈ کے بجائے " قوائد جھپ گیا ہے.

صحیح ہے اس کو آئندہ طبع میں درست کردیا جائےگا، انشار اسرتعالی۔

۲-ص ۱۳۰ يربات كمام الوداؤد كى بعيدان احاديث كانتخاب ان سي پها امام اعظ الومنيعة كريك بين الخ او جز جلدسادس باب ماجار في حسن لحقة بين بين المرتزك مالا يعنيد وريث كي ديل مين حفرت فيخ لكفته بين : قلت وقد مين المام المواؤد في ذلك الله الموحنيفة نفى مجامع اصول الاوليار ، قال الوحنيفة لابنه جماديا بني ادشدك الشرتعالى وايدل حميك بوصليا ان حفظ بها دحاو الله المسلمات الشرب المام المام الموافق علم المورث الكرابي الحلال الموافقة المنام الموافقة المورث المورث والمورث والمورث والمورث والمورث والمورث والمورث والمورث المورث والمورث وا

ا صول الاوليار به جس سے صفرت شخ او بوزين نفت في فرار به بيں۔ ٤- ص ٢٦ الم نسان نے خود ارتفاد فرمایا ہے: ما اخر جت فی الصنوی نہو ہے، یکس کتاب میں مذکور ہے الا جواب: یہ بات علام الورشاہ کمٹیری کی طرف رالع فالٹ ذی اور مقدم فیض الباری دونوں میں ذکری کئی ہے ، مگرشاہ صاحب نے یہات کہاں سے کی یہ چیز دا تعی تقیق طلب ہے، ہوسکتا ہے کہ شاہ صاحب کی اس نقت کی کا منشاوہ ہو بوم شہور ہے ، تدریب وغیرہ میں سى ندكورىكد الم انسان في جبسن كبرى تقييف فهائى تواس كوا بررمل كى خدمت ميں بيش كيا، اس برامير في ان سيس وال كيا، كل ما ينها مسيح ؟ قال لا. قال في في الهجيم من غيره، فصنف الاصنوى، اس كامقتفنا يهى ہے كہ الم نسان كے نزديك سن صنوى كى دوايات درجُ صحت كو بهنجى بوئى ہيں، اور اس كے ظاہر سے يہى بچى ميں اتآ ہے كہ سن كبرى كى يغض خود مصنف كى جاند ہے ہے، اسى لئے شاہ صاحب اس كو اس طرح تعير فراديا: ما اخرج بت فى العسنى فہوجى، اس كے علاق اوركوئى ما خذ محارسے كلم ميں بنيں۔

فائعد کا دراصل یستله مخلف فیملها آرباس کرسن صغری کا انتخاب من کری سے خود مصنف کی طرف سے یا ان کے کلمیذرشید مافظ ابوب کرایا استی کی طرف سے ،الفیض المحالی کے مقدم میں الفائدة الشانیة میں ہی بحث فرکورہ ،اس میں مخالانا کی دائے جس کو انتخاب المن کی طرف ہے۔ المنہوں نے ماتمسل لیران کا مان اللہ میں بیان فرایا ہے یہ کہ تیکنیص خود مصنف کی طرف میں بلکہ ایمانسنی کی طرف ہے۔ مدام ادرالواکسن سندی فرماتے ہیں ای

بواب: مولاتا کایہ اشکال درست ہے، اددشرح معانی الاتارکے بارسے پیر ۔ فامۂ عدیم النظیر فی بابہ ۔ اس دائے کا انتساب ابوانحسن سندی کی طرف درست نہیں، بیشک بعض دوسرے علماء کی بہی دائے ہے جیساکہ مولانانے ماتمس الیہ کی اچھیں تا بست فرایا ہے ، اور ہا دسے مقدم ہیں ابوانحسن سندی کی طرف نسبت اس کی مقدمہ لامع کی ایک عبارت کاربط بھی مذبحیف کی وجہ سے ہوگئ ہے بادی الرای میں اس کی عبارت سے یہی مشبہ ہوتا ہے ، یقبطی واجب الاصلاح ہے ، دوسرے اسلتے بھی کہ بقول مولانا کے ابوالحس مندی نے اوراسی طرح مثناہ ولی الشرصاح نیے طحادی مشرلیٹ کی توصورت بھی نہیں دیکھی۔

٩- يى تۇب بات كوتراجم بخارى كى شرح كاقرض امت كے دمه باقى ساك

بواب: یہ بات جب مقدمہ میں لکھی جار ہی تھی تو ہزندہ کوبھی کھٹکی تھی بمولانا کا اشکال بظاہرا صولاً توضیحے ہے لیکن چوپیکہ یہ جملہ بعض برات ہے ہات جب مقدمہ میں لکھی جارتی تھی تھی ہولانا کا اشکال بظاہرا صولاً توضیحے ہے لیکن چوپیکہ یہ جملہ بعض برات ہے ہیں ایسا فرما دیا ہے اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ احادیث بنویہ توددا مسل اہمیت بدیدا کرنے کے لئے تاکہ فوہ ان کے بھی گئی کوسٹش کریں ، ایسا فرما دیا ہے اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ احادیث بنویہ تو دوسری بات یہ بھی ہے کہ احادیث بنویہ تو ہوئی ہیں کہ میں اغلاق وغموض ہو ہی ہیں کہ ملام ہے جس میں مصالح کے بیش نظر غموض رکھا گیا ہے ، امام سلم کے تراجم نہ منعقد کرنے کو نکہ تاہم ہے اور دوظیفہ نقیہ میں فرق کیا ۔

کا نکمہ تاہدے بہت اچھا بیان فرمایا کہ یہ اور خابیت ورس سے کہ دظیفہ محدث اور دظیفہ نقیہ میں فرق کیا ۔

مولانا في اسى موال ، ه كيض بين اما مخارى كوي تهدما في يرجى اشكال فرايا ب بوكه بمار سے حفرت ينيخ كى دائے ہے اور وجا شكال يرتخر يركيا ہے كہ اگرام مخارى مجتب فرطاق تقے توالم ترمذى في ابنى كتاب بين ان كاكونى قول اور مذہب كيون نقل نهيں كيا الى امرح، مولانا كے اس اشكال كا بواب احقر في الفي هؤال مائى كے مقدم ميں حضرت ينيخ كى جا نب سے بحوالم مقدم لامع نقل كيا ہے وہ يہ كہ حضرت الم مخارى بونكدا تم غير متبوعين ميں سے متھے اسلتے بطا ہرا مام ترمذى في ان كامسلك اپنى كتاب بين نقت ل بنين كيا والما عدم نقت ل مذھب كالا تمة المجتبدين المعروفيين فلانه لم كين الما متبوعا ولم يقتل ده احدث الائمة الا فرد الى اتنوافيد - اور يہ بى كباجاكتاب كه اوربعض دوسرے حضات كى طرح امام ترمذى كے نزديك بھى الم بخارى مجتبد مُطلق نديھے اسى كئے ان كا مذہب ذكر يہيں كيا۔ ١٠- ص ٥٠ سنن الوداؤد اول السنن ہے الخ-

اس پرمولانا کااشکال که کیا موطا اور کتاب الآ تارسن میں داخل نہیں جو کہ اس سے بہت پہلے تکھی کئیں ،سن ای داؤد کی پر خصوصیت جو ہم نے تکھی ہے ام خطابی کے کلام سے لی ہے وہ فرماتے ہیں الدواؤد کی شرح معالم السنن میں : اعلم ارتئكم الشران کر آلیسن طحن و فرد کتاب شریف لم بھینف فی علم الدین کہتاب شلہ، وقدر زق القبول من التاس کافتر، فصاد حکما بین فرق العلمار وطبقات الفقهار علی اختراف مذاحبهم فلکل فیہ ورد ومند پشرب - الی آخر ماؤکر - اس کے بعد لکھتے ہیں : وکان تصنیف علم الوین تبل زمان ابی داؤد المجامع والمسانیدون و حام فتج تلک الکتب الی فیہام السن والاحکام اخبار اوقعد ها و مواعظ و آدابا، فاما السن المحضة فلم بقد مد واحد میں تعلی میں است المحضة المحد واحد نہم جمہما واستی فاء حادل بھی تاریخ المحد المحد المحد بسالہ میں المحد الله میں المحد المحد بست نی المولیات و من المد المحد ال

سین احادیث احکام پرایسی جامع مانع کتاب سے پہلے کوئی ہیں کھی گئی، اور سنن کی تعرفیہ کمانی، الرسالة المستطرفة کمحد جعفرالکتانی: ومہنداکت تعرف بالسن وهی فی اصطلاحهم الکتب المرتبة علی الا بواب الفقیة من الا بمان والعهارة والعمّالة والزکاة الی توجه و لیس فیما می مالموقوف، لال کموق فی اصطلاحهم الکت خریمات دیستی حدیث احد دمقدمة الفیف لسمائی) موطا اور کتاب الآثاریس تواحادیث مرفوعهم اورا حادیث موقوف واقوال تابعین ذائد ہیں برنسیت احادیث مرفوعهم اورا حادیث موقوف واقوال تابعین ذائد ہیں برنسیت احادیث مرفوعهم موقا مرفی کے بعد مشلاً کتاب المهمارة، کتاب الصلاة، کتاب العموم، کتاب کی سب چکہ موقی مرفی کے بعد مشلاً کتاب المهمارة، کتاب الصلاة، کتاب العموم، کتاب کی سب چکہ موقی مرفی کے بعد مشلاً مقدم داحادیث مرفوعہ کو بیان کرتا ہیں اول سے ہمز بک اسی طرح ہے، یاسی طف اشارہ ہے جیسا کرتا ہے میں اور دوسری چیزین کوئی حدیث موقوف یا اقوال انجہ غیو مسیضی المدیث موقوف یا اقوال انجہ غیو مسیضی کہ شراح نے ملکھا ہے کہ ہمارہ مقدم داحادیث مرفوعہ کو بیان کرتا ہے، اور دوسری چیزین کوئی حدیث موقوف یا اقوال انجہ غیو مسیضی المربی کے معاملا علیات میں میں کا حوالہ انج

بيواب: الم خطابي معالم السنن كے مقدم ميں تحرير فرماتے ہيں: وسمعت ابن الاعرابي يقول و تحق سع منه طفر الكتاب فاشادالله مخت وهى بين يديد: لوان رجلالم يكن عنده من لعلم الاالمصحف الذى فيركتاب الشرقم طفر الكتاب لم يحتج منهما الى شنى من لعلم بتة، مت الدر مين الدرمقدم منهل ميں ابن الاعرابي كامقول نعت ل كرنے كے بعد لكھا ہے: ومن تم صرح الغزالى دغيرہ بانه يكفى المجتمد فى احاد بيث الاحكام احد

١٧ - ذكالدين ذال سے طبع ہوگياہے ۔

بواب: بیشک السابی ہے، زای سے ہونا چاہیئے ہمندہ اس کا صلاح کردی جائے گی، آگے آپ کا یہ اشارہ بھی بھے ہے کہ یہ خضر منذری باقاعدہ مشرح بنیں، دبلکہ سن ابی داؤد کا اختصار ہے، جس میں سندیں مذف کردی گئی ہیں) اس ہی آوکہیں کہیں مدیث پر کلام ہے من حیث الجرح دالتعدیل نیز مدیث کا حوالہ کہ وہ باقی کتی سے میں سے کس میں سے ۔

۱۳ - امام بخاری کی شرط" اتقان اورکشرة ملازمة الرادی المشخشیان

بثواب: آپکاید اشکال ادراستعباب که امام نخاری عنعه نیس (یعنی حدیث معنعن کواتصال پرمحمول کرنے میں) نفس لقار ولو لمحة کو کا فی سجھتے ہیں اورا خبار اور سخدیث میں طول صحبت اور ملازمت کو ضروری قرار دیستے ہیں، یدنیس اسمان کافرق کیوں ؟

یرشرائط جواحقرنے نقل کی ہیں حضرت شاہ صاحب رح الشراتعالیٰ کی بیان کردہ ہیں جوء معارفالسن ، میں منقول ہیں اس کی توجیہ
آپ ہی کچھ ذوائیے ، شاہ صاحب کا کلام ہے ہماری بچھ ہیں تویہ اتاہے شاہ صاحب جوام مخاری کی پرشرط بیان فرمائی ہے وہ اپنی چچ ہیں لین کا عتبارسے ہے ، ہوسکن ہے حضرت امام بخاری کے نزدیک صدیث معنعن کو بھی اپنی بچھ میں لیسے کی مہی شرط ہو، اور وہ ہوم شہور اختلاف امام بخاری وسلم کا صدیث معنعن کے بارے میں کہ امام سلم کے نزدیک امرکان لقار اورام مبخاری کے نزدیک بھوت نقار ولوم قصوری ہے۔ صروری ہے میام عنعن کے نواز تو ہے کہ اعتبار سے ہمیں والشرتعالیٰ اعلم اس کے لئے مزید تنبع کی حرورت ہے۔ صروری ہے۔ میام شروری آپ نے جو تحریف کھی ہے کس کتاب ہیں ہے مجم میں اور اس میں کا فرت ہے ابی ۔

بواب بمشیخه کی بر تعرف حضرت شخ نے مقدمہ لائع میں کھی ہے جبر کے لفظ پر ہیں : والمشیخ بھے دوایات شخ واحداد شہوخ عدیدہ ، ادرہادے مقدمہ میں اس طرح ہے مشیخ حدیث کی وہ کتا ہے جس میں ردایات کی ترتب الشیورخ بیان کی جادیں ، یعی مصنف مح جواحادیث اپنے کسی ایک شیخ سے شی بین ان سب کو مکیا جج کرنے اسمیں یا ضافہ اور ہونا چاہئے کمی ایک شیخ سے ، کے بعد میا ، متعدد شیورخ سے ، آپ نے دریا فت فرایا کر شیخ اور تجم میں کیا فرق ہے ، ہمارے مقدمہ سے معلی ہوتا ہے کہ ان دونوں میں لندیت جموم وخصوص کی ہے بہ شیخ مرف شیورخ کی ترتیب بر ہوتا ہے اور تجم عام ہے شیورخ اور صحابہ دونوں کی ترتیب کو ۔

اس كى بعد مريد مطالعه سے چوب أيك مشيخات كا امسے توكما بيس كھي گي بيس وہ اقرب الى كتب الطبقات بير يدي كتب رجال كوزيادہ قريب بيس، ان كما بوس موايات مدين يركم كرتا مقصود بالذات بنيس بوتا بلكم مصنف كامقصود اپنے سئيورخ كو ذكر كرتا بوليات جن سے اس نے براہ والمات كي برياان سے اجازت ماصل كى بو بغي الرسالة المستطرفة للكانى، ومبنا كتب لطبقات وهي التي تشتم على ذكر الشيورخ واحواليم دروايا بتم طبقة بعد طبقة وعمرا يدع صرالى دمنا كوئون ، اس كے بعد اس كے بيلو بي ميں كھتے ہيں ، ومبناكت بالمشيخات وهي التي تشتم على ذكر الشيورخ الذين تقيم المؤلف وافذ عنم بوتے ہيں جيسے محد بن سعد كے طبقات ، جمع فيمها الصحابة والما بيس فريد على مرتب ميں معد كے طبقات ، جمع فيمها الصحابة والما بيس فريد على بين ميسے محد بن سعد كے طبقات ، جمع فيمها الصحابة والما بيس فريد على بين ميسے محد بن سعد كے طبقات ، جمع فيمها الصحابة والما بيس فريد على بالى وقتة ۔

اودها نظابن جُرگ كمّاب المجالم فهرس مين به: البال الوايع في المعاجم للثيوخ والمُشيخات والاربعينات ما المعاجم على اسمار الصحابة تقدّم عظمها في المسانية يوبع فهما في نؤن الحديث، اس عؤان كے تحت فسل متعدك فصل في المعاجم على ترتيب الاقدم فالاقدم اور پهربهت سيمعاجم ذكر كئي معجم إلى يعسلى الموسلى بعجم إلى سعيدل الاعرابي معجم الاسلاميلى، المعجم الاوسط للطرافي وغيره وغيره - اسك بعد لكھتے بين: فصل في المشيخات وهي في معن المعاجم إلى الن المعاجم يرتب المشارئ فيها على مورف لمعجم في اسمائهم مخلاف المشيخات

وقدر تعبتها اليعناً الاقدم اللاقدم إيواس كيعدبهت مشكنين التكيم بين مُشيَخَة يعقوب بن مفيان البنسوى مشيخة الى على ابن شاذان مشيخة الن شاذان الصغرى، وغيره وغيره -

١٥-١١ممم كى تصايف من أوادد عرائب بران كى تاليف كاحواله بالسياع

بواب: جناب کے اس موال بربمقدمہ لمائع کی طرف رہوئے گیا ، فورکرنے سے معلیم ہے کہ امام سلم کی تصنیف کا حوالہ بہاں درست بہنیں ، حضرت بیٹے نے مقدمہ لمائع میں الافراد والغرائب کے بیان میں دقسمیں اور ذکر فرمائی ہیں فرق کرنے کے لئے ایک غریب الحدسیث دوسرے کہ آب الوحدان، وحدان کے بیان میں حضرت شیخ نے مسلم کی تالیف کا توالہ دیاہے ولمسلم فیرکہ ب

جزاکم الشراحسن کجزار، جناب نے فراکرم فرایا کہ الدرالمنفود کے مقدمہ کو بغور ملاحظہ فرایا اور جہاں اس پر تساع ہوا اس پر ٹری ہمدردی کے ماتھ نشاند ہی فرائی اور جس کی وجہ سے اس مقدمہ کی فرد گذاستوں کی بحدالشر تعالیٰ تلاقی ہوگئی، اب بحدالشر تعالیٰ اس مقدمہ

کے تمام مضامین مندر جھتی ہوگئے۔

بناب نے جابجا تحریر فرایک گرم خابی کے کھے میں توالوں کا اہتمام کیا جاتا پورے مقدم میں توبہت اچھا ہوتا اید بالکل میجے ہے کیکن ابسی بھتا ہوں کہ آپ کے ملاحظہ کے بعد اوران اصلاحات کے بعد بوجناب کی نشا ندی پرک گئیں اس نقص کی تلائی ہوگئی ، اب گویا سادامقدمہ با توالہ می ہوگیا ہیں نے قود واصل بیمقدمہ اور براری کتاب ہی الدرا لمنفود طلبہ صدیت یا نا مُدسے زا مُدموس طالامتعاد مدسین کے لئے تکھی ہے ، یہ بناب کی تواضع اور ذرہ نوازی ہے کہ آپ نے اس مقدم کومن اولم الی اسخ و بغور ملاحظہ فرایا۔

١١- صاحب كنزالعال كوفات هداية غالبًا طباعت كي غلطي مع هياهم

بواب: جی ہاں اس کو آئندہ طباعت میں درست کردیا جائے گا، انشارانٹرتعالیٰ۔

طحاوی کی ان دور ندول کے بارسیس عرض ہے کہ علام پیپی نے "نخب الافکار" پیس ان دونوں سندوں ہیں ہی ف رق کھا ہے کہ پہلی سیامان بن بسیاد سے ہے اور دوسری عطام بن ایساد سے ، ان کے تفظیر ہیں : وخذا کی تواخر جالعجادی فی الاول عن سیان بن ایساد وفی المشانی عن عبل دبن ایساد اسی طرح ہم نے دیکھاکہ سنن داری ہیں بھی ذکر یا براسحاق عن عمروبن دیناؤں سیمان بن لیسا ہے ، اور دوسری دوایر سیمی و دوآاعی عمروبن دین اور عطار بن ایسا ہے ۔

اور دوسری سند کے بارسے میں یہ ہے کہ بنخب الافکار ، کے نسخہ یس مقال احمد الاصبہان العمواب ابراهیم من امماعیل اصل وضی بین بنیں ہے بلکا ایسے ہی جل السے ہی جل اسے اصل مشرح کا طرح اس کے بالمقابل حاصفیہ پر ہے ، خطا قد بظا ہر دونوں ایک ہی بین ایسک ہمارے پاس مشرح معانی الآثار کے دوقد کم لیسنے مخطوط مزید اور بیں ان دونوں میں یہ زیادتی ہنیں ہے ان دونسخن میں سے ایک سند کے بارسے میں مارے میں نام میں جھا ہی ہے ، کہ السان کے حاصفیہ بالمقابل میں میں میں اور اپنا خیال یہ طاہر کیا ہے تعلم اکتبت فی القول السادی کے حاصفیہ براس نند کی بڑی تعریف کہ ہے کہ بڑے علماد بریر پڑھا گیا ہے اور اپنا خیال یہ ظاہر کیا ہے تعلم اکتبت فی القول السادی

ادقبله ، سومكن سے احمد بن محدالسلفی ابن الاصبهائی نے اپنی كتاب كے بيرالسطور ميں يد لكھا ہو اور بعد ميں ناسخين نے اس كواصل ميں ليے ليا كيونك يديد الدي كار بين الدي كور بين الدين الدي كار بين الدين الدين

بیناب نے اس مکتوب گرای کے اخیر میں شعبہ تخفی فی الحدیدہ کے بارے ہیں ہو تخریر فربایا ہے اس سے تعلق عون ہے کا حسل
پیر تو دہی ہے جو جناب نے تخریر فربانی کہ تخصص تو وہ ہے ہوئے کی خدرت میں مہ کر حاصل ہو، باتی اس شعبہ تخصص کا فائدہ یہ دہمن میں
ہے کہ طالب علم کو دو مسال تک استاد مدیرٹ کی خدمت میں رہ کر کر تب حدیث ہو ایک منیں پڑھی ہیں اور نہ اس کی نظر سے گذری ہیں
وہ سامنے آئیں تو ہو سکہ ہے اس کو سنٹ کو در بید کہی خوش قسمت کو اس فن میں آگے بڑے صف کا مثوق بدیا ہو جائے اور وہ اس میں
لگ جائے ، گویا اس کو لائن بر لانا مقصود ہے لیکن اگر کوئی اس شعبہ سے فارغ ہو کر رہے جنے لگے کہ اب ہیں محدث بن گیا تو یہ اسکی عیں وہ بید ا ہوجائے تو یہ بہت بڑا فائدہ ہے ۔ فقط

> محديما قل عفا الشرعنه ذی کچی<sup>وس س</sup>رینه طبیبه زاد یا الشرشرفا

## فهست معنامين مُقدم الدرالمنف وعلى سنن إبى دَاؤدُ (تقريرالد دادد شرنين)

| - |             | 7                             | 7    |                                    | 1.0 |                                   |
|---|-------------|-------------------------------|------|------------------------------------|-----|-----------------------------------|
| 1 | صفح         | مضمون                         | صفحه | مضمون                              | مفح | مضمون                             |
| 1 | m           | صحاح ستدكى بعض خصوصيات        |      | مقدمتراكلتاب                       |     | مُقدّمة العلم                     |
| 1 | مهر         | ا صول تراجم بخار ی کا ذکر     |      | معنف کا نام ولنسب ۲                | 1   | بداية السبق يوم الاربعار          |
| ٢ | 40          | خصائص سنني الوداؤد            | ۲۳   | اوركسنه ولادة ووفات أ              | ۲   | مقدمته العلم والكتاب بي فرق       |
| ۲ | 14          | ماسكت عندا إددا ذركى بحث      | 10   | مشيوخ واساتذه                      | ٣   | تعريف مديث                        |
| 1 | <b>/</b> /\ | سنن ابودا ذر اورصريث للافي    | 44   | تلامذة مصنف واولاد                 | 4   | تعريب علم مديث                    |
| 7 | 19          | كتبهمحاح مين ثلاثيات كأوجور   | ۲۸   | ا مام ابورا دُركانقبي ذو ق         | ٥   | موهنوع علم حديث                   |
|   |             | الردايات المنتقرة لابن الجوزي | ,    | كلمات الائمرنى وصفر                | .4  | غرض وغايت                         |
| 1 | ٥١          | اما م الودا وُد كى شرطِ تخريج |      | مصنف ددير مصنفين صحاح              | 9   | بمدا دردجرتسمير                   |
| 0 | 4           | لنخ الكاب اور تعدد تنح كانشار | 49   | کا فقی مسلک                        |     | مديث، خبرا درسنت                  |
| ٥ | ٧,          | الشروح والحواشى               | ۲۲   | ائم متبوعين وغيرمتبوعين            | 1.  | کے درمیان بابی فرق                |
| ٥ | 4           | آ داب طالب مديث               |      | علامه عبدالوباب شعرائ كاندابراديجه | 11  | مدقون اول                         |
| 4 | ۸۵          | ا نواع كتب مديث               |      | كے سلسله مين ايک مكاشفہ            |     | قرن اول کے مجدد حضرت ا            |
| 8 | ۲           | *.                            | 22   | امام الوداؤد كاحاديث البيمنتخبر    | 11  | عمر بن عبد العزيز أ               |
|   |             | بندومستان ين علم حديث         | ٣٢   | تقوف كابتدار وانتهار               | .12 | طبقات المدونين                    |
|   |             | إسناداس امت كي خصوصياب        | 20   | ا مام ابودا وُد كى تصنيفات         | ١٣  | كتابت مديث                        |
| 4 | 4           | یں ہے                         | ۳4   | كتاب كانام اور وجرتسميه            | 14  | ایک اشکال اوراس کا جواب           |
|   | *           | بيان سندكى احتياج             | ۲۷   | وجرتاليف                           | ۲٠  | النبة (اجناس علوم)                |
| 4 | 4.          | ہاری اسانید کے تین حصے        |      | مرتبة كتاب باعتبار تتعليم          |     | مرتبه علم عديث                    |
|   |             | بیری ابودا دُد کی سنداور      | 49   | طبقات كتب مديث                     | 41  | ا كموا زنه بين علم الحديث والتفير |
| 4 | ^           | قرارة السنن على الشيخ كاتصر إ | 4.   | تنبي                               | 77  | کلام نفنلی ونفسی کی بحث           |
| 4 | 9           | حفرت سهارنپورگ كي تين سندي    | 11   | محاج ستركي ما بين فرق مراتب        |     | تعمة وتبويب                       |
| 4 |             | مدول الاسانيد                 | rr   | سادس سترك تعيين مين أحتلاف علمار   | 44  | تحصيل مديث كاحكم شرعى             |
|   |             |                               |      |                                    |     |                                   |

-

#### فهست رمضًا مين الدّرالمنضود على سنن إلى دَاوْد (تقريرا بودا وُدشريف)

| 1            |      | ر رور رور روب                  |      |                             |      |                                    |
|--------------|------|--------------------------------|------|-----------------------------|------|------------------------------------|
|              | صفخر | مضمؤك                          | صفحر | مضمون                       | صفحه | مفهوك                              |
|              | ١٠٣  | كن ما لات عن سلام كرنا كروسي   | 1    | فإب ما يقول الرجل اذادخل لا |      | £ .                                |
|              |      | عباداتِ فاكتر لاالى فلف إ      | 91   | ذ كرالشرستياطين سيحفاظت     | li . | كيا مديثِ بسله وحمد له دو مديني بن |
|              | 1.0  | ك لي تيم                       |      | كاذريدے ]                   |      | كتاب الطهارة                       |
|              | 1.4  | دو وريتول مين رفيع تعارض       |      | ماب كراهية استقبال القتلة   |      |                                    |
|              | ,    | باب في الرجل يذكوالله          | 1    | عندقضاء العامة              | •    | طہارت کے اتبام                     |
|              |      | علىغيرطهر                      | 91   | جواب على اسلوب الحكيم       | 1.   | باب التفلى عند قضاء الحاحة         |
| -            |      | مصنف كايك عادت                 | ,    | احتجاميك مباحث اربعه        |      | بالم تتخلى اورباب الاستنار         |
|              | 1-4  | باب الخاتم يكون فيم            |      | حضود صلى الشرعليه وسعم كى } | 21   | فى الخلام كے درميان فرق            |
|              | 1.5  | ذكرالله يدخل بدالخلاء أ        | 90   | الوة من وومختلف أيتس        |      | امام ابورا دروشندی کے              |
|              | "    | ايك طالبعلمانداشكال جواب       |      | مسّلة الباب من فريقين كے    | •    | قائم كرده تراجم مين فترق أ         |
|              |      | مدیث الباب کے محفوظ ہونے )     | 9^   | ولا س كاتقابل               |      | محارح سترك زاجم كابابي             |
| T. Committee | 1.7  | منبوفي محدثين كااختلاف         | 91   | كاب الرخصة في ذلك           | ۸۰   | فرق دمرتبه                         |
|              | iii  | بابالاستبراءمن البول           | •    | بیت حفصہ والی مدیث کے       |      | مندسي متعلق لعض امورد اصطلاحا      |
|              |      | حدیث المرورعلی القبرین )       | 99   | حفنيك طرف سے جوابات         | 14   | الفظابن كي لكيف اورير صف كي قواعد  |
|              | "    | ي تشريح                        | 1    | مسلك احناف كى وجرترجي       |      | تحدیث دا خبارین فرق                |
|              |      | بول ما كول اللح كى طهارت       | .1-1 | بابكيف التكشف عندالحاجة     | 24   | المحمل مدیث کے طرق                 |
|              | 114. | ونجاست ساختلان                 |      | سامِ اعمش عن النس ميں ﴾     | 14   | ماب الرجل يتبوّا لبولم             |
|              | 114  | انظروا البريول كما تبول المرأة | 1.4  | اختلان علمار }              |      | رشاش البول كاحكم اوراس             |
|              | 110  | بأب البول قَائمًا              | ,    | بابكراهية الكلام عندالخلاء  | 11   | يى اختلان }                        |
|              |      | إول قائماً كخ بارك ميل ماديث   | 1.4  | معرفتِ علل اوراس كي الهميت  | AL   | مسكة اصوليه الرواية بالكتابة       |
|              | 14.  | كا تعارض ا دراس كى توجيه أ     |      | باب فى الرحيل               | 44   | رادی مجہول کی روایت کا حکم         |
| -            | 11.  | هار تحویل کی تشریح             |      | يرة السلام وهوبيول          | 14   | الصحابة كلهم عدول                  |
|              |      |                                |      |                             |      |                                    |

| صفحه | مضمون                                                        | صفحہ   | مضمون                                    | صفح      | مضمون                                     |
|------|--------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------|----------|-------------------------------------------|
| 144  | بابغسلالسواك                                                 |        | جنات کے لئے عظم کارزق ہونا )             |          | باللوجل يبول بالليل                       |
|      | کیازدج کے ذمہ ضرمت                                           | المرام | اوراس مي اختلاب روايات أ                 | 171      | في الاناءثم يضعم عنده                     |
| 175  | زوج واجبہے ک                                                 | الدلد  | بابالاستنجاء بالاحجار                    |          | حضورصلى الشرعليه وسلم كے                  |
| 1    | باب الدواك من الفطرة                                         | 100    | عددا حجارين مديثِ عبدالله إ              |          | ففنلات كى طبارت كالمسئله                  |
|      | نطرت کےمعانی<br>تندیر                                        | 11.0   | ابن مسعورٌ مسه فريقين كااستدلال          | 1        | باب المواضع التي نُعِيَ                   |
|      |                                                              | الد    | باب في الاستبراء                         | الملا    | عن البول فيها ا                           |
| 1:19 | حضرت امام شانعیٔ کاایک واقعه                                 |        | ایک کی سلسلہ کے متعدد تراجم إ            | 144      | بابالبول في المستعمر                      |
| 147  | ردایات الباب کی تغیین }                                      |        | الواب اوران مين بالمي فرق ما             | IYA      | آدابِ الشاط                               |
|      | ا دران کا خلاصه                                              |        | ماب في الاستنجاء بالماء                  | "//      | جاب النهي البول في الجر                   |
| "    | امام نسائی وامام الودادُدر                                   | *      | استنجام كے اقسام اوران كاتبوت            | 119      | بابمايقول الرجل اذر                       |
|      | كارائي ساختلات                                               | 10-    | الرجليدنكيدة                             | 1        | خرج من الخلاء                             |
|      | باب السواك لمن قام بالليل                                    |        | بالارض اذا استنجى كا<br>تحقيق سند        |          | باب كرامية مس الذكر                       |
| -169 | ماب نوص الوضوء<br>مشد فا قدا لطبورين                         | 107    | ,                                        |          | فى الاستبراء ]<br>استغاربالمجرك كيفيت بين |
|      | نیت فی الومنورین اختلاب علام                                 |        | باب السواك<br>مسوا كى مباحث اربعه كابيان | 111      | نقبار کا اختلاب                           |
|      | تين الروزي العالب الترام)<br>تحريمها التكبيره تحليلها الترام | 100    | مواک میں کثرتِ تُواب کا منشا             | 1 ]      | باب في الاستتار في الخلاء                 |
| . 1  | ریبر<br>کی تشریح اور ممالِ اختلانیه                          |        | عشار کے وقت متحب میں اختلات              | 1 1      | مرس الباب عدد الجاري                      |
|      | باب الرجل يجدد الوضوا                                        |        | حضور صلى الشرعليه كيحت مين جوازاجها      |          | منفير كي دليل اوراس يربحث                 |
| 110  | من غيره دن                                                   | 100    | '                                        | 146      |                                           |
| 144  | بلب ما ينعس الماء                                            |        | الوداؤد كاروايت من ايك                   |          | قوله من عقد لحيته اوتقلد )                |
|      | متلة البابس غاميليكر                                         | 109    | وبم ا دراس كى تحقيق                      | 129      | وتمأكى شرح                                |
|      | يَن باب الگ الگ ين ؟                                         | 14-    | باب فى الرجل يستاك بسوالع غيرة           |          | استنجار بالجركة مطهر مل بونے              |
| امد  | ا مامول کی تائید میں ک                                       |        | منا بطرتقيم الاين فالاين                 | 161      | يس اختلات علمار، قدوم وفدين               |
| 100  | مديث القليتن كا اضطراب                                       | 141    | يا الاكبر فالأكسبر؟                      | 144      | على النبي صلى الشرعليه وكلم كي شرح        |
|      |                                                              |        |                                          | ADCADCAS | uncincincincincincincincincincinci        |
|      |                                                              |        | ۵                                        |          |                                           |

| Sucrement<br>The sucrement |                                                               | adendend.              | and not have been entered and an entered                                             | ALTALIAI | genoeng nyen <del>den om senskit y</del> nag noensensen |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------|
| صفح                        | مضمون                                                         | صفحه                   | مضمون                                                                                | صفحر     | مضمون                                                   |
| J W 1                      | اعتداري الدعاركي تغنير إ                                      | 4.4                    | باب الوضوء بفضل طهورالمرأة                                                           | 101      | مریث القلتین کے جوابات                                  |
| 441                        | ين اتوال                                                      | 41.                    | باب النهىءن ذلك                                                                      | 197      | حضرت گنگوئ كى محضوص رائے                                |
| 444                        | باب في اسباغ الوضوء                                           | ווץ                    | باب الوضوء بهاء البحر                                                                |          | بابماجاء في بتريضاعة                                    |
| ا<br>اسوس ر                | اطالة الغره والتجيل كي }                                      |                        | ہوالطہورمائه الحک میتة                                                               | IA V     | مديث بر بهناء سے مالكيركا ك                             |
| 444                        | تشريح دا ختلاب علمام                                          | 717                    | شرح مدیث میتعلق بعض                                                                  | 1        | استدلال ا دراس كاجواب                                   |
| 440                        | باب الوضوء في أنية الصفر                                      |                        | فردری تومنیسات                                                                       | , , ,    | اس سلسله میں ایا م طحادی کے                             |
| . ۲۳4                      | ماب الشمية على الوضوء                                         | ساير                   | ميتة البحرين انتلان }                                                                | ,        | گرائے ا                                                 |
| 4                          | مئلة الباب من ائمه                                            | , ,,                   | ودلائلِ فریقین )                                                                     | 190      | مدیث بمربعنا عرصحت وسقم }                               |
| 2                          | اربعه کے مذاہب کی تحقیق ک                                     | 710                    | مدیث البحر کا درجه محت قوت ا                                                         |          | کے اعتبارے کے                                           |
| 729                        | ماب فى الرحل يدخل كا<br>د د د د د د د د د د د د د د د د د د د |                        | کے اعتبارے                                                                           | 194      | ارمخلوط بشی پر طام رسے ک                                |
|                            | يدة في الاناء با<br>مديث الاستيقاظ من النوم }                 |                        | بابُ الوضوء بالنبيذ<br>المساسمة المنافذة                                             |          | وصورین اختلات کا                                        |
| ۲۴.                        | طریت الاستیقاط که و  <br>سے متعلق مباحث اربعه                 | ٠                      | اس بابسے متعلق پانچ بحتیں                                                            | 194      | باب المهاء لا يجنب<br>ترجمة الباب كي تشريح اورغ من      |
|                            | صے کا مباحث اربعہ )<br>مدست الباب سے غسل یدین ہ               |                        | ماب ابصلی الرجل وهوحاقت مسله مرجم بها كافكم و احداث المراتم بها كافكم و احداث المركم | *        | ربها حباب فاحسرت اورمرت                                 |
| ۲۲۱                        | فدیت الباب سے رفایری ا<br>فاہندار الوضور پر اشد لال           |                        | ا در نشار کرابت                                                                      |          | مدیث کی ترجمة الباب )                                   |
|                            | باب صفة وضوء النبي م                                          |                        | سندئی تشریح                                                                          | 19^      | سے باریک مطابقت                                         |
| 444                        | صلى الله عليه وسلم                                            |                        | لانصلى بحفرة الطعام كى آ                                                             |          | بالمابول في الماء الواكد                                |
|                            | مسانيد شان                                                    | 222                    | شرح اورفقى مسئله                                                                     |          | مديث الباب سلكك مناف كاريل                              |
|                            | مصنفنه واستنشأ ق کے ا                                         | . 1                    | لا يؤم رجل تومًا فيحض نفسه بالدعام)                                                  | Y        | باب الوضوء بسؤرا لكلب                                   |
| ۲۳۲                        | كح وكبينيت مين اختلات }                                       |                        | اس مدیث پرابن قیم کانقد                                                              | 4        | سؤرسباع يس نابب ائم                                     |
| ۲۳۹                        | مع رأس م عنلق مباعث ادبعه                                     | 440                    | بابما يجزئ من الماء في الوضو                                                         |          | مديث ولوغ الكلب ميں )                                   |
| 449                        | مع رأس كاطريقه مفاص                                           |                        | صاع اورىدى مقدارين ختلان                                                             | 7.1      | تين اختلاني مسائل                                       |
|                            | لا يُحدّث فيهما نفسه كي تشريح                                 | 444                    | علماري ولاكل فريقين                                                                  | 4.4      |                                                         |
| 791                        | مسحا ذنين ميں مساكل خلاكيہ                                    | ١٣٠                    | ماب فى الاسواف فى الوضوء                                                             | 4.4      | حفرت سهار نپوری کی تحقیق                                |
| cinementers                | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~                        | nancancia<br>Parcancia |                                                                                      |          |                                                         |

| TOTAL TO | eorron de la companie | ne nan | and the state of t | senene | weinersensersensensersensersenserse                        |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------|
| صفح      | مضمول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | صفخه   | مضموك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | صفحه   | بمضهون                                                     |
| 22       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | اتم ادبعہ کے نزدیک ک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        | تليث مج رأس سيمتلق                                         |
|          | وظيفر لحيراوراسين اختلاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 747    | فرائش وصوركى تعداد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | الم الودادر ولا کے                                         |
| ۲۸۲      | , , , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 444    | متخ رقبه مين اختلاب ائمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        | مسانيدعلي                                                  |
| 440      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | مسانيدمعا دئير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | باب صفتر الوضورين مصنوره                                   |
| 444      | 0.5 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | مدیث کی تشریح اوژمسئلهٔ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 1    | نے نومحابہ کی امادیث ذکر کی کی                             |
| ۲۸۷      | وظيفه رجلين بين مزامهب علمام<br>"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | اجرارالغسل عن السع بركلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | محائب كرام مين تعليم دمنور كاابتهام                        |
| "        | قرامت جرسے استدلال }                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        | وغمل رحليه لبغير عدد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                                                            |
|          | اورام جوابات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | مسانیدربیع بنت معوذ بن عفرار<br>مسح الرقبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        | مَديث برتعض اشكال }                                        |
| 711      | ماب لسيع على الخفين<br>امام مالكرم كم مسلك كي تحقيق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | ا دران کے جوابات<br>مسرطد                                  |
|          | امام مالان کے مسلک میں ہے<br>مع علی الخفین افضل ہے )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        | مسندالوامامة اورالوامامه كأتعيين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        | مدیث سے سے رملین پر }<br>اسدلال ادراسکے جوایات }           |
| ١٩٠      | ع ما مين المسرم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | باب الوضوء ثلثًا ثلثًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        | احدمان ادواخ کرایات )<br>قال ابودا در کی تشریخ             |
|          | يا کور دين به عوف اورصديق)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        | عمرو بن شعیب عن اہیہ }<br>عن جدہ کی بحث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1      | مان بوراورن مسرن<br>مسانیدعبدالٹرین زیربن عاصم             |
| 197      | ا کر کا امات کے دونختف تھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        | فن زادعلی مذا او نفقل لحدیث)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | دېوجدعرون کيالمازن کي تشريح                                |
|          | ر<br>لبس خفین کے وقت طبارت )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | براشكال ورجواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1      | ا بوداؤد کی اکس روایت میں ا                                |
| 494      | كالمهوني اختلان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | باب في الوضوء مرتين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        | دہم اوراس کی تحقیق وضیح                                    |
|          | قولِ جرير مااسلمت الا )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        | مديث كي شرح اوربيان مراد إ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        | كيفيت مسح وأس مين دليل جهور                                |
| 490      | بعد نزول المائده كا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | )<br>  | ين اختلابُ شراح كُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | مع رأس كيليم تجديد مامركى بحث                              |
| 714      | باب التوقييت في السح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        | باب فى الفرق بين المضمضة [                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        | غسل رحلین میں تملیث کی {                                   |
| 4.       | مديث خزيمه كالفيح وتضعف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        | والاستشاق ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | F 1 7  | قیدہے کہ ہنسیں ا                                           |
|          | یں میں تین کا اختلاف ]<br>مین کر کر الما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        | باب فى الاستتار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •      | مانيدمقدام بن معديكرب                                      |
| 194      | مدیث خریمه کس کی دلیل ہے ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        | مترح مدیث<br>خار برادری است                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | LUIZ I | ترتیب فی الوصور میں                                        |
| 711      | ابى بن عاره كى مديث پر كلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        | تحليل اصابع كالحكم اوراسيس افتلات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | ندامه بالتمامع دلائل )<br>دلک فی الومنوریس مسلکالکیری تحقق |
| 799      | باب المستح على الجوريين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 444    | بابتخليل اللحية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 744    | دلك ي الوصوري مسلب عيري بي                                 |
| ******   | THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH | merce. | menterperpendenterperperperperpe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | person | инелениемостоенностоенностоенносто                         |

| اعمد عمد المانيا | ochomomomomomomomomomo                    | edentalent           | 4                                                | a contraction |                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| صفح              | مضموان                                    | صفحه                 | مضمون                                            | صفحر          | مفمون                                                             |
| mpy              | باب فى الرجل يطأ الاذى يحد                | ۳۱۳                  | واب الوضوء من القبله                             | μ             | باب د بلاترجه                                                     |
| ٩٣               | باب في من يحدث في لمسّلوة                 | <b>114</b>           | بابالوضوءمن مس الذكر                             | ا ، سم        | ماب كيف المسح                                                     |
| يم س             | ماب نی المذی                              | 711                  | باب الرخصة في ذلك                                |               | اثر على لو كان الدين بالرأى إ                                     |
| "                | ندى سے متعلق مساكل دلعظانيہ               | 119                  | ماب الوضوء من لحوم الابل                         | 4.7           | لكان باطن الخف او كى شرح }                                        |
|                  | قولهٔ كنت رجلاً مذارٌ فذكرت               |                      | صلوة في مبارك الابل                              |               | مع على ظاهر الخفين واسفلها إ                                      |
| الهم             | ذلك للنبي صلى الشرعليه وسلم               | ημ.                  | مين اختلان علمام أ                               | *             | مدیث کے جوابات                                                    |
|                  | سأل كيفين مين روايا مختلفه                | 441                  | بول ماكول اللح كى طبدات كى بحث                   |               | ففناكل مين مديت صنعيف                                             |
| 444              | تنبيہ                                     |                      | باللوضوء من مسل للعرالني                         |               | برعل کے شرا کھا گ                                                 |
| مهما             | باب في الأكسال                            |                      | واب في توك الوضوء من السية                       | *             | باب في الانتضاع                                                   |
| الماله           | اس مسلمین امام بخاری ک                    |                      | ماب فی توك الوضوء م                              |               | ماءب ما يعول الرجل اذا توضأ                                       |
| 111              | كے مسلك كى تحقیق                          |                      | من مأمست النار [ .                               |               | ادعيه ثابتر في الوضور                                             |
| . "              | المارمن المارهديث كي توجيها               | •                    | باب كے شردع ميں كتابتِ بسلم                      | i             | اعضام وصورك ادعيه كابحث                                           |
| 444              | باب في الجنب يعود                         |                      | وضورمن مامست الناريس                             |               | جنت کے ابواب تمانیہ                                               |
| ,                | طات ذات يوم على نسائر)                    |                      | معنف كاسلك                                       | 11            | باب الرجل يصلى العلوات }                                          |
|                  | ا محديث كي شرح ادر تعلقه مبا              | 440                  | وهاحكام جن من تعدد سخ بوا                        | 1             | ضوء ولعبد ا                                                       |
|                  |                                           | ۲۲۲                  | تقديم العشاعلى العشار                            | W. A          | المستندك راويك بارك                                               |
| ملمه             | باللوضوء لمن اراد }                       | ٣٢٨                  | باب التثديد في ذلك                               |               | ين حفرت كي تحقيق                                                  |
|                  | اسيعود                                    | 229                  | بأب الوضوء من اللبن                              | 1             | باب في تفريق الوضوء                                               |
| 449              | باب في الجنب بنام                         |                      | باب الرخصت في ذلك                                | 1             | موالاة في الوضورين مذام بلِيمًه                                   |
| ,                | مسودة بذل مين ايك                         |                      | باب الوضوع من المام                              | 1             | باب اذاشك في العدث                                                |
| · ·              | اصلاح کا دا قعه کا                        |                      |                                                  | 1 1           | لوا قف وصور کی ابتدار<br>شکراران هاریش سای                        |
| P0.              | راب الجنب ما كل<br>ماب من قال الجنب يتوضأ | •                    | باب فى الوضوء من النوم ليلة التعريس كي واتعرير ك |               | شبكي الى النبي على الشرطبيه وسلم }<br>الرجل شكى ميمتعلق لفظي تحيق |
| 201              |                                           | Aw.                  | ایک شیرادراس کا جواب<br>ایک شیرا دراس کا جواب    |               |                                                                   |
| *                | ماب فى الجنب يركض العسل                   |                      | ایک سبرا وراس کا بواب )                          |               | ريح القبل كم ناقض وضيس اختلات                                     |
| nocuocuse:       | acineire ireneire irene reneire.          | andanasa<br>anganasa |                                                  |               |                                                                   |

| منح منح | مضهون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | مفح  | مضمول                                                                    | مفح        | مضمون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A L     | باب فى المرأة هل تنقض المسلم  | المل | باب فالرجل يجد البلة }<br>فى سنام ئ                                      | ror        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 411     | تولدانی امراً ہ اشد ع<br>منفرراً سی اب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      | مشکہ الباب کی حنفیہ کے<br>نزدیک چودہ شکلیں                               |            | داخل ہے یا جسیں ؟اس یں ا<br>محدثین کا اختلاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| . P.( ^ | قول كنا نغشس وعليناا لضاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •    | اتمه ثلاثه كحفابب                                                        | 1 1        | قوله من غيران كيس مار قال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۳۷۸     | باب فی الجنب یغسل را الخطبی ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . 1  | ماب می السوای توی ما یوی الویل<br>صدیث الباب کی دوایتین میں              |            | الوداؤد مذا لحديث دسم<br>اس مقام كي توضيح وخقيق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| . 469   | مارمخلوط سي طبارت ين افتلات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 776  | اختلان رواة ادراس كى توجيه كأ                                            | 400        | اس باركيس امام طيادي كارائة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ,       | باب نيما يفيض بين ا<br>الرجل والمرأة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | باب فی مقدار العاءالذی<br>یجزئ بد الغسل کے                               | 51         | مَابُ فِي الْجِنبِ يقوراً<br>مسّله الباب بين مَرامِبِ اتْمَه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۳۸۰     | باب فی مواکلۃ (لھائض)<br>ویجامعتہا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      | باب فى العنسل من الجنابة<br>قرار المنسل دعا لبني نحو )                   |            | باب في الجنب يصافح<br>قوله ان المسلم ليس بنجس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۲۸۱     | باب في المائض تناول المسعبد المسعبد المسعبد المسعبد المسعبد المساول ا | ۲4۸  | الحلاب ادراس پرامام بخاری<br>کا ترجمة الباب                              |            | باب فی الجنب یدخل المسجد مشکر الب میں نامیر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۳۸۲     | باب فى الحائفن )<br>لاتقضى القلوة }                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | ابتدا رضل میں وضورا در )<br>اس سے متعلق اختلافات }                       |            | مع دلائل<br>مسّلة الباب مين معزت على كم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 444     | باب في اليان الحائض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ٣٧   | مسح بالمنديل كى بحث ك                                                    |            | كى خصومىيت كى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 400     | باب في الرجل يصيب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | ا دراسیں اختلاب علمار ]<br>وضور کے بعد نفض البدین کی                     |            | ا ستشنار باب على دباب م<br>ابى بكر كى روايات اوران                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ı       | منہآمادوںالجہاع ]<br>مباشرت ہاکف کے م<br>انواع وافتلافائمہ }                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ماكم | وسور حربور سائیدن کی<br>بحث داختلاب علمار<br>وبنجس کی تعلیمیں مذاہب اتمہ | <b>409</b> | ابابری روایات اوران کی اوران کی است<br>کے در میان تعلیق کی الجنب یعلی کی کی الجنب یعلی کی کی الجنب یعلی کی الجنب یعلی کی کاملی کی کرد |
| ۲۸۷     | قولدات تتزر ،اس لفظ<br>كى جامح اورواضح تحقيق }                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | ملق رأس اولی ہے یا }<br>انتخاذ شعر<br>ار وزال نیسد در الانسا             | ۳۲۰        | المام کی نماز کا فساد مقتدی کی کا المام کی نماز کا فساد کوشکاز مسکلزم ہے یائین کا الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ~~~~    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | بابئ الوضوء بعد الغسل                                                    |            | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| );<br>Tockockon  | or nouncementementementementemente                    | ancentein |                                                                 | inemen     |                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------|
| صفحر             | مضمون                                                 | مفحر      | مضهون                                                           | مغ         | مضبوك                                       |
| دام              | باب من قال لوضاً كل ملز                               |           | بأب من قال اذا اقبلت                                            |            | قوله كنت اذاحينت نزلت م                     |
|                  | بابمن لعريذ كرالوضوع                                  | ١٩٩٩      | الحيفة تدع القاوة }                                             | ٣٨٨        | عن المثالِ على الحصيم                       |
| "                | الاعتدالحدث }                                         |           | قوله فانه دم اسود يعرين                                         | ۳۸۹        | الزاب الاستحاضر                             |
|                  | یہ باب سلک مالکیر کے                                  | 4.1       | يرمحسدتين كانقد                                                 |            | ٠٠٠٠ او ٥٠٠٠                                |
| 11               | ا تبات كيلي ب جبهورعامارك                             |           | قوله وبذا اعجب الامرين الي ك                                    | 1 .        | مابمن قال تدع الملولا                       |
|                  | طرف من من الراب كاجواب ]                              |           | کی نشریح                                                        | 1 1        | في عدة الأيام الا                           |
| K14:             | باب في المرأة ترى الصفرة                              |           | باب ماروی ان المستان                                            | 1 1        | استماضه کی روایات میں                       |
|                  | والكدرة بعدالطهر                                      |           | تغتسل مكل صدق                                                   |            | مصنف کاابتام داعتنام }                      |
| 114              | باب في المستعاضة                                      |           | غبل لکل صلوق والی مدیث کے                                       |            | استخاض کی تعربیت اور<br>اس کی ابتدائی ابحاث |
|                  | يغشاها زوجبها ل                                       |           | بارسے یں مصنف کی دائے اور<br>طرزعمل                             | wa 1       | الواع مستحاضة مع اختلاف كمه                 |
| "                | وطی ستامنہ کے بارے میں )<br>اختلاب روایات             | 1         | مرربه العالم مين بغسيل داني )<br>جمع بين الصلو تين بغسيل داني ) | 491        | الواب معلى المراقب المال المرت              |
|                  | باب ماجاء في وقت النساء                               |           | مدیث پرمسلکِ احناف کے                                           | 494        | واكثر مدت حين مين اختلاف أثمر               |
| مرام             | باب ما جاجال ودي ريسه،<br>باب الاغتسال من الحيف       |           | پیش ظراشکال ا دراس کی توجیه                                     | 4          | عند الحنفيرعدم اعتبارتمييركا منشأ           |
| 44.              | فرصة مسكة كتشريح                                      |           | مثل اول دثاني ميرمتعلق مولانا                                   |            | امام ترندی و میتی کی دائے                   |
| 441              | بأبالتمر                                              | 4.5       | الذرشاه صاحب كي ففوص الي                                        | 294        | ين فاطربنت الى حبيش ميزه بين                |
| ,                | تيم سے متعلق مباحث عشرہ                               |           | راب من قال تغتل                                                 |            | امام بي في كرائے مديث                       |
| 444              | کس تیم سے ناز پڑھنا مجے ہے                            | 4.9       | من طهر الى طهر                                                  | *          | ام سلم کے بارے ہیں                          |
| ,                | مدیثِ عار با دجود اعتطراب <sub>)</sub>                | ١١٦       | بذا لباب عندى من اصعب لا بواب                                   |            | قال الدواؤد ورواة قادة                      |
| 440              | کے صحبین میں                                          |           | ماب من قال تغتسل                                                | 290        |                                             |
|                  | قوله فينزلت تبرالتيم ك                                | "         | منظهر الىظهر إ                                                  |            | ا دراس مقام كي مح تحقيق                     |
| "                | اليت نيم كامصداق                                      | No. of    | بابمن قال تغتسل                                                 | <b>~49</b> | امهات المومنين كے                           |
| 444              | قوله عرس با ولات الجيش اولات<br>البحث كر تحقق و تعيين | hih       | كل بوم مرة                                                      |            | استمامنه کا بحث }                           |
|                  | ا بيس لي حقين وسيين                                   | "         | بابعن قال تغشل بين (لايام                                       | ,          | بنات مجش كحاستحامه مين اختلات               |
| II<br>SCHOOLISCH | enomenoemenoemenoemenoemenoemenoemenoem               | Cineme:   | nesenen eronomonio del persenen                                 | ercerce:   |                                             |

1-

| -           |                                                     | 2000   | <u> </u>                                                                                                       | indindin |                                                     |
|-------------|-----------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------|
| سفحر        | مضمون                                               | صفحه   | ، مضمون                                                                                                        | صفحر     | مضمون                                               |
| <b>40</b> Y | باب فى الرجل يسلم فيرَّمر والعنل                    |        | شخص مجروح کے جمع بیالغسل                                                                                       |          | تولهٔ من جرع ظفاراس لفظ کی)                         |
| ror         | 1/1/2                                               |        | والتيم مين اختلاب علمار                                                                                        | ۲۲م      | تشريح وتحقيق                                        |
| 404         |                                                     |        | كاب في المتب ويجد المام                                                                                        |          | قول الزهرى ولايعتبر ببنوا الناس                     |
|             | الذى تلبسه فى حيضها                                 |        | بعدما يه لى فى الوقت                                                                                           |          |                                                     |
|             | محة صلوة كے لئے طہارت                               | !      | باب في الغسل للجمعة                                                                                            |          | ابن مسعود اورابوموسی اشعری                          |
| ,           | كشرط مونے ميں اختلا                                 | i      | باب سيمتعلق ابحاث بسية                                                                                         |          | كاماحثه                                             |
| ~^^         | قوله وكتنفح بالم تركى شرح                           | 1      | مفرت شيخ يك رائع ميل غسالة                                                                                     | 1        |                                                     |
| ر<br>م      | ا زالهُ نجاست کے لئے )                              | 1      | ثلثه غسل المبوع ويوم الجعة                                                                                     | i * '    | _ , ,                                               |
| 11          | لغيينِ مارين اختلان                                 | - 1    | وصلوة الجمعير                                                                                                  |          | تيم في الحفرك اسباب دوجوه                           |
|             | باب الصوة في التوب                                  |        | قوله من غسل يوم الجمعي                                                                                         |          | بالتفسيل مع اختلاب ائمة                             |
| ray         | الذى يصيب اهله فيه ]                                | المالم | ورم ف سام کرانباهم<br>واغتسل کی تشدی                                                                           |          | ب مسين ن العالمي المراجيم الواجيم                   |
|             | الله في يقليب العلم ديية الم<br>منى كى نجاست وطهارت | - 1    | ر المن المحدد المراث المالجمعة كاثبوت ادر)                                                                     | المداسا  | وله دخلت کارگانه یم ابواییم ا<br>دا بوالجم کی تحقیق |
| . 4         | ا من باست وطبارت<br>میں اختلات                      | 4      | کا ای ایمار بر عدد اور میرون ا | 1        |                                                     |
|             |                                                     |        | ۷ کام عندالخطبر کا حکم داختلات                                                                                 |          | کیفیت ہم میں حنفیہ کی دلیل )                        |
|             | اباب الصّاوة فى شعر النساء                          | لالم   | 1 1 1                                                                                                          |          | اورمصنف كاس برنقد                                   |
| MOL         | باب الرخصة في ذلك                                   |        | اكثرالاعال تواثبا                                                                                              | 1        | بابالجنبيتمو                                        |
| 401         | باب المنى يصيب المؤب                                | مرام   | فسل میت سے وجوبر فسل<br>میں انتقال                                                                             |          | م ك طبارت مطلقه بون                                 |
| ۹۵۰         | مسَلاً طہارت و تجاست منی                            |        | یں اختلات<br>ترین غزر بار کر شر                                                                                |          | س خفیه کی دلسیل                                     |
| , 0,        | یں فریقین کے دلائل کے                               | "      | قوله من اعتسل عسل الجنابة كي شرح                                                                               | بالنوم   | باب اذ اخاف الجنب                                   |
| ~u.         | ما نظالت فجر كا امام طما دي م                       | 444    | قوله ثم راح فكاخّا قرب بزنه<br>مرت بررد                                                                        | , ,      | البردأيتمو                                          |
| , 1         | کے کلام برنقداوراسکاجواب ک                          | , ,    | مدیث کی تشریح اور تعلقه ای آ<br>بر :                                                                           |          | توله في غروة ذات السلاسل                            |
| 441         | امام طی وی کی دائے کا ماحصل                         | «A.    | ن ئىشرىن كى يك                                                                                                 | •        | اوراكس كي وجرنت ا                                   |
| 4           | باب بول الصبي                                       | 40.    | روایت کی تشهر کا                                                                                               | - 61     | باب في المجروح يتيم                                 |
|             | يصبالثوب                                            | N      | عبدالتر بن مسؤر كالكه معمول                                                                                    |          | مفتی کے غلط فتوے برعمل کی وجسے                      |
| 444         | بابالارض يمسيها البول                               | 401    | بالالوخصة فى ترك العسل بولم لجعه                                                                               | 7        | كونى شى اگرىلف كام ائے تواپس خمال                   |
| 1           |                                                     |        |                                                                                                                | 1        | مے یا ہیں                                           |

| صفخه              | مضيون                                                                                                | صفحر | مفتهوك                                                                                                                                                                          | مغم        | مضمون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 124<br>124<br>124 | محموة كے لئے طمادت<br>من الخبث كے شرط برنے<br>میں افتلات<br>باب فى البزات<br>بعیب الثوب<br>من اختشام | 449  | قوله الى امراًة الميل ذيلى وامثى فى المكان القزر كا مديث الباب كى تشريح كا دراس كى تاويل ماب فى الاذى بصد بالنعل ماب فى الاذى بصد بالنعل ماب الاعادة من النجاسة كا دوب فى النوب | 444<br>444 | تطبیرارض کے طرق کی تغییل می اختلاب علمار کا مناب الحقد بریجانقد باب فی طهود الارض کا دائید ایرست کا الادی کی الادی کی میسب الذیل کی میسب کی میسب الذیل کی میسب الذیل کی میسب الذیل کی میسب کی میسب کی میسب الذیل کی میسب کی میسب کی میسب کی میسب کی میسب کی میسب کی کارکرد کی میسب کی میسب کی کارکرد کی میسب کی کارکرد کی میسب کی کارکرد کی میسب کی میسب کی کارکرد کارکرد کی کارکرد کی کارکرد کی کارکرد کارکرد کی کارکرد کی کار |

قدتم الجزير الاول ويليدا لخرر الثاني اولدكام العسكوة



MAKTARA KHALILIA, MOHALLA: MUFTI, SAHARANPUR- (U.P.) Pin- 247 001.

المراح ا



انصَدِيْقِ مُحْلَّ صَاحِبِ النَّاكِيفُ والتعالِيقِ مُحْرِم مُولانا الحَاجِ وُالطِّ تَقَى الدِّينُ ندوى مظاہرى العين ، استاذِ حَدِيثِ عَامِحَ الله الاستالعُ بيّه المِتحدہ ، العين ،

بيث اللي التجنوالتجيير

انحمدولله ربالعالمين والصلاة والسكلام على سيدالمرسلين معتدوالمد كراصحاب الجمعين وكن تبع و فراحساب الى يوم الدين

مله ان مرس بعض شروح و تعلیقات کا تعارف ناچیز نے اپن کتاب محدثین مظام اورا لاکے ملی کا دنا ہے میں اور زیادہ تعفیل سے پئی تصنیف والدہ المام ابو کا دُونالمعد ف الفقید، یس کرایا ہے ، دعری تصنیف وشق و بروت سے متعدد بارشائع ہو چک ہے، من

کی طباعت اور دواشی کے ترتیب دخیرہ میں اشتفال کی سعادت حاصل رہی۔

حقیقت یہے کہ ہندوستانی علمار بالحفوص ہارے اکا بر کی طنسے علم مدیث پرجو تصنیفات منصر شہود بر آئی بی

ان میں فن محاظ ہے اس کتاب کوبہت اہمیت حاصل ہے جس کا عمراف معمود شام کے بڑے بڑے علمار نے بھی کیا ہے

بن المجودين بعض مقامات پربہت مى د تين بخيں اور شكل مسائل آگئے ہيں ہم ورت تھى كہ كوئى السافا ضل جس كو حفرت اقدس شخ المحديث فورا للم قدر كا مور خدان بير المحديث الوداؤد كو متعدد باد پر ها چا ہو، اس كى باديكيوں سے واقف ہو وہ بذل المجبود كا اردوز بان ميں شگفتم اور سادہ اسلوب ہيں طخص تياد كر دے تاكہ طلبہ و مدرين اور باحثين دهمنفين واقف ہو وہ بذل المجبود كا اردوز بان ميں شگفتم اور سادہ اسلوب ہيں طخص تياد كر دے تاكہ طلبہ و مدرين اور باحثين دهمنفين كے لئے ان مباحث كا سجمنا آسان ہوجائے، مخترم مولانا محتما قل صاحب صدر المدرسين مدرسه مظاہر علوم جو حضرت تين الحديث لور الشرم قد أو كا رخت مل ميں ہيں، حضرت كى ان پر خصوصی شفقت كى نظر تھى، فلا فت واجازت سے بحى ان كوسر فراذ فر ما يا ہوا احدیث بالد دا فردك درس در ارب محدیث باک مور فراد فرد كو حضرت اقد س نے ان كو دوبارہ فاص طورسے پر ها يا تھا، ان سب اور سن الودا فردك درس درب رہے ہيں، نیز سن الودا فردكوم خصوصیات کے علادہ الشرت عالى نے ان كوطويل بحث كو مختم اور واضح كر کے بيان كرنے كا فاص ملكم عطافر ما يا ہے۔

ان تمام خصوصیات کی بنام برماور کتاب پر منظر ڈالینے کے بعد اندازہ ہوا کہ یہ کتاب طلبہ مدارس کے لئے نا در تحفیہ، اور علمار و مدرسین کے لئے بہترین رہنما ثابت ہوگا، اللہ تعالیٰ حضرت مولانا کو بہترین ہزائے بنیرعطار فرمائے اور اس کتاب اور انکی

ديكرتا ليفات كوتبول فرمائ اور روام بخش، آين، وماذالك على الله بعزيد

دُّ اكْرُّ تَقَ الدِّن نددى اسّاذ مديث جامعة اللهارات العسسرَيتِة المستحده العين،

٥ر د بيع الاول ساماج



العَدُسُّمَ مَا أَمُوانِيَا لِنعَمِهِ مَكَانِيًا لمزيدِ به وَالسَّلَامَ عَلى سَيَّدَ نَامِعَمَّلِ النبي الافي والسَّلام على سَيَّد نَامِعَمَّلِ النبي الافي والسَّلام على سَيَّد نَامِعَمَّلِ النبي الافي والسَّلام على سَيَّد نَامِعَمْلِ النبي الافي والسَّلام على سَيَّد نَامِعَمَّلِ النبي الافي والسَّلام على سَيَّد نَامِعَمْلِ النبي الافي والسَّلام على سَيِّد نَامِعَمْلِ النبي المِنْ اللهِ عَلَيْ النبي المَّلِي اللهِ عَلَيْ الْعَلَيْ الْعَمْلِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِي عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلْ

موجوده دورین علم دن سے جوبے دفی برق جاری ہے وہ بھی دیکھ دہے ہیں، اور جن کو اس علم کے ماہل کرنے کی توفیق ہوتی ہی ہی ہے۔ ان میں سے اکٹر دبیتہ ہے ہوتی کا شکار ہیں خصوصاً نصاب کی ابتدائی کتب ہی جن سے استعار بیدا ہوتی ہوتی ہے اس کی حالت اور بھی زیادہ قابل شکایرت ہے ، کچھ نفوس ایسے ہوتے ہیں جن کو تعلیم کے ابتدائی درجات کوعبور کرنے کے بعد درجہ تعلیا میں بہنچ کر اپن حالت کا احساس ہوتا ہے ، اوراس درجہ میں ہنچ کروہ کسی قدر کہ آب کی خاور مطالعہ کرنے کی طرف متوجہ ہونے لگتے ہیں، اب ظاہر ہے کہ اس وقت کی قوج و محندت سے طل کتاب کی استعداد پر ابونا تو بہت کی مرسی ہے اب وہ زیادہ سے زیادہ آت کی قائم ہے اپنی اپن صلاحیت کے مطابق کھنے ول لے طلبہ کھتے ہیں ان میں بعض با مسلاحیت سے کھنے والے بھی ہوتے ہیں ۔

ابست تقریر کو منبط کیا تھا، احقر کی نظر سے سے کہ ایک تعلم (مولوی ثنامالٹر ہزاری باغی) نے بندہ کی الوداؤد شریف کی درک تقریر کو منبط کیا تھا، احقر کی نظر سے بھی وہ گذری تواس وقت مجھے متعلم موصوف کی محنت دکا دش بسندہ کی اس لئے بسندہ نے اس کو نقل کر الیا تھا، اور لو قریب مطالع کتاب (الوداؤد شریف) اس پر کھیں کھیں تواشی کا بھی امنا فہ کرتا رہا، اس طرح اس بیل کا فی مفید باتیں جمع ہوگئیں، بعض مرسین نے اس کو اپنے لئے نقل بھی کرایا، اور بعض احباب نے اس کو طبع کرنیکا مشورہ دیا کہ مختم اور مفید ہے، طباعت کتب کا سلسلہ میرے یہاں کچھ نے کھے چلتا ہی دہتاہے ابنی یا حفرت شیخ قدس سرہ کی، اس لئے امسال کے شروع میں بندہ سے نبیت طباعت اس پر نظر ٹائی شروع کر دی، نظر ٹائی میں صدف واصافہ توضی و تنقیح صب مروت ہوں۔

می اس کام کی ابتدار کاعلم کی طرح محرّ مولانا قاری صدیق احدصاحب باندوی مظله کو بھی ہوگیا، موصوف نے اپنی سہار نیود تشریف آوری پر بندہ کو اس کی تعمیل کا تقاضا فر مایا اور اپنے مبارک کلمات سے بندہ کی ہمت، افزائی بھی نسرمائی حضرت مولانا کاعلمی ذوق وانہاک اس افرح کا ہے کہ وہ دوسرے طلبہ وفضلا مسے بھی بہی چاہتے ہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ ابنی رغبات وقرجہات کا وقر علی کا موں کی طرف لگائے رکھیں، اب بحدالشر تعالی موصوف کی دھار کی برکت سے افیرسال

تک ایک جلد کے بقدرمسودہ تیار ہوگیا، کی بت کا کام پہلے ہی سے شروع ہے، استقریری جلداول میں کتاب الطہارت ممل استیمل میں ہے۔ سن ابوداؤد کی کتاب الطہارت کا کی طویل ہے جلد تانی میں انداز یہ ہے کہ کتاب القلوٰۃ والزکوۃ اور کچے حصر کتاب کی کا آجائے گا، اور انشار اللہ تعالیٰ تیسری جلد آخر کتاب تک ہوجائے گی، وما ذلک علی اللہ بعزیز و ہوا کمیسر سکل عمیر۔

اس جلداول کنظر تانی کے وقت نقل وا ملاء اور تھیج ومقابلہ بین احتر کا تعادن عزیزم مولوی عبیدالرحمل مظاہری گلبرگوی در کرنائک نے فوب انجام دیا، فجر اہ اللہ احس الجزام، ایسے ہی جوماحب بھی آئندہ مسودہ کی تکمیل بین احتر کی اعانت کریں ان کو بھی اللہ متعالی اللہ تا تا اس کام کی بسہولت تکمیل فرما تے اور اس کو بھی اللہ متابات کو بھی اللہ متابات کی اس موجب اجرفرما سے اور کو احتر کے لئے دخیرہ آخرت بنائے، والدین اور اساتذہ خصوصًا حفرت شیخ نوراللہ مقد ہ کے حق میں موجب اجرفرما سے اور طالبین کے لئے اس کو ذائر سے نائد نافع بنائے۔ آئین، ورکھ کہ دندہ اولا واحد گا

محدمًا قل عَفاالشّرعنُه ٢١ رجب المرجب سلكا يج

ل لیکن اک تسمیرین بھی تاک رہا اس لئے کہ بدنام حفرت شخصے ابودا ڈوکی معنرت کنگوئی کی تقریر جمع کردہ حفرت مولانا محتر می کی مساحث کے لئے بھویر فرمایا تھا المیکن اور المنظام میں میں اس معتبر میں اس معتبر المراسل میں اس معتبر المراسل میں میں میں المراسل میں میں المراسل میں

#### 

الْحَمُديِّلُم رَبِّ العَالمِيْن وَالطَّلَوَة وَالسَّلام عَلى ستَيَالْم السَّلين معتدوالْد وَاصَابِه اَجْبَعين اللَّهُ تَوَالْى احمد الله وَاستعينات

ہارے مشایخ واساتذہ نورالسر مراقد تم کامعمول رہاہے کہ لیوم الا بعار یعنی جہارشنیہ کو اسسباق کے شروع کرانے کافی الجملہ اہتمام اور رعایت

بحث بنراية السبق يوم الارتبار

فرماتے تھے ،اب اسلان کے اس اہمام کی دلیل واصل معلوم کرنے کی ضرورت ہے۔

ال سلسلمين معاحب بداير كے شاگر دنے تيم المتلم بين اپنے استا ذصاحب بدايرى عادت تقل كى ہے ،كان استاذ نا الشيخ الامام بوجان الدين محمد الله يوقف بداية السبر على يوم الاربعاء، بهارے استاذ يعنى صاحب بداير سبق كى ابتداء كے لئے بدھ كے دن كا انتظار كرتے تھے، اور دليل بين اپنى سندسے ايك مديث بيان كرتے تھے، جس كے الفاظ يہ بين ، مامر شيئ مجدی يوم الادبعاء الاوقد تھے

مربعض محدثین کواس مدیث برکلام میر بهیا کرملام سخادی در المقامدالحسند، میں لکھامے کہ لواقف ندعلام الله المعارض می میں اس کے بعد علام سخاد کا مقدر میں بالا مدیث کا معارضہ کیا ہے طبرانی کی اس معدرت کا معارضہ کیا ہے طبرانی کی اس مدیث سے جس میں یوم الا دبعار کو دوم عُنس مُسْتَقِت ، کامعدات تھرایا ہے ،

الماعلی قار کائے اس اشکال کار جواب گیا ہے کُرعلا مرسخادی کا کو قف لد علی اصبل کہنا اپنے علم کے اعتبار سے ہے کو نکر ماحب ہوایہ جیسا فقیہ محدث ایک مدیث اپنی سندسے مرفوع بیان کرتا ہے، اوراس پرعمل کرتا ہے تو بیال مدیث کے نئروت کے لئے کا نی ہے کو متداول کرتب مدیث میں یہ مدیث نہ طے ،اور طران کی روایت کا انفول یہ جواب دیا ہے کہ وہ ضعیف ہے، اوراگراس کو مجمع تسلیم بھی کرلیا جا تے تو اس کی توجہ یہ ہوگ کہ جو نکداس دن میں کفار پرعذاب نازل ہوا تھا، اس لئے یہ دن کفار واعدار اسلام کے تق میں منوس ہے تو مسلمانوں کے تق میں یقینًا معود و مبارک ہوا۔

مناحب برایہ اور اکا برکے اس معمول کی تائید بعض علمار نے اس حدیث سیمی فرمائی جومی مسلم شریف جلد ثانی میں واقع ہے۔ اف الله خلا الفود يوم الام بعلہ كرا لئر تعالی نے لؤركوچهار شنبہ كے دن بيرا فرمايا اور قام برے كرعلم بحى مسرا سر

له بنده کی عادت ہے کہ ہرروزمسبق شروع کرنے سے پہلے یہ دعار پڑھتاہے اس کا باخذ فعل بلال موذ بِ رسول الشرصلى الشرعليہ وسلم ہے جو بلب الاذاق فوق المناده کی روایت ہیں آ د ہاہے۔ ١٢ منہ عن زکرہ مولندا عبد کی فی الغوا کہ البہیمن ترجمۃ صاحب البعابہ

نورہ اس لئے بھی بدھ کے دن اسباق کے شروع کرنے کی مناسبت طاہر ہے ۔ بیساری بحث حفرت مولاناعبدالی ما دیج نے ذکر فرمائی ہے، ابھی قریب میں اس سلسلہ کی دوسری حدیث علم میں آئی جس میں یہ ہے کہ علم دوشنبہ کو طلب کیا جائے اس سے سولت رہتی ہے ، والٹراعلم بھتھ الحدیث ۔ اب ہم مقدمتن العلم شروع کرتے ہیں ۔

# مقدمة العسلم

ا ساتذہ دعلمار درس کا ہمیشہ سے بیمعمول رہاہے کہ کتاب کے شروع کرانے سے پہلے جس فن میں وہ کتاب ہے اس فن کے مبادی اور مقدمتر العلم کو بڑے اہتمام سے بیان فرماتے ہیں، اور علمار میزان وُسَطَّق نے بھی اس بات کی تقریح کی ہے کہ فن کو مشروع کرنے سے پہلے اس کا مقدمتر العلم جاننا ضروری ہے۔

جا نناچا ہئے کہ مقدمتہ کی رقسمیں ہیں ایک مقدمتہ العلم اور دوشرا مقدمتہ الکتاب.ان دونوں میں فرق آپ حصنہ اِت مختصر المعانی میں پڑھ چکے ہیں اس کو پہاں بیان کرنے کی حاجت نہیں تا ہم یہ بات تو بدیہی ہے کہ مقدمتہ العلم کا تعلق فن سے ، ﷺ اور مقدمتہ الکتاب کا تعلق کتاب سے ہوتا ہے ،آپ حفرات کے سامنے دونوں مقدمے بیان کئے جائیں گے ،اولاً مقدمتہ العسلم

له اسسله من گذشته سال دفیق محرّم میشخ الحدیث مولانا محمیلانس ما حب سے ایک اور مدیث سنے بس آئجس کا بظاہر تقامنا یہ ہے کہ سبت کی ابتدار یوم الاثنین (دوسشنب) کو ہوتو زیادہ بہترہے ،اس سے مصول علم بیں سہولت رہتی ہے ،حبک الفاظ یہ ہیں، اطلبوال معلم الاثنیث فائند میں مستقد معین معین معین معین معین محت وقوق کا حسال معلوم بنیں ،
معلوم بنیں ،

سله متقدین کے پہاں مرف مقدمته العلم تھا، اور مقدمته الکتاب کی اصطلاح بعد کی ایجادہ بے، علامہ تفتازانی نے اسس کا اختراظ کیا ہے۔ جیساکہ مطول سشرح تلخیعی سے معلوم ہوتاہے اور منشارا ختراع بھی وہیں سے معلوم کیا جاسکتا ہے، مطله جله صحاح ستہ ایک ہی فن یعی فن مدیث کی کتا ہیں ہی، لہذا یہ مقدمتہ العلم جوہم یہاں بیان کریں گے ان تمام کتب سے اس کا تعلق ہوگا، اور سب جگہ یہ مقدمتہ کام دے گا، بخلاف مقدمتہ الکتاب کے، کہ وہ ہرکت ہا الگ الگ ہوتا ہے اس لحاظ سے مقدمتہ العسلم عام اور مقدمتہ الکتا خاص ہوا، اور ترتیب بیں با عتبار ذکر کے عام خاص پر مقدم ہواکر تاہے اس کے مقدمتہ العلم کوہم بیاں پہلے ذکر کر سے ہیں۔ سنية مقدمة العلم كے ذيل ميں بعض عضرات صرف تين امور بيان كرتے ہيں، تعربيف، مومنوع، عرض و غايت، اور بعض حضرات، علما مور ذکر کرتے ہیں جن کور روس ثمانیہ ، بھی کتے ہیں ، اور بعض حضرات نے امورعشرہ لکھے ہیں ، سه

اعلماك مبادى حل فن عشره الحدوالموضوع شم التسرة

الامم والاستهداد ومكوالشائ ونضده ونسبت والواضع

ومسائل والبعض بالبعض اكتنى ومن درى الجسير حاز الشرف

با رے حضرت شیخ نورالٹرمر قدہ کتاب کے شروع میں مقدمتہ العلم والکتاب کے ذیل میں بیس امور بیان فرمایا کرتے تھے، مقدمة العلم كاندران مل تعريف مل موضوع، مل غرض وغايت، على سمد، عدد مدون ، على است عدم متبه عث تسمة تبويب، يرآ تحدا مور وه بين جوروس ثمانيه كملاتے بين اور علم ماسلام فياس يرنوس جيزيون عكم شارع كا اضافه كياہے ا ورحفرت شخ فرمایا کرتے تھے کہ مقدمتر الکتاب میں بھی یہی چیزیں ہیں ، سوائے تعریف کے کہ کتاب کی تعریف نہیں ہوتی ہے ا در موضّو ظ علم اُورکتاب دونوں کا ایک ہی ہوا کرتاہے ،ان دو کےعلاوہ مقدمترالکتاب میں باتی و ہی سات عبیب زیں ہیں جو مقدمترا تعلم میں ہوتی ہیں، نواورسات سولہ امور ہوستے اور ان کے علاوہ چار چیزیں متفر فات واشتات کے قبیل سے ہیں، عل لنخ كتاب عل شروح وحواشي، يل سندمديث، يداراب طالب، يدكل بيس امور بهو كيّة ، اب بم مقدمته العلم اسى مذكوره بالا ترتیب کے مطابق بان کرتے ہیں۔

جاننا چاہیے کریباں پردو چیزیں ہیں ایک علم مدیث یعنی فن مدیث، دوسرے مدیّت لیعنی نفن مديث، جي تهين معلوم بو گاكدايك توسي علم بلاغت وفن بلاغت اورايك بلاغت جونصاحت کا مقابل ہے۔ اس لئے دونوں کی تعربیت الگ الگ کیجاتی ہے، علم بلاغت کی الگ جومعانی اور بیان کے مجموع کا نام ے اور معسس بلاغت کی الگ یعنی کلام کامفتفی الحال کے مطابق ہونا، اسی طرح یہاں بھی دو چیزیں ہیں، حدیث اور فن حدیث بعرفن مدیث کی دوفسیں ہیں،ایک علم روایت مدیث ،دوسترے علم درایة مدیث یااس طرح کیئے علم الحدیث روایّهٔ علم الحدّ درایة اور مارے سامنے جو کتاب ہے بلکہ دورہ مدیث کی تمام کتا ہیں علم روایة مدیث سے تعلق رحمتی ہیں، اوراک کی تعریف بیان کرنا امل اور مقعود ہے ، مناسب ہے کہ فن حدیث کی تعربیت جانے سے پہلے نفس حدیث کی تعربیت جان کیجائے۔ مدیث مضورا قد صلی الله علیه وسلم کے اقوال ، افعال ، آخوال اور تقریرات کو کہتے ہیں ، تقریر کا مطلب یہ ہے کہ کسی امتى نے آپ كے سا منے كوئ كام كيا. اورآپ نے اس بركوئى نكر نہيں فرمائى نداسس وقت ند بعد ميں تواسس کو حضور کی تنقت رمر کہا جب آیا ہے اور جو چیزام طرح ٹا بت ہو گئ اسس کے بارے میں کہا جا ٹیگا یہ چیز

كه اس سرم اد منطقى كانتى ب. ورنه تعريف بمنى تعارف و وكتاب كالمبى بوّاب

مدیت سے ثابت ہے ، یعی آپ کی تقریر سے ، وجاس کی یہ ہے گہ نبی کی ثنان سے یہ بات بعید ہے کہ اس کے سامنے کوئی ناجائز کام کیا جائے یا اس کے علم میں آئے ، اور دہ اس پر بحیر نفر فرائے ، اس سے معلوم ہواکہ حضورا کرم صلی السلائے کم کے جس طرح آقوال دافعال است کے لئے جت ہیں ، اسی طرح آپ کا سکوت بھی حجت ہے ، بلکہ یہ کیمئے بنی کی ہرچیز حجت ہے ، سبحان اللہ ! انبیار علیم العشلوة واست الام کی کیا شان ہے ، ان کی ہر چیز حجت ہے ، پس جو چیز حضور کی تقریر سے ثابت ہوگی اس کو کہ سکتے ہیں کہ یہ چیز حدیث ہے ۔ ثابت ہوگی اس کو کہ سکتے ہیں کہ یہ چیز حدیث ہے ۔

تقریرتو با لاتفاق بین الموثین والا صولین صدیث کی تعریف میں داخل ہے، لاند حجة ایدفئا، اوراحوال دوشم کے ہیں، اختیاریہ اور غیراختیاریہ (جیسے آپ کا حلیہ مبارک، قد، چرہ وغیرہ) یا یول کہنے مُلقیہ اور خِلقیہ، می تئین کی اصطلاح میں دونوں قسیں صدیث میں دونوں قسیں صدیث میں داخل ہیں، بلکہ ہروہ چیز جو آپ کی طرف شوب ہو، صدیث ہے، کل مالسب الحالانہ میں اللہ علی علایہ میں المالیہ میں المالیہ میں المول نقد والوں کی اصطلاح میں قسس میں المول میں المول میں المول میں قسس میں المول میں تعرب المول میں میں ہوجت اور دلیل کے قبیل غیراختیاریہ علی میں المول میں المول

اس کی ایک میمورتعربیت وید ہے، هوعلم دیعرف بداخوال البخصلی اللہ علیہ سلم وانعالہ واحوالہ، علامہ کرمائی وعین مے یہی کمی ہے علامہ سیوطی نے اس پر لکھا ہے،

تغريف علم حديث

رون الدوس المعرب المعر

حذف کر دیا گیا ہے، اور صفور کی تقریر جو حدیث کی تعربیت میں داخل ہے گو یہاں مذکور نہیں ہے تیکن آپ کی تقریرات افعال میں آسکتی ہیں ، اس لیے کہ تقریر کہتے ہیں سکوت اور ترک پیجر کو، اور یہ بھی فعل من الافعال ہے ، علم درایۃ طویث کی تعربیت جو نہایت مختمر وجا مع ہے ، حافظ ابن جمر نے اس طرح فرمائی ہے ، معوفة القواعد المعرفة بعال المواد کے المحال دی۔ ایمی معرفة اور روایات کے المعرفة بعال المواد کے داری کھے جاسکیں ۔

ائ تعريف كوعلام سيوطي في الين الفيرين اس طرح بيان كيام،

علوالعديث ذوقوانين تعدد يدرئ بها احوال متن وست

فذانك الموضوع والمقسود ان يعرف المقبول والمردود،

ان دواشعار کے اندر علم اصول حدیث کی تعربیت، موضوع اورغرض و غایت یون چیزیں آگئیں، یعن علم اصولِ حدیث ان دواشعار کے اندر علم اصولِ حدیث ان چسند قوانین کا نام ہے جن سے حدیث کی سندا ورمتن کے احوال معلوم ہوں، اور یہی دو چیزیں یعنی متن اورسنداس علم کا موضوع ہیں، اورغرض اس فن کی یہے کہ مقبول اور مرد وور وایات کی معرفة ما مسل ہو جا ہے۔ کہ کوئنی حدیث مقبول اور غیر معتربے۔

علامہ کرمانی رئی طرے محدّث ہیں، اور حافظ ابن مجر وعلامہ عین توغیرہ سہے مقدم ہیں، المغول علیہ معرف میں الموایا

موضوع علم حديث

ہے، حوذات الرسول مسلوائل علاق سلو، یعنی علم حدیث کا موضو ع مضور صلی الشیطیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اسس پرعلامر سبولی مخ ماتے ہیں کہ ہمارے استاذ علام کا پی ہمیشہ تعجب فرماتے تھے، کدا موں نے ذات رسول کو کیے علم مدیث کا موضوع قرار دیا، حالا نکہ یہ تو علم طب کا موضوع ہے، اس لئے کہ رسول الشرائسان ہیں، اور بدن النان علم طب کا موضوع

له جن كا دوسرانام علم مصطلح المحديث اورامول مديث بعي هم، نيزاس كوعوم المديث بحك كما ماتسه، معاصب تنهل ف كلما ي كما يت مديث اورعم المول مديث دولول ايك من ين، وهو كما قال كما في مقدمته المدّم يب م وكذا يشهد من مطالعة الكتب لاكما يتوهد من مقدمته الاوجز ( فهما علمان متغاثران، فتأمل،

که علم درایة مدیث کا ایک مفعل تعربیت سیوطی شفید بیان ک سم، هو علویعرف منه حقیقة المروایة و شروطها وانواعها وا مکامها و ما الرواة و شروطهه و اصناف المروبات و ماین علی بیان ک سم بس کے ذرید روایة مدیث کی حقیقت معلم بوکر روایة کیسے کیائے اس کے معتبر ان کیا بین ، شراکط اور انواط کیا بین ، نیزان کے احکام کہ کوئنی روایت مقبول بوتی سمے اور کوئنی مردود ، اس طرح رواق کے جرح و تعدیل کے اسباب اور طرق ، اور دیگر اصطلاحات فن معلم بول - روایة کیتے بین نقل الحدیث بالسندکو .

ہے، شراح نے علامہ سیونی کے اپنے استا ذکے اس اشکال کونقل کرنے کے بعد فودان کے فاموش رہنے پر تعجب کیا ہے کہ اس سے تومعاء م ہوتا ہے کہ یہ اشکال سیوطی کے نزدیک بھی درست ہے ، مالانکہ یہ اشکال غلط ہے اس سلئے کہ ذاتِ رمول میں دو چیز ہی ہیں، ایک وصف انیا نیت اورایک وصف رسالتہ، اور کرمانی کی مراد یہ ہے کہ ذاتِ رسو ل وصف رسالتہ ، اور کرمانی کی مراد یہ ہے کہ ذاتِ رسو ل وصف رسالتہ کے اعتبار سے علم مدیث کا مومنوع ہے نہ کہ وصفِ النا نیت اور بدن کے اعتبار سے ، اور ظاہر ہے کہ وصف رسالتہ کو مومنوع طب سے کیا واسط ، اوران ان وہدنِ النان علم طب کا مومنوع ہے محت ومرض کے کھا خاص یہ و چیزیں الگ الگ ہوئیں ۔

ہارے حفرت شنخ نورالٹرمرقدہ کی رائے مقدمۃ اوجزیس پہسے کہ ذات الرسول ملی الٹرعلیہ وسلم کو تو مطلق علم مقد کا مؤفوظ قرار دیاجائے، خواہ وہ علم حدیث کی کوئی سی تسسم ہو، اور علم روایت حدیث جس میں ہم بحث کررہے ہیں ۔ چونکہ فاص ہے مطلق علم سے، اس لئے اس کا موفوظ بھی فاص ہونا چا ہیے، چنانچ حفرت شیخ رُ نے فرمایا کہ علم روایت حدیث کا موضوع الروایات والمرویات من حبیث الانقسال والانقطاع ہے لین آپ ملی الشرعلیہ وسلم کی احادیث سند کے اتعمال وا نقطاع وغیرہ اوصاف وکیفیات سند کے لحاظ سے

فرق عابیت الخون کام کیا جائے پیراس کام پرجوشی مرتب ہوتی ہے۔ اس کو

غایت کما جاتا ہے، پس آگروہ مرتب ہونے والی شی آدمی کے نشأ ومقصود کے مطابق ہے تو وہ غرض بھی ہے اورغایت میں، اوراگر ترتب منشأ کے ملان ہواہے تواس کو غایت بین نتیجہ تو کہاجا سے کا لیکن غرض نہیں کہیں گے، لہندا غرض فاص اور غایت عام ہوئی، جیسے تا جرحصول نفع کے لئے تجارت کرتا ہے کھراس تجارت پر کمبی نفع مرتب ہوتا ہم اور کبھی نقصان، تواس نقصان کو غایت توکہیں گے لیکن غرض نہیں کہ سکتے،

حفرت شیخ بورالسّرم قدرہ بخاری شریف کے سبق میں اس کی تین غرضیں بیان فر مایا کرتے تھے، پہلی غرض ۔ ان بشار توں اور دعاؤں کا مصداق بننا جوصدیت پڑھنے اور پڑھا نے والوں کے بارسے میں دار دہوئی ہیں. سٹ لا

ا - حفرت عبدالشرن معودٌ كى روايت مع بى كريم مسلى الشرعليدوسلم في ارشاد فرمايا، نضرالله اسوأ سع مقالتى فوعا ها ولا الشرع الشرعيد ورب حامل فقد الى من هوافقة مندودا والتومذ م اورا بودا و و شريف بين معمون زيد بن ثابت كى مديت مرفوظ مين واردم ، الترتعالى تروتازه خوشحال اورسر سنروشاداب كه اس شخص كوجو بيرى بات كوسن اور بجراس كو محفوظ ركته ، اوردوسرون تك اس كويبنجات ، والحديث ) اس بين دونول احتال إن كه جدد عائيه مويا جد خريه ، آكے معنور صلى الترعليد وسم ول تك دوسرول تك روايت بينجان كاف تده

بیان فرمایا، وه ید که بساا و قات ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے وہ لوگجن کوروایت بہنجا ئی جارہی ہے وہ روایت بہنجا نی جارہی ہے وہ روایت بہنجانے والے سے زیادہ فہیم اور بھے دار ہوتے ہیں، اورایک روایت میں ہے، خرب مبنج اور بھی اور بھے دار ہوتے ہیں، اورایک روایت میں ہے، خرب مبنج اور بھی خوالے کے اسس جن کو روایت بہنچائی جارہی ہے وہ زیادہ محفوظ رکھنے والے ہوتے ہیں صدیث کو برنسبت سننے والے کے اسس مدیث سے ایک کمند معلوم ہوا وہ بیکہ بعض شاگر دفہم وحفظ وغیرہ اوصاف میں استاذ سے طریعے ہوتے ہوتے ہیں، جیسا کہ مثارہ ہی ہے۔

ندکور و بالاحدیث کے ذیل میں بعض علمار نے لکھا ہے کہ، مامن م جل بطلب العدیث الاکان عوجهد نَفَتُرَةً،
یعن جو شخص مقیق معنی میں طالب حدیث ہوتا ہے اس کے چہرے پر رونق اور ترقاز گا کے آثار ہوتے ہیں، میں کہتا ہول ور یہ ایساہی ہے میں اکراہل جتّ کے بارے میں ارشا دہے، تعدیث فی وجو همونکفئرة النعیم ولالة، اوراگر کسی طالب حدیث میں یہ معدیث معدیث معدیث معدیث میں یہ معدیث معدیث میں یہ معدیث میں یہ معدیث میں یہ معدیث معدیث

٧- اسى طرح عبدالله بن مستود سے مردی ہے کہ آپ ملی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا ، ۱ن اولی الناس ہی ہوم المتیامة
اکٹوھ علی سے دوروا ہو المتوسد ہی وابن حبان ہی محبوب ، یعنی قیامت کے دن سب سے زیادہ قریب مجھ سے وہ
لوگ ہوں گے جو مجھ پر کمشرت سے درود پر صفح ہوں ، ابن حبان کہتے ہیں اس صدیت ہیں بیان صریح ہے اس بات
کا کہ بروز محترسب سے زیادہ قرب نبوی اصحاب صدیت ہی کو عاصل ہوگا ، اس لئے کہ کششرة صلوہ کیساتھ ہی حفرات موصوف ہوتے ہیں ، ان ہی حفرات کوصلوہ وسلام پڑھ نے اور لکھنے کی سے زیادہ نو بت آئی ہے ۔
مفرات موصوف ہوتے ہیں ، ان ہی حفرات کوصلوہ وسلام پڑھ نے اور لکھنے کی سے زیادہ نو بت آئی ہے ۔
مفرات موصوف ہوتے ہیں ، ان ہی حفرات کوصلوہ وسلام پڑھ نے اور لکھنے کی سے زیادہ نو بت آئی ہے ۔
مفرات موسوف ہو تھا مردی ہو تھا ، یاد سے کہ بنی کریم صلی اللہ علیہ وسل آپ کے فلفا مرکون ہیں ،
منام کی سے ارشاد فریایا ، الذین یوون کا معامد بی تھی ہوں ہوگ میں ہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم صدیت سے شغف آپ نے ارشاد فریایا ، الذین یوون کا معدد بی ہی ہی میں ، اس صدیت بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم صدیت سے شغف رکھنے ہیں ، اس صدیت ہو ما دیت ہو کہ اس سے بڑھ کرا ورکس کے لئے ہم علم صدیت بی بات ہوگی ، بین ان کا معدات سے اوراس کے علاوہ و عانے دحمت فرما دیہ ہی ہیں ، اس سے بڑھ کرا ورکس کے لئے ہم علم صدیت بڑھ جو تھی ہیں ، وراش کے علادہ و عانے دحمت فرما دیرت ہی ہیں ، اس سے بڑھ کرا ورکس کے لئے ہم علم صدیت بڑھ جے ہیں ، اس سے بڑھ کی یہ دعائیں اور بشار ہیں ہوا حادیت ہیں وار دہوئی ہیں ان کا معدات ہیں ۔
کے لئے ہم علم صدیت بڑھ جے ہیں ۔

تنلبس ، جاننا چلہ سے کہ طالب مدیث کواپنے فضائل سنکر جوامادیثِ بالا میں ذکر کے گئے ہیں، مغرورا در ا پنے بارے میں زیادہ فوش نہی میں سنلا نہیں ہونا چلہ سے بلکہ اپنے اندر تواضع کی صفت پیدا کرنی جاہتے، دیجھے ! ہمارے مفرت شیخ نورالٹرم ف رہ جوابینے زمانہ کے رأس المحدثین تھے، ساری عمراشتغال بالحدیث کتھ ہیت ک شروح کی نفینف و تا ایف میں گذری ، سگراس کے باوجود مقدمتہ لامع میں مراتب اہل مدیث پر کلام کرتے ہوئے فرماتے ہیں، غدن اسنا بمعد ثین، یعن ہم جیے لوگ فی الواقع محترث نہیں ہیں محدث کملانے کے ستی نہیں ہیں، محض اشتال بالحدیث کی وجہ سے عرفا محدث کہاجاتا ہے، دراصل ہم تومبتدین ہیں،

دوسری غرض یہ ہے کہ دین اور شربیت کا مدار قرآن پاک پر ہے اور قرآن پاک میں امول بیان کئے گئے ہیں جزئیا کی تفصیل اور تشریح اس میں نہیں ہے، اور مدیث پاک قرآن کریم اور اس کے مجلات کی تشریح ہے، اہذا مدیث پاک کے بغیر ضحیح معنی میں نہم قرآن اور عمل بالقرآن کے لئے ہم مدیث کو بطر معتے ہیں۔ ہم مدیث کو بطر معتے ہیں۔

سیری غرض جے حضرت شیخ نورا لٹرم قدہ در میلی کا یاف ، فرمایا کرتے سے، ہم سب سلانوں کو صور ملی الٹرطیب وسلم سے محبت ہے اور مرشخص آپ کی محبت کا دعویا در سے تو حضور ہمارے مجبوب ہوئے اور محب کو مجبوب کی ہرادا اوراکسس کی ہربات بین در ہوتی ہے، یہ ا عادیث طیب آپ ہی کے الفاظ اور آپ ہی کی باتیں ہیں ، پس آپ کی محبت عدیث پاک ہر جانے کی محبت مدیث پاک پڑھنے پڑھانے کو مقتفی ہے ، اور مجبوب کے کلام سے لطف اندوز ہونا خود ایک ستقل غرض ہے ، مدن احب شیماً اک زون فرد ایک ستقل غرض ہے ، مدن احب شیماً اک زون فرد ایک مقتل عرض ہے ۔

چوتی غرض ہمارے استا ذمحرم مولانا امیرا حرصاحب رحمۃ الٹرعلیہ بیان فراتے متے کہ علم مدیث پڑھنے کی غرض معوفۃ کیفیت الاقت ماء بالبنی مطولات علیہ معرفۃ کیفیت الاقت ماء بالبنی مطولات علیہ معرف ہم میں بین نبی کریم صلی الٹرعلیہ وسلم کا اتباع اور آپ کے نعش قدم پر کیسے مبلا جاتے اس کا طریقہ معلوم ہواس لئے ہم مدیث پڑھتے ہیں، اور میں کہتا ہوں ربینی استاذ محرم مولانا عاقل صاحب کم سے عرض صاحب مشکوۃ میں ہے مستفا دہوتی ہے، اور اس مضمون کوصاحب مفتاح المعاد

له يد مغرت نوالشرم ودره كالك خاص اصطلاحه جس كتشريع تقرير بخارى مي ديكو بيات.

کے حفرت شیخ ز فرماتے تھے کداگر فرض کرومدیث پڑھنے پڑھانے میں کھ بھی فائدہ ہنو، کھ بھی تواب ہنو، اس کے پڑھنے کے لئے ہی ایک غرض کا فی ہے کہ مدیث پاک کلام مجوب ہے اور محب کو کلام مجوب میں لذت ماصل ہوتی ہے۔

نے اس طرح لکما ہے العلی بالآداب النبوید، والتوقع ما يكر عدوينها ، بعن حضور ملى الدعليه وسلم كے اخلاق وا وصاف كے ساتھ است كو ارا سنة كرنا، اور جو چيزين آب كوناليسند تقين ان سے بيخا۔

پنچیں غرض وہ ہے جوصا حب منہل نے تکنی ہے، الاحترازعن الخطاء فالدنت الله کالنبی علیہ علیہ علیہ حضور مسلی النہ علیہ وسلم کی طرف کی چنر کے غلط انتساب ہونے سے محفوظ ہونا، اس سے کہ یہ بات کہ فلاں بات حضور نے ارشا دفرمائی ہے یا بنیں، اس کوا جی طرح محدقین ہی سمجھ سکتے ہیں، صریت وغیر حدیث، کلام رسول و کلام غیر رسول میں انتیاز و ہی حفات کر سکتے ہیں جوفن حدیث ہے واقعت ہوں۔

جینی غرض، علاستے بیان کیاہے کہ ہرفن ک ایک تا ٹیر ہوتی ہے، جیسا کہ شلا منطق کی تا ٹیر بکواس بین قدرہ علی انکلام سے اسی طرح اگر میں معنی میں اخلاص اور محبت کیسا تھ حدیث پاک میں مشغول ہواجا تے تواس سے طالب مدیث میں مثان محابیت بیدا ہوتی ہے اس لئے کہ محابہ کرام حضوراکرم مسلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور محبت سے، اور طرز عسل کو دیکھنے ہی سے محابہ بنے ہیں، اور طالب حدیث بحی ہروقت آپ میلی اللہ علیہ وسلم ہی کے احوال واوصاف کے مطالعہ اوراس کی جہان بین میں لگارہتا ہے، بھر کیسے ان سے متا ٹر نہوگا، گویا طالب حدیث کو آپ میلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حاصل ہے،

اورغرض مشترك تمام علوم دمنيركي والفؤزيسكادة الدادين مبيان كيواتي يه،

فاعد 8 ، ۔ جاننا چا ہے کہ ان بیان کردہ اغراض میں کوئی تضاد و تباین نہیں ہے ، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ یہ سب چیزیں میریز پاک میں مشنول ہونے کے فوائد و تمرات ہیں ، جو انسان کی صبِ حیثیت وصلا حیت اس کے اندر پیا ہونے رہتے ہیں ، ایک شی کے بہت سے فوائد ومنا فع ہو سکتے ہیں ،

مسممر ایم مینی فن کا نام اور اس کی وجرشمید سواس فن کا نام علم صدیث سے ، اب یہ که صدیث کو صدیث کیوں کہتے ، بیں ؟ صافظ ابن مجرش نے دوقول ذکر کئے ہیں۔

ا - مدیث کے معنیٰ مادث کے آتے ہیں، الٹرتعالیٰ اپنی ذات اورصفات کے اعتبار سے قدیم ہے، اس لئے الٹر تعالیٰ کا کلام (قرآن پاک) بھی قدیم ہے، اس کے بالمقابل رسول الٹرک ذات مادث ہے، اس لئے آپ کا کلام بھی مادث ہے، اس لئے بنی کریم معلی الٹرعلیہ وسلم کے کلام کو مدیث (بمعنی مادث) کہا جاتا ہے

٧- مدیث کیتے ہیں بات اور کلاً م کو، اوریہ چونکہ حضور ملی الشرعلیہ وسلم کی باتیں ہیں، اس سے اس کو مدیث کس جانا ہے، اس پریہ اشکال ہوتا ہے کہ مدیث میں مرف باتیں کہاں ہیں، اس میں تو آپ کے احوال وا فعال بھی واخشل ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کے احوال وا فعال کو تغلیبًا احادیث کہا جاتا ہے،

بعض علمارنے لکھاہے کہ بنی علیہ المقلوة والتلام کے اقوال وافعال واحوال کو مدیث لیے تعبیر کرنا خودساختر

اصطلاح بنیں ہے، بلکہ خود قرآن کریم سے مستبط ہے، وہ اس فور پرکہ آپ کے ارشا دات بن کو صدیت کہا جاتا ہے وہ سراسر بیان دین بیں ادر سورہ والفٹی میں اک بیان دین کو تحدیث سے تعبیر کیا ہے وہ سا بنعمۃ دبلا فحدث، یہاں پر تعمۃ سے مراد دین ہے جیسا کہ بعض دوسری آیات میں ہے، بس حدیث کا تسمیہ صدیث کے ساتھ ای تحدیث سے ماخو د ہے، اس کی قدر سے مزید وضاحت یہ ہے کہ دراصل، واما بنعمۃ بربات فحدیث مربوط ہے و وجد دے متالاً فخد کے کیٹا تھ اور آیت کے مفہون کا ظامہ یہ ہے کہ بم نے آپ کو انجان اور نا واقت یا یا تو ہم نے آپ کو علوم و معارف عطا کے، اور آیت کے مفہون کا ظامہ یہ ہے کہ بم نے آپ کو انجان اور نا واقت یا یا تو ہم نے آپ کو علام و معارف عطا کے، پر آگے جل کر کہتے ہیں سوآپ ان علوم و معارف کو (جو آپ کی ا حادیث میں موجود ہیں،) لوگوں کے سامنے بیان کہتے ، اس بیان کرنے کو آیت شریف میں تحدیث سے تعبیر فر مایا، بس اس سے یہ نقط عدیث ماخوذ ہے،

جمہور محدثین کی رائے یہ ہے کہ حدیث اور خبردولؤں مترادف ہیں بھر مدیث کی تعربیت میں اختلاف ہے، تبعفوں نے مصورک اقوال واحوال ہی کے ساتھ محصوص رکھاہے اور بعض نے صحابہ کے اقوال کو بھی حدیث کی تعربیت میں داخل ماناہے ، اور بعض نے در تحدیث اور خبر میں تباین ہے ماناہے ، اور بعض نے حدیث کو حاص بینی ، ماجاء عن النبی صلی اللہ عند مسلم اور خبر ماجاء عن غیرہ ، اور بعض نے حدیث کو خاص بینی ، ماجاء عن النبی صلی اللہ علیہ دسلم اور خبر کو عام بینی ماجاء عن النبی صلی اللہ علیہ دسلم اور خبر کو عام بینی ماجاء عن النبی صلی اللہ علیہ دسلم اور خبر کو عام بینی ماجاء عن النبی صلی اللہ علیہ دسلم اور خبر کو عام بینی ماجاء عن النبی صلی اللہ علیہ دسلم اور خبر کو عام بینی ماجاء عن النبی صلی اللہ علیہ دسلم اور خبر کو عام بینی ماجاء عن النبی صلی اللہ علیہ دسلم اور خبر کو عام بینی ماجاء عن النبی صلی اللہ علیہ دسلم اور خبر کو عام بینی ماجاء عن النبی صلی اللہ علیہ دسلم اور خبر کو عام بینی ماجاء عن النبی صلی اللہ علیہ دسلم اور خبر کو عام بینی ماجاء عن النبی صلی اللہ علیہ دسلم اور خبر کو عام بینی ماجاء عن النبی صلی اللہ علیہ دسلم اور خبر کو عام بینی ماجاء عن النبی صلیت کی اللہ علیہ دسلم اور خبر کو عام بینی ماجاء عن النبی صلی اللہ علیہ دسلم اور خبر کو عام بینی ماجاء عن النبی صلید کی اللہ علیہ دسلم اور خبر کو عام بینی ماجاء عن النبی صلید کیں اللہ علیہ دسلم کی اللہ علیہ دسلم کی اللہ علیہ دسلم کی حد اللہ علیہ دسلم کی اللہ علیہ دسلم کی حد عد اللہ علیہ دسلم کی حدیث کو علیہ علیہ دسلم کی حدیث کی حدیث کی حدیث کی حدیث کی حدیث کی میں معربی کی حدیث کی حدیث

اب رہا فرق درمیان سنت وحدیث کے ،سوبقف نے توان کو ایک دوسرے کے مرادف کہاہے اور دوسراقول ہر ہے کہ حدیث کا اطلاق آنخفرت صلی الشرعلیہ وسلم کے مرف اقوال پر موتا ہے اورسنت عام ہے ،اس کا اطلاق آپ کے افوال وافعال اوراحوال سب پر موتاہے ، اورا ترکا اطلاق تو محذین کے یہاں حدیث مرفوع وموقوف دونوں پر مہوتاہے جنانچہ امام طحادی نے اپنی کتاب کا نام شرح معانی الآثار رکھا اوراس میں وہ روایاتِ مرفوعہ وموقوفہ سب ہی لاتے ہیں اور بعض علمار نے اثر کو خاص قرار دیاہے ،موقوف کیساتھ ،مرفوع پراس کا اطلاق نہیں کرتے ہیں -

ل چنا نجرارشاد ہے، واذ کروانعمت الله علیکه وما انزل علیکومن الکتاب والحکمة يعظکوبد، اللّه ، اليوم اکملت كمرد ينكود انتمت عليكو بنعمتى. اللّه ، الدونون آيون بين التّر تعالى في دين كونعت سے تبيركيا ہے۔ علم اور قاما اليتم فلاتقهر الم يجرك يتماً فادى سے مربوط ہے، والما المائل فلاتهر و وجدك عائلاً فاغنى سے مربوط ہے، گويا لف ونشر غير مرتب ہے ، ا

مدون اوّل (ادر تدوینِ مَدیث)

تدوینِ مدیث کی ابتدار اسس طرح ہوئی کر محابہ کلام رضی اللہ عنہم اجمعین وکبارتا بعین کے یہاں تو تدوین اور ترتیب

کا سلسلہ نہیں تھا، ان کے بہاں توعلوم نبویرسینوں میں محفوظ تھے ، تصنیف وتا لیف کا ان کے بیبا ں دستورنہیں تھا، اسطیع كه عربول كے حافظ بڑے توى ہوتے تھے ، ان كو لكھنے كى خرورت كياتھى ، ؟ غرضيكداس وقت عام طورسے احا ديث محائه کرام و تابعین کے سینوں میں محفوظ تقیں ، محائم کرام اور تابعین جب دنیاسے رخصت ہونے لگے اور قریب تحاکہ دنیا محابہ کے متبرک نفوس سے فالی ہوجائے اسس لئے کہ حضور کے دمدال کو تقریبًا سوبرس ہو بھے تھے ،مالگ میں مفرت عمد زن عبدالعزير جب فليفه بوئ توا مغول نے اس اندیشہ سے کہ ایسا نہوکہ ان متبرک سینوں کے اسٹھنے کے ساتھ بیعلوم تھی جوان کے سینوں میں محفوظ ہیں، ان کے ساتھ قبروں میں میلے جائیں اس لئے انموں نے سوائی میں لینے زیرا تر ممالک کے علم ام وحفاظِ حدیث کے نام فرامین رواندفر ماسے کہ حضورا قدس صلی انٹرعلیہ دسلم کی احادیث کوجمع کیا جائے . چنانچہ حافظ ابغسیم اصغهائي تاييخ اصفهاك مين تكعيم بب، كتب عرب بعبدالعزيزا لحالافات انظروا حديث دسول المشرصى الله عكيه يسلم فاجعوثك ا وربعض روایات سے معلوم ہوتاہے کہ انھوں نے خاص طورسے قاضی ابو بحربن حزم کو . جو آپ کی طرف میر منورہ کے قاضی اورا میرتے، برفرمان لکھا، جیباکہ موطا محدیس ا مام محدیث این سندسے نقل کیا ہے ، اورا مام بخاری کے تعجم بجناری باب كيف يتبض العلوك زيل مي تعليقًا ذكر فرمايا ب، كتب عرب عَبدالعزيز الحابي بكوين حزم انظرها كان من حديث وسول المذم ص<u>حال</u>ين مع علي وسلم فاكتب لى منا بى خفت دووسل لعلم وذحاب العلماء بعن مفرت عمر بن عبد لعزير سن ا بوبحرين فخرج کے نام فرما ن بھیجا، کہ بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ا حا دیث کو تلاش کرو، ان کو لکھ کرمیرے یاس بھیجو، اس لئے کہ محق عسلم کے مبط مبانے ا ورعلما سکے ختم ہوجائے کا اندلیٹہ ہے، چنا نچے خلیفہ عا دل عمر بن عبالعزِ مُزکی تحریک پراس وقت کے حضرات محدثین نے احا دیث کوجمع کیا، ابتدائر جن مفرات نے احادیث کوجمع کیا، ان میں دونام زبادہ شہورا ورمنقول ہیں ایک ا بن شہباب الزبيري جن كايورا نام محدين مسلم بن عبيدالتين عبدالتين شهاب الزبيري سيء ووسرے ابوبحرين حزم رم (ابوبکربن مجربن عمروین حزم) پیونکه یه دولوں حضرات معاصروم مرانه بین ابن شبناز سری کی وفات معالیم میں ہے اور الوبكر بن حزم كى وفائت سلام مين ب اس لئے يقين كيساتھ يتيين نہيں كياسكتى كداول مدون ان دوس سے كون ہے؟ اکثر حفرات کامیلان ابن شہاب الزہری کی طرف ہے، یہی امام مالک مافظ ابن حجر اور علامرسیوطی وغیرہ ک را تھے ہے، اورا مام بخاری کا میلان بظاہرا ہو بحربن حزمٌ کی جانب ہے، اس لیے کہ حشرت ا مام بخار کاشنے جیسا کہ پہلے گذرجیکا ہے، ان ہی کے نام کی تقریح فرمائی ہے:

جہور کی تائیداس سے بھی ہوتی ہے کہ ابن عبدالبرنے التمہید میں امام مالک سے نقل کیا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز و فات پاچکے تے قبل اس کے کہ قاضی ابو بحر بن حزم اپنی جمع کردہ احادیث ان کی خدمت میں بھیجیں ، اور مزید براں ابن عبدالبرنے ہا مع بری العاد واحلہ میں لکھا ہے کہ امام زہری نے فرمایا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ہمیں جمع سن کا حکم فرمایا، فکت بنا حاد فتراً دفتراً و نوم نے احادیث کے دفتر کے دفتر کے دفتر کے دفتر کے دام مام ابن فعلیف راشد کی فدمت میں بھیجدیا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام ابن شہاب الزئر کی نے میں بھیجدیا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام ابن شہاب الزئر کی نے احادیث ابن حرم سے بہلے لکھدی تعیں ، لہذا ولیت کا مہراان ہی کے سرہے۔

اس سلسدین ایک تیسرا نام شعبی کا ایاجا تا ہے جن کا نام عام بن شراحیل ہے ۔ چنانچ علامرسیوطی رو نے تدریب الراوی ہیں حافظ ابن جم عمقان کے نقل کیا ہے کہ اماجیع حدیث الحیث دفقت دسبق المسیف الشعبی نعنی مرف ایک مفہون کی احادیث کو جمع کرنے کا کا م سب سے پہلے شعبی نے کیا ہے ، اورا مفول نے طلاق سے متعلقہ احادیث کو جمع کیا ، اور لکھا ، ھنا باب من الطلاق جسیم ، نعنی احادیث متعلقہ بالطلاق کا یہ ایک بہت بڑا باب ہے ، ورقرین قیاسس مجی بہی قول معلوم ہوتا ہے کہ شعبی کو مدون اوّل قرار دیا جائے تقدم زمانی کی وجہ سے ، اس لئے کہ شعبی کی ولادت سے جمہ میں ان کی وجہ سے ، اور زہری کی ولادت سے جمہ میں اس کے با وجود مدونین میں ان کا مشہور نہیں ہوا ، وجہ یہ ہے کہ ان کی تدوین کا تعلق ایک خاص مفہون کی احادیث سے تھا ، نینی جن کا تعلق ایک خاص مفہون کی احادیث سے تھا ، نینی جن کا تعلق ایک خاص مفہون کی احادیث سے تھا ، نینی جن کا تعلق ایک خاص مفہون کی احادیث سے تھا ، نینی جن کا تعلق ایک خاص مفہون کی احادیث سے تھا ، نینی جن کا تعلق ایک خاص مفہون کی احادیث سے تھا ، نینی جن کا تعلق ایک خاص مفہون کی احادیث سے تھا ، نینی جن کا تعلق ایک خاص مفہون کی احادیث سے تھا ، نینی جن کا تعلق ایک خاص مفہون کی احادیث سے تھا ، نینی جن کا تعلق ایک خاص مفہون کی احادیث سے تھا ، نینی جن کا تعلق ایک خاص مفہون کی احادیث سے تھا ، نینی جن کا تعلق ایک خاص مفہون کی احادیث سے تھا ، نینی جن کا تعلق ایک خاص مفہون کی احادیث سے تھا ، نینی خوال سے جن بنین فرما یا ۔

بس اس کا خلاصہ اور تحقیق ۔ واللہ اعلمہ یہ ہے کہ مرف ایک نوع اور ایک مضمون کی احا دیث کو جمع کرنے کا کام سب سے پہلے عام بن شراحیل شعبی کا کارنامہہ ہے ، اور مطلقاً جمع حدیث کے سلسلہ میں ووقول ہیں ، عن د الاکشرالز ھری وعند البعضو الیو بکرین حزم ، ویظ ہوالیہ میل البخاری ہے۔

فائل دو مذکوره بالابیان مصعلوم بواکه تدوین حدیث کایدا بم ترین کام حفرت عربی عبدالعسزیر کی تحریک بر بروا جویقینا ایک تجدیدی کارنامه به جمیسا که حدیث بین وار دسیقی حق تقسانی شانه اس است بین مرسوسال پر ایک ایسی شخصیت یا جماعت کو پیافرائیس کے جواحیار دین کے سلسله میں ایک نمایا ان خدمت انجام دے گی ۔ چنا نخیطار نے خلیفہ عادل عربی عبدالعزیز رحمته الشرعلیہ کو پہلی حدی کا مجدد قرار دیا ہے، اور علامرسیوطی فراس برعلار کا اتفاق لکھا ہے ، سوید احادیثِ شریفہ کا جو مبارک ذخیره ہمارے سامنے موجود ہے، موصوف

له من مديث ابى بريرة برموة بالدانشر يعث بده الامترى مأس كل ما كة مسنية من يجدد لها دينها اخرجه ابو دا ؤد فى كتاب الملاحم وكذا الطبائي فى الادسطود الحاكم فى المستدرك.

بى كى حن تدبير اورستى مشكور كانتيري، تعتبل الله مساعية، وجزاة اللهاعنا وعن جبيع السليس خيراً.

ویے علارنے ہرزمانہ میں ہرصدی کے مجدد کی اپن اپن تحقیق اور معلومات کے مطابق تعیین فرائی ہے، اوراس پرکتا ہیں تکمی گئی ہیں، بہت سے ارباب علم واصحاب بھیرت کی دائے یہ ہے کہ حضرت مولانا محدالیاس صاحب نوالنر مرقدہ کی دعوت و تبلیغ کی یہ مبارک تحریک بود دہویں مدی ہجری کے تبدیدی کا رنا موں ہیں سے ایک کا رنامہ ہے اس کے بعدجا نناچاہئے کہ تدوین مدیث کے مختلف دور ہیں، بہلا دور تو وہ ہے جو طری اس کے بعدجا نناچاہئے کہ تدوین مدیث کے مختلف دور ہیں، بہلا دور تو وہ ہے جو ادپر گذرا، جس کو تدوین علی الاطلاق کہا جائے گا، یعن کیف ما اتعق ہرنوع کی روایا

واحا دیث کوبلا کمی خاص ترتیب اورمضمون کی رعایت کے یجا کا بی شکل میں جع کرنا، دوسرا دور تدوین علی الابوا اسے بعض کو بلا کی احادیث کے اندوین علی الابوا اسے بعض کا ہے، بعنی احادیث کے مخلوط ذخیروں میں سے ہمضمون کی حدیثیں الگ الگ بھانٹ کرالگ الگ ابوا بیس ترتیب دی جا میں اس کے بعد بھر تبییرا دوراً تلہے تدوین علی انسحاح کا، عبس میں حضرات محدیثین نے یہ اہمام کیا کہ موجودہ ذخیروں میں سے احادیث کو انگ انتخاب کیا جائے، سب ذخیروں میں سے احادیث کو انگ انتخاب کیا جائے، سب سے بہلا دور بہلی صدی کے احتمام بربایا گیا، دوسرا دور دوسری صدی کے وسط میں بایا گیا، اور تیسرا دور تیسری صدی کے اوائیل میں بایا گیا،

پہلے دور کے حفرات کی تعین تفصل کیساتھ اوپر گذر بھی، اور دوسرے دور کے حفرات میں یہ نام زیادہ مشہور ہیں، آبن جربج ان کا نام عبدالملک بن عبدالعزیز بن جربج ہے ، ہمشیم بن بشیرالواسطی متعمر بن را شالی ایم کا امام الگ اور تحبداللہ بن مبارکٹ وغیرہ اور تعیرے دور کے حفرات میں سب سے پہلے نام نامی اسم کرای تحضرت امام بخاری علیدالرحمۃ کا ہے، اور اس کے بعد آ مام سے علیہ الرحمہ کا ۔

ان تينوں ا دوار (طبقات ثلثه ) كا ذكر علام سيوطئ نے اپنے الفيميں اس طرح فرمايا ہے ۔ اول جامع العسد يدن والاشر ابر شهاب أمر ل عسر د واول العامع للابوا سب جماعت في العصر فوا قست واسب

سله ان کی سوانح وسرت پر ستقل کتا ہیں لکمی گئ ہیں ، منجل ان کے ایک کتاب وہ ہے جس کو حفرت امام مالک کے بلا واسط شاگر در کشید ابو محد عبدالشرین عبد الحکم المالکی المعری المتونی سلام ہے نے تالیف فرمایا ہے ، جس میں موصوف کے زہرو قنا عست تقوی وطہارت ، خوف وخشیۃ اور زمانۂ خلافت ہیں عدل والفساف اور تواضع کے قصے بہت اچھے انداز میں جمع کے ہیں ، جس کا ار دومیں ترجمہ ابھی قریب میں مکتبہ خلیلیہ سے شاکع ہوا ہے ، کتاب کے مترجم مولانا محد یوسف صاحب لدھیانوی مدفوضہم ہیں ۔ کل الغیر بھی ایک فوٹ ہے تعنیف کی کہ ایک بڑاد اشعاد میں کسی مجی فن کی ایک کتاب تھی جائے، اصوب حدیث ہیں الغیر سوطی اور الغیر عراقی مشہور ہیں كابن جريج وهشيم مالك ومعبر وول دالمبارك واول الحبائع باقتصار على المعيع فقط البخراد

یعن حضرت عمر بن عبدالعزیز رسے حکم سے حدیث کو جمع کرنے والی سب سے پہلی ہمستی ابن شہاب انہری کی ہے اور خاص ابواب کی ترتیب پر سب سے پہلے احا دیث کوجمع کرنے والے حضرات کی ایک جماعت ہے جو تقریبًا ہم زمانہ ہیں، جیسے ابن جریج ہم ہم ہم مالک معمر بن را شا لیمٹی اور عب دالٹر بن مبارک، اور صرف مجمح احا دیث کو جمع کرنے وا کو س کے پیش روحضرت امام بخاری رحمتہ الٹر علیہ ہیں۔

ہمارے حضرت شیخ نورالسّرم قدہ نے مقدمترا وجزیں لکھا ہے کہ حافظ ابن حجر کے کلام سے طبقاتِ مدونین چارمعسلوم ہوتے ہیں، اعنوں نے آخری طبقہ سے بہلے ایک طبقہ کا اضافہ کیا ہے، بعنی تدوین علی المسانید ، مسند انواع کتب حدیث میں سے ایک خاص قسم کانام ہے، جس میں احا دیث صحابہ کے اسمار کی ترتیب پر ذکر کیجا تی ہیں، مفہون کا کا کا ظاس میں نہیں ہوتا، اس طبقہ میں حافظ نے دوشخصوں کا نام پیش کبیاہے، عبیداللّٰد بن موسی العبی العبی الدین ما ورتیم اس کے بعد توسلسلہ قائم ہوگیا، اور بہت سی مسانید اکلی گئیں ، مسندا بوداؤد الطیابی، مسند جمیدی، مسندا بو بعلی اور حفرت امام احد بن صنبل کی مسند تو بہت ہی مشہور ہے، اور مسیر سے خیال میں وہ اس وقت موجودہ کتب جدیث میں سب سے خیم اور بڑی ہے ، سناہے کہ اس میں تیس برار حدیثوں کا ذخیرہ ہے ، اور بہت بڑی خوبی کی بات یہ ہے کہ با وجود اس کٹر و تعداد روایات کے اس کی روایات توی تیں جنانچہ شاہ عبدالعزیز میا حب د بلوی رحمۃ النّہ علیہ نے اس کتاب کو طبقاتِ کتیب حدیث میں سے دوسر سے جنانچہ شاہ عبدالعزیز میا حب د بلوی رحمۃ النّہ علیہ نے اس کتاب کو طبقاتِ کتیب حدیث میں سے دوسر سے جنانچہ شاہ عبدالعزیز میا حب د بلوی رحمۃ النّہ علیہ نے اس کتاب کو طبقاتِ کتیب حدیث میں سے دوسر سے جنانچہ شاہ عبدالعزیز میا حب د بلوی رحمۃ النّہ علیہ نے اس کتاب کو طبقاتِ کتیب حدیث میں سے دوسر سے جنانچہ شاہ عبدالعزیز میا حب د بلوی رحمۃ النّہ علیہ نائی ) کے درجہ میں لیا ہے۔

اس پانچوی نمبر- بو مدون صدیث کی بحث ہے۔ کا ایک تکملہ باقی ہے مدون صدیث کی بحث ہے۔ کا ایک تکملہ باقی ہے مدرس بحث ری بین فرماتے سے کہ فرقہ منالہ یعنی منکر بن صدیث نے یہاں پریہ اشکال کیا کہ تدوین صدیث کا سلسلہ جیا کہ مذکورہ بالا بیان سے معلوم ہوتاہے حضور صلی الترعلیہ وسلم کے وصال سے تقریبًا سوسال بعد شروع ہوا ہو کا موسال بعد فرا مرتب کیا گیا ہو، وہ کیونکر قابل قبول ہوسکتا ہے، شروع ہوا ہو کلام مشکم کے انتقال کے سوسال بعد فکھا اور مرتب کیا گیا ہو، وہ کیونکر قابل قبول ہوسکتا ہے، اس طویل مدت میں بہت کچھ سہو وانسیان کا قوی ا مکان ہے، اس لئے کہ موجودہ کتب صدیث میں سب سے قدیم مجموعہ مؤطا مالک ہے، اور اس کا وجود دنیا میں بقول ابوطا لب مکی کے حضور کے وصال سے تقریبًا ایک سودس سال یا ایک سو بیس سال بعد ہے، کیونکہ مؤطا سالے گا استام میں تیار ہوئی منکرین حدیث کے اس

ہو تا کے اشکا لات و تبخیات کے ہمارے علماء نے جوابات دیتے ہیں، مستقل کیا ہیں جمبی ہیں ہمیاں یہ کہنا ہے کہ منکرین کی جانہ ہے یہ سراسر مغالط ہے وہ کنا بتہ حدیث اور تدوین مدیث ہیں فرق نہیں کر رہے ہیں مالانکہ دونوں میں فرق فلا ہرہے وہ یہ کہ تدوین صدیث جس کا بیان ابھی ہوا وہ اور ہے، اور نفس کتا ہیت حدیث اور چیزہے، تدوین سے مراد با قاعدہ کتا بی شکل میں کیجا بی کرنا ہے ، یہ بیشک حضرت عربی عبدالعزیم کے زمانہ میں اور حضور صلی انٹر علیہ وسلم کے و صال کے تقریباً ایک سوسال بعد شروع ہوا، لیکن نفس کتا بتہ حدیث کا سلسلہ حضور کی حیات طیب ہی سے شروع ہو چکا تھا، بہت می احادیث میں اور اکثر مصنفین صحاح سے حضور کی حیات طیب ہی سے شروع ہو چکا تھا، بہت می احادیث میں ،

حفرت امام بخاری علیہ الرحمہ نے بخاری شریف میں باب کتابۃ العدمہ کے ذیل میں تین احادیث ذکرفرمائی

ا- سب پید حفرت الوجینه کی روایت نقل کی ہے جو شاگر دہیں حفرت علی کے انفوں نے حفرت علی سے پوچھا کہ آپ کے پاس کو نی کتاب ہے ؟ ( جس میں احادیث نبویہ یا بعض خصوص احکام اہل بیت سے متعلق کھے ہوئے ہوں) اس پر حفرت علی شنے جو اب ہیں ارشاد فر مایا، لا الاکتاب الله او فه واعطیت و جل مسلواو ما ہے ہوں الصحیف ، یعن میرے پاس کوئی چیز ملکمی ہوئی نہیں ہے سوائے کتاب الشرکے کہ وہ ملکمی ہوئی موجود ہے ، یا ہوارے پاس وہ فہم اور مجھ ہے جو ایک مسلمان شخص کو عطاک گئی ہویا وہ ا مور ہیں جو اس محیفہ میں ورج ہیں جفر الوجی فرنے الد تعیاد مانی خذہ الد تعیف ، اس معیفہ میں کیا باتیں ہیں ، حفرت علی شنے جواب دیا ، العقل و فسکا لئے الوجی فرن الد یعیف دیات وقصاص اور قبید ہوں سے متعلق احکام ہیں ، اور نسائی کی روایت الاسیروان لایقتل مسلم کیکا ور ایک بعض دیات وقصاص اور قبید ہوں سے متعلق احکام ہیں ، اور نسائی کی روایت میں ہے ، خلف ہے کتا باس نی ورک بعن بعض دیات وقصاص اور قبید ہوں سے متعلق احکام ہیں ، اور نسائی کی روایت میں ہوئی کے باس میں ، اور حضوص علوم ہیں ، اور حضوص الرک بوری بوری مردید فرمادی ،

۲- ندکورہ بالاباب کی دوسری حدیث عفرت ابو ہریراً کی روایت ہے کہ فتح مکہ والے سال مکرس ایک رجل خزاعی نے رجل کین کو تقال کر دیا تھا تواس موقع پر حضورا قدس ملی الشرعلیہ وسلم نے حرم محترم کی حرمته ادتیظیم

له حفرت مولینامبیب الرحن اخطسی رحمة انشرعلید کی تصنیف در نعرة الحدیث، کے نام سے اس موضوع پر اردویس ایک عده ادر مستند کتاب ہے ، اورانسنة و مکا نترا فی انتشریع الاسلامی ع بی مصطفی حسنی السباعی ک، کے بارے میں ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اس وقت ایک یمی شخص آپ کی خدمت میں ما ضربو کے اورع من کیا کہ یارسول السّریة خطبہ مجھ کو لکھ دیا جا ہے۔ یارسول السّریة خطبہ مجھ کو لکھ دیا جا کے۔

سا۔ تیسری حدیث بھی الوہریر الله ہی کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ، مامن اصحاب النبی علی الله علیہ وسلم احد اکثر حدیث الله علیہ وسلم احد اکثر حدیث الله علیہ وسلم احد الکثر حدیث الله عبد الله بین سے کوئی بھی مجھ سے زیادہ اما دیث روایت کرنے والا نہیں ہے، بجر حضرت عبداللہ بن عمر و بن العاص کے اس لئے کہ وہ لکھتے تھے اور میں نہیں لکھتا تھا۔

بخاری کی روایت میں تو مرف اتنا ہی ہے، اور سن الوداؤد کی روایت میں اس طرح ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر و بن العاص خود فرماتے ہیں میں حضورا قدس ملی اللہ علیہ وسلم کی ہربات کو لکھا کرتا تھا، تو مجھ کو بعن قریب سے منع کیا کہ حضور ملی اللہ علیہ وسلم بعض مرتبہ غصہ کی حالت میں ہونے ہیں اور بعض مرتبہ فرط خوشی میں ہوتے ہیں، غرضیکہ ہر حالت کی بات قابلِ نقل بنیں ہوا کرتی، اس پر حضرت عبداللہ بن عوبن العامن فرمات ہیں کہ میں نے اس کا ذکر جناب رسول اللہ مسلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، آپ نے سن کوارشا دفرما یا کہ بنیں مرور لکھ لیا کر وخواہ خواہ رضا کی، خابی لا احتول فیہ ما الاحقاء کہ میری زبان سے ہر حال میں حق بات ہی نکلتی ہے،

اور حفرت عبدالله بن عمرو بن العاص شنے اپنے اس مجموعے کا نام «محیفہ صادقہ» رکھاتھا، اور وہ فرمایا کہتے استے ، مایر غبنی فی الحیہ و الا الصادت ، والوه ط ، مجھے دنیا میں رہنے کی رغبت مرف دو چیزوں کی وجسے ہے ایک تو یہی صحیفہ صادقہ، دوسترسے اپنی ایک زبین کا نام لیا، جس میں وہ کمیتی وغیرہ کرتے ہوں گے ،جس کو وہط کہا جا تا تھا ،جس کا ذکر نسائی سشریف کی ایک روایت میں جی آیا ہے ، یہ صحیفہ حفرت عبدالتہ بن عرفی وفات پر ان کے پوتے شعیب بن محمد بن عبداللہ کو طل تھا، اور شعیب سے ان کے صاحبرا دے عمرور وایت کرتے ہیں، جنانچہ حدیث کی کہا بول میں مبتی حدیث اس سلسلہ سے منقول ہیں ، یعنی عدد دبن شعیب عدن ابید عدن جدد ،

نیکن بخاری کی اس مدیت پر دواشکال ہوتے ہیں، تپہلا اشکال یہ کداس مدیث کامقتفی تو یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمروبن العامن کی مرویات حضرت ابو ہر برائ کی مرویات سے زائد ہونی جا ہیں، عالانکدایہ انہیں بلکہ حضرت ابو ہر برائ مدامحاب اللوف میں سے بیں، سے

کن حدیث بو ہر برہ را شار منج الف وسرمدوم نماد دچار یعیٰ حفرت الوم ریُڑہ کی روایت کردہ احادیث کی تعداد پانچ ہزارتین سوچہتر ہے ادر صفرت عبدالنگر بن عمر دبن العامنُ اصحاب میں میں ہے ہیں ان سے عرف سات سو کے قریب حدثیں مروی ہیں۔ مے معیر کی اس میں میں اس اسکال

ا بیات اسکان اور کا جواب کے متعدد جوابات دیتے ہیں۔
ا بیدا ستنار شقطع ہے ادراس مورت میں اشکال سرے سے ہی ختم ہوجا ہے ، اس لئے کہ اس مورت میں کلام کا مطلب یہ ہوگا کہ صحابہ میں سے مجھ سے زیادہ کسی کے پاس حدثین نہیں ہیں، گویہ بات ضرور ہے کہ عبداللہ بن عمرون العاص کتابۃ حدیث کرتے تھے اور میں نہ کرتا تھا، سواس میں امکان ہے اس بات کا کہ ان کی احادیث ہوسے زائد ہوجا میں (جس کو میں لیقین کے ساتھ نہیں کہ سکتا ، ہاں! عبداللہ بن عمروبن العاص کے علاوہ دوسرے محابہ کے مقابلہ میں وہ بالجزم یہ بات کہ رہے ہیں کہ میری احادیث ان سے زائد ہیں ،

ا وراگر است تنارکومت مل مانتے ہیں تو بعراس صورت میں بیشک ابو ہریر اُہ کے کلام کامقت ہے ہے کہ عبداللہ بن عمر وبن العاص کی اما دیث میری اما دیث سے زائد ہیں، لیکن واقعہ یہ ہے کہ کتب مدیث میں ان کی روایات ابو ہریرہ کی روایات سے بہت کم ہیں، جیسا کہ پہلے گذرگیا، سواس کا سبب کیا ہے ؟ ان کی روایات کہاں جل گئری ہواس کا سبب کیا ہے ؟ ان کی روایات کہاں جل گئری ہوا گئیں ؟ علار نے عبداللہ بن عمر وبن العاص کی قلتِ اما دیث کے مختلف اسباب بیان کئے ہیں،

ایکسبب پربیان کیا گیا ہے کہ عَبداللّٰہ بن عمر و بن العامُنْ کا اشتفال یا لعبادۃ تعلیما شِتفال سے زائد تھا۔ اس لئے ان کی روایات میں قلت ہوئی۔

دوسراسبب یہ بیان کیا گیا ہے کہ اسلامی فتو حات کے بعد ان کا زیادہ ترقیام مصریا طالف میں رہا ہے،
اوران دو نون جگہوں کی طرف علاء کی رحلتہ علمیہ آئی نہیں تھی جتنی مدینہ منورہ کی طرف تھی، اور الو ہریراہ کا قسیام مدینہ منورہ میں تھا، وہاں طالبین علم عدیث حاصل کرنے کے لئے کثرت سے جاتے تھے، اور خور الو ہریراہ وہاں پر تحدیث روایات میں منہ کہ ستے اور آخر عمر تک رہے ، اس لئے ابو ہریراہ سے روایت کرنے والوں کی تعداد دنیا میں بہت ہوئی اور ان کی روایات عالم میں خوب نشر ہویں، جنانچ امام بخاری خرماتے ہیں کہ الو ہر میرہ سے روایت کرنے لئے ہیں کہ الو ہر میرہ سے روایت کرنے لئے ہیں کہ الو ہر میرہ سے روایت کرنے لئے اللہ میں خوب نشر ہویں، جنانچ امام بخاری خرماتے ہیں کہ الو ہر میرہ سے روایت کرنے لئے اللہ میں ہوئی۔

ا درایک سبب یه بیان کیا گیا ہے کہ ابو ہر برائ کے حق میں آپ ملی الشرعلیہ وسلم نے دعا فرمانی تھی کہ وہ کسی روایت کو نہ بمولیں ،اس سے ان کی روایات عبداللہ بن عُردی روایا سے بھی زائد ہوگئیں۔

اورایک سبب یہ مجی بیان کیا گیا ہے کہ عبداللہ بن عروبُ العاصُ کو غام کی فوحات بی بہت شی کتابیں اور صحالف اہل کتاب کے محالفت میں سے دستیاب ہوئے ستے جن کا وہ مطالعہ کرتے ستے اور ان سے معنا مین

نقل بھی کیا کرتے تھے توان کے اس طرعمل کی وجہ سے بہت سے تا بعین نے ان سے مدیث لینی چھوڑ ری تھی، یہ تمام جوابات ما فظر فسے فتح الباری میں ذکر کئے میں جن صحائف کا ذکر ما فظ کے کلام میں آباہے ان کی طرف است رہ عافظ ابن کثیر تنے بھی اپن تفلیم میں کیاہے، فاص طور سے صحیفہ پرموکیہ کا ذکر جو حضرت عبدالٹیز کو پرموک سے حاصل ہوا تھا ،اس کا ذکران کی تفییر میں کئ جگدہے،نیرابددافدشریف باب امارات السامة بیرہے دکان عبدالله بقواً الكتب د وسراا شکال یہ ہے کہ بخاری شرکین کی اس صریت ہے تومعلوم ہو تاہے کہ حضرت ابو ہر کیڑہ احا دیہ ہے۔ لکھتے نہ تھے، اورمتدرک عاکم وغیرہ کُتے کی روایۃ سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ وہ لکھتے تھے.اس لئے کہ حسن بن عرد کہتے ہیں کہ میری موجود کی میں ایک روز ابو ہم یرازہ کے سامنے ایک حدیث برھی گئ توحس کہتے ہیں اس برا او ہم یرُدُ میرا ہاتھ پکڑ کراسینے گھرلے گئے اور وہاں جاکر بہت سی صدیث کی کتابیں اور مجموعے انھوں کے ہم کو د کھاتے اور فرمایا کہ ویکھیے یہ حدیث میرہے پاس تکھی ہوئی موجود ہے ،اس تعارض کا ابن عبدالبرشنے یہ جواب دیاکہ صدیت ہمام ( بخاری کی صدیت جس کے راوی ہمام ہیں) اصح ہے . اور وہ دوسری روایت ضیف ہے، دوسرا جواب انفوں نے یہ دیا کہ دولوں روایتوں کے درمیان جمع میں مکن ہے بایں طور کہ یوں کہا جائے کہ ابو بريرة عبد نبوي مين مذ لكية تق بعديين لكهن لكين ، اس يرحافظُ فتح الباري مين تكهة بيركه اس سے زياده قوی جواب یہ ہے کہ ابو ہر یراہ کے یاس مدیث کے مکتوب ہونے سے بدلازم نہیں آتا ١٠ یکون بخطر کوان کے باتھ کی لکھی ہوئی ہوں، سوجب بخاری کی روایہ سے بیٹابت ہے کہ وہ نہ لکھتے تھے، لہذا یہ بات متعین سی ہے کہ وہ صدیث ان کے یاس دوسرے کے ہاتھ کی لکھی ہوئی تھی۔ مع مینچ ہے جی ایک کی ایک کا ای طرح دیچرمحابۂ کرام کے مکتوبات اور نو شیتے ملتے ہیں، چنانچے مکتوب سمّرہ آئینے صاحبزاد و ں کے نام مشہور ہے، مند بزار میں جسکی ایک سوروایات ہیں اورا مام ابودا و دنے بھی این سنن میں اس مکتوب سمرہ سے چھ روایات فحملف مضایین کی متفرق ابواب میں ذکرفر مائی ہیں جوسب کی سب ایک ہی سندسے مروی ہیں، ادر سرحدیث کے شروع میں امابعد

له ذکره لی الشیخ محدیونس الجونفوری - که سوال ہوتاہے کہ ہر حدیث کے شروع میں امابعد کی کوں ہے ؟ جواب ہہ ہے کہ در اصل صورتِ حال یہ ہے کہ مکتوب سمرہ احادیث کا ایک جزء بین رسالہ ہے ، اس رسالہ کی جلہ احادیث ایک ہی سندسے مردی ہیں، گویا تمام احادیث سند میں مشترک ہیں اس لئے مرتب کتاب بین حفرت سمرہ نے یہ کیا کہ رسالہ کے شروع میں دہ سند انکعدی جسے وہ سب احادیث مردی ہیں اس کے بعدرسالہ بن سلسل متون احادیث کو ذکر فریایا، اور چونکہ یہ رسالہ امنوں نے اپنے معاجزا دوں کے لئے مجمع کی مقیس، توجس طرح مواعظ وغرہ کے شروع می خطب کے مقیس، توجس طرح مواعظ وغرہ کے شروع میں خطب کے بعد بین آنے والا برمصنف (بقیر عد آئندہ )

مذکورہے،ایے،ی ہمام بن منبکا محیفہ عن ابی ہریرہ معروف ومشہورہے جو کچر دوزہوئے حیدر آبادیں طبع ہو چکا ہے۔
اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت نامے اور خطوط،اور بعض احکام صدقات و فراکف دغیرہ جو قلمبند کرا کر
آپ نے اپنے عمال کو عطافرمائے، چنا بنچ کتاب الصدقات جو آپ نے عمرو بن حزم کو لکھوا کر عطافرمائی
جب کہ وہ نجران کے عامل بناکر بھیجے جارہے تھے، مشہورو معروف ہے۔

یکن با قا عدہ کثرتسے اہما م کے ساتھ کتا ہے صدیث حضور کے زمانے میں جہور صحابہ نے بہیں گی جس

کی متعدد وجوه ہیں۔

ا۔ اول یہ کہ کتابتہ خودمقعود بالذات نہیں بلکہ یہ تو مرف حفاظت کا ایک ذریعہ ہے، اگر کسی کا حافظ نہایت قوی ہوتے سے ، اگر کسی کا حافظ نہایت قوی ہوتے سے ، بڑے بڑے قوی ہوتے سے ، بڑے بڑے تھے ، کا ۔ دوسری وج یہ ہے کہ اکثر ان بس سے کتابت سے واقف ہی نہیں تھے ، کم لوگ کتابت بے از ہر کر لیتے تھے ، کا۔ دوسری وج یہ ہے کہ اکثر ان بس سے کتابت سے واقف ہی نہیں تھے ، کم لوگ کتابت جانے تھے ،

آس کے علاوہ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بعض روایات سے کتا بتر صدیث کی محالفت معلوم ہوتی ہے چہانچہ مسلم شریف میں معلوم ابوتی ہے جہانچہ مسلم شریف میں حضرت ابو معید خدر کی شہرے مرفوعاً مروی ہے، لا تکتبوا عنی غیرا الفتر آن ومن کتب عنی غیر المسلم المارے میں اختلات ہوگیا تھا، بعض جا ترا ور بعض ناجا ترسم محقد تھے، ان وجود سے محالہ کرام نے کثرت سے روایات کو بہیں لکھا۔

ندکورہ بالا تقریر سے معلوم ہواکہ کتابتِ مدیث کے بارے میں روایات میں تعارض ہوگیا، بعض سے جواز بلکدام اور بعض سے منع ثابت ہور ہاہے، اس کے کئی جواب ہیں۔

ا- مسلم شریف کی روایت میں محدثین کو کلام ہے ، ا مام بخاری کی رائے یہ ہے کہ صریب مسلم کا رفع ثابت منیں بلکہ وہ موقوف ہے محابی پر۔

٧- دوسرا جواب يه ب كريه ما نعت عارض اور وتى على تاكد قرآن كے ساتھ مديث كا التباس بهوجائے - سرا جواب يہ ب كريكا دونوں كون لكھاجاتے - سرا جواب يہ ب كريكا دونوں كون لكھاجاتے -

(بقیمد گذشته) جباس رساله بی سے کوئی مدیث لیتا ہے اوّل سے یا آخرسے یا درمیان سے، تواس مدیث کے شروعیں وہ سندنگا دیتا ہے جواس رسالہ کے شروع بیں ندکورہے، امام ابود اکو دُسند اس رسالہ سے مختلف تم کی چھامادیث اپنی پوری کتاب میں ذکر فرما نی ہیں، سب کے شروع بیں وہ سند جوڑ دی جورسالہ کے شروع بیں ہے، اس لئے ان سب چھ مدیثوں کی سند کے ساتھ اما بعد پایا جارہا ہے۔

ا وراگرایسا لکما ہوتواس کو مٹادو۔

م- اور کماگیا ہے کہ ہی مقدم ہے۔ ازرا ذن کی روایات بعد کی ہیں جواس کے لئے ناسخ ہیں -بہر حال اسلاف میں تو کتا بتر مدیث کے جواز وعدم جواز میں افتلاف رہا، لیکن بعد میں خلیفہ عادل عسم بن عبدالعزیز کے دورِ خلافت میں جواز کتا بتہ بلکہ استجاب کتا بتہ پر سب کا اجاع ہوگیا تھا، کما قال الحافظ بلکہ حافظ نے مزید لکھا ہے کہ یہ بھی کمیہ سکتے ہیں کہ جس شخص پر تبلیغ علم واجب ہوا ور حال یہ کہ اس کو اپنے نسیان کا اندیشہ ہوتو اس کے حق میں کتا بتر مدیرے واجب ہے۔

و لی جاننا چاہیے کہ علوم کی اجناس مقرر ہیں، اولاً علم کی دوتسیں ہیں، عقلب، نقلب، بھرتقلیہ کی دو سیاس علیہ اور فرعیہ، اب دیکھنا یہ ہے کہ علم مدیث کونی جنس ہیں سے ہے ہوعلم حدیث کا تعلق آپ میلی الشرعلیہ وسلم کے اقوال وافعال وغیرہ سے ہے جواز قبیل منقول ہے، اور دونوں چیزیں اصل دین سے ہیں، جواز قبیل منقول ہے، اور جارے دین کا مدار چونکہ قرآن وحدیث پر ہے، اور دونوں چیزیں اصل دین سے ہیں، لہذا علم حدیث علوم نقلیہ شرعیہ اصلیہ ہیں سے ہوا۔ اور علم نقہ گوعلوم تقلیم شرعیہ ہیں سے ہے لیکن فرعیہ ہے نہ کہ اصلیہ، اور نحو و صرف معانی وغیرہ گوعلوم نقلیہ ہیں سے ہیں لیکن غیر شرعیہ ہیں۔ یہ

مو حفرت شیخ و فرماتے تھے، مرتبہ دوا عتبارسے ہوتا ہے۔ ایک تعلیم دلعلم، دوسرے شرافت اورفضیلت مرسمیم

تعلیم کے اعتبارے علم مدیث کا مرتبہ یہ ہے کہ عوم عربیہ اُلیہ کے بعد ہونا چاہتے، اس لئے کہ ہم عجمیوں کے لئے ان علوم کے بغیر مدیث کا سمجنا مشکل ہے، درا صل علوم عربیہ کی دو تعییں ہیں، اُلیہ اور عالیہ یا مقعودہ اور غیر مقعودہ کو ومرف، معانی بیان وغیرہ علوم آلیہ ہیں سے ہیں کہ قرآن و حدیث شمینے کے لئے آلہ ہیں، اور تغییر، حدیث و فقہ علوم عالیہ اور مقعودہ ہیں، ترتیب اس طرح ہے تعلیم کی کہ اولاً علوم آلیہ کو پڑھا جائے اس کے بعد علوم عالیہ کو بھیا کہ ہمار ان مدارس عربیہ میں ہوتا ہے کہ نخو و صرف کی تعلیم ابتدار میں دیجاتی ہے، اس کے بعد حدیث اور تغییر کی۔

ا دوسری تعیراس کی منس یا اجناس ہے، میساکد حفرت شیخ نورالشر مرقدہ کی تقر بر بخاری بیں ہے، اورصاحب شرحِر تہذیب نے بھی منس کا کا نفظ افتدار کیا ہے، حاصل دونوں تعیروں کا ایک ہی ہے کیونکر نسبت کا مطلب بھی یہی ہے کہ اسس علم کو فلاں علم سے کیا نسبت ہے ، اور دونوں میں کیا تعلق اور فرق ہے ، آیا یعلم اس دوسسرے علم ہی کی منس سے ہے، یا اس کے علاوہ دوسسری منس سے ۔

صربیت کی فصل اورنفیلتے اعتبارے یہ ہے کی علم صربت انفل العلوم الشرعیہ ہے ،سفیان توری ا فراتي ي لاعلم علماافضلمن علم الحديث علوم شرعيرياني بين ، حديث، نقرة، تغيير، امول فقر، اور علم التفائد، اوربعض علمار في علم تعوف كومستقل شماد كرك علوم دينير بجائ ياني ك چھ قرار دیتے ہیں، شرح عقائد کی مشہور شرح النبراس کے مصنف نے ایسا ہی کیا ہے، علامرسیوطی تدریب میں اس علم كى شُرافت بيان كرئته ہوئے فرماتے ہیں كه ديگرتام علوم شرعيه اس علم كى طرف محتاج ہیں، فقر كا محتاج ہو نا لو ظاہرہے (کے زیادہ ترفقتی مسائل مدیث اور میردوسرے درجہ میں قیاس ہی سے ثابت ہیں)۔ اور تفییر کی اصتیاج اس علم كى طرف ايدے كم مفسرين في اس بات كى تعريح فرمائى ہے كہ اولى التناسير ماجاء عَن البنى صلى الكن عليه دسلو، که بیمرین تفیروه سے جومد بیث سے ثابت ہولیکن عجیب بات یہ سے که علام سیوطی " «اتقان فی علوم القرآن" بیں بچائے علم حدیث کے علم تغییر کوافعنل العلوم فرما رہے ہیں، اور نظا ہر بھی ہی میچ معلوم ہوتاہے ،اس لئے کہ علم کی ا فضلیت کا مدارا س کے موصُّوع پُر ہوتا ہے۔ ، جنّنا زائداففنل مومنوع ہوگا ای قدرعلمانفنل ہوگا اورعلم حدیث کا مومنوع اگرحفور ک ذات گرای ہے تو علم تفییر کا موصوع قرآن کر یم ہے جو کلام الٹرہے ،الٹرتعالیٰ کی صفت قدیمہ سے ہوعلم مدیث کے موضوع سے افضل ہے، بہت عرصہ کی بات ہے کہ بیٹ مولانا عبدالحی صاحب لکھنوی کی کسی تصنیف میں دیجھا تھا، ا مغول نے لکھاہے کہ ایک مرتبہ کا قعتہ ہے کہ ماہ رمضان المبارک میں چندلوگ میرے یاس آئے جن کا آب س میں اس بات میں اختلاف بور یا تھا کہ حضورا قدس ملی الشرتعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی افعنل ہے قرآن کر ہم سے یا قرآن كريم افضل ہے ، مولانا لكمتے ہيں ميں نے جواب ديا قرآن كريم افضل ہے ، اور وجدو ہى بيان كى جواجى گذرى یعی ما درث اور قدیم کا فرق که قدیم افضل موتاسد مادث سے اس معنون کا یک مدیث المقا مدا محسن میں ملی ہے جس کے نقط یہ ہیں آیت من کتاب اللہ خیرون معتد دوالب، مگرعلام سخاو کا نے اس کے مارے میں براکھا ہے کہ مجھے یہ روایۃ کہیں بنیں بی لیکن آگے میل کرا تھوں نے بہت می روایات نصائل قرآن سے متعلق ایسی جمع کی ہیں جن کا حاصل یہ ہے کہ قرآن کریم کی ایک آیت آسمان وزینن اور دنیا و مافیباسے افضل ہے لیکن اس فحرى روابات سے مسئلہ مل بہنیں ہوتا۔

بندہ کے نزدیک اس کا جواب یہ ہے کہ اگریتسیم کر بیا جائے کہ قرآن کریم افعنل ہے حفود کی ذات گرامی سے ، تب بھی یہ کہا جائے گا کہ علم مدیث کا موضوع حفود کی ذات گرامی ہے بھیٹیت وصف رسالہ کے اور علم تغییر کا موضوع قرآن کریم ہے باعتبار میان معنی وابعناح مراد کے ، جوبندوں کی صفت ہے ، نہ باعتبار صفتِ بادی بولے کے بین علم تغیریں قرآن کریم سے بحث اس حیثیت سے نہیں ہوتی کہ وہ کلام الی وصفتِ بادی ہے بلکہ ایفناح معنی کے کہا فاسے بحث ہوتی ہے ، لبذا کہ سکتے ہیں کہ علم حدیث کا موضوع افعنل ہے علم تغیر کے بلکہ ایفناح معنی کے کہا فاسے بحث ہوتی ہے ، لبذا کہ سکتے ہیں کہ علم حدیث کا موضوع افعنل ہے علم تغیر کے

موضوع سے، وقد بقى بعض خبايا في الزوايا،

مله اس کی دهناحت پر ہے کہ یوں تو پر مسئلہ مختلف فیہ ہے کہ حمنور کی ذات گرای افضل ہے یا قرآن کریم ؟ جوحفرات قرآن کو افضل قراد دیتے ہیں، وہ اس بنا پر کہ قرآن کریم کلام ابھی دصفۃ باری ہے، اور تمام صفاتِ باری قدیم ہیں، اور حضورا کرم مسلی اللہ علیہ وسلم حادث ہیں، اور قدیم افضل ہوتا ہے حادث ہے، اور علم تغییر کا موضوع قرآن کریم بچوقدیم ہے، یہاں پر بحث ہہے کہ لفظ قرآن کا اطلاق کلام نفنی اور نفنی دونوں پر آ تاہے، اور صفتِ باری جوقدیم ہے دہ قرآن بعن کلام نفنی ہے، ذکہ قرآن بعن کلام نفنی ہے، ذکہ قرآن بمعن کلام نفنی میں ہے، ذکہ قرآن کم مین کلام نفنی کام نونو کا ہر نمائی کہ دہ تو جا دی میں کام نونو کا ہر نمائی کی دہ تو جا دی میں کام نونوں کا ہونوں بر کام نونوں کام نونوں کام نونوں کام نونوں کام نونوں کی کام نفنی کام نونوں کام نونوں کی کام نونوں کی کام نونوں کی

تَنْبِيكِ : مقدمة العلم كے يدا مورتسع بم في اس ترتيب اور بنج پر ذكر كئے بن جس كوحض شيخ نورالله مرقده درسس بخار كايس اختيار فر مايا كرتے تھے ليكن أكے مقدمة الكتاب ميں بم حضرت شيخ والى ترتيب كوقائم بنيں ركھ سكے اس ميں جس ترتيب كو بم في زياده إسمان ادرسهل مجهاس كواختياد كيا۔

د بتیمنی گذشته) میچ بخاری بیں بخی ایک کمتاب، بدءا کخلی ، کے عنوا ل سے موجو دہے ، اور دومرا حقہ وہ ہے جس کا تعلق حفود ملی الشرعليه وسلم كى ابتدار ولادت سے ليكروفات تك، اورات كے آل واصحاب كرام كى دات سے ہو،اس حصد كا نام علم السير ہے، چنانچ اس میں بے شاد کتا ہیں مکمی می ہیں، جیسے، زاد المعاد فی ہدی خیرالعباد ما فظ این قیم مرکی مسیرت ابن اسحاق، مسیرت ابن بشام ، اورقسطلان على مواسب لدنيه اوسشيخ عبدالحق محدّث د بلوي كي مدارج النبوّة اورمجد الدين فيروز آبادي صاحب قاموس کی سفرالسعادة جس کی مشرح مشیخ عبالی محدف دملوی نے لکھی جومشرج سفرالسعادة کے نام سے شہورہے ، اور اتھا دیث الرقاق كوالم السلوك والزبدكما جاتاب ماس موضوع برحفرت امام احد بن منبل اورعبد التدبن مبادك وغيره محدثين كاكتاب الزبدشبورب اورجائ ترندىي بعى زبدى روايات كاكانى طويل باب موجودى، اورامآديث المناقب كانام علم المناقب ب اسي بعى بهت مى تعيانيف بير، جيسے مناقب قريش ، مناقب المانعياد ، مناقب العشرة المبشرة اور محب طبرى كى كمآب الرياض النغره فى منا قب العشرة المبشرة مشهورسيه ا درا لتول العواب فى مناقب عمر بن الخطاب، القول الجلى فى مناقب اميرا لمومنين على، اورمنك على بين امام نسائي وكارساله جس يران كي شديد خالفت كي متى جن كا واقعه شهور ينه اوراماً ديث الأواب كانام علم الا دسب رکھاجا آہے، امام بخاری کی کتاب الادب المفرد اس موضوع پرشہورہے، بہتسے مارس میں داخل نصاب ہے، اور احاديث الغنت كانام علم الغنّ ركها جاتا ہے اس ميں بمى متعدد تصنيفات ہيں .ايك طويل اور قديم تصنيف اس ميں نعيم بن حا وك ب ا ورا شراط انساعة يعنى علاماتٍ قيامت كے مومنوع پر جوكتابيں لكمي كئي ہيں ظاہرہے كه وه مجى اس علم الفتن ميں شمار مونكى، جيسے الاشاعة لاشراط الساعة مسيد شرييف محدا لبرزنجي كي اورا لا ذاعة نواب متدين حسن خاب مهويا لي كي اورشاه رفيع الدين معاجب كي كتاب علامات فيامت كے نام سے اردوس - يسادامغمون بم نے انتهائى مفيد بونے كى بنار پر لامع الدرا رى كے مقدم سے لمنيس کے ساتھ لیاہے ۔

## مقدمة الكتا

مقدمة الكتاب كا عاصل ا در خلاصه مرن ، دو چيزين ،ين . احدهماما يتعلق بالمصيّف ( بكسرالنون ) والثا بي ما يتعلق بالمصَنَّفَ، إدل ترجمتها لمصنف يعسني مصنعف كه حالات اور بورا تعارف، دوسرے كتاب كا تعارف، اب اس ذیل میں جننے امور بھی بیان کے مجائیب گے سب مقدمتہ الکتاب کہلائیں گے ،سب سے پہلے ما تبعساق بالصنفُّ سنيخ -

آپ کا نام نامی اسم گرامی سیلمان ہے، ابوداؤد کنیت ے، والد ماجد كانام اشعث ہے، پورائنب اس طرح ہے،

سیمان بن الاشعث بن اسحاق بن بیتر بن شداد بن عسىمردا لا زدى السجينيا ني. ويقال له إنسجزي، الاز دى ا زديمن کاایک مہروقبیلہ ہے ،انسجے تانی نبیت ہے ،سجتان کی طرف جومعرّب ہے سیتان کا ،یہ ایک معروف اقلیم ہے اطراف خراسان میں خراسان اور کر مان کے درمیان اسی لئے مصنف کوخراسانی بھی لکھتے ہیں، اور بجزی میں دو تول، بَي بعض كيتے ، بن سجستان كوسجز بھى كها جا تاہے. د وسرا قول يہ ہے كہ ية نيرنسبت بين آ كر مواہے، نسبت من تغیر بہت ہوتے ہیں جانج انبت الحالری کے دقت داذی کتے ہیں۔

سجے نتانی کے بارے میں مورخ ابن خلکان نے لکھاہے کہ پرنسبت ہے سجے تان پاسجے تیا نہ کی طرف التی ہی قریتہ من قری بھرہ ، یعنی جوبھرہ کاایک قریہ ہے ، شِاہ عبدالعزیز صاحب قیدس سڑہ نے اس پر رد کی ہے کہ ابن فلکان کو باوجود کمالِ تا پیخ وا نیاس میں غلطی ہوگئی،ادرمیحے یہ ہے کہا قلیم معروف کی طرف نیے بت ہے، نواب متدیق حسن خان نے فرمایا ابن خلکا ل کے تخطیہ کی حاجت نہیں، اس لئے کہ انفوں نے اس تُول کو قسیل کے ساتھ بہان کیا ہے۔

باربار تشریف آدری ہوئی اور مجرو ہیں سکونت اختیار فرمائی، اورا پنیاسٹن کی وہیں روایت کی۔ . • البروجو اجب سریاس میں میں میں اس اس اس اخرز مائڈ عمر میں و فات سے

بغداد کا قیام اور کیاں سے بصرہ تعلیٰ اسے بعرہ منتقل اسے منتقل اسے بعداد سے بارسال قبل اسے بعداد سے بع

امام موصوب سے اپن زندگی کے اخیر جارسال بعرہ میں گزا رکر ۱۶ رشوال هئی جم بروز جعرانتقال فرمایا۔ آپ نے ومیّت فرمائی تمی کداگر ہوسکے توحس بن منتی مجھے غسل دیں در نہ سیامان بن حرب کی کتا ہے الغسل کو دیچھ کر مجھے غسل دیا جائے ، نما زجنازہ عباس بن عبدالواحد نے پڑھائی ، اور حضرت سفیان توری کی قبر کے پاس مدنون ہوئے ۔

الم ابوداؤ دُان ماری و استانده و الم ابوداؤ دُنے الم مخاری والم مسئم کے شیوخ سے مدیث مامسل کے میروخ و استاندہ و اللہ میں میں اللہ میں الل

عن العتبرة فعَسَنَهَا، صاحب منهل كو وہم ہوگیا، اورا كفول نے حدیث العیرہ سے وہ مشہور حدیث مجی جواكثر معاج ست میں ہے، اورخود الوداؤد میں بھی ہے یعنی، لاخرع ولاعت وہ ، ليكن يہ مح ہنیں ہے ، كيونكہ يہ حات غريب بنيں ہے ، اورخود الوداؤد میں بھی ہے یعنی، لاخرع ولاعت و النائل مح بنیں ہے ، كيونكہ يہ حات غريب بنيں ہے اور امام احمد بن صنبل نے اس كوغريب فرمت ميں حاضر تھا، اتفاق سے ابن ابی سمينہ بھی آگئے توان سے امام احدث نے فرمایا كہ ان (امام الوداؤد) كے پاس ایک غریب حدیث ہے اس كو لكھ لو، چنا نجر اكفول نے مجھ سے درخواست كى اس پر میں نے ان كو بھی وہ حدیث اطار كوادى ، اس قصہ بن اس حدیث كے غریب ہونے كى تعرب ہے ۔

یر ہمارے اور آپ کے سبق حاصل کرنے کا مقام ہے کہ حفرت امام احسسد بن صنبل نے باوجود بے شمار احا دیث معلوم و محفوظ ہونے کے اپنے ایک شاگر د کے پاس ایک صدیث دیمی تواس کو بڑسے اہمام سے سنکر ای وقت نوٹ کرلیا، بلکہ دوسروں کو اس کی ترغیب فرمائی۔

حفرت امام آحد بن صبل کا ایک واقعه اور باد آیا جس کو طاعی قاری نے مرقاۃ یں لکھا ہے ایک مرتبہ امام احس کرے کی شاگر دنے ان سے سوال کیا، الح مقالعلم و فایت العمل، کریہ پڑسے پڑھانے کا کام آخر کب تک رہے گا، عمل کی فوبت کب آیگی ؟ امام احمد نے یہ س کر برجب تدار شاد فر مایا علمناهذا هوالعمل کہ ارب ایمارا یہ مدینوں کویا دکرنا سسننا اور سانایہ بذات خود عمل ہے، درا صل ان حفرات کے پاس محض الفاظ بنیں تھے بلکہ علم کی حقیقت اوراس کی روح اوراس کا فران حفرات کے اندر موجود تھا، ایسی صورت میں بیسب لکھنا پڑھنا اور علی اشتقال خود عمل بن حالم دونا فرقی ،

یوں توظا برہے کہ امام ابوداؤڈ کے سینکروں کیا بلکہ ہزاروں تلامذہ امام ابوداؤڈ کے سینکروں کیا بلکہ ہزاروں تلامذہ امام ابوداؤڈ کے سینکروں کیا بلکہ ہزاروں تلامذہ بوٹے بین اور جوا مامت کے درجہ کو بہنچ ہوئے بیں اور جوا مام ترمذی ڈوایت سے ہوئے بیں اور بین کو امام نسائی کی دوسری روایت کتناب المناقب میں مناقب المبیت کے بارے میں امام کتناب المناقب میں مناقب المبیت کے بارے میں امام

له ۱س روایت که الفاظ به بین، حدثنا ابود اؤد سلیمان بن الاشعث السجزی .... عن انس قال قال کرسول اند که کوانش علیم اس الم است که اس روایت که الفاظ به بین، حدثنا الم احد کور دبه حکامت که که است می اس طرح ب مدثنا ابود اود سلیمان بن الاشعث .... عن ابن عباس قال قال کرسول اندی معلیم الم احبوا الله الما یعن و کومن نعم واحب ندیم باشه واجه الله واحد و احد الله و احد و ا

امام ابودا کودیکے ایک مساحبراد ہے بھی ہیں ابوبکر عبدالٹربن ابی داؤد، یہ بحب بڑے محدث

موسے ہیں، اپنے والدسے مدیث ماسل کی، اور بغداد میں اکا برحفاظ میں ان کاشمار ہوتا

تفا، گویا امام ابن امام سے ، ابحی قریب ہیں ان کی مدیث میں ایک تا بعث بھی منظر سے گذری جس کا نام، البعث،

ہے، جو بیردت سے شائع ہوئی ہے جس میں امادیث متعلقہ حثر ونشراورموت وقر جمع فرمائی ہیں، مختصر ما بچاس ساٹھ منح کا دسالہ ہے جس میں بہت کی نا در حدیث ہیں امنوں سے جمع فرمائی ہیں، ای طرح امام ابوداؤد کے ترجہ میں نا کے ایک بھائی کا بھی ذکر ملتا ہے، جنانچ مافظ ذہبی نے سیالا ملام الدراؤد دی کے دی میائی میں ان سے کچھ بڑے سے اور عسلی اسفار میں امام الوداؤد دینے کے دئی سے میں ان سے کچھ بڑے سے اور عسلی اسفار میں امام الوداؤد دینے کے دئی سے میں ان سے کچھ بڑے سے اور عسلی اسفار میں امام الوداؤد دینے کے دئی سے میں ان سے کچھ بڑے سے اور عسلی اسفار میں امام الوداؤد دینے دئی وقت سے میں ان سے کچھ بڑے سے اور عسلی اسفار میں امام الوداؤد دینے دئی سے میں ان سے کچھ بڑے سے اور عسلی اسفار میں امام الوداؤد دینے دئیں۔

له نائى ملد تانى مات برحام شيد ك العظافرائي، دبال پر محتى فيد لكما ب كد ظاهر سيس كدسندي الوداؤد سام الوداؤد بحسانى مراديس، كونكروه كامام ن أى كر مشيوخ بين بين

امام الوداور كافتهى دوق مناب الوداور كريس المام الموداور كريس الموداور

سینخ ابواسی شیرازی نے ابن کتاب طبقات الفتها رہاب محامِ حسیدیں سے مرف یم برد تہیں ہو کو سینخ ابواسی شیخ ابواسی شیخ ابواسی گارہ ہو ہے اس نہیں دوق کا نتیج ہے، کہ مدوح نے ابن کتاب ہیں مرف احادیثِ احکام کو بڑے ابتمام سے جع فرمایا ہے، جنانچ دیگر کتی محاح کی طرح اس ہیں آپ کو فضائل اعال اورز بدکی روایات نہیں ملیں گی، گواس لیا فاسے بہت سے ابواب سے یہ کتاب خالی ہوگئ، سیک، فقی احادیث کا جتنا بڑا ذخیرہ آپ کواس میں ملے گا اتناباتی کتب محاح میں سے کی میں ہنیں ملے گا، امام غزالی جنے تعری فرمانی ہے کہ علم مدیث میں مرف یہی ایک کتاب فیتد کے لئے کا فی ہے، زکریا ساجی فرما نے ہیں، کتب ادند عدود الاسلام بحد اور سنن ابودا کو دفرمان عزوج ل اصل الاسلام ہے اور سنن ابودا کو دفرمان

امام ابود او دکایان ہے کہ میں میشہ منورہ کی مامری مناعہ کی زیار اور ایک میں میشہ منورہ کی مامری مناعہ کی زیار اور ایک میں میں نے اس کے موقع پر بربعناعہ کی زیارت کے لیے گیا تویں نے اس

کواپی جادرسے ناپاتواس کا عرض سات ذراع تھا، جس باغباں نے دروازہ کولا تھا اور نجھ کو کنویں تک بہنجایا تھا میں است دریا فت کیا ہوئی ہے، ؟ تواس نے کہا نہیں، فر ماتے ہیں اس سے دریا فت کیا کہ کیا عبد نبوی کے بعداس کنویں کی دوبارہ تعمیر ہوئی ہے، ؟ تواس نے کہا نہیں، فر ماتے ہیں بیں بین نے اس کے یان کو متغیر اللون پایا، امام ابوداؤد رشنے بر بعناعہ کی پیمائش کے قصہ کوابی اسس کتاب میں احکام المیاہ میں صدیرے بر بعناعہ کے ذیل میں ذکر فرمایا ہے، پہلے زمانے میں سفرج وزیارت مدینہ منورہ علوم کی تھیل اور تحقیقات علیہ کا بہت بڑا ذریعہ ہوتا تھا،

ابن منده کیتے ہیں کہ جن مغرات نے امادیث کے درمیان نہا ہت ملک کمکا میں اور مدیث کے درمیان نہا ہت ملک است الم محمد کو غیر محمد معلی میں است جان ہیں کی ہے ، اور مدیث کے بڑے بڑے بڑے ذخیروں ہیں سے امادیث مجمد کو غیر محمد معلی دو اور ممتاز کیا ہے ، ان میں چار مغرات فاص طور سے قابل ذکر ، یں ، امام بخاری ، امام منائی ،

موسی بن باردگ ایک محدّث ہیں وہ فراتے ہیں ،خلِق ابود اؤد فی الدنیاللعب دیف وفر الاخرة للجسنة ماراً بیت انتظام الوداؤد کی پیداکش دنیا میں مدیث کی خدست کے لئے اور آخرت ہیں جنت کے داخلہ کے لئے ہوئی ہے، ان سے افضل آدمی میں نے نہیں دیکھا۔

ابرا، مع مر بن کامقولہ آپ کی شان میں مشہورہے کہ جب مصنعت نے اپن یرسن تا یعن فرما کی توا کنوں نے اس کو دیکھ کرفرایا اکین لابی داؤد الصدیث کسالین لداؤد علیب لائتلام العدید، کرا مام ابوداؤڈ کے سے

فن حدیث ایسا آسان اورموم کر دیا گیاہے جیسے حضرت داؤدعلی نبینا علیہ القتلوۃ والتسلیم کے لئے التر تعالیٰ نے لوہے کونرم فرمادیا تھا، کدا قال نف بی، والمنالد، الحدید، الآیہ عافظ ابوطا ہرالیا کئی نے اسی مضمون کومنظوم کردیاہے ہ لان الحدیث وعلم نم مہلالہ کی العمام احساب داؤ د

وى العديث وعلمه بديانه من المنام القسيم الجداد و مثلُ الذى لان العكديد وسُبُكُنُ ليني إصل زمان هذاؤد

بعض ائمہ سے منقول ہے کہ امام ابوداؤ ڈاپنے طور وطریق اور سرت میں اپنے استاذ امام احمد بن منبل کے بہت مثابہ تھے، اور وہ مثابہ تے استاذ امام احمد بن منبل کے بہت مثابہ تھے، اور وہ مثابہ تے استا و کیع کے ، اور وہ مثابہ تے حضورا قدس کے ، اور منصور ابرا سے کے ، اور وہ علقمہ کے اور وہ عبداللہ بن مسعود کے ، اور عبداللہ بن مسعود مثابہ تے حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دخی اللہ عنہ ماجمعین ،

سهل بن عبدالله تشری کا قصیم کا قصیم کا ایس سے ہیں، امام ابوداور کی خدمت میں تشریف بالا کر من عبدالله تشریف کا قصیم کے اکا برصوفیہ داولیا میں سے ہیں، امام ابوداور کی خدمت میں تشریف لاتے اور عرض کیا کہ ان کی الیا شخط بنتا مجھے آپ سے ایک غرض ہے جس کے لئے میں عاضر ہوا ہوں امام صاحب صاحب نے فرمایا ، ارشا دفرما کیے گیا ہے وہ حاجت ؟ انفوں نے فرمایا اگر آپ پوراکریں تب بتلاؤں ، امام صاحب نے فرمایا اگر ممکن ہوگا توضر در پوارا کروں گا، اس پراکفول نے فرمایا اکتر ہے الله ساند الذی تحدیث بدا حادیث دسول انڈی صلح کا گئی گئی ہے اپنی آپ اپنی زبان مبارک نکا لئے جس سے آپ حفور ملی الشرعلیہ وسلم دسول انڈی صلح کا گئی گئی ہے۔

کی اعادیت بیان فرماتے ہیں، تاکہ میں اس کو چوموں، اس پر امام ابو داؤ دیشنے اپنی زبان نکالی، توانھوں نے بوسہ لیا اور چلے گئے ۔

امام الوداؤد كافقهى مسلك ياتفا؟ اسين اختلان به به مقرت امام الوداؤد كافقهى مسلك كياتفا؟ اسين اختلان به به مقرت فن بي ان ان ولى الترصاحب نے اپنے ذمالہ ، الا نفسات فى بي ان امام البوداؤد والمترسندی فیھا مجتهدان منتب الاحد واسعت ، یعنی امام البوداؤد والمترسندی فیھا مجتهدان کے تابع نہیں، امام احدی وضع کردہ امول البوداؤد واستنباط امام احدی مسلک کے موافق بڑے یا خالف، ایسے کو مائے دکھ کر فود استنباط احکام کرتے ہیں، خواہ وہ استنباط امام احدے مسلک کے موافق بڑے یا خالف، ایسے

متبدد کومجتهدمنتب کها جاتا ہے، اور جو فقبہ اصول دقوا عدیس بھی کسی دوسرے ایام کا ماتحت نہووہ مجتبدمط اق

له تسترمغرب شوشرمنهم سهل بن عبدالشرا لتسترى شيخ الصوفيه محب ذاالنون المعرى، كذا في المعجب،

کہلاتا ہے، حضرت شاہ حدالغرنے معاصب نے بستان المحدثین میں تحریر فربایا ہے بعض ان کوشافتی کہتے ہیں اور بعض منبلی، اور حضرت شنے حرفے مقدم کا مع میں لکھا ہے کہ تاج الدین السبی نے ان کو طبقات الشافعیہ میں ذکر فربایا ہے جس کے معنی یہ ہوئے کہ سبکی کے نزدیک یہ شافنی ہیں، اور اس طرح نواب صدیق حسن خان نے ان کو شافعی شاد کیا ہے، اور شیخ ابوا بخی شرازی سے اپی کتاب طبقات الفقہار میں ان کو اصحاب احد میں شمار کیا ہے، اور عرف الشہود اندہ شافعی والعق ان معنب کا دندائی، ای طرح فیض الباری ہیں ابن تیمیہ اور عرف الشہود اندہ شافعی والعق ان معنبی کا دندائی، ای طرح فیض الباری ہیں ابن تیمیہ کے حوالہ سے ان کومبنی لکھا ہے علام الورشاہ صاحب کی طرح ہمار سے حضرت شیخ کی بھی بہی واتے ہے کہ ام اباود اؤ کی مسلمی ہیں، جس کے حضرت نے کہ شواید بھی بیان فرمائے ہیں جو آگے آ جا ہیں گے، مناسب یہ ہے کہ صنفین صحاح سے سے مستد ہیں سے باتی یا نیخ محدثین کے فقہی مسلک کا بھی ذکر کر دیا جائے۔

و مرد من من من الذكر مسلم كافقهي مسلك مسلك المشهورة من من من المسلك بين اختلاف من المسلك بين اختلاف من المسلك بين المين المين

ا مام مم مرکے بارے میں شاہ صاحب فرماتے ہیں، الاعلم سنده به القعقیق، اور تراجم وابواب دجوماشہ برکھے ہوئے ہیں ، ان کے اپنے مقرد کئے ہوئے ہیں ہیں، بلکہ امام نودئ کی طرف سے ہیں، جیسا کہ شہور ہے اور کسی مصنف کے مملک نعبی کا اندازہ اس کے تراجم ابواب ہی سے ہوتا ہے ، اور وہ یہاں ندار دہے ، اور نواب صدیق حن فال نے الحط فی ذکر العماح الست، اور اتحاف النبلامیں ان کوشافی المسلک لکھا ہے، اور مولیات عبد الرشید نعانی نے ، ماتمس الیا لی اجت، میں یہ لکھا ہے کہ ایک قول یہے کہ یہ مالکی المسلک ہیں اس لئے کہ بعن علار نے این سند سلسل یا لمالکی امام مسل تک رہنوائی ہے ،

ا مام نسائی کے بارے میں شیخ الاسلام ابن تیمیر نے تقریح کی ہے کہ وہ صبلی ہیں، اور یہی علامه انورشاہ صاحب کشیری کی کی دہ صنبی ہے، اور یہی شاہ ولیالٹر صاحب کشیری کی رائے ہے، اور یہی شاہ ولیالٹر صاحب قدس سرۂ ونواب میڈیق حس خان کی رائے ہے کہ وہ شا نعی المسلک ہیں۔

ا مام تریزی مسلکا شافعی ہیں کسی مسئلہ میں مراحة الفول نے امام شافعی کی مخالفت نہیں کی سے،

بجر مسئلاً ابراد بالظهرك، امام شافعي في إبراد بالطبرك لئ جومشرا لطالكائي بين اس برامام ترمذي في اقراض فرماية م فرمايا ہے، كدية يودا طلاق مديث كے فلاف بين جس كى تقريح خودامام ترمذي في جامع ترمذى بين فرمائي ہے، اور شاه ولى الشرما حب كى رائے يسب كما مام ترمذى مجتبد منتسب الى احرداسى بين، جيساكما مام ابودا و د كے مسلك كے ذيل بين ابجى كذرا-

ا مام ابن مام الك بارس ميں شاه صاحب فرماتے ہيں غالبًا وہ شافعی المسلک ہيں۔

بمارا حفرت مشيخ نورالطرم قدأه فرملت يتحكم امام الوداؤدييك منبلي بين، اوراس كي تائيدان كم تراجم الواب سے بخ بی بوتی ہے، فانماه متم بذكرا دلة الحنابلة اكثرمن غيره مراس كے كدامام الوداؤد سے بنسبت دوسرے ائمہ کے حنابلہ کے دلائل کو کڑت وائم مسے بیان کیا ہے، مثلاً باب البول قاعماً کا ترجہ قائم کیا اور وایت سے اس کا جواز ثابت کیاہے جیسا کر منابلہ کا مذہب ہے ، اوراس کے خلاف جہور کی رو ایات کو بنیں ذکر کمیا، ور اك طرح ومنوربفضل طبودا لمرأة كمصلسادين جومينيع اختيار فرمايا ،اسسے بھی مذہب حنا بلد كى طرف رحجا ك معلوم ہوتاہے اور وہ لیے کہ مسنعت نے جواز کی روایا کو اولاً اور منع کی روایات کو اخیر میں ذکر فرمایا ہے جیسا کہ ذہب منابلہ ہے اورجمبور كے مسلك كا تقاضايه تقاكدا بواب كى ترتيب كے بعض بوتى كديہ منع كى روايات كوذكركيا ماتا بعد ميں جوازكى اوراس طرح ماب الوضوء من لحوم الابل، قائم فرمايا اوراس كومديث سے تابت كيا جيساكرمنا بله كامسلك ب ا وراس طرح ابواب الإمامة ، يس باب قائم فرمايا ، باب الامام يصلى من قعود ، يعنى اگرامام كسى عذركى وجسع بييم كر غاز پڑھائے تومقتدی کیسے عاز پڑسے ؟ قائماً یا قاعداً جہور کا مذہب یہ ہے کہ قائماً بڑسے اورا مام احدُ کا مذہب يه ب كراما م كراتباع مين متعترى مبى قاعداً برسع ، اس باب مين مصنف صف من بلرك دليل ذكر فرمائى ، واذا صلى جالسًا فف لواجلوسًا ، اورمعنف نے اس مسئلہ میں جمہور کے مسلک کے مطابق نہا ب قائم کیا اور ندجمہور کی دلیل ذکر فرمائی، جبهور کی دلیل مرض الوفات کا تصریب کراس میں آپ صلی الند علیه وسلم فے بیٹھ کر نماز پڑھائی محی، ا ورمحار نے آیپ کے پیچھے قائمٹ پڑھی تھی، پرمعنور ملی الٹرعلیہ وسلم کا آخری فعل تھا، امام خطابی مشہور شارمِ سنن الوداؤد ف مجى اس برا فلمار تعجب كياسي كمصنف مضف ابن عادت مشربف كے خلاف اس مسئله ميں جمهور كى دليل يعي مرض الوفات كاقصه ذكر بنيل فرمايا ،ان كالفاظ جن كوحضرت في بذل مين تحرير فرمايا بعديد بي ، فلست ادرىكىين اغفل بذكرهده القصية وهي من إسمات السنن واليدادهب اكثر الفقهاء ، يربار يحضرت شنخ کی رائے اور اس کی وضاحت ہے لیکن میں کہتا ہوں کہ مصنفت نے اس کتاب میں بعض ابواب مسلک منابلہ کے خلاف می قائم کے ہیں، لبدایہ کبناکہ یہ یکے منبلی ہیں محل مظرے۔

فائل 8 بعض علار نے لکھا ہے کہ حفرات محدثین بی سے بعض کو جوشافتی اورکسی کو مالکی کہا جاتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ان کے متبع اور مقلد محض ہیں ، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یحفرات خودجہر ہیں ، کسی کا اجتباد واشنباط کی امان کے موافق بڑگیا ، اورکسی کا کسی ووسرے امام کے موافق ہوگیا۔

اسم المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المناسب مراق المراق المرا

علامہ عیدالو کا بست مرائی کا ایک مکاشف این این ایک مکاشف فرات ہوں یہ کانہوں نے ناہب ادبعہ کا ہمیت بیان فرات ہوئ ائمداربو کے اسلامی اپنا ایک مکاشفہ تحریر فرایا ہے، وہ یہ کانہوں نے ان صفرات کے مناذل دقباب کواپنے مکاشفہ میں بنا ایک مکاشفہ تحریر فرایا ہے، وہ یہ کانہوں نے ان صفرات کے مناذل دقباب کواپنے مکاشفہ میں جنت کی بہر حیات پر دیکھا ہے انتوں نے اپن مشہور ومع وون کتاب، المیزان الکبری مل ان جوں کے مقدل معنورا کر میں ان چاروں ائم کے چار تب المی بالی بی تھے ہوئے ایک آنحفرت میں النہ طیر وسلم کا قبر، اس کے برابر میں امام مالکٹ کا، اور اس کے برابر میں امام شافئی کا، اور اس سے آگے بجرامام انٹرک اور میں اور یہ نہر جنت کی وہ نہر ہے جس کو نہر اسلام میں دونہ فرات ہیں ان چاروں انک کو خصوصی نیا بت مامل ہے ، است محدید کو شریعت مطہرہ ہے، وہ فرات ہیں ان چاروں انک کو حضور میں ان بیاروں انک کو حضور میں ان میاروں انک کو حضور میں ان میاروں انک کو حضور میں ان میاروں انک کرنے میں ان چاروں انک حضور میں اندر علیہ وسلم کا تب مامل ہے ، است محدید کو شریعت محدید کو شریعت میں میں کرنے میں ان چاروں انک کرنے میں ان چاروں انک کو میاروں انک کرنے میں ان چاروں انک کرنے میں ان چاروں انک کو میارت کو آپ می کا اندر علیہ وسلم کے ایک خصوصی نیا بت مامل ہے ، است محدید کو شریعت میں در کرا ہو کہ کا دور کرا ہوں کہ کہ میاروں انک کو کرنے میں ان میاروں انک کو کیک میار کو کرنے میں ان میاروں انک کا بیاروں انک کا کرنے میں ان میاروں انک کو کرنے میں ان کو کرنے میں کو کرنے کی میاروں کی میاروں کو کرنے میں کو کرنے کرنے کو کرنے کو کرنے کرنے کو کرنے کو کرنے کو کرنے کرنے کرنے

مفنون مابی سے معلوم ہوا کہ ان حفر معلوم ہوا کہ ان حفر معلوم سے میں سے کس کے بارے میں معلوم سے میں کے بارے میں معلوم سے بعض کے بارے میں کو حفرت سے کی کے بارے میں کو حفرت سے کے مقدمہ لامع میں لکھا ہے ، حفرت نے مقدمہ لامع میں بطور مثال میں بینتیس ایسے اکا برمحد شین کے نام گوا کے ہیں جو حضرت امام الومنیفر کے تلا مذہ کے سلسلہ میں یا مذہب حنف کے اتباع کرنے والوں میں داخل ہیں اور حال یہ ہے کہ دہ سب کے سب حضرت امام بخاری یا دوسرے مصنفین صحاب کے اساتذہ و مشیوخ یا شیوخ الشیوخ کی فہرست میں شامل ہیں۔

امام الحراق و کی احاد می منتی الم ماحث فرمات یک میں ان یس سے چار نرار آٹھ سوکا انتخاب کی باغ کا کو مدیثیں کئی ہیں ان یس سے چار نرار آٹھ سوکا انتخاب کی باغ کا کو مدیثیں کئی ہیں ان یس سے چار نرار آٹھ سوکا انتخاب کی ، فرمات بیں، ویکنی الانسان لدیست من ذاللت اس بعد تداخلہ یث، لین ان چار نراریس سے مرف چار مدیثیں الیسی بیس بوالمان کے دیندار بننے کے لئے کا فی بی ا مدیث ، اغالاء ، ال بالنیات یا حدیث من حسن اسلام الموء ترک مالا بعد مدیث الائوں المور المور من ورند المور من ورند المور من ورند المور من ورند المور کی منافر من ورند کا فی بی ا مدیث ، اغالاء ، ال بالنیات یا حدیث من حسن اسلام المور منت به امور منت ناہ عبد العزیز ماحب قدس سرہ نے اس کی منت بہات فمن القوال من من العباد کی ادائی کی ہے ، اور ثانی عرفز نر کے اوقات کی تفییع سے مفاظت کے لئے کا نی ہے ، اور ثالم مث متر المور سے بی کے لئے کا نی ہے ، اور ثالم مث متر المور سے بینے کے لئے کا نی ہے ، اور ثالم مث متر المور سے بین کے لئے کا نی ہے ، اور ثالم مث متر المور سے بین کے لئے کا نی ہے ، اور ثالم مث متر المور سے بینے کے لئے کا نی ہے ، اور ثالم مث متر تر المور سے بین کے لئے کا نی ہے ، اور ثالم مث میں المور سے بینے کے لئے کا نی ہے ، اور ثالم مث میں المور المور کی ادائی کی المور کی دور انی ہے ، اور دا بھی ہے ۔

ا مام ابودا ور کی اف احادیث منتخبر کا ذکر تراجسم رجال کی بہت می کتابوں میں ملکہ مشکوۃ شریف کے اخبریں معاجب مشکوۃ کے اخبریں معاجب مشکوۃ کی طرف سے الاکدال کے نام سے ایک رسال ملمق ہے، اس میں بھی متاحب مشکوۃ

نے امام ابودا وُدِ مُرح ترجم میں ان احادیث کو ذکر فرمایا ہے۔

حق تعالی شان ان حفرات کو ہاری طرف سے اور تمام است مسلم کی طرف سے بہت ہی جزائے خیر عطافر مائے کہ اسموں نے واقعی امت محد سے ساتھ ہدردی اور خیر خواہی کا حق اواکر دیا، دیکھئے یہ کتنا بڑا کا مہے کہ لاکھوں احادیث کے ذخیرہ میں سے چند بٹرار احادیث کا انتخاب فرما تے ہیں، اور پھر چند بٹراریں سے چندعدد کا انتخاب مرف ہماری اور آپ کی مہولت کے لئے کہ ہمیں دین پر چلنا آس ن ہوجائے، ہماری دنیا واقع رسے ان احادیث کو اپنی زندگی کے دنیا واقع رسے اس کے لئے کو مشش فرما دہے ہیں، بہت غورسے ان احادیث کو اپنی زندگی کے تمام شعبوں میں ہم لوگوں کو پیش نظر رکھنا چاہئے، ان احادیث منتخبہ کی افادیت اور جامعیت برکوئی کہاں تک بیان کرسکتاہے، بقول امام ابودا و درمے کے لاکھوں حدیثوں کا لب لباب ہے،

حفرت شیخ نودالشرم قده منے درس بخاری اوراس طرح ا وجزا لمیا لک جلد سا دس میں تحر برفر ما یا ہے کہ امام ابوداؤ کرکے کی بعینہ ان احادیث کا انتخاب ان سے پہلے ا مام اغطر سے اور منیفر کر چکے ہیں، البترامام انظم نے ان چار کے علاوہ ایک اور وہ یہ ہے ،المسلو نے ان چار کے علاوہ ایک اور وہ یہ ہے ،المسلو من سلح المسلمون من لسانہ ویدا کا ،حفرت سیخ نور الشرم قدہ یہ بھی فرماتے ستے کہ اس پانچویں صدیث کو خالبًا امام ابودا و دُرُنے اسس لئے بہیں لیا کہ اس کا مفہون اور منی حدیث نمبر سینی لا یومین احد کھر الاسے متفاد مور ہا ہے۔

درامل ید انماالاهمال بالنیات الاوالی حدیث بهت بی ابیم بهاس مصرات محدثین اس کواپن تعانیف کے شروع میں لاتے ہیں ، حفرت شخ تفرماتے ہیں تعوف کا حقیقت مرف تعرمی نیت ہے ، آدمی جو بھی کام کرے تجارت وزراعت ، تصنیف و تالیف، درس و تدریس ، محنت و مزدوری پہلے اپن نیت درست کرمے ، حن نیست سے مباحات بھی عبادات میں داحس ہوجاتے ہیں، اورایک موقع پرادشاد فرمایا ہمارے

ف اس پر مجع مفرت ابوموٹی اخری اور معاذبی مبرا کا ایک طویل قصة یاد آیا جو ابوداؤدگی کتاب الدود کے اواکل میں ہے، اور خالبًا بخاری سنسر یعنی ہے، قصہ تو طویل ہونے کی وجرسے حذف کیا جاتا ہے، البنة اس کے آخر کا حکوا یہ ہے کہ یہ دو نوں حفرات محابی جن کا وہر نے کا حکوا یہ ہے کہ یہ دو نوں حفرات محابی جن کا وہر ذکر آیا آبس میں گفتگو فراد ہے تنے ،ایک دوسرے کا حال دریا فت کر دہے تنے ، نیز یہ کو عبادات برایک کا معمول کیا ہے ؟ ہرایک نے اپنامعمول بیان کیا ، پسط ابو موٹی اشعری نے معمولات عبادات بریان کے یہ کو عبادات برایک کا معمول کیا ہے واحا افا خارجو فی نومتی ہا، ارجو فی قوصتی مین یہ کہ جو سے قودات معمول ابنیں جاتا ، زیادہ مجاہدات مجر سے مہم جاگا ہوں اور اٹھ کر کچھ عبادت بھی کرتا ہوں ، بنامع خاشدہ

سلوك وتصوف كى ابتدار انسا الاعسال بالنيات بي يعنى في نيت اوراس كامنتى ان تعبد الله كالله

ا مام ابوداوُدَ کی فن حدیث میں اسسنن کے علاوہ اور بھی دوسری تصانیف ہیں جن میں سے بعض ملتی ہیں اور بعض نایاب

تَصِينيفاتِ الم الوداؤرُ

بین، مل مراسیل ابی داؤد، جس میں مصنف نے صرف روایاتِ مرسلہ کو ذکر فرمایاہے، یہ فتقری تالیف ہے اور سنن کے بعض ننون کے اخیریں ملحق بھی ہے ، ملا الردعلی المصندی، بید الناسنج والمنسوخ ، بید ماتفرید به اهل الابعاد ، جن کا مطلب بظا ہر یہے کہ وہ احادیث جن کے دواۃ سندسب کے سب کی فاص شہر کے باث ندے ہوں ، مثلاً کله وبصورون ، کله وکو فیون ، اس نوع کی سندی احادیث کو یکجا جمع کردیا ہے ، مصنف کی کا عادت اس سن میں بھی یہ ہے کہ بعض احادیث کے ذیل میں فرماتے ہیں ، هذا الحد کدیث رواۃ کله وبصیرون ، یہ چنر لطا تف اسناد میں شار ہوتی ہے ، مید امام الوداؤد کی ایک اور تصنیف بھی مسلوم المسائل ، یہ رسالہ کی شکل میں ہے جو جاز میں طع ہوچکا ہے ، مید امام الوداؤد کی ایک اور تصنیف بھی مسلوم ہوتی ہے جس کا نام کتاب بدء المرحی ہے ، اس لئے کہ حافظ ابن جرائے تہذیب جلداول کے اوائل میں اس کا تذکرہ کیا ہے ، لیکن ان کی جملہ تصانیف میں سب سے اعلیٰ وافعنل اور جانع یہ سن ہے ۔

(بیت منو گذشته) اور میں ایپے سونے میں اللہ تعالیٰ سے اک اجرو تواب کی امید رکھتا ہوں جوجاگ کرعبا دت کرنے میں میرے اس نقل کرنے سے متعبود ہر ہے کہ جب آ دمی کی نیت درست ہو اور وہ طالب آخرت ہو، ہر چیز میں اُخرت کو پیٹی نِمظر رکھتا ہو تو پھر ایٹ شخص کو مباحات کرنے میں وہی ثواب ملتاہے جوعبا دات میں ہونا چاہتے۔ کا دم ربناتے ہیں، اور اگر کتاب الرّد علی القدریہ کا را وی ہوتاہے تو اس پر دم رفت کر کر سے ہیں، ق سے اشارہ قدریہ کی طرف، اور آگر وہ راوی مصنعت کی تصنیف الناسخ والمنوخ کا ہوتا ہے، تواس کے لئے دم رخدہ ہے اور مانفذ و بساحل الامصاد کیئے ف اور فضائل الانفاد کیئے صد، اور سندالک بنائی کئے۔

کد، اور المائل کے لئے آ مافظ کے اس مین سے محد مین کا امام الوداؤ دہ کی ان تصانیف کے ساتھ اعتبار علوم ہوتا ہے۔

ا میں اور المسائل کے لئے آ مافظ کے اس میں سے محد میں کا امام الوداؤ دہ کی ان تصانیف کے ساتھ اعتبار علوم ہوتا ہے۔

## مايتعلق بالمصنّف

اب مقدمتر الكتاب كا دوسرا حقد تعنى ما يتعنق بالمصنَّف اى الكتاب، بيان كيا جاتا ہے، اسس بيس سيے اسم الكتاب ہے -

سوجانا چاہئے کہ ہمارے سامنے جو کتاب ہے اس کا اور وہم سے سے اور سن صدیث کی اس کتاب کو کہا جا اس کا جس میں خاص طورسے احا دیث احکام کو الواب فقہد کی ترتیب برجمع کیاجائے اور اس کتاب میں ایساہی ہے جنانچہ اس کی ابتدار کتاب الطہادة سے ہے اس کے بعد کتاب العقدة ، کتاب الذکو قسے ، جو فقہا کی ترتیب ہے ہیں ، اور جس کتاب میں وہ سب جمع ہوں گے اس کوجامع یہ بہتا گذر چکا ہے کہ احادیث کے کل مضامین آٹھ ہیں ، اور جس کتاب میں وہ سب جمع ہوں گے اس کوجامع کما جائے گا، چونکہ اس کتاب میں تمام الواب ٹمانیہ ہیں ، گوا کر مضامین ہیں ، اس لئے اس کوجا مع ہمیں کہا جائے گا، جونکہ اس کتاب التغیرامی طرح قواریخ ، مغازی اور رقاق یعنی زمر وغیرہ کے الواب ہمیں ہیں ، کخلاف سن ترمذی کے کہاس میں دونوں ہا تیں ہیں کہ ابواب ٹمانیہ پر ششتی ہے ، چنانچہ اس کی کتاب التغیرادر کتاب الزید برخی طویل ہے ، اور اس کی ترتیب ابواب فقیہ کی ترتیب کے مطابق بھی ہے ، اس لئے اس پر جامع اور سن دونوں کا طلاق کیاجات ہے۔

دراصل حفرات محدَّین نے مختلف بنج سے حدیث کی خدمت کی ہے اور مختلف طرز پر نوع بنوع حدیث کی کتا بیں تصنیف فرمائی ہیں، ہر نوع تصنیف کا نام بھی جدار کھا گیاہے، کسی کوسن کہاجا تا ہے تو کسی کوجائے کی کتا بیں تصنیف فرمائی ہیں، ہر نوع تصنیف کا نام بھی جدار کھا گیاہے، کسی کو بھم تو کسی کو مسند، کسی کو سخری تو کسی کو مستدرک وغیرہ وغیرہ بہت کا اواع واقعام ہیں جن کی اصطلاماً کا جا ننا طلبہ کے لئے بہت ضروری اور مفید ہے، حفرت شیخ نورالتہ مرقدہ نے نے مقدمت لا معیس بڑی تفصیل سے انواع کتب حدیث کو مع اشلہ کے بیان فرمایا ہے، اور احقر نے بھی العنیض المائی کے مقدمہ بیں اچھی طرح بیان کیا ہے، آپ حضرات کو تعورا سا وقت نکال کر ان چیزوں کا مطالعہ ضرور کرنا چا ہے کہ بغیر محنت کے گھر نہیں آتا ، مسلم شریف میں آپ پڑھیں گے ، ایک منام بر ہے، لایشتطاع العلم براحت الجسم ، کہ راحت

جم کے ساتھ علم حاصل بنیں ہوتا،ع من طلب لعلى سهرالليالى حفرت سینے نورالٹرم قدہ طلبہ کے سامنے اس شع کو بکثرت پڑھاکرتے ہے، اگرموقع ہوا تو آھے جل کر ا ن شارالله بم بمي بعض ا نواع كتب مديث بيان كردي كے،

عُرض مُصنّف بعني وَجِه مُاليف ابوداؤدُ كَاغِرض اس كتاب عستدلاتِ المُدكوبي

کرناہے، یعنی انمرفقہا سنے اپنے لینے مسائل میں جن جن احادیث سے اسستدلال فرمایاہے وہ سب ارتدلالاً اور دلائل اس كتابيس آجائيں، اور مر مذبب والے امام كى دليل اس كتاب ميں ملحائے اور واقع بحى ايسا ی جینانچه ا ما م غزالی نے تقریح فرمائی ہے، کہ ایک مجمد کے لئے کتب مدیث میں سے مرف یہ ایک کتاب ایس ہے جواس کے مقصد کے لیے کافی ہوسکتی ہے،

علامدا بن فیمُ غرض تالیف کے سلسلہ میں فرماتے ہیں جس کا حامسل یہ ہے کہ حاسدین و طاعنین کی جانب سے جب ائم فقبار پر تنقیدی اور قلب روایته کے اعتراضات کے گئے توامام ابوداؤ دُنے جایا کہ جدید طرز برایک الی کتاب تکمی جائے جس میں مستدلات ائمہ بالاستیعاب سائنے آجائیں، تاکدان ناقدین کا منوبسند مو، ا مام ابودا و دستے اس خطیں جوا تفوں نے اہل مکے نام لکھاہے ، خود تحریر فرمایا ہے کہ میری اس کتاب ہیں امام مالکے،سفیان اور ک اورامام شافع کے اصول ودلائل موجود ہیں،چنانچان الاعرائی فرماتے ہیں کہ اگر کسی تخص کے پاس سوائے قرآن کریم اورسنن ابوداؤر کے کوئی اور کتاب بنو، لم یخیج الحفی هما،

تعين طورسے يه نه معلوم بوسكا كرمصنوبي اس كى تصنيف سے كس سندس ا فارغ ہوئے، البتہ یہ ملتاہے کہ وہ جب اس کی تالیف سے فارغ ہوئے تو انفوں سنے اس کو اسپینے مشہودا شا ذامام احد بن منبل کی خدمت بس پیش کیا توا منوں نے اس کوپسندفرما یا ١٠ورا مام احدُرُ كاسسنه وفأت المامع ب جس معلوم بوتاب كراس كا تا يعن سسنه ندكور سے يہلے بوكي تعي والله

مرتبه دوا عتبارے ہوتاہے ایک توتعلم کے سنن الوراؤد كامرتبه باعتبار تعليم كے اعتبار كين تينى ترتيب كيا بون جاہية، دوسرا مِ تبه محة وقوة كے اعتباد سے تعليم كے اعتباد سے ترتيب جو ہم نے اين اما تذہ سے سی ہے ، يہ ہے كہ مشکوٰۃ سشریعن کے بعد تر مذی ہونی چاہئے ،اس لئے کہ طالب علم کوسب سے پہلے مذاہب انمہ کومعسوم كرنے كى مرورت موتى ہے مووه مجله وظالف ترمذى كےسے ، امام تر مذك كام طورسے مديث بيان

کرنے کے بعد *مسئل*ڈ ثابتہ یا لحدیث اوراس میں اختلاب علمار و مذاہب پرروششیٰ ڈالیتے ہیں، اب جب علار کے ندا بہب معلوم بو گئے تو ضرورت پیش آئی اس بات کی کہ برایک کی دلیل معلوم کی اے بوستدلات ائمہ کو ذکر کرنا وظیفہ ہے۔ ایا م ابو دا وُرُکا، لبذا تریزی کے بعد ابو دائو دیڑھنی چاہتے ،مستلہ اور دلیل مسلہ معلوم ہونے کے بعد ضرورت ہوتی ہے اس بات کی کہ طریق استخراج معلوم ہوبیعی یہ بات کہ پیمسئلداسس مدیث سے کیونکر ثابت ہور ہاہے ، موطرق استخراج برتنبیرگرنا وظیفہے ایام بخاری کا،ای وجسے وہ ایک ایک مدت دی دی جگہ بلکهای سے بھی زیادہ ذکر کہتے ہیں کیونکہ ایک کی مدیث سے خملف مائل ثابت ہوتے ہیں، اس لئے سن ابودا کو دکے بعد بخاری مشریف پڑھنی چاہنے ،اب جبکہ مسئلہ دلیلِ مسئلہ ا درط پی استخراج تینوں باتیں معلوم ہو کئیں ، تواہب پیر مزید استحکام و تا ئید کے بینے د وسرہے دلائل شواہر کو حاصل کیا جا باہے ، اور پر چیز ملتی ہے مسلم شریف میں، کیونکہ وہ ایک مضمون کی متعد دا حادیث کو مختلف اسانیدسے یکجا ذکر فرما دیہتے ہیں، لبذا چوتھا درجہ ہوامسلم شریب کا ۱۰ اب جب مذکورہ بالاسب جیزی معلوم ہو گئیں تواب ضرورت اس کی ہے کہ ان دلائل میں غور کرکے یہ دیکھا جائے کہ ان میں کوئی خاص یا علت خفیہ توہنیں ہے . سویہ بات ماصل ہوتی ہے سنن نسائی سے علل مدرث پرتنبیہ فرمانا ان کا فاص وظیفہ ہے ، یہ ترتیب ہوئی اصول خمسے کی یا عتبار تعلیم و تعلم کے ، متقدین کے یہاں احبات گتب یا نی بی ، جنانچ امام نووی شنے تقریب میں ان ی مانح کتے کوکتپ محاحیں شارکیاہے، بعض علامنے امہات کتب بجائے یا یے کے چھ قراردی ہی جو محاح سنتے کے نام سے مشہور ہیں ، اور مشہور یہ ہے کہ وہ میٹی کتاب ابن ما جہ ہے، بنداب سب کے بعدا خریں اس کو فرصف کا تبرہے، اس کا ایک وجریہ گوای ماسکتی ہے کہ ا مام ابن ماجرُ اپن اس كتاب ميں بهت ك نا در صريتيں لائے ہيں اور نوا در كا جاننا بعدى كى بات ہے۔

نین پر تربیب تعلیم کے اعتبار سے اس وقت مکن ہے جب ایک ہی استاذان سب کتا ہوں کو پیکے بعد دیگرے پڑھا رہا ہو، سیکن اگر بیک وقت ان کرنی کے پڑھانے والے متعد دا ساتذہ ہوں جو ہر کتاب این این ایس بڑھا تے ہوں، جیسا کہ آج کل ہماد سے ان مدارس میں ہوتا ہے تو بھر وہا ل پر ترتیب ظاہر ہے کہ ہمیں بل سکے گی، حفرت اقدس گسنگو ہی قدس سرہ جو نکہ تن تہما دورہ حدیث کی تمام کتابیں بڑھاتے ہے ، اس لئے وہاں پر بیر تربیب جل سکتی تھی، بہر حال یہ جو باتیں بیان کی گئیں تعسیمی ترتیب کے سلسلہ بیں خواہ اس پرعمل کی نوبت نہ آئے لیکن اس سے ان حضرات مصنفین کا اپنا اپنا مخصوص طرز بیان اور ہرگیا۔

می خواہ اس پرعمل کی نوبت نہ آئے لیکن اس سے ان حضرات مصنفین کا اپنا اپنا مخصوص طرز بیان اور ہرگیا۔

کی ایک خصوصیت ساھنے آگی جو طلبہ کے لئے مفیدا در موجب بھیرت ہے۔

وسرا مرتب بیان کر کی بین محة وقوة کے اعتباد احادیث کرنے سے بہا ملک ہم شروع یں بیان کر کیے ہیں محة وقوة کے اعتباد احادیث کرنے سے بہا مطلق کتب احادیث کے مراتب معلوم ہونے چا ہمیں ، کیونکہ مدیث کی کتابیں توسینکروں کی تعدادیں ہیں، اورسب کی سب مجة وقابل استدلال نہیں ہیں، محة وضعف کے لحاظے مختلف ہیں، اس سلسلہ میں معزت شاہ عبر العسنونر صاحب قدی سر اس خالی نہایت مفیدا ورمخقرر سالہ تصنیف فرایا ہے ، جس کا نام ہے ، ما بجب حفظ میں اس بناہ معاحب قدرت شاہ میں اس برا لہ کی اہمیت بیان فرمایا کرتے تے اور فرماتے کر اقعی یہ رسالہ قابل حفظ ہے ، شاہ معاحب نے اس کا نام ما بعب حفظ میں اس دسالہ کی اہمیت بیان فرمایا کرتے تے اور فرماتے مفرت شاہ صاحب نے اس رسالہ میں جوطب تا ہم ما بیب حفظ میں اس سرک بیان فرمایا کرتے تے مخرت شاہ صاحب نے اس رسالہ میں جوطب کتب بیان فرمائے ہیں، ان سب کو بیان فرمایا کرتے تے مخرت شاہ معا حب مقدمہ ہیں گی ذکر فرمایا ہے ، حضرت شاہ معا حب مقدمہ ہیں گی ذکر فرمایا ہے ، حضرت شاہ معا حب منا معا حب معزب مدین بیانی فرمائے ہیں، ان سب کو بیان فرمایا کرتے تے مخرت شاہ معا حب میں درسالہ ہیں تحریر فرمائے ہیں کہ طبقات کتب مدیث یانی ہیں،

طبقاً ولی ، وه کتب ہیں جن کی جلہ احادیث مجہ ادر قابل استدلال ہیں، بلکہ رتبہ صحہ کو پنجی ہوئی ہیں ، جو حدیث قوی حدیث قوی کا سب سے اعلیٰ درجہہے، اس طبقہ ہیں تقریباً وہ تمام کتا ہیں داخِل ہیں جو اسسم مجے کے ساتھ موسوم ہیں، اور بعض اس کے علادہ ہیں، اس طبقہ ہیں شاہ صاحب نے مُوطا مالک، مجھین مجے ابن خزیمہ میے ابن حبال ام مجے ابل وراد اور مستدرک حاکم کوشار کیا ہے،

طبقہ ُ ثانیہ ، وہ کتابیں ہی جن کی ا حادیث صالح للاخذ اور قا بل استندلال ہیں، اگرچ ساری صحہ کے درجہ کو نہ پہنچی ہوں اور کسی حدیث کے مجتہ ہونے کے لئے اس کارتبہُ صحہ کو پہنچنا خروری ہنیں ہے ، کیونکہ حدیث حسن مجی مجہ اور قابل استدلال ہے ، اور اس طبقہ میں یہ کتابیں ہیں، ابو دَا وُ د ، تر مذی ، نسائی اور مسندا حدیمی ای طبقہ میں ہے اس لئے کہ اس میں جوبعض روایات منعیف ہیں وہ حس کے قریب ہیں۔

الكائل لابن عدى، كتاب الفعفارللعقيلي اورتاريخ كى كتابيل بيي تاريخ الخلفار تاريخ ابن عساكر . تاريخ ابن النجار ا ورتاريخ الخلف من المنادي المنا

طبقهٔ خامسہ کتب موضوعات کا ہے، بن میں مرف احادیث موضوعہ ہی ذکر کی گئی ہیں، علا محققین ونحد ثین ناقدین نے بہت ک کتابیں ایسی کھی ہیں جن میں وہ مرف احا دیث موضوعہ کو تلاش کرکے لاتے ہیں تاکہ عام اہلِ علم ان سے با خبر ہوکر دعوکہ میں آسنے سے بچیں ، چنا بنی الموضوعات الکبری، ابن ابوزی کی اس سلسلہ کی مشہور کتاب سے ، ادر بھی متعدد کتب ہیں، اللا کی المصنوع فی الاحادیث الموضوعات الکبری، المصنوع فی موق الموضوعات الکبری، المسنوع فی موق الموضوعات الکبری، این عُراق کی، و دونوں ملاعلی قاری کی، تذکرة الموضوعات، شیخ محدطا ہر پٹنی کی، تنزید الشریع عن الاخبار المشنیع، ابن عُراق کی، و دونوں ملاعلی قاری کی، ترکم قالموضوعات المسکن ہے، قروینی کی۔

ندکورہ بالاببان سے تومعلوم ہوگیا کہ صحاح سنہ میں سے میمین اور مؤطا مالک طبقہ اولیٰ میں داخل ہیں ، اور سنن ابن ما جہ طبقہ نالنہ میں سے ہے ، اور سنن ثلاثہ (ابودا کو د، ترندی اور نسائی ) طبقہ نانیہ ہیں سے ہیں اور محاح سستہ میں سے کوئی کتاب طبقہ رابعہ کی نہیں ہے۔

تنبیس ای جاننا چاہئے کر شاہ عبدالعزیز صاحب قد سس مرہ نے اپنے رسالہ عجالہ نافعہ میں مبقات کتب مدیث چار ذکر فرمائے ہیں، اور فیما عبد حفظ میں ملانا ظر میں پانچ بلغے شمار کرائے ہیں، جیسا کہ ابھی بیان کے کئے سواس کا جواب یہ دیا گیاہے کہ عجالہ میں جو تقسیم کی گئ وہ صحة وشہرت دونوں کے اعتبار سے ہے اور فیما یجب حفظ میں صرف صحة وضعف کے کھا طاسے ہے ، اس لئے اس بیں ایک قسم بڑھ گئ۔

تنبیط فائی استاه ولی الله صاحب رحمة الله علیه نے جو طبقات کتب کے مراتب قرار دیے ہیں، ان میں صدیث کی صحہ وقوۃ کا مدار کو یا کتابوں پر رکھا ہے ، چنانچہ شاہ صاحب قدس سرہ میحیین کی ما دیث کو غیر محین پر مقدم رکھتے ہیں، اور گو یا کسی مدیث کا بخاری وسلم میں ہوتا ، کی ترجیح کے لیے کا فی ہے ، ہی مسلک ابن الصلاح محدث کا ہے ، سیکن شیخ عبد الحق محدث د ، ہوی نے صحة مدیث کا مدار کتابوں پر نہیں رکھا ، بلکہ میجہ مدیث کا مدار رجال بسندا ورا مولِ نقر پر رکھا ہے ، اور یہی مسلک محتق ابن ہما م کا ہے ۔

سله مولسناعبدالحلیم پشتی نے عجالہ نا نو مصنف سناہ عبدالغریز صاحب دہوی کی ارد دسترح نوائد جا معہ میں پننے عبدالحق محدّث دبلوی کی ارد دسترح نوائد جا معہ میں پننے عبدالحق محدّث دبلوی کے ترجہ میں امس موضوع پر تدر سے تعمیل سے بحث کی ہے ۔ یہ عبدالحلیم میشتی مولانا عبدالرّشید نعسانی صاحب التعمانیت کے برادر ہیں اکنوں نے عجالہ نا نعہ کی بڑی عمدہ محققلہ اردوزبان میں شدر مکمی ہے، فوائد جامعہ کے نام سے پاکستان سے کا فی عصر یہنے ٹاگے ہوئی تھی۔

اب محائے سنے درمیان آپس بن صحارے سنے اسوجا ناجائے کہ اصحالسنۃ تو گویا بالا تفاق بلکہ یہ کہتے عدالجہوری بخاری ہے۔ چنانچہ شہوری الالسنۃ ہے، انداصۃ الکت بعد کتاب الله تعالی

لیکن حفرت امام شافتی سے منقول ہے، لااعلم کتابا اصع من المؤطا، اس کا جواب یہ ہے کہ یہ مقولہ اس و تحت کا ہے جبکہ مجھین کا وجود بھی نہیں ہوا تھا، امام شافئی کے انتقال سے دقت امام بخاری کی عرم دن دس سال سے معلوم ہوا کہ حفرت امام شافئی کے انتقال سے دقت امام بخاری کی عرم دن دس سال تحق، اس مے معلوم ہوا کہ حفرت امام شافئی کے استاذ ہیں ) سے جوم دی ہے ماغت ادیھ السماء کتاب امنح من سلم ، اس کی بھی علمار نے فقلف تو بیہات فرمائی ہیں، مشہور جواب یہ ہے کہ صحة ہیں سلم کر جے مقعود ہنیں بلک حن ترتیب اور جود و نظم کے اعتبار سے ترجیح مقعود ہے، اور یہ می جے اس لئے کہ ترتیب اور حن سلم کے ترتیب اور جود و نظم کے اعتبار سے ترجیح مقعود ہے، اور یہ می جے اس لئے کہ ترتیب اور حن ساتھ بیان کر دیتے ہیں، امام نود ک شف بھی شرح مسلم کے شروع میں امام نود ک شف بھی شرح مسلم کے شروع میں امانید پر کلام کرتے ہوئے اس چیز کا بہت ہی شدومد کے ساتھ اظہار فرما یا ہے اور امام مسلم رحمۃ العلیم میں امانید پر کلام کرتے ہوئے اس چیز کا بہت ہی شدومد کے ساتھ اظہار فرما یا ہے اور امام مسلم رحمۃ العلیم کے طرز بیان کی مدح فرمائی ہے۔

بہرمال بخاری سنریون کا مرتبر محق وقوۃ بین سلم سے بڑھا ہواہے، اور اس کی تائیدا س سے بحی ہوتی ہے کہ بخاری کی روایات شکم نیہا سے کم بین ، اگرچہ جواب سب کا دیاگیا ہے ، چنا بخر مح بخاری کی روایات شکم نیہا جو مرف بخاری ہی ہیں ، ان کی تعداد انٹھ ہیں ہے ، اور بحرے ملم کی وہ روایا جو مسلم کی وہ روایا جو مسلم کی تخریج و ولؤں نے کی ہے ، یعنی وہ روایات شغن جو مسلم نیہا ہیں ، بوری ایک سو ہیں ، اور ایس روایات جن کی تخریج و دولؤں نے کی ہے ، یعنی وہ روایات شخص علیہ اور شکلم نیہا ہیں ، ان کی تعداد بتیں ہیں ، لہذا مسلم کی مسلم نیہا روایات بخاری سے ۲۲ روائد ہیں ، ان روایا شکلم نیہا کی تعداد بحداب ابجد بعض علارنے نظرے ، س

ایک دلیل یہ ہے کہ امام بخاری منے اپن میح کا نتخاب چھ لاکھ احادیث سے فرمایا ہے اور امام سلم مِنے مرف تین لاکھ سے انتخاب فرمایا ہے ،

. کاری شریین کے بعد مرتبہ ہے معلم شریین کا، پھراس کے بعد عندالجہور مرتبہ ہے الودا ڈدکا ایکن ابن

سیدالناس کی دائے یہ ہے کہ سن الوداؤ داور سلم دونوں ایک در ہریں ہیں، لیکن یہ قول جہور کے فلات ہے، اس کے بعد مشہور یہ ہے کہ تر بزی شریف کا مرب ہے۔ لیکن بہت سے صفرات کی تحقیق یہ ہے کہ تر بزی شریف کا مرب ہے۔ لیکن بہت سے صفرات کی تحقیق یہ ہے کہ تر بزی شریف کا درج تر بذی سے اور خواجی ہیں ہیں اور نسائی شریف کا درج تر بذی کی الیم روایات میں منہا جن پر ابن البوری نے وضع کا حکم لگایا ہے، ہیں ہیں اور نسائی شریف کا مرب دی حدیثیں الیمی ہیں جن بر ابن البوری نے وضع کا حکم لگایا ہے، اور بعض مفاد بر نے قویہاں تک میریا جدیا جدیا کہ دیا جہا کہ دوسری دج وہ میں جوابی واقعہ سے معلوم ہوتی ہے کہ امام نسائی نے جب سنن کمری تالیف فرمائی جس میں سب مردی کی دولیات الک کے جب میں اور نسائی نسب امادیث طرح کی روایات تعقیل قوتی اور ضیعت تو اس پر امیر وقت نے آب سے موال کیا، اکار صحیح وفقال الافید فرح ہیں وایات الگ کھیے، اسس پر فاکس میں سے مرف مجے روایات الگ کھیے، اسس پر فاکس میں سے مرف مجے روایات الگ کھیے، اسس پر فاکس سے مرف مجے روایات الگ کھیے، اسس پر فاکس میں سے مرف مجے روایات الگ کھیے، اسس پر مرب کی بی امام نسائی نے سن کم رکی کا میں ہوتی ہوں تول ہیں، ایک صورت میں ماخوذ ہوگا اجتبار (بالبار) سے جس کے معنی ہیں انتخاب اور بسند کرنے کے اور دوسری صورت میں ماخوذ ہوگا اجتبار (بالبار) سے جس کے معنی ہیں انتخاب اور بسند کرنے کے اور دوسری صورت میں ماخوذ ہوگا اجتبار (بالبار) سے جس کے معنی ہیں انتخاب اور بسند کرنے کے اور دوسری صورت میں ماخوذ ہوگا اجتبار (بالون) سے جس کے معنی ہیں انتخاب اور بین ماصل معنی دونوں کا ایک ہی ہے،

ہے سنن ابودا ؤرسے۔

سنن ابن ماجهاورساوس ستومی علمار کا احماف ابن ماجه کا مرتبه الم الا تفاق اس ابن ماجه کا مرتبه الم الا تفاق اس کے کہ اس میں بہت کی دوایات جومجة اور وت بل کے کہ اس میں بہت کی دوایات خومجة اور این احادیث جوبالکل مطروح اور ساقط الا عتبار ہیں وہ تعرب کے اس میں اور ابن الجوزی نے توان کو موضوعات میں داخل کیا ہے اور حافظ مزی نے تواعدہ کلیے فرما دیا، کل سا

انفود به ابن ماجه فهوضیف، کرجوروایت ایی موکرمرف این ماجه مین مو اور محام سنته کی کی دوسری کاب مین نهو وه منعف ہے لیکن حافظ این جرائے اس قاعدہ کلیہ کوت کیم نہیں کیا ہے ، اور یہ فرمایا ہے کہ علی الاطلاق ایسا نہیں ہے گویم مح ہے کہ اس میں بہت می حدیثیں منعیف اور منکر ہیں ۔

صاح سے ترکی بعض خصوصیات است بی جو کو مفومیات ہواکر تی بی معام ستدیں است کی جو کو مفومیات ہواکر تی بی معام ستدیں است کی جو کو مفومیات است کی موایک کتاب کی الگ الگ خصومین ہیں، جنانچہ

بخاری شریف میں بڑی خصومیت واہمیت اس کے تراجسہ کو مام ل ہے، جنا پخر شہورہے، فقت البحاری فی تحاری فی تحاری البحد حضرت سے البند نوالشرم قدہ کی تراجم بخاری میں لکھا ہے کہ امام بخاری کی ساری کمائی ان کے تراجم میں ہے ، تراجم بخاری میں لطاہم بخاری کی ساری کمائی ان کے تراجم میں ہے ، تراجم بخاری میں لطیف اشارات اور دقیق طرق استہا طیا ہے جائے ہیں جس سے صفرت امام بخاری کی مناسبت نظر باریک بینی اور بالغ نظری کا پتہ چلتا ہے ، بعض مرتبہ ترجمۃ الباب اور صدیث الباب میں بطاہم کوئی مناسبت نظر نہیں آتی ، نیر بعض تراجم مکر رمعلوم ہوتے ہیں ، حالا بحد وہاں غرض مختلف ہوتی ہے ، ہی وجہ ہے کہ شراح بخاری

ل ا طراف مدیث کی ایک فاص تسم کی کتاب کا اصطلاح نام ہے ، جس کا تعارف انشارا شرا گے آئے گار

اور مح مسلم کی ایک نایاں خصوصیت اور وصف انتیازی پر ہے کہ وہ ایک مفہون کی جلہ احادیث کوبری خوبصور تی یعنی حسن ترتیب کے ساتھ کیجا بیان فرماتے ہیں، ایک صدیث کی متعدد اسا نیر کو بڑے سلیھ سے ذکر فرماتے ہیں، جس کو مفرات محدثیں، یک بخوبی مجھ سکتے ہیں، ہم اور آپ جیے طلبہ کی رسائی ان بار کیکیوں تک کہاں فرماتے ہیں، جس بوبنا نچہ امام نودگ نے اپنی شرح مسلم کے شروع میں جا بجا امام مسکر کی اس حسن ترتیب اور جودہ و منع کا ذکر فرمایا ہے ، اس کتاب میں گومورہ تو تعمل الواب مفقود ہیں لیکن فی الواقع مضا مین کے اعتبار سے اصل کتاب موب اور مرتب ہے، ہر با ملاحیت شخص اس کی احادیث پر سرخیاں اور تراجم قائم کر سکت بہنانچ موجودہ تراجم موبودہ تراجم محرف کی اس میں درجہ ہیں کہ امام نود کی شائر ہم موبودہ تراجم محرف کے تابیل شاہوں آپ سے بوصلے تو آپ میں اور اس نے تب ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ امام نود کی گائی سے موبودہ تراجم محرف مے شایان شان بہن ہیں، اور ان سے کتاب کا حق اوا بہنیں ہوتا، میں کہتا ہوں آپ سے بوسے موبودہ تراجم محرف ملک ہے ، امام نود کی گائی سے موبودہ تراجم محرف میں ہر کی خروبر کت ہے ، امام نود کی گائی اس میں اور جائے دن اور تنقیدیں مردہ آتا ہے ، امام نود کی گائی شرح میں بڑی خروبر کت ہے ، امام نود کی گائی اس میں ہوت کے دور تھیں ہیں ہوت کے دور تھیں ہیں ہوت کی ہوت کی اس میں ہوت کے دور تراجم محرف کی سب سے اہم قابل اعتبار چیز ہو نہایت مونت طلب ہے ، اور اس زمانہ ہیں اس پر کا دہ خوالا درت دے دیے ہیں کہاں اور کس کتاب ہیں ہیں ۔ وہ ان کا قول وی اللب عن فلاں وفلاں ہے ، یعن ان دوایات کی تخری کے کہ دروایات میں نہیں ہیں۔ کو کی مشتق کتاب درے دے دیے ہیں کہاں اور کس کتاب ہیں ہیں ۔

له یه تقریر نشتاه کی ہے ، اور یہ ننی ای وقت کے اعتباد سے ہے ، ور نداب قریب ہی ہیں اس مومنوع پر مستقل ایک کتاب کراچی سے ش نع ہوئی ہے ، جس کا نام ہے ، کشف النقاب عدا يعتولد النوسذی وفي الباب ، اور قديم شراح نے اس مسللہ میں جوکتا ہیں لکمی ہیں جصے ابن مسيدالناس، حافظ عراتی ا درحافظ ابن مجر وغیرۂ وہ اب نایاب ہیں۔

اور آنیائی شریف کی ایک فاص چنریہ ہے کہ وہ بعض احادیث پراس طرح کلام فرماتے ہیں ، فال ابع بالرون خذا العديث خطأ ، توبيال برتحيق طلب جزيه موتى ب كرجس بيز برمصنت نقد فرمارب بي وہ کیا ہے ؟ نیزاس کا مقابل جومواب ہے وہ کیا ہے، ؟ ویسے نسائی سشریف کے تراجم الواب کو بھی فاص المیت مامسسل ہے۔ سکین چونکہ اس خصومیت میں بخاری مشمریت اس سے فائق ہے اس لئے اس کونفرانداز کر دیا مِآمَاتِ ، اورمیلاندازیہ ہے کہ نسائی مشریف کی کتاب الطبارة وقیق اور مشکل ہے ، اور اس کے ابواہ فاص طورسے قابل اعتبار ہیں۔

اوراتن ماجری خصوصیت برہے کہ اس میں بہت ی نا دراورغریب مدیشیں ہیں، نیز جو ککہ اس کے اندر ضعاف بکٹرت ہیں اوربعض روایات موضوع مجی ہیں ،اس سلتے اس کو ذراسخبل کر ٹرسنے اور پڑھانے کی ضرورت ہے، یعنی پرکداس کی احادیث موضوع اورمطروم پرتنبیا و ران کی نشاندہی کیا ہے۔

اور فحماً دی شریعیٹ کی خصومیات میں ایک ممتاز چیزاس کی انظار ہیں ، امام طماوی اوّلاً مذہب صنفی کی تربیح کوبطریتِ روایت ثابت فرماتے ہیں،اس سے فارغ ، توسے کے بعد دلیل عقلی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں،ا ورمذہب حنفی کی ترجیح مبطریق درایته و منظر عقل بیا ك فرمات بیس،

خصائص سنن ا پور اور استم سن ابوداؤد کی کوخصومیات اوربعض ما داتِ مصنف کوذکر

مل سن ابوداؤد میں منجلہ دیگر خصوصیات کے ایک اہم چے قال ابو کاؤد سے واس کی غرص کا جانا بہت اہم ہے،چنا نچ کمی تووہ اس سے اختلات رواۃ فی الامسنا ذکوبیان کرتے ہیں، اور کمبی اختلات رواۃ فی العناظ الحديث كوبيان كرتے ہيں، اوركبى مرن تعدوطرق دغيرہ كى طرن اشارہ كرتے ہيں، اب برمقام پرت ال ابودًا وُد كا مطلب عمدا إوران اختلافات اورفروق كومجناجن كووه بيان كرنا ياست بي، أيك امم كام ب ان اقا دیل ابوداودکی متی میم تشریح و تومنے معاصب بذل الجہو د نے کی ہے، ایس کمی ا ورشارح نے ہمارے علم کے اعتبارسے بہیں کی ہے۔

۱ ایک مادت معنف کی پرسے کہ وہ بعض مرتبر جب کمی مدیث کی مسند کو بیا ان کرتے ہیں تو وہ ایک مسند کے کیسا تھاکی مدیث کی دوسری مسند مجی ساتھ میں چلا دیتے ہیں، اور پھر ہرسند کے جوالفاظ مروی ہوتے ہیں ان کوالگ الگ ممتاز کردیتے ہیں، اس طرح اگر چر دوسرے حضرات مصنفین مجی کرتے ہیں لیکن بہت کم، سنن ا بوداؤد بیل یہ چیز بہت کر سے یائی جاتی ہے، خالباً ای وجرسے اس کو اس کیاب کے خصائف میں ذکر کیا

جا آاہے۔

سے مصنعت کا ایک عادت یہ ہے کہ وہ بساا و قات ترجۃ الباب کے ذریعہ جمع بین الروایات اور دفع تعارض کی طرف اشارہ فراتے ہیں جس کا کتاب کے مطالعہ سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔

الم المجلداس كے دو ہے میں كى تقریح مصنف فرد فرمائى ہے، اپنے اس خطیں جو انفول نے اہل كمر كے نام ككھاہے، وہ يہ ہے كہ امام ابودا دُر داس سن يس كى اليے راوى كى مديث كو بنيں لائے ہيں، جوان كے نزديك متروك ہو۔

۵ کا کاطرح مصنف نے اپن سسن کے بارسے میں یہ بھی فرمایا ہے ان پیت م روایت الاقتدم عی الاهفظ یعنی اگر کی حدیث کی دوسندیں ہیں، جن میں سے ایک کے را وی اقدم ہیں (دہ سندعالی اور کم وسائط والی ہے) اور دوسری سند کے راوی احفظ ہیں تو وہ اقل الذکر کو اختیار کرتے ہیں، یعنی سندعالی کو اختیار کرتے ہیں گو اس کے رواۃ احفظ ہنوں۔

الم نیزممنع کی ایک عادت یہ جوان کے ای رمالہ ندکورہ سے مستفادہ کہ ان کا اصل منشا یہ ہے کہ از برجمہ تا بت ترجمۃ الباب کو ثابت کرنے کے لئے اس کے ذیل یں بس ایک ہی روایہ لایش بشر فیکہ اس سے پورا ترجمہ تا بت ہور ہا ہو، اور اگر وہ کی فام فائدہ کے تحت ہوتی ہے ، مشلاً یہ کرامس دوسری مدیث میں کمی نفظ کی زیادتی ہے جواق ل میں ہنیں یائی جاتی یا اور کی فام می فائدہ کے پیش منظر اس خصوصیت کا حاصل یہ ہے کہ مصنف کا مقصود تھ روایات اور کی فراس مسام کے ایک یا دومدیش کا فی ہیں، بخلاف امام سنائی وامام مسام کے وہ ایک مدیث کو متعدد طرق سے لاتے ہیں ان کے بیش منظر تکثیر طرق ہے ، بعض مرتبرہ کی مدیث کو این کتاب میں دسس بارہ ملک اس تھ لاتے ہیں ان کے ساتھ لاتے ہیں۔

ے نیز مصنون نے اس رسالہ میں اپنی ایک عادت یہ بھی بیان فرمانی ہے کہ وہ بسااو قات طویل مدبت کا اختصار کرتے ہیں ہو ترجمۃ الباب کے مناسب اوراس سے تعلق ہو، اسلے کہ پوری مدیث وکر کرتے ہیں جو ترجمۃ الباب کے مناسب اوراس سے تعلق ہو، اسلے کہ پوری مدیث وکر کرنے کی مو رہت میں اس مدیث کا جوجز ومقصود ہے وہ بعض لوگوں کے حق میں محنی رہ سکتا ہے، یعنی یہ پتہ چلنے میں دشواری ہوگی کہ اس طویل مدیث کا کونسا حقة مقصود ہے۔

 نیرایک خصوصیت اس کی حب تفریح معنف یہ ہے کہ انفول نے اس کتاب کی احادیث جو عرف چا ذہرار آ آگھ ہو ہیں ان کا انتخاب پانچ لا کھا حا دیث سے کیا، جب کم مسلم کے بارسے ہیں یہ مشہورہے کہ اسس کا انتخاب تین لا کھا حا دیث سے ہے۔

اس کتاب کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ اوّل السسن ہے ، یعن اس طرز کی یہ پہلی کتاب ہے .اور

اس سے مہلے مدیث کی تعمانیف جوا مع اور ممانید کے قبیل سے تمیں۔

امادیث کا جنا بڑا کے خصوصیت اس کی یہ ہے کہ احادیثِ احکام پراہی جائع کتاب اس سے بہلے ہنیں لکمی گی ، فقی احادیث کا جنا بڑا فرواس میں پایا جاتا ہے کی دوسری کتاب میں ہنیں ہے ، چنا نچ بعض علمار جسے ابن الاعوائی والم عزائی نے تعرف کر متب حدیث میں سے صرف پر ایک کتاب مجتبد کے لئے کا فی ہے۔

ال اس کتاب کے بارے میں ایک بات یہ کمی گئی ہے کہ حضور ملی الشرطیہ وسلم نے خواب میں فرمایا من اسلادان یستہ سات ہندی فلیا میں ایک بات یہ کمی گئی ہے کہ حضور ملی الشرطیہ وسلم نے خواب میں فرمایا من الردان یستہ سات ہندی فلیا جائے کہ اور خواب دیکھنے والے کہا گیا ہے کہ ابوالعلار الوادری ہیں۔

یہ بحث بمی خصائص الوداؤد میں سے ہے،اور علماً کے مابین اختلانی ہے،اس بحث کا مامل یہ ہے کہ ا مام

ماسكت عندا بوداور كي بحث

ا بوداؤد روايات كي تخريج كے من بن اختلاف رواة في الاسناد كو بھي بيان فرماتے رہتے ہيں ، اور كير جس راوی کی متابعت ان کے علم میں ہوتی ہے اس کو مجی ذکر فرمادیتے ہیں جس سے ایک روایت کا راج اوردوس کا مرجوح ہونا خود ہی متفادا ورمتر تھے ہوجاتا ہے، غرضیکہ ایسامینی اِختیار فرماتے ہیں جس سے فن حدیث ہے مناسبت رکھنے والے باخر صرات انداز لگا سکتے ہیں کہ یہ روایترکس درج کی ہے، اور معن مرتبر معنف ع خود کی طریق کے راجح ہونے کی تقریح یا کم از کم اثارہ فرما دیتے ہیں، لیکن بعض جگدایسا ہوتاہے کہ روایتہ ذکر كرفے كے بعدبالكل فاموش مطے جاتے ہيں ، روايتر ميں كُوكى اختلاف ياكى تسسم كاكوكى اصطلاب كومنيس بيان فرماتے.اب يہاں يرسوال ہوتا ہے كرس روايت يرمعنف سكوت فسرمار ہے ہيں ووكس درمركى ہے، ويواس تسمى روايات كے بارے ميں مفنف في اس رسال ميں جواہل مكد كے نام ہے، لكما ہے مالواذكوففيه ششًّا فيهو صدائح يعنى جس مديث يرس كوئ كام مذكرون اس كومالع يعنى قابل احتماع سمحنا عاسية ، اب مصنف بے تو فر مادیا کداس طرح کی روایتر میرے نز دیک معترا ور قابل استدلال ہوتی ہے ، لیکن معزا ہیت محدثین کا اس میں اُختلاف ہے . اور اس میں تین قول مشہور ہیں ،ایک قول وہ ہے جس کو ابن مندح اورای اُنسکن ف اختیار کیا ہے وہ یہ ے کہ ماسکت علیہ ابوداؤر بلاتردد جمتر اور محسب، دوسرا قول وہ ہےجس کوامام اوری اورابن العلائ في افتياركيا ہے وہ يركه أكرفارج سے اس كاضعف ثابت بنوتو وه من كے درج ميں سے حجة اور قابلِ استدلال ب، تيسرا قول وه مع من كوما فظ ابن جرف اختيار كيام وه يركم من روايت برمصنعند مسكوت فرما ئيس اس روايتر كاكوئي شابدا ورمويد الأش كيا جائے، اگراس روايتر كاكوئي شابر طجائے تب تودہ جہم وگ ورنہ مد روایة قابل توقعند ہے، اور حافظ النے اس تول کی وجد یہ بیان کی ہے کہ

مسنف ُنے اپنے رسالہ یں ہے بھی تحریر فرمایا ہے۔ دما فیسے دھی شدید ہیئتہ ، بین جس روایۃ میں شدید صعف ہوتا ہے تو میں اس کو بتلادیتا ہوں ، ما فظ کہتے ، ہیں کہ مصنف کے اس کلام سے معلوم ہور ہا ہے کہ جہاں ہر وہ ن غیر شدید ہوتا ہے اس کو بنیں بیان فزماتے بلکہ سکوت فرمائے ہیں ، جب یہ صور تحال ہے تو ما سکت علیہ ابوا واؤد کو مطلقاً کیسے حجۃ مان لیا جائے ، نیز وہ فرمائے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی روایۃ کی سند میں مالے مولی التوا مہ دخیرہ نیز بعض مرتب ایسا ہوتا ہے کہ کسی روایۃ کی سند میں صالح مولی التوا مہ دخیرہ نیز بعض مرتب ایسا ہوتا ہے کہ وہ کسی صعیف راوی کی بنا بر ایک جگہ کسی روایۃ پر کلام فرما دریتے ہیں ، جیسے مثلاً عبداللہ بن لہم عبداللہ بن المعمود ورا وی کسی روایۃ ہیں آتا ہے تو ما سبق براعماد کرتے ہوئے اس پر کلام نہنیں فرماتے ، لیک دیکھنے والا یہ سمجھا ہے کہ مصنف اس پر سکوت فرما رہے ہیں ، غرضیکہ ان تمام و جوہ کا مقتفی ما فظ مذری کی بنا برائی کہ مسلم اوراؤد کا حکم توقف ہے ، کہ جب تک اس کا شاہد اور مؤید نہ نے اس کو حجۃ نہ قرار دیا جائے ، لیک جو تھا قول بہال پر وہ سے جو ہم نے اپنے اس تدہ سیسے بایہ داؤد حجہ ہے وریہ نہیں ، جنانچ بعض مقالا دیا تھیں موت فرمائے ، لیک جو تھا قول بہال پر وہ سے جو ہم نے اپنے اس تدہ سیسے بایہ داود حجہ ہے وریہ نہیں ، جنانچ بعض مقالا ایسے ہیں ، موت فرمائے ، لیک جو تھا قول بہال پر وہ سے جو ہم نے اپنے اس تدہ سے بیں ، طرحہ میں جو الترغیب والد نہ ہیں ، طرحہ میں ، طرحہ میں اور ناق مہ بن زکی الدین مندری ہیں جو الترغیب والد ناور کو کہ اختصار کرکے اس کی شرح فرمائی ہے۔

سنن الوداؤدين كوئى صربت تلانى بے يا نہيں ؟

علام سخا وی صفے فتح المغیث میں لکھاہے کہ سن الو دائود میں ایک مدیث ثلاثی ہے، اور میر مدیث وہ ہے جو حوض کو ترکے بیان میں ہے جس کے راوی حفرت الو برزہ الاسلمیٰ ہیں ، مفتمون اس کا ہیے کہ ایک بار عبیرالتنرین زیا و امیر کوفہ نے ان صحابی کو ابنی مجلس میں طلب کیا، چنانچہ وہ تشریف نے گئے، امیر نے عرض کیا کہ میں نے آپ کو اس لئے بلایا ہے تاکہ آپ سے معلوم کروں کہ آپ نے جناب رسول الٹرصلی الشرعلیہ وسلم سے حوض کو ترکے با رہے میں کے بارے میں کہ کے تحت فرمانی ہے، اس کے بارے میں علامہ سخاوی نے لکھاہے کہ یہ صدیث سند کے اعتبار سے ثلاثی ہے، بیکن یہ ان کا تباح ہے، اس کے بارے میں علامہ سخاوی نے لکھاہے کہ یہ صدیث سند کے اعتبار سے ثلاثی ہے، بیکن یہ ان کا تباح ہے ، اس کے بارے میں علامہ سخاوی نے لکھاہے کہ یہ صدیث سند کے اعتبار سے ثلاثی ہے، بیکن یہ ان کا تباح ہے ، اس کے بارے میں غلامہ سخاوی نے لکھاہے کہ یہ صدیث سند کے اعتبار سے ثلاثی ہے، بیکن یہ ان کا تباح ہے ، سند صدیث پر منظر ڈا نے سے اوّل و بلہ میں بے شک یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ثلاثی ہے، لیکن

له امام ابودا و ذركا برساله بعض شنح أبوك ا و كا و الله اخرين طبوع ميه ، قابل مطالعه ب اورعلاً مدزا بدالكوثرى كي تمين كيساتم معرشات موجعًا

غور کرنے سے معلوم ہوجاتا ہے کہ ثلاثی مہنیں بلکردبامی ہے البتداس مدیث کورباعی فی حکم الثلاثی کہ سکتے ہیں ،اس نے کہ اس مدیث کومحابی سے روایتہ کرنے والے مابعی ایس اور مابعی کے شاگر دہمی ما بعی ہیں البندا تحاد مبتد کی وجسے دورادی ایک کے علم یں بوسکتے ہیں، سواس لحاظ سے اس کوٹلائی کماجامسکا ہے

اس مدیث کوبیفن صرات نے مدیث الدهدات سے تعبیر کیا ہے، جس کی وجریسے کدا بوبرزہ المی محالی راوی مدیث دحداح بین بستر قداور مجاری مدن تھے، اور مبیدالترین نیاد نے ان کودیکھ کربطور طنز دحداح کہا تھ جس کوس کرابو برزه رئے ناگواری کا انبدار فرمایا تھا

كتب صكاح مين ثلاثيات كاوجود كمسنف كتب اور منورمل الدمليد وم كورسيان اس كے بعدمانناما بنے كرمديث ثلاثى كامطلب يہ

مرن تین دادیوں کا داسط ہوا دراگرمرن دو ہوں گے تواس کو ثنائی کماجائے گا،محابے سنہ بیں سے کی کتا ہے میں مدیث ثنائی نہیں ہے، البتر مولا مالک میں بعض روایات ثنائی یا فی جاتی ہیں، اور ثلاثیات محارح مسترمیں سے بعض میں ہیں اور بعض میں بہیں، تر مذی سشریف میں صرف ایک مدیث طلق ہے جو کت ب الفنو میں ہے ، جس كراوى حفرت النفين مالك بين مفنون مديث يرب كرآب مسلى الترعليدوسلم في ارشاد فرمايا ما قى على الناس ن مان الصابح فيه وعلى دينه كا لقابض على الجس ، يعن لوكول برايسانمان أفي والاسطين من برقائم دمناايسا مشكل بوكا بيسے چكارى كو ہاتھ ميں لينا، اور آبن ما جرميں يانخ ثلاثيات ہيں اور سب سے زيا دہ تجن ارى شريعت يس، يس اس يس بائيس مديثين ثلاثي بين، اورنسك أن وتسلم شرايف مين كو في مديث ثلاثي بنيس ما الا دواون كتابون ين دائدسے زائد علوسندن كر باعى ب اور تمام معاج ست يس دباعى بكثرت ملى ين،

وسائط دینی رجال سند) کا کم بونا محدثین کی اصطلاح بسطوسند کہلاتا ہے ، اورجی سند کے راوی کم ہوتے ہیں اس کوسندخالی کہتے ہیں، ا دراس کا مقابل ہے مسندسافل یا نازل ، مما یے مست میں زا ترسے ذائد بونزول ہے وہ عثاری ہے، پنانچہ تر مذی اور نب ئی میں ایک مدیث عثاری ہے ، یعنی وہ مدیث حس کی ت

میں معاصب کتاب اور مفور ملی الشرعليه وسلم كے درميان دس راويوں كا داسط ہو۔

این جوزی کے تشدد فی الروایات کی وم سے ملاسنے ان پرنقدگیاہے،اس سلسلہ پن سنتقل تصانیف ہیں،چنانچ

ينداحدد الكمي جس بي الخول نے مسندا حركى اليي ويس امادیث کوستنی کیاہے، جس پرابن الجوزی نے وضع کا حکم تگایا ہے، مافظ فرماتے ہیں کہ ان چوہیں روایات يس عجب يدسے كمايك رواية مسلم شريف كى بحى وجداة غفلة شدىدة من به اور علام سيوطي شفايك رسالدلکھاہے جن کانام القولانسن فالدند النائس اس میں اسفوں نے ایک موبیں احادیث سے زائد کا استناء کیا ہے جن میں ایک روایتر بخاری نشخ عاد بن شاکری اور ایک روایتر سلم شریف کی ہے ، ایک دوسری کتا ب علامر سیوطی کی التعقبات علی الموضوعات ہے جس میں امفوں نے میسا که حضرت شیخ نے مقدم کان میں تخریر فرایا ہے ، تیت مواحا دیث کومتنی کیا ہے جن میں سے ایک روایت سلم کی اور ایک بخاری کی ہے ، اور مسرر وایات مسئوا حدکی بیں اور او حدیثین سن الوواؤدی ہیں ، اور دش نسائی شریف کی بیں ، اور تیش تر مذی شریف کی اور اتن ہی این ماجری ہیں ، اور شائم مستدرک حاکم کی بیں ، الاسب احادیث کے بارے بیں اموں نے ثابت کیا ہے کہ یوفوع بنیں ، سبنی الوواؤد کی جن اور وایات پر ابن البوزی نے وضع کا حکم نگایا ہے ، وہ یہ بیں ،

ا حديث ملوة الشيح

ي صديث إلى بن عاره في عدم توقيت المح

ير حديث معاذبن مبل في جمع القديم في الفر

ي صيث للسائل من وان جارعي فري،

ه حديث لا تمنع يدلا مسافرج العنف في كتاب النكاع

ي حديث من سل عن علم فكتمه الجم بليام من نار

ك حديث لا تقطعوا اللحم بالسكين ،

🛕 مريث القدرية مح س بده الامة

<u>م</u> حديث المومن عز كريم والمنافق فب ليم

علامرسیوطی کے ان میں سے بعض کا تو العقول العسن فی الذب عن السن میں جواب دیا ہے اور بعض کا النظباً علی الموضوعات میں ایمی یہ نابت کیا ہے کہ یہ موضوع نہیں ہیں ، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ معاج ستہ میں سے کی کتاب میں بھی طلاوہ ابن ماجہ کے ان شار النٹر تعالیٰ کوئی مدیث موضوع نہیں ہے ، ہم نے یہ بات الفیض المائی کے مقدم

ا سن ابوداؤد کا ان روایات کو موضوع کے کا یہ مطلب نہیں کہ امنوں نے اس تمریح کے ساتھ یہ فریا ہو کہ فلاں فلاں مدیث ہوسنی ابوداؤد یا تر فری میں ہے دہ موضوع ہے بلکہ امنوں نے تومرف احادیث موضوم پرا کے خیم کتاب نکمی ہے اس میں امنوں نے مرف ان روایات کو جوان کی تحقیق میں موضوع تھیں جج فرا دیا ، اب چونکہ ان کا تقدد علم اس کے ماہین شہور مقاد اس نے مطار نے ان کی اس کتاب کا اس نیت سے جائزہ لیا کہ ان احادیث میں کوئی حدیث الیس تو نہیں جومحاح میں سے کسی موجود ہو، اس تحقیق سے معلوم ہوا کہ سن ابو داؤد میں الی روایات نوملی ہیں ،

میں بھی لکمی ہے

منمله ان امور کے جن کا جاننا طالب مدیث کے لئے اہم اور مفید ہے وہ شروط ائمہ مدیث ہے ہم شروح و حواثی امام أبودًا وُ دكى شرط تخريج

کے اندرکٹرت سے دیکھوا ور پڑھوگے کہ فلال حدیث چونکہ امام بخاری کی مشرط کے مطابی نہیں تھی، یا صندا مصنف کے چونکہ شرط کے مطابی نہیں تھی، اس لئے انحوں نے اس کواپئی کتاب میں ہیں لیا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حفرات میں ٹیس لیا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حفرات میں ٹیس فرنس میں کہ جو روایت ان کے فردیک ان کی اختیار کردہ مشرا کہ اور معیار پر اثرتی ہیں ان پی کو وہ اپنی کتاب میں جگر دیتے ہیں، حضرت مشیخ ' نے مقدر کہ ان کی اختیار کردہ مشرا کہ اور معیار پر اثرتی ہیں ان پی کو وہ اپنی کتاب میں جگر دیتے ہیں، حضرت مشیخ ' نے مقدر کہ ان کی اختیار کردہ ما ایک مختیات کے گئے ، چنانچہ ما دی کی شد و طا الانش تدا کہ نسب کہ مشہور و معروف ہے جس پر علامہ زام الکوٹری کی تعلیق بھی ہے ، اس طوم و این اس سے پہلے ہیں ہونو کا بھر ہوگئی مدی کے مطام میں سے بہلے ہیں ہونو کا بھر کی کہ سب سے بہلے امام ابو عبداللہ بن مندہ آئے جو چوتی مدی کے مطام میں سے ہیں ، اس مومنو کی میں کی میں کی اخراک طابی ہیں کی اخراک طابی ہوں کو ملی فار کھتے ہیں۔ کو ملی فار کھتے ہیں ۔ اس کو ملی فار کھتے ہیں۔ کو ملی فار کھتے ہیں کی اس سن میں روایات لیتے ہیں۔

اسسلدی مجایک بهت مخقراورجا مع بات معارف السن میں ملی، جوا مخوص فے علامہ الورشاہ کشیرگ سے نقل کی ہے، اس میں مخقرا دازیں اکثر محاج سند کے مصنفین کی شراکط کو بیان کر دیاہے، اس کو ہم بیان کرتے بیس سے امام ابوداؤڈ کی شرط کا بحی علم ہوجائے گا، نیکن ان شراکط کے جائے ہے بہتے یہ بات بی سجھ لینا چاہیے کہ بعض علمائے اس بات کی تقریح کی ہے کہ ال تفرات مصنفین محاج سند نے کمی مقام پریرتفری بنیں کی کہ ہماری اس تصنیف میں فلاں فلاں مشرط ہے، بلکہ مورت حال یہ ہے کہ حضرات محدثین نے ان محاج سند کا مطالعہ کرکے ان کے مصنفین کا طرز عمل دیکھ کر کہ ابن کتاب میں روایات لینے کی ترتیب کی ہے، اورکس درج کی روایات کو لیتے ہیں ان چیزوں کو بنور دیکھ کر لینے انداز سے یہ بات بیان کی ہے کہ فلاں مصنفی کی شرط کی روایات کو لیتے ہیں ان چیزوں کو بنور دیکھ کر لینے انداز سے یہ بات بیان کی ہے کہ فلاں مصنفی کی شرط تخریج یہ ہے اور فلاں کی یہ ہے، اب سنیے وہ شراکط جن کو مولانا یوسف بنوری شنے علامہ الورشاہ کثیری کے حوالہ سے معادف السن میں ذکر کیا ہے، شاہ صاحب فرماتے ہیں۔

آم بخاری کی شرط الا تعان وکثرة طازمتر الرادی سینی ہے بعنی امام بخاری ایسے راوی کی روایت کو یہتے ہیں جس میں دومفتیں یا کی جائیں، اوّل ا تعان جس کا حاصل یہ ہے کہ راوی کے اندر قوت منظ کے ساتھ اہمام حفظ کی شان موجود ہو، دوسری صفت ملازمة الشیخ ہے، یعنی اپنے شیخ کی ضدمت میں حاضر باشی اور طولِ صحبت اس کوحاصِل ہو۔

ا کام مسلم کی شرط مرف اتقان ہے، کثرة طازمتہ شرط نہیں بلکدا ن کے نزدیک تومرف امکان لعت ر اور معامرة بین الراوی والمروی عنه کافی ہے۔

ا مَا ابودا وْدِ وآمَامِ سَانَى كَ شرط مرف كثرة الازمة بعض كراتقان -

امام ترمذي ك نزديك دونون كايايا جانا فرورى بنيل ك

ماویب منهل نے ابن مندہ کے نقل گیا ہے کہ امام ابوداؤ دکی شرط لیسے رواۃ کی احادیث کی تخریج کرناہے جن کے مرک پراجاع نہو ( بین جو بالاجاع متروک نہوں) اس کے ساتھ سند میں انقطاع وارسال نہو بلکہ حدیث متعبل الے بیری ہو۔

سن الوداودك نسخ اور تعدد سع كا مشار المنابا بهكدان كتب ما ع كن مندي بها

ركه كذافي معارث السنق منظ

شاگر دمختلف ہوتے ہیں، بعض شاگر دوں نے امسال پڑھا اور بعض نے گذشتہ، اور بعض نے گذشتہ سے گذشتہ، ای محدث سے سنکرا جادیت کعیں توجس سال اس محدث نے اپنے شاگر دوں کوجتی روایات میں کی اطلار کرانے میں مختلف سین میں روایات میں کی دزیا دی ہوتی تھی، جیسا کہ اس آئی محفوظ ہوگئیں، اب اساذہ کی تقریر ضبط کرتے ہیں تو یہ ضروری نہیں کہ جتی تقریر اساذ نے اسال کی ہے اتن ہی تقریر اساذ نے اسال کی ہے اتن ہی تقریر اساذ نے اسال کی ہے اتن ہی تقریر کند شتہ سال کی ہو، بلکہ کلام کی کی وزیاد تی ہیں یقینا فرق ہوتا ہے ای طرح اس زمانہ میں نفس روایات کی تعداد میں کی وزیاد تی کا فرق ہوجاتا تھا، سویہ ہے نشار اختلاف ننج اور تعدد ننج اس زمانہ ہیں یہ تیاں میں میں زیادہ مشہور امام ابود اور کے مقدمہ میں تحریر کا دو اور اور کے مقدمہ میں تحریر کا دور کے مقدمہ میں تحریر کا دورا کے دورا کی کا دورا کی خورا کہ نہ کر تھ دوئے بذل الجہود کے مقدمہ میں تحریر کرمانا ہے۔

فرمایا ہے۔

۱- ایک نخ ابوعلی لو کوی کاہے جن کا پورانام محد بن احد عروا بھری ہے، المتو فی سلامے والدو اوی سنسوب الی بیع اللو لو، یعنی لوکوی موتی کی خرید وفرو خت کرنے کی طرف سنوب ہیں، غالبًا ان کے بیاں جوا برات ، موتیو س وغیرہ کی تجارت ہوتی اس کوا مام وغیرہ کی تجارت ہوتی ہوگی ، ہمارے بہاں ( بلاد مشرق میں) یہی ننخ رائج ہے ، انخوں نے مصلام میں اس کوا مام ابوداؤد سے روایتہ کیا ہے اوریہ آخری المارہ ہے جوا مخوں نے سند ندکور میں کرایا، کیونکہ یہی سال مصنف کا سند وفات ہے ، اس وقات ہے ، اس وجہ سے یہ نسخ اسے النسخ سمھا ماتا ہے ۔

۲ - دوسرانخ ابن دا سدگاہے جن کا پورانام ابوبگر فحربن بگر بن داسہ التمارالبھری ہے، بلاد مغرب میں یہی سخہ مشہور ہے، امام ابوسیان انحطابی جومشور شراح مدیث میں سے ہیں، اورسن ابوداؤد کے بھی شارح ہیں امنوں نے سنن ابوداؤد براہ راست ابن داسہ سے اخذی ہے، وہ فرماتے ہیں قوات مبالم سوت علی ابی بحر بن داست ، اور پرافذ کرنے کے بعدا ہے اس سخہ پرشرے بھی لکھی ہے جو معالم السن کے نام سے مشہور ہے اس داسہ ، اور پرافذ کرنے کے بعدا ہے اس فرق صرف تعت یم وتا خرکا ہے کی ذیادتی کا بنیں ۔

۳- تیسرا ننخ ابوعینی الر ملی کاہے، ان کا پورانام ابوعینی استی بن موی الر ملی ہے، ورّاق ابوداؤ د کے لفت سے مشہوریں، وراق کے معنی بظاہر محافظ کتب خانہ کے ہیں، وحدہ النسخة تقتاد بنسخة ابن

م - چوتھاننخ ابن الاعرابی کا ہے، ان کا نام ابوسعیدا حدین محستدہے، المتو فی سستہ \_\_\_

ا بن الاعرابي كنيت سے مشہور ہيں ، يہ نسخه ناقص ہے اس ميں كتاب الفتى ، كتاب الملاحد ، كتاب العروف ، اور ای طرح نصف کتاب اللیاس نہیں ہے۔

۵- پانچوا ن ننخدا بوالحن عبدي کاہے ، اس ننخه ميں بعض رواۃ اور اسا نيد پرانيا کلام ہے جودوسرے ننخوں ميں أيس ياياجانا نب عديه الحافظ ابن جر رحمه الله تعالى -

الشروح والحوارثي المنس مناكات شي مقدمة بذل مين (جوكر منوزغير طبوع مه) سیں سے زائداس کی شروح گوائی ہیں، اس کی یانج شروح تو مشہوراور

کا مل ہیں.اکثران میں سےمطبوع بھی ہیں۔

معالم السنن، يه شرح امام الوسليان حدين ابراميم الخطابي المتوني مشيع كم تا يعف عير ، ان كي يه شرح ننخہ ابن داسہ پرہے جیساکہ اس سے پہلے ہم نے بیا ن کیا، اور یہ شرح کا مل جامع ومخقیرہے، بندہ کا خب ال تھاکہ یہ غالبًا اقد م الشروح ہے، اس کے بعداس بات کی تصریح مجھ کو فیض الباری میں مل گئی کہ یہ اس کتاب، کی سے پہلی شرح ہے۔

۲ ۔ ایک شرح شباب بن رسلال نے بھی لکمی ہے جو ما فظ ابن جرم کے شاگر دہیں ان کی پیشرح شرح ابن رسلا کے نام سے مشہورہے ، سناہے کہ بہ شرح کا فی مبوط آٹھ مبلدوں میں ہے ، لیکن اس کا کا مل نسخہ و ستیا نہیں ہے، اس کی متفرق جلدیں بعض حضرات کے پاس محفوظ ہیں، اس کے دو جز جضرت سہار نپوری لوراللہ مرت دہ جِ از مقدس سے اپنے اہمام سے نقل کرا کر بہاں لائے تھے، جومظا ہرعلوم کے کتبخانہ میں محفوظ ہیں ،حضرت مشيخ نورالله م قده اس شرح كى بهت تعريف فرماتے نے ، اور حفرت نے اس كے موجودہ اجزار سے اپن تالیفات بین کافی استفاده فرما یا ہے۔

س- مرقاة الصعودالى سن الوداؤديه على مجلال البين سيوطى المتوفى سلامي كي تصنيف ب على بن سلمان الدمنتي من اس شرح كى تلخيس كى ہے، اوراس تلخيص كانام ہے درجاة مرقاة السعود، حضرت سہاران يورى ج بذل الجهود میں جو فرماتے ہیں کذافی الشرح اس سے بہی شرح مراد ہوتی ہے۔

سم - المختفرللمنذري، اس كانام مصنف بُنے الجنبي ركھا ہے، حافظ زكى الدين منذريُ اوران كى اس سشرح كا ذكر

ك ابن ٱلاعرابی نیزاغیرابن الاعرابی اللغوی المشهور ، و ہومحسد بن زیا دا لمتوفی مستریج وبندا الثابی اقدم من صاحب النخة ا فاده مولانا معديا لنبوري،

ہارے کلام میں پہلے آچکا۔

۵۔ تہذیب النشن، یہ علامرابن تیم کی تصنیف ہے، اس میں ہرمدیث پر کلام نہیں ہے، بلکہ جیدہ چیدہ ابواب پر شادح نے کلام کیا ہے، اوربعن جگہ خوب تعمیل سے لکھا ہے کوئی کسر نہیں چیوڑی۔

یہ پانچ تو قدیم اور شہور شرمیں ہیں اور تین شرمیں اس کی بعد کی ہیں ، جن کو سخر وج جدیدہ کہت مناسب ہے۔

ا - عون المعبود سخرے سنن الوداؤد ، یہ ایک اہل حدیث عالم نے تکمی ہے جن کا نام محدا شرخ شاہد کی ہے بیشرے مکل ہے ، اور چار خنی جلدوں ہیں ہندیں طبع ہو چی ہے ، اس شرح میں فوائد مدیشیر کا نی ہیں ہمیک شاہع ہے مل کتاب اور قال ابوداؤد کے بیان مراد ہیں بہت ہی جگہ تسائع ہوا ہے جن کی ہمارے حضرت سہار نپورگ نے بذل الجہود میں متعدد مقامات پر تنبیداور نشاند ہی فرمائی ہے ، اور جو نکہ اہل مدیث دغیر مقلد ہیں اس لئے علمار مقلدین خصو مگا احداث پر استطالہ لسان (زبان درازی) کی ہے ، جس کی وج سے ہمادے حضرت سہار نپورگ ان سے تاخوش تھے ، جس کا ذکر خود حضرت نے مقدم کہ بذل میں فرمایا ہے کہ میں اس مضمون کو اصل کتا ب شرح سے کوئی مضمون ابن سشرح میں اس وقت تک نقل نہیں کرتا جب تک میں اس مضمون کو اصل کتا ب یہی منقول عذمیں نہ دیکھ لوں۔

۲ - بذل الجبود فی مل ابی دا و دجو بهارے اور آپ کے لئے محتاج تعارف نہیں یا کم از کم نہیں ہو فی جا ہیے، یہ شرح ممزدج یا پنج مخیم جلدوں میں ہے، مل کتاب اور قال ابودا و دکے بیان مراد میں اس سے بہتر کوئی مشرح نہیں ہے، حضرت شیخ نورا لٹرمرقدہ نے اپنے اخیرز مائہ حیات میں اس کو اپنے حواثی کے اصافہ کے ساتھ ہیرہ ت سے معری طرز پر بلنع کرایا ہے، جو بیس جلدوں میں ہے۔

اس شرخ کی تا لیف نین مفرت سهاد نبودی نوداللهم قده کے تقریبادس سال مرف ہوتے، اس تا لیفت میں مفرت شیخ فرماتے سے کہ مفر مسباد نبود کا کے دست داست سے، اور مفرت شیخ فرماتے سے کہ مفر سہاد نبود کا نے مقدم بذل الجهود میں اس تعاون کا ذکر کرتے ہوئے میرے بارے میں تحریر فرما دیا تھا ھو جدید یان بینسب اللہ خذالشدہ ،اس عبادت کویں نے اپنے ہاتھ سے قلم دکر دیا تھا، جب مفرت مهاد نبود کی اس بر نظر پر کی تو چھا یہ کیا گیا ہوں نے عرض کیا کہ حفرت اس میں بذل کی اہا نت ہے ، حفرت فا موش ہوگے ، مفر بر نظر پر کی قدم بذل میں حفرت شیخ کی اس تا لیف میں اعانت کا تذکرہ ان انفظوں سے کیا ہے ۔۔۔ و اعانی علی معدم احداث خصوصا منہ ع عزیزی و قدمة عینی و تعبی الحاج الحافظ المولوی محمد در کر بابن مولئ الحاج الحافظ المولوی محمد در خوری محمد در کر بابن مولئ الحاج الحافظ المولوی محمد در خوری محمد در کر بابن مولئ الحاج الحافظ المولوی محمد در خوری محمد در کر بابن مولئ الحاج الحافظ المولوی محمد در خوری محمد در خوری محمد در کر بابن مولئ الحاج الحافظ المولوی محمد در کر بابن مولئ الحاج الحافظ المولوی محمد در خوری محمد در کر بابن مولئ الحاج الحافظ المولوی محمد در خوری محمد در کر بابن مولئ الحاج الحافظ المولوی محمد در خوری محمد در کر بابن مولئ الحاج الحافظ المولوی محمد در خوری محمد داللہ معالی محمد در کر بابن مولئ الحاج الحافظ المولوی محمد در خوری محمد در کر بابن مولئ الحاج الحافظ المولوی محمد در خوری محمد در کر بابن مولئ الحاج الحافظ المولوی محمد در کر بابن مولئ الحاج الحاف الحاد محمد در کر بابن مولئ کے در کر بابن مولئ کر دا بان مولئ کیا جو کر بابن مولئی کے در بابن مولئ کے در محمد در کر دوری ہو کر دوری کے در بابی مولئ کے در کر بابن مولئی کر بابن مولئی کے در بابن مولئی کر بابن مولئی کر بابن مولئی کے در بابن مولئی کر بابن

حفرت شیخ نورالٹرمرق و کے بھی ہوتے ہیں ہوائی ہیں،ان میں سے بہت سے حواثی بذل الجہود معری کے ماتھ حاسشیہ پر طبع ہوگئے ہیں ،احقرنے بذل الجہود سے استفادہ کے ساتھ ان حواثی سے بھی استفادہ کیا ہے اس تقریر الوداؤ دیں نا ظرین بذل الجہود اور مفرت شیخ کے ان حواثی کا بکثرت حوالہ پائیں گئے ،امید ہے کہ یہ تقریر بذل الجہود سشر یعنہ کے مفنا میں عالیہ کی طرف رسائی کا ایک ممدہ اور آسان فریع ہوئی۔

س ۔ المنہل العذب المورود فی شرح سن ابی داؤد ، یہ محمود بن محمد بن خطاب سبکی کی تصنیف ہے ، علاماذ ہم میں سے جو بڑے جید عالم ہیں اور ما فکی المسلک ہیں ان کی پیشسرے پوری ہنیں ہے عرفے و فائد کی مس کی جس سے شرح کی تنمیل ہنوسکی، یہ شرح ممالک ہیں ان کی پیشسرے پوری ہنیں ہے عرف و فائد کی مس کا جو سنا مبلز ہو کہ تنہیل ہنوسکی، یہ شرح ممالک ہیں اختیار کیا ہے ، اور اس کے دو تین حواشی مشہور و معروف ہیں استے اور و و د ، یہ ابوالحق محمد بن عبدالہادی السندھ المتونی ساتھ ہوگا کا سشید ہے ، موصوف ہسلکا منتی ہیں علام سید ہوئی طاح است ہو ہو موسف ہما ہوگا ہیں ۔

علام سیموطی کی طرح ان کے بھی تمام محماع سے برحواشی ہیں ۔

علام سیموطی کی طرح ان کے بھی تمام محماع سے برحواشی ہیں ۔

۷ - التعلیق المحودید مولنا فخر الحن محنگی المتوفی سنه کا ماسشیه به جوحفرت اقدس مولانا رسشید احسد ما حسار ما سا صاحب گنگی کے لاندہ میں سے ہیں،

اس نے علاوہ اوربہت سے حضرات نے اس کی شرح لکمنی شرق کی نیکن تھیل ہوگئ چٹانچہ امام اؤ دی تھے ۔ بھی شروع کی علامی نی شرف بھی شروع کی جس کا انفول نے عمدۃ القاری شرح بخاری میں حوالہ بھی دیاہے، اس طرح حافظ عراقی نے جاب سجود المسہو تک کی شرح سات جلدوں میں لکھی، کہا گیاہے کہ اگریہ شرح پوری کتاب کی اسی بسط کے ساتھ لکھی جاتی توجا لیس جلدوں میں پوری ہوتی ۔

مفرت شیخ نورا لٹرمرقدہ کا معمول ہماری طابعلی کے زمانہ سے افرا سے افران کے بعد ہماری طابعلی کے زمانہ سے افران کے بعد ہماری طابعلی کے دور میں بخاری شریف کے سبق میں ، اور اس کے بعد ہماری طابعلی کے دور میں بخاری شریف کے سبق میں طالب مدیث کے لئے دس آ داب بیان فرمانے کا دستور تھا میں ہمی عام طور سے سبق ہمانان ہی دس آ داب کو بیان کیا کرتا ہوں کمی ذرا تفصیل سے اور کمی اختصار کے ساتھ ، اس وقت بمی مختصراً ہی سے ا

ا- المام نيت ٢- المام المفور في الدرس ين مسيق كى يابندى سي في ابن طالبعلى كے زمان سي بحداللر

خوب یابندی کی ہے ، مجھے ماد بنیں کریں نے عمبی شرح ما می کے سبق میں بھی پورے سال میں ایک غیرما منری کی ہو چہ جائیکہ مدیرے کے سبتی میں پہی ہیں کرخیر ما خری نہیں بلکہ رخعدت بھی ہنیں لی ،اس لئے کہ جو سبق اسبتاذ کے ساسنے پڑسفے سے رہ گیا ہس مجوکہ وہ رہ ، کھیا . غیرما خری میں تعلیم کا بڑا نقشا ن ہے . ا ور بب بے برکت کا باحث ہے، ۲- الآصلفان بین صف بندی، طلبرسبق میں صف بناکر قاعدہ سے مل ملکہ علیں ب کہ درسگاہ میں دیرسے پینے سے ہیں . اور چیکے ا کریچھے کی جانب سے دروانے میں بیٹھ جب ایس س - ہمیت ملوس کی امیلاح یعنی مودب اورجہاں تک ہوسکے دو زا نو ہو کربیٹیس،غرمنیکہ چوزالو باؤں پھیلا کرنہ پیٹیں، ۵۔ تعدم النوم فی اثنار الدرس. دوران سبق نه سوئے ا درسبق ذوق و شوق کے ساتھ ستعد ہوکر ين منط عفلت من ند گذرمائه ، ٢ عدم الا مها دعل الكتاب يين كتاب برهيك نه لكائي ال بركهن وغيره ركد كراوجه ندي، ٤ - عدم النحك في بعن الفاظ الحدود يعي كتاب الحدود وغيره ميس جب عش اوركالي ك الفاظ آئیں توضیرہ رہ اگران کا ترجہ اردومیں کیا جائے تواس کوبڑی متانت اور سنجد کی کے ساتھ كربنى وغيره بالكل ندائد، بمارى حفرت شيخ نورالسرم قده كى مادت شريغ يرتمى كركتاب الحدودك كى مديث بين جب كوئى محش إورگالى كا لفظ أتنا تواس لغظ كا ترجه ار دويين مياف مياف فرما ديتے، اور حفرت بدفرماياكرتے تتے كرعوبى كى كالى بے ، جب فرورة ومصلحة سروركونين ملى الترطيروسلم اكسس كواپى زبانِ مبارک سے ادا فرماسکتے ہیں تو ہاری کیا میٹیت ہے ۔ جنانج مفرت شیخ کتاب الحدود میں جب یہ لفظ أَيْكَتَهَا يا بخار ي مشرَيف مُنِيم برملع مديبيه والي مديث مين مدين اكبرَكِ كلام ميں يہ لفظ آيّا. اُمُصُمِّ كِفُرًا للات، توان تفتول كا اردو بين ترجه مربح كرات، ٨ - آلا دب بائمة الفقريعي فقهاركرا م يحرب الته تنایت ادب واحرام کامعا ملر کرنا ، ایسا بنو که کوئی مدیث ائمریس سے کمی ا مام کے خلاف ما سے آتے . تواس امام کے بارے میں سور ادبی کی بات ذہن میں ہے اس سلید میں مفرت مشیخ تحضرت ملکوئ کا واقعہ سناتے تھے جوحفرت نے ای تعانیف آپ بتی دغیرہ میں بھی کئ مگدلکھاہے وہ یہ ہے کہ مفرت اقدس محتكوي اورا الشرم قداة في است درس مديث مين ايك أيسى مديث كى جوبطا برصفيد كے خلاف تني ببت اچى لوجیہ اور تاویل فرمانی ، شاگر دول میں سے کمی ایک نے عرض کیا کہ اگر حفزت امام شافئی اس توجیہ کوسن پلیتے توابية قول سے رَجوع فرايلية ، اس پرمغرت قدس سرة في فرمايا توب توبر ، استغفرالشرمفرت إمام شافق اگر موجود ہوتے تو میری یہ تقریر ایک مشبہ ہوتی ،اورحضرت مجتبدائس کا جواب فرما دیتے ،اب تو چونکہ المرم تبدین بمارے سامنے موجود نہیں ہیں، مرف ا ن کے اقوال بمارے سامنے ہیں ۔ ان اقوال میں سے ہم امام ابومنیکم کے قول کو اقرب الی القرآن والحدیث یاتے ہیں، اس الے اس کی تائید کرتے ہیں ورندا تمرم بتدین میں

سے (بالفرض) اگراس وقت کوئی موجو دہوتا تواس کی اتباع اور تقلید بغیر جارہ کار نہوتا، ۹ اقترام العظم والعلام یعنی اساتذہ کا ادب نہ مرف ظاہراً بلکدول ہے، ورنداستاذ کی ہے ادبی علم ہے محرومی کا قوی سبب ہے، استاذی ہے ادبی علم ہے محرومی کا قوی سبب ہے، استاذی نہیں تکرار کرانے وللے سائتی اور رفیق درس اور کتاب بلکہ در سگاہ اور تیائی کا بھی جس پر کتاب رکھکر پڑھتے ہیں، ان سب کا اخرام ملحوظ رکھنا چاہتے، ۱۰ - آصلاح الہتہ یعنی اپنی تیت و منع قطع اور لباس جو مدیث سے ثابت اور منقول ہواس کی رعایت رکھن اور جس تم کے لباس کا حدیث میں ذکر نہواس میں صلحائے وقت کا اتباع کرنا، چنا پنج دشتران کریم میں ہے واتبع شبیل من اناب الی، واقبی،

الواع كست حسد الشرمقدمة الكتاب بودا مون مرف مندكا بيان باقى جن آپ كوياد ہوگا كہم نے جهاں سن ابوداؤد كے شميه كى بحث تقى وہاں الزاع كتب مدیث كا اجالاً ذكر كيا تھا، اور وہاں ہم نے كہا تما كداً ئنده اگرموقعہ ملاتوبعن انواع كتب مدیث اور ان كى تعریف، مصادیق وامثلہ بیان كرید گے۔ اب ان كوسنے ؛

ک ترتیب طحوفا نبو. چنانچه ایمی کتب بیر سرخی می صحابی کانام لکها جاتا ہے بست الاً مسندانس بن مالك، اور پھر مرف دی روایات ذکر کی جائیں جو حضرت النی سے مروی ہوں خوا م کسی مضمون کی ہوں۔

پوبعق محدثین نے تواس میں حروف بھی کی ترتیب کا اعتبار کیا ہے، لہذا جب محابی کے نام کے شروع میں العن ہوگا بہتے ان کی روایات کو ذکر کیا جائے گا، جیسے آئس بن مالک وابق بن کعب وغیرہ ، اور پھراس محابی کی روایات کوجس کے نام کے شروع میں بار ہوگی، جیسے برار بن عازب وبلال بن الحادث وغیرہ اور بعن نے مراتب محیار کا اعتبار کیا جائے گا، حالانکر اندین کی روایات کومقدم کیا جائے گا، حالانکر ان کے نام کے شروع میں عین ہے، سندا حمدا ورسندا بودا ؤد الطیائی جو صدیت کی کتب متداولہ میں سئیں یہ دو نوں مراتب محابہ کے اعتبار سے ہیں، اور بعض اسس میں قب کل کی ترتیب ملحوظ رکھتے ہیں، اس صورت میں سب سے بہتے بنو ہائی میں دوایات کو لیتے ہیں، تم الاقرب فالاقرب،

ادر مُبی مسندس مرف ایک محابی کی روایات گوجمع کرنے پراکتفارکیا جاتاہے ،شلاً مسندا بی بجر یا یہ کا محب ابر کی ایک جماعت کی روایات ذکر کیجائیں ،مسشلاً مسیندالاربعہ جس میں مرف خلفا راربعہ کی روایات مرکز مرکز ایک جماعت کی روایات ذکر کیجائیں ،مسٹرا مسیندالاربعہ جس میں مرف خلفا راربعہ کی روایات

بین اورمسندالعشره جسیس مرف عشره مبشره کی روایات ذکر کی جائیں۔

م - مشیعت، مدیرت کی وہ کتاب کمیلاتی ہے جس میں روایات علی ترتیب السیوخ بیان کی جا ویں ایعسنی مصنف نے جواحادیث اپنے کی ایک شیخ سے سی ہیں ان سب کو یکجا جمع کر دے ، مثلاً اسماعی لی نے صدیث الائمش کو جمع کیا، اور امام نیائی نے نفسیل بن عیام کی احادیث کوجمع کیا ہے ، یہ مشیح نفظ سین کی جمع ہے ۔

کی جمع ہے ۔

۵ ۔ المعب وبعن نے اس کی تعربیت کی ہے، ماید کوفیہ الاحاد بیٹ علی ترتیب المشیوخ ، لیکن مغرت شیخ ہے مقدم کا مع بس تحریر فرمایا ہے کہ یہ تعربیت تو مشیخ کی ہے، اور بعم کستے ہیں حدیث کی اس کتاب کو ساید کد فیہ الاحاد بیٹ علی ترتیب المعبکاء، یعن جس کے اندراحا دیش حوف آئی کے اعتبار سے ذکر کیجائیں، اب اس کی ترتیب خواہ محادی ہو خواہ شیوخ کے اعتبار سے ، لذا بعم اوپر کی دولوں قسموں یعن مسانید اور شیخ کو شائل ہوئی، چنا نچہ طبران کی معم کیرکی ترتیب اسمار محابہ کے اعتبار سے ہے، اور بعم اوسط و صفر کی ترتیب شیوخ کے اعتبار سے ہے ، اور بعم اور کہ اجا تا ہے دولوں کو معم ہی۔

۲-التوتیب، معاجم اورمسانیدیں چونکہ معنایین کی ترتیب ملوظ بنیں ہوتی، اسس لئے اس میں نے کوئی معنمون نکالنا آسان کام بنیں ہے، اس لئے حضرات محدثین نے صرورت مجمی اس بات کی کہ ایک لؤع کتب مدیث کی وہ ہونی چاہئے جس میں ال مسانیدا در معاجم کی روایات کومعنمون کے اعتبار سے ترتیب دیاجائے

بندا اب الترتیب الواع کتب حدیث بین سے ایک ستقل لوع ہوگئ، اور بعد کے علام نے مدیث کی اسس خدمت کو بھی انجام دیا ہے۔ چنانچ مسندا حدکو بھی ترتیب دیا گیا ہے، حضرت یشیخ نے مقدم که لاح میں اس کی بہت ی شالیں لکمی ہیں، میرے والدصاحب لورالٹر مرقدہ نے بھی بھم مغیر کی احادیث کے مضایین کی فہرست متر فی ان کی میں

مرتب فرمائی ہے۔ ٤-الاطران مدیث کی وہ کتاب ہے جس میں ہر مدیث کا حرف سرا یعن سشروع کا معتبر ذکر کرکے پوری مدیث ك الرن الثاره كرديا جائے، اور پيروه مديث جن حن كتب ميں جس مسندسے مروى بوات اسانيدكو بالاستيمات ذكركردياجائه ياجن كتب مي وه صريت مع مرف ان كاحوا لرديدياجات، ابن طام مقدى كى تصينف اطراف الكتب السنة ميں اليابي كيا گياہے، يعن وہ مديث محاج سنة ميں سے جس كتاب ميں ہے مرف اس كا حوالہ ديا ہے، اور ما فظ جال الدين المزي كى تحقة الاشراف بمعرفة الاطراف تم إوّل كے قبيل سے ہے، يه برے فاتدے ادر کام کی چرہے، کر مختصرے وقت میں معلوم موجاتاہے کہ یہ حدیث کس کس کتاب میں ہے، اور کس سندسے ے، یہ تمام چیزیں بیک وقت معلوم ہو جاتی ہیں، اگر خود اللش کرنے بیٹیں ندمعسوم کتنا وقت خرج ہوجاتے ۸- المستدىك مديث كى وه كتاب كملاتى ب جوكى دوسرى كتاب كوسامن ركعكر لكمى جائة اوراس كاندر وه اجادیث ذکری مایس جوکه اس کتاب میں ہونی جائے تھیں کیونکہ وہ مصنف اصل کی شرط پر بوری اتر تی ہیں، لیکن کسی وجہ سے بنیں ہیں ،مثلاً اگر کوئی شخص بخاری براستدراک کرنا جاہے تواس میں یہ ہوگا کہ ایک كتاب الىكمى جائے جس ميں ان تمام اما ديث كوليا جائے گا، جو بخارى ميں بونى ماسئے تميں على شرط البخارى ہونے کی بنا پرنسیکن بخسیاری میں وہ می وجہسے بنیں آسکیں توبہ کتاب جوبعد میں نکھی گئی متدرک علی ابخاری كملائے گى، چنانچەماكم نے اى تسسمى ايك كتاب محيى برانكى ہے جس كوستدرك على القيمين كها جاتا ہے۔ مستدرك كي مذكوره بالاتعربيت سيمعلوم بواكه اس مين مرمن وه روايات بوني بيامين جواصل كتاب میں ہمیں ہیں، نیکن ماکم کو ایک تسابل یہ ہوا کہ بعض روایات اسموں نے متدرک میں ایسی ذکر فرماویں جوامل یعن میمین میں موجود ہیں، اور دوسرا تسابل ان کا جومشہورہے وہ یہ کدا مغوں نے مستذک میں بعض مسلح فیدروایا کوہی ہے لیا جومعنف امل کی شُراکے مطابق بنیں تھیں. ای لئے علمارنے ا ن کا تفقب کیا ہے۔ ٩- المتغرج - مديث كي وه كتاب مع جس من كي دوسرى كتاب كي ا ما ديث كي تخريج كيجائه ، اوروه اس طرح کدما حب سنخ ج اصل کتاب کی ہر ہر حدیث کو اصل ہی کی ترتیب کے سطابق اپنی سندسے الگ كتاب مِن ذكركر عداس طرح كراس كاستدك درميان معنف اصل واقع بنو بلكما حب ستخرج كى سندمعنف امل كے مشخ يامشخ الشيخ ياس سے آتے مل كرس جاتے، اوراس كا فائرہ تقويت مديث

ہے، اب ہرکآب کی دوسندیں ہوگئیں،ایک اصل کآب کی سنداوردوسری مستخرج کی، میے ستخرج اساعیل ہو بخاری شریف پرہے اور محمم ملم پر ابوعوانہ کی متخرج مشہورہے،اورستخرج ابونغیم اصفہان ہو مجین

پرمہ، محدثین نے متخرج کے لئے ایک شرط یہ مجی مکمی ہے کہ صاحب متخرج ایسی سندسے عدول نہ کرے جو مصنعتِ اصل سے قریب ہو، مثلاً المحراس کے پاس ایسی سندہے جومصنعتِ اصل کے کشنخ سے ل داس ہے تو پھرایسی سندنہ لاتے جومصنفتِ اصل سے شیخ الیشنخ ہیں جاکر مل دبی ہو،البتہ اگرعدول کی کوئی غرض مجے ہو مثلاً عوسندوغیرہ توام اکتر ہے۔

۱- الانواد والغوائب، مدیث کی وه کتاب کهلاتی ہے جس میں کی شیخ کے تفردات ذکر کے جائیں، وه روایا جواس شیخ کے تفردات ذکر کے جائیں، وه روایا جواس شیخ کے دوسرے امحاب (تلامذه) کے پاس نہیں ہیں، اب ظاہر ہے کہ اس میں جتی مدیشیں ہوگ سب غریب ہوں گی، جسے دار قطنی کی کتاب الافراد ہو بہت مشہور اور جامع ہے، امام مسلم کی تصانیف ہیں بھی ایک کتاب اس نوع کی ہے۔

المسل، مدیث کی وہ کتاب کملاتی ہے جس س اسا نیدکی علل کوبیان کیاجائے علی جمع ہے علت کی علیت

محدثین کی اصطلاح میں سند کے پوشیدہ عیب اور نقص کو کہتے ہیں، بینی ایک مدیث کی سند بظاہر سید می بھی ہے۔ ہیں، بینی ایک مدیث کی سند بظاہر سید می ہے۔ ہیں فی اور اقدین مدیث ہی سمجے ہیں ہیں ہو گئے ہیں بس علی مدیث کی وہ کتاب ہوئی جس میں اسانید کے دقیق اور پوشیدہ نقائص پر تنبیہ گیجا ہے، اس نام سے بہت کی کتاب انعلی امام بخاری کی کتاب انعلی دارتطیٰ کی، اور امام ترمذی کی اسس میں دو کتابیں ہیں، ایک انعلی انصفیر جو ترمذی کے اخریں ملمق ہے، اور ایک انعلی الکیر، اس طرح انعلی الکیر ای طرح انعلی الکیر این وی ما در ایک اور انعلی المتناہم ہے فی الا مادیث الواہیہ این جوزی کی،

۱۹۱۰ تعالیق، حدیث کی وہ کتاب ہے جس کے اندر مرف متونِ احادیث بیان کی جائیں، اسانید کو حذن کردیاجا ہے، جیساکہ معایج السنة اور مشکوٰۃ المعایج یس ہے، ان دونوں کی بوں میں مرف متونِ احاد پر اکتفا کیا گیا ہے، البتہ صاحبِ مشکوٰۃ نے محابی کے ٹام کا احنافہ کر دیا ہے، نیز مدیث ذکر کرنے کے بعد کتب میٹہورہ میں سے جن میں وہ حدیث پائی جاتی ہے، اس کتاب کا حوالہ دیا گیا ہے، اور تعالیق بہت میں، میسے جمع بین العجمین حمیدی کی، تجرید العجاح، رزین بن معاویہ العبدری کی، جامع الامول ابن الاثیر المجزری کی، اور جمع الزوا کر جمی کی، جس میں اکنوں نے صحاح ستہ کے زوا کہ کو چھ کی بوں بعن مسانید ثلاثہ

منداصد بسندالبزاد، سندالبولی اور طبران کی معاجم ثلاثہ سے جمع کیا ہے، بعنی ان چھ کتب کی مرف ان اعادیث کو جمع کیا ہے، جو محاج سند میں بہیں، اور ان کتب کی وہ اعادیث جو محاج سند میں موجود بیں ان کو بہیں لیا، ایسے بی جمع الجوامع علام سیوطی کی جس میں اعفوں نے تمام احادیث کو بالا سیعاب لینے کا قصد کیا تعاکہ مبتنی حدیث مربیا ہیں موجود ہیں سب اس میں آجا ویں، لیکن ظاہر ہے کہ یہ کام بہت مشکل تھا، چنا نچہ مصنف کا انتقال بوگیا، اور کام پورا نہو سکا، اس کتاب کو اعفوں نے دو قسموں میں تقسیم کیا ہے، اس طرح کہ احادیث قولیہ کو مربیا علی الحروف اور احادیث فعلیہ کو اسمار محابہ کی ترتیب پر ذکر کیا، سیوطی کی جامع العنوں نے ای جمع الجوام سے الحوام میں العنوں نے ای جمع الجوام سے کی جامع الحوام ہی کی ترتیب ہے۔
کی جامع العنفیر جو مشہور کتاب ہے اور جس کی احادیث مرتب علی الحروف ہیں، العنوں نے ای جمع الجوام ہے کی ترتیب ہے۔
نی ہیں ، اور کنزالعال جو حدیث کی مشہور و معروف کتاب ہے ، یہ سیوطی کی جمع الجوامع ہی کی ترتیب ہے۔
جس کو سینے علی مقی مشہور صوفی و محدث نے ترتیب دیا ہے ،

10- المسلكات مديث كى وه كتاب به جس مين موت الماديث مسلك كوذكر كيا جائ ا ورالييث المسلك وه مديث بين وه مديث بين كامن من الوله الى آخره ياسندك اكثر رواة كى فاص و معن بين مشترك ومتن بون بين بين المسلل بالا ولية ينى وه مديث جس كو برشا گرد نے لين استا ذي مب مديثوں سے بيلے سنا ہو مگر محدثين نے لكھا ہے كه اس بين سلل اوّل سے آخر تك نہيں پايا گيا، بين بيا گيا، ايے ہى الحديث المسلل بالمها في يعن وه مديث جس كو برشا كرد نے المين المسلل بالمها في يعن وه مديث جس كو برشا كرد نے المين استا ذسے معا في كم ما تقسمنا ہو، ايسے ہى الحديث المسلل بقرارة سورة العمن لين برشاگرد نے جب استاذ سے به مديث من قواستاذ نے بوقت تحديث سورة معن كى الماوت كى، ما فظا بن في فرائد من بين كه اما ديث مسلله بين سب سے ذيا وہ مي مسلل بقرارة سورة العمن سے بعط صفرت شاه ولى الله من منہ ور الدر مقد كى كتاب المسلمات جس كا يورانام ما الفقال المبين في المسلم من مديث الني المين مشہور بين مدارس ميں برطعا كى جا تھرت شيخ فرماتے سے مدارس ميں برطعا كى جا تھرت شيخ فرماتے سے كما اس كتاب كو سب سے بہلے صفرت بولانا فليل احسم دھا حب سہار نيورى افرال مرقد ه في سائل عن طرح كراياتها،

14 - شیح الافاد یه بھی انواع کتب مدیث میں سے ایک فاص سے ، ادراس کوعلم تادیل الحدیث اور محلی الحدیث اور محلی الحدیث مطابقت اور مختلف الحدیث بھی ہم کے بیس جس کا مومنوع یہ ہے کہ جوا حادیث بظاہر متضاد ہیں ان میں مطابقت بیدا کیجائے یا بعض کی بعض پر ترجیح تابت کیجائے ، اور یہ کام وہی حضرات مصنفین کر سکتے ہیں جوعلم حدیث وفقہ اور اصول تیوں میں مہارت رکھتے ہوں ، چنا نچراس نوع کی بعض تا لیفات یہ ہیں ، امام شافئ کی اختلا الحدیث اور امام طماوی کی مشرح معی فی الا تاراور الحدیث اور امام طماوی کی مشرح معی فی الا تاراور

مشكل الأثار نهايت ما مع كتابين بي،

۱ - الکتب المؤلفت فی الادعیت الما توریق، الواع کتب مدیث میں بعض کتابیں ایک ہیں جن میں صرف ادعیداورا ذکار کی احادیث کو جمع کیا گیا ہے اوراس موصوع پر بہت سی کتابیں لکمی گئ ہیں عمل الیوم واللیلہ المام نسانی کی عمل الیوم واللیلہ ابن سنی کی، کتاب الاذ کارا مام نووی کی، الحصل کھیں محدین محدیزی شافعی کی، اورالحزب الاعظم ملاعلی قاری کی مصرت سین خوت مقدمتہ لا مع میں تحریر فربایا ہے، کہ ہمار سے مشامع واکا برا لحزب الاعظم کے ورد کو ترقیع دیتے ہیں، محد بن سلیمان البخرولی السلالی کی دلائل الخرات پر کیونکہ اس کے اندر بعض روایات ضعیف ہیں۔

یہ مخقر طور پرمشہور الواع کتب مدیث ہم نے بیان کردی ہیں، تعمیل کے لئے مقدمہ لا مع اور الفیعل لمائی کامقدمہ دیکھا جائے۔

م المروسان میں علم حکریت عفرت شاہ وکا النه صاحب اورا لله مرقدہ پر جاکر ل جاتی ہیں، میکوسان میں علم حکریت میں م درا مل صورت حال یہ ہے جس کو تا پنج مدیث سے واقین نے لکھا ہے کہ ہند میں گو علم مدیث کاسلا کچھ میشہ سے ،ی رہا ہے، لیکن بلا دعربیہ کے مقابلے میں بہت کم اور برائے نام ، چنانچ شروع میں مرف منان کی مشارق الا نوار پڑھے پڑھانے پر اکتفاکی جاتا تھا، اس کے بعداس میں مشکوۃ شریف کا اصافہ ہوگیا تھا اور بس۔

دسویں مدی کے وسط سے بلا دِعربیہ یں علم حدیث کا انحطاط شروع ہوا، اوراس کے ساتھ ساتھ حق تعالیٰ شانئ نے اس کے بالمقابل ہندوستان کے باسشندوں کو حدیث کی تحصیل اور فدمت کی طرف متوج فرمادیا، چنا نج دسویں مدی میں صفرت شیخ علی متق بر ہا نبور ک ما حب کنز العال، بن کی دِفات محکیم میں ہے ، کو حق تعالیٰ شانڈ نے بیدا فرمایا اوران کو فدمتِ مدیث کے لئے منتخب فرمایا، چنانچ امہوں نے علم میں علار جاز سے ما میل فرما کر ہندوستان میں آگراس کا چرچا کیا، ان کے بعدان کے شاگردوں کا سسلہ جلا میں شیخ عبدالوہا بربا نبوری المتونی سائلے ، اور شیخ محد طاہر پٹی ڈالمتونی سائلے ، جن کی تصنیفات علم میں میں شیخ عبدالوہا بربا نبوری المتونی سائلے ، اور شیخ محد طاہر پٹی ڈالمتونی سائلے ، جن کی تصنیفات علم میں

میں بہت مشہور ہیں بیسے جمع البحار جس کو تمام محاج سنة کی شرح کما جا سکتاہے . ایسے ہی تذکرہ الموضوعات فیزہ

اس کے بعد بھر گیار ہویں صدی میں دور آیا حفرت شخ عبد الحق محدث البخاری ثم الد ہوی المتونی سے الم الم کا مرکزا شاعت سے الم کا الموں نے جاز مقد سے نن حدیث کو حاصل کیا، اور ہند درستان میں دہلی کو اس کا مرکزا شاعت بنایا، اور شروح مدیث میں بعض او کی کتا بیں تقییف فرائیں، چنا نچر موصو ن نے مشکوة کی دوشر میں تعنیف فرائیں، ایک عربی میں بعنی اشتر اللمعات بھران کی اولاد واحفاد میں، فرائیں، ایک عربی میں بعنی استر اللمعات بھران کی اولاد واحفاد میں، محدثین بیدا ہوئے جفول نے مدیث کی شرو جات تکھیں۔

ال کے بعد بار ہویں صدی میں شیخ المشَّائِخ حفرت شاہ ولی اللہ احمد بن عبدالرحم دہلوی قدس سرہ العزیز المتو فی سنگ مبارک دورایا، شاہ صاحب نے مجاز تشریف لیجا کر دہاں کے مشائِخ خصو مُنامشیخ ابوطی ہر مدنی سے علم مدیث مامل فرمایا، اور بھر ہند دستان والی کے بعد دین فدمات خصومًا علم مدیث کی فدمت میں ہمرتن مشغول ہوگئے، اور آب، ی کے ذیا نہ سے ہند دستان میں محاج سند کے درس و تدریس کا سسلہ شروع ہوا

ا در پھر تیر ہویں عدی میں مفرت شاہ صارب کے بعد آپ کے امحاب وا ولاد کا سلسلہ جا، جن میں معفرت شاہ عبدالغریز میا حب قدی سرہ المتونی سلسلہ جسنے آپ کی نیا بت کوئی ادا فرما دیا ۔ اوراس کے بعد ان کے تلا مذہ میں سے ان کے نوا سے مفرت شاہ محداسحاتی میا حب مہا جر کی المتوفی سلسلہ جو اور پھران کے تلا مذہ میں سے مفرت شاہ عبدا نعنی مجددی مہا جرمدنی المتونی سلامی جن کے درس مدیر شدے ہندوستان اور مجازیس محدیث کی المتونی مجدات تیار ہوئی ، چنا نچران کے تلا مذہ میں جہدالا سلام قاسم العلوم مفرت مولانا قاسم میا حب نانو توئی المتونی سلومی المتونی سلومی المتونی سلومی المتونی سلومی میں جہدالا سلام قاسم العلوم مفرت مولانا قاسم میا حب نانو توئی المتونی سلومی سلومی المتونی سلومی المتونی سلومی المتونی سلومی المتونی سلومی میں جہدالا مذہ میں جہدالا سلام قاسم العلوم مفرت مولانا قاسم میا میں سلومی سل

 فی الواقع بھی بھارا ان محدثین عظام کے سلسلہ میں شمول فر ماہے،جس طرح صورۃ مسند حدیث میں ان حضات ك راته شمول موكيا ہے تواس كى رحمت بے يا يا ب سے كيا بعيد ہے۔

ا علائے لکھا ہے کراسنا دیعیٰ باقاعدہ حوالہ کے

من مناسب المتونقل درنقل من اولم الى آخره اس طور بركيم بر ذماندیں ہرراوی مرمدیث کوابی مسندسے صاحب مدیث تک بہنجائے ، یہ اس اثنت محدید کے مفتائق میں سے ہے، گذرشتہ امتول کو یہ نغمت حامیل نہیں ہوئی، علامہ سیوطی کھیتے ہیں ارسال واعمنال کیساتھ مسند کامسلسله ببت سے بہودیں گویا یا جاتاہے، لیکن وہ اپنیسندکو اخیر تک بعنی موٹی علیہ السّلام تک منیں بہنا سکے ، بلکہ ان کے اورموسی علیہ السلام کے درمیان بہت سے دسا کی باتی رہ جاتے ،ہیں جن کو وه إورا ننيس كرسك، وه لكعتي يس بل يتعنون بعيث يكوب بينهم وبين موسى اكثرمن ثلاثين عصرًا وانما يبلغوين الى شمعون و يخرى، اى طرح الفول في نصارى كے بارے ميں لكھاہے كروه مى اپن سن ميں شمون اوربونس سے آگے بنیں پہنے سکے، بس پرخعومیت الٹرتعالی نے مرف است محدید ہی کوعطا فرمائی ہے کہ انمنوں نے اسنے بنی علیہ انقبلوۃ والسلام کے ہر آول وفعل کو بلکہ جله حرکات د سکنات کو پوری امتیا ط اورسند متعل کے ساتھ نقل کیا ہے ، اما مسلم شنے مقدمۃ سلمیں عفرت عبداللہ بن مبارک کا ارشا دنقل فروایا ہے الاسناد من الدين لولا الاسناد لقال من شاء ماشاء ، حفرات محدثين كم يهال مسندذ كركرسف كاابتمام نه مرون ا ما دیثِ نبویہ اور آثار صحابہ کے ساتھ خاص ہے . بلکہ وہ اَ توال ائمہ کو بھی مسند کے ساتھ بیان کرتے ہیں، چنانچہ جامع ترمذی میں یہ چیز کثرت سے یا ئی جاتی ہے کہ وہ بسااو قات اتمہ کے اقوال ذکر کرنے کے بعداس کی سے دہمی بران کرتے ہیں۔

یہ بات ایک بدیری سے کہ کو نی مدیث خواہ مرفوع ہویا موقوت بغیرمسند کے ثابت اورمعتبر نہنیں ہوسسکتی ہے ،کی شخص عالم ومحدّث كى ملالة شان اس كوريان مسندسے مستعنى بنيس كرسكتى، بعض صحاب كا توب مال تماكد اگران سے كوئى محالى رسول انترملی الترعلیروسلم کی حکدیث بیان کرتاجی کواس نے آئی سے برا و راست سنا ہے تو وہ اس سے اس ماباً حدیث پرانستخلاف کرتے دکہ پہلے آپ اس بات پرتم کھا تیے کہ یہ مدیث ہیں نے حفودسے سسی ہے) میساکہ حفرت علیم کے بارے میں مشہورہے ،اس بے مثال منبط واحتیاط اتعان واہمام کے ساتھ امار كايد فغيره اوربها را دين متين تعلى برتا چلا آيا ب بعض اكابر فقها رومونيا سف إبى تصانيف بي استدلال واستشادكے ذيل ميں مديشيں بلاسند بيان كردى ہيں توامنس پر آنے والے علاركو بيان اسانيدكے

کے ستقل طورے کا بیں مکھنی پڑیں ، مثلاً نعب الرایہ فی تخریج احادیث الہدایۃ ،التخیم البیز تخریج عزاتی وغیرہ جبت کے دنیا میں نظروا شاعت اور طباعت کا سلسلہ قائم بنیں ہوا تھا بلکہ محد ثین حفرات دوایت حدیث اس این خاص کے بنائی خاص کتاب ہے جس کو محد ثین کی اصطلاح میں اصل ہے تعبیر کیا جا تاہے ، بیان کرتے اس وقت تک بر مخص اس بات کا مکلف تھا کہ حدیث کو سندسے من کراس کو محفوظ رکھے ، اور ابجر ہو قت دوایت اس حدیث کوابنی پوری سندے طالبین کے سامنے بیان کرے ،لیکن اب جب کہ کتب حدیث ، متون احادیث معالیات کی جان ہوگئ ،یں ، اور اب دہ دور بنیں رہا کہ کوئی محدیث طلب کے سامنے حدیث واسماج حدیث اسانید کے طبع ہو کر سب جگہ منتشر ہوگئ ،یں ، اور اب دہ دور بنیں رہا کہ کوئی محدیث اسماج حدیث واسماج حدیث کا سلسلہ قائم ہوگیا ہے ، اور ان تھا نیف و کتب کا انتساب ان کے مصنفین تک نہ مرف حد شہرت بلکہ حد تواتر تک بہنچ گیا ہے ، تو اب ہرطالب حدیث یا محدث کو ابن سندان صفیفین تک نہ یا ان کو محدیث اسمالہ تو حدیث کرائی مصنفین سے صفور می اللہ علیہ دکھم کے میں دوری بنیں رہا ، اور بھرسند کے آگے کا حصر بین صفیفین سے صفور می اللہ علیہ دکھم کے خود ان کتب میں موجود ہے۔

تک بہنچ گیا ہے ، تو اب ہم طالب حدیث یا محدث کو ابن سندان صفیفین سے صفور می اللہ علیہ دکھم کے خود ان کتب میں موجود ہے۔

سندمیان کرتے ہیں۔

اس کے بعد ہم اصل مقعود یعی ابی سند صدیت کو بیان کرتے ہیں، یہ بیلے آپکا کہ ہماری بلکہ جلہ محد تین ہندگی مختلف سندی سب کی سب معفرت شاہ ولی الشرصاحب قدس سرہ سے جاکر ل جائی ہیں، ہمارے اساتذہ مدیث فعومًا مغرت شنع نوراللہ مرقدہ کا معمول سند کے سلسلہ میں یہ تھا کہ وہ ابی سندم من معفرت شنع یہ ولی الشرصاحب قدس سرہ تک بیان فر مایا کرتے ، اور مجراس سے آگے کی سند کے بارے میں مفرت شنع یہ فرمات یہ تھے کہ شاہ صاحب نے ابی سندی تحریر فرماکر شائع کر دی ہیں، جو مطبوع ہیں ، اور متی ہیں سٹ لا الاس شاد الح سعمات الاساد ، اور میں نے مثال کے طور پر شاہ صاحب کی ایک سند مقدم او جزیں ابی سند کے ساتھ بیان کر دی ہے ، جی چاہے تو وہا ل دیکولیں، لہذا اب سندے گویا تین مصفے ہوگئے ، ایک ہمارے سے نے کر شاہ ولی الشرما حب سے نے کر خاب رسول الشرمی الشر تعلی علیہ وسلم تک ، تیمراحقہ أو خود کر کاب میں تیمراحقہ ماحب کی آب سے لے کر جناب رسول الشرمی الشر تعلی علیہ وسلم تک ، تیمراحقہ أو خود کر کاب میں تیمراحقہ ماحب کی آب سے لے کر جناب رسول الشرمی الشر تعلی علیہ وسلم تک ، تیمراحقہ أو خود کر کاب میں تیمراحقہ ماحب کی آب سے لے کر جناب رسول الشرمی الشر تعلی علیہ وسلم تک ، تیمراحقہ أو خود کر کاب میں تیمراحقہ اللہ تعلی کر تھی اور کر کاب میں کے کہ کر تھی کر تیم کی کر تیم کر خواب رسول الشرمی کی تیمراحقہ کو کو کر کی کر کر کاب میں کر خواب کر خواب کر حوال الشرمی کی کر تو کر کر کر کر کاب کر حوال الشرمی کی کر تیں کر خواب کر خواب کر خواب کر خواب کر حوالے کر خواب کی کر خواب کر خوا

موجودے ، ہیں یہاں مرف پہلاحمتہ بیان کرنا ہے،

اب اس كتاب يى الو كا دركى ميرى سند سنية ، يس نے الو دا در شريعت دو مرتب دواستا دول سے پڑھی ہے ، مالو دا در شريعت يس نے سابق نا ظم معز س

ميري الوراؤد كي يئند

بہلی مرتبرست میں جومیرا دورہ مدیث کا سال تھا، اس میں اُلود کا وُدستُریف میں نے سابق نا ظم حفر سے مولانا محدا سعدالٹر صاحب نورالٹر مرقد کا سے بڑھی، اس کے بعد سشتہ جسب کداحقر پہلی بار مظاہر علوم میں ابودا وُدیڑھار ہا تھا، اس وقت بندہ نے دوہارہ ابودا وُدیشریف عفرت شیخ نورا لٹرمرقد ہ سے یڑھی۔

بہرمال بندہ کی پہلی سنداس طرح ہے، بندہ اس کتاب کو روایۃ کرتاہے مولانا اسدالشرما حبّ ہے۔ وہ روایۃ کرتے ہیں مفرت مولانا محتریمیٰ معاحب کا ندھلوی تھے، وہ روایۃ کرتے ہیں مفرت اقدس مولانا رشیدا تمد گسٹگوئ ہے، وہ روایۃ کرتے ہیں مفرت شاہ عبدالغی مجددی ہے ، وہ روایۃ کرتے ہیں اپنے والدما مبدشاہ ابوسید مجدد ک سے ، اور وہ روایۃ کرتے ہیں مفرت شاہ عبدالعزیز معاحبؒ ہے۔

بندہ کی دوسری سند حضرت شیخ کے ہے اور حضرت سینے کی تین سندیں ہیں دوسندی قرارةً اور ایک سندی ہیں دوسندی قرارةً اور ایک سندا جازةً ، حضرت شیخ کے عصلے میں دورہ کی اکثر کتا ہیں اپنے والد ماجد مولانا محمد محی صاحب ہے ہوسیں ، اوراس کے بعد مصلے ہم سال کی سال تک دورہ کی اکثر کتا ہیں مضرت سہار نپوری کے پڑھیں ، اس نے مغرت میں کی دوسندی توقوارةً ، وگئیں اور تیسری سندا جازةً ہے۔

معزت ُ مشیخ کی پہلی سنداک طرن کہے، معرت روایۃ کُرتے ،یں مولانا محدیمیٰ صاحب ہے، وہ معرت اقدی مولانا دسشیدا حدما حب گنگو ہی ہے، وہ شاہ عبدالنی مجدد گ ہے، وہ شاہ ابوسعیدمجدد کا کہے، اور وہ شاہ عبدالعزیز ماحث ہے۔

منرت شیخ کی دوسری سنداس طرح ہے، حعز ت شیخ روایۃ کرتے ہیں مغرت مولانا فلیل احمدصائثِ مہار نپوریؒ سے ، وہ حغرت مولانا محمد ظهرنا نوتویؒ ہے ، وہ حفرت مولانا مملوک علی ٹالوتو کا کھے ، وہ مولا نا دمشیدالدین فان دہلوی شے ، اور وہ مغرت شاہ عبدالغریز صاحبہ سے ۔

مفرت سینخ کی تیسری سندجوا جازہ گہے، وہ اس کارے، حضرت سینخ روایہ کرتے ہیں مولانا عنایت المی مناحب (مدرسر کے ہتم اوّل) ہے، وہ روایہ کرتے ہیں حضرت مولانا احمد علی محدث سہار نبوری گئے۔ ہے، وہ شاہ محداسحات معاوی ہے، اور وہ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب سے فردانت مؤات دھو،

حفرت سینے کی اسانید تلاشیں سے تیمری سند جو اجاز ہ آہے ،اس کواگر آپ غور سے دیمیں گے تومعلوم ہوگا کہ شاہ صاحب تک اس میں ایک واسط کم ہے ،اس لئے وہ سندسند عالی ہوئی ،یہ تین سندی ہوئی ، ہمارے حفرت شیخ لور الشرم قدہ کی ،اس میں حفرت مولانا خلیل احمد صاحب سہار نپوری کی مرف ایک سند آئی ہے ۔

م اننا چاہئے کہ معنرت سہار نپوری کی بھی تین سندیں ہیں۔ ایک تو وہی جو اوپر ندگور ہوئی۔

دوکسری پر کرمفرت سپار نپوری کو اجازت مدیث حاصل ہے، حفرت شاہ عبدالنی مجددی مسے، اور شاہ معاجب کی سندا ویرگذر گئی۔

تیمری سندان فرصبه که حفرت سها رنبوری شندا بودا ؤ دشریف . بما هِ رمعنان المبارک حفرت مولانا عبدالقیوم صاحب بگرها لوی نمبیرهٔ مشاه عبدالعزبز صاحب و داماد شاه اسحاق صاحب سے پڑھی، ادر مولانا عبدالقیوم صاحب بڈھانوی شاگر دہیں شاہ آئی صاحب کے ،جن کی سندا و پر مذکور بردیکی ۔

اس کے علاوہ دوسندی مفرت سہار نبور ک کی سلاس جازیہ میں ہیں، بس وقت مفرت سارنوری

حجا ز مقدس تشریب فرماتے تو بعض علمار حجاز سے آپ نے اجازت مدیث مامس فرمائی تمی، اعن سینے احد دطان، ۲-عن السیدا حدالبرزنی، اس طرح حفرت مہار نبوری کی کل با نج مسندیں ہوگیں، جن میں دوسندیں قرارةً ، یں، ادر باتی تین اجازةً -

ندکورہ بالاسسلا اسکانیدیں اب آپ بھی ٹائل ہورہے ہیں، دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ سللہ ک برکا سے ہیں فوازے اور ہیں اس کی لاج رکھنے کی تو فیق عطافر ماتے ، ان اکا برومٹائخ کے اتباع کی توفیق عنایت فرمائے ۔ (آین)

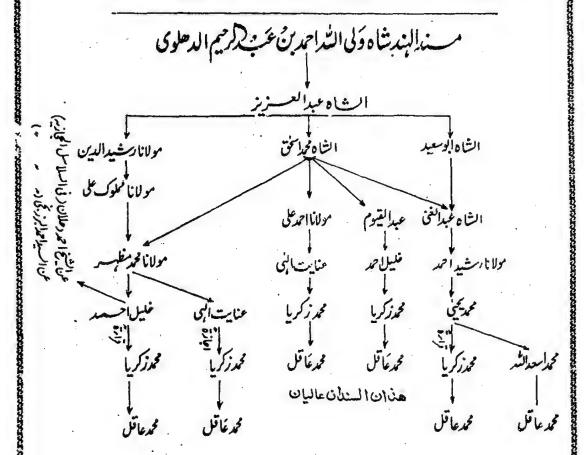

## 

کا اتباع کرتے ہوئے قال تعالیٰ اقدا باسم ربع معلوم ہوا کربسم اللہ سے ابتدار ہوئی چاہئے اسی طرح مدبث میں ہو کل اسسو ذی بال لم بسبد افنینه بسسم الله فعوا بتر اور ایسا ہی دوسسرے معزات مسنین متقدمین نے اپنی تقایف میں کیا ہے، بیسے امام مالک نے مؤطا میں امام احدین منبل نے سندس اوراسی طرح مسنین محاصرت میں سے سد، ہی نے علاوہ امام سسم کے بسملہ پراکٹنا فرمایا ، حمد کو دکر نہیں فرمایا ۔

اب رہایہ اشکال کہ ایک روایت میں جس کو معنفی نے بھی اس سن میں ذکرکیا ہے حدکا ذکرہے، کل اموذی بال لایب دافنیے بعد دانله فله واقطع، گویا مصنفی فی بیان کردہ روایت پرعمل ہیں کیا، علمام نے اس کے متعدد جوارب دیتے ہیں۔

۱- اس مقام پر ابودا و دی نیخ نقلف ہیں بھن نوں ہی بسسلے بعد حد می مذکور ہے، بدل المجود می اس نیخ کی عبارت تھی ہے۔

۷۔ اس روایت میں کتابت کی تیدنہیں ہے، بلکہ مرف ابتدار بالحمد ندکورہے ہوسکتا ہے مصنفت فیسلہ کی کتابت کے بعد حمد کوزبان سے اداکیا ہو، جیسا امام احسٹ مدکے بار سے میں منقول ہے کہ دہ روایت صدیث کے وقت عَلی الله علیہ و کسلم زبان سے کہتے تھے کھتے مذستھے۔

مرے یہ روایت جس میں حد مذکورہے سندان عیف ہے، اس کی سندیس معنف کلام کیاہے کتاب الا دب

ل ذكره مولنا شبراحدالمثاني نعلاً عن الزرقاني، تلت قال الى فظالذي كان من بركة العم ال ينسب لي قالد ١٢٠

هذامامًا على علي محد رسول الله وغره وغيره -

۵ ــ حدسے مقعود نفس ذکر ہے نہ کہ محفوص لفظ حد، جیسا کرمسندا حمد کی دوایت میں نفریج ہے کل امر ذی اجال لسعر بیدا بذکر الله خدم وابنت اور نفس ذکر بسسلہ سے حاصل موگیا

4 ۔ حد کہتے ہیں صفاتِ کما لیہ کے اظہار کو اور یہ عنی تقینا الدحدی الدجیم میں حاصل ہوگئے ، یہ جواب حفرت شیخ کے دالد مولینا محر یمی صاحب کو لیسند نفا۔

خات دہ : علام اورت ہ کٹیری فرائے ہیں کہ یہ جومفرات مصنفین ابندا ، بالبسسلہ والحدلہ کی روایات میں تعلیق کیے ہیں کہ ایک بھر انگے۔ ہیں کہ ایک جگرا بتدار حقیقی اور ایک جگرا بتدا ، اصافی مراد ہے ، سمیح نہیں ہے ، اس سے کہ مدیث بسسلہ وحدلہ الگے۔ الگ دوصر شیں نہیں ، یں کران دونوں ہیں تعارض ما ن کر یہ حواب دیا جائے بلکہ ایک ہی روایت ہے جس سے اندر اضطراب ہے بعض رواۃ حدل کو ادر بعض رواۃ بسسلہ کو ذکر کرتے ہیں ۔

## كتَابُ الطهارة

مصنف ڈنے سب سے پہلے کتاب الطہارۃ کوذکرکیا جس کی وجاس کتاب کے نام سے فلاہرہے وہ یہ کہ پرکتاب سنن کے قبیل سے ہے اور سن انواع کتب مدیرے ہیں سے اس انوع کو کہتے ہیں جس کی ترزیب ابواب فقید کی ترزیب۔ پرہو، ا درچونکہ مفرات فقیار کواس کتب فقہ کو کتاب الطہارۃ سے شروع کرتے ہیں، اس سے امام ابودا ڈ دنے اپنی اس سٹ کو کتاب الطہارۃ سے شروع فرمایا۔

اب یہ موال رہ جاتا ہے کہ نقبار گتاب اعلمارہ سے کیوں شروع کرتے ہیں ، مواس کی وجریہ ہے کہ انسان کی تخلیق عبادت کے لئے ہوئی ہے ، بتی تعالیٰ کا ارشاد ہے و ماخلفت الجن والانس الا بیعبدون ، الایۃ اور ام العبادات و جا مع العبادات صلوتہ ہی ہے ، اک طرح نبی کریم صلی الشرطیہ وسلم کا ارشاد ہے ، بنی الاسلام بی خسس شہاد ہوان لا العالا الله وات معمد ارسول الله واقام المصلوظ الزاس میں آپ نے تمام ادکان پر نماز کو مقدم کیا ہے ، اور نماز کے کے شراکط ہیں جنیں اقوی شرط طہارہ ہے اور یہ طابر ہے کہ شرط ہمیشہ مشروط پر مقدم ہوا کرتی ہو ہو تو و ف علیہ ہونے کے اس سے حضرات نقبار اور اصحاب سن ابنی کتا ہوں میں کتاب الطہارہ کو بہنے ذکر کرتے ہیں ۔

علیہ ہونے کے ، اس سے حضرات نقبار اور اصحاب سن ابنی کتا ہوں میں کتاب الطہارہ کو بہنے ذکر کرتے ہیں ۔

بعض علی ہونے کا اور کیا ہے کی اصطلاح اسم میں کتاب المیان کو کا بات عبار بحنہا کیا جاتے بعنی جنس سے اور کیا ہے ۔ اور کیا ہے ۔ اس سے درائی میں نظر ہوتو اس کو کتا ہے ۔ اس سے مسلم اس سے میں میں کتاب الوں میں کتاب کو کر کرتے ہیں ۔

مور میں میں میں میں میں میں کتاب الوں میں کتاب کو کرتے ہیں اسم کو میں میں کتاب الوں میں کتاب الوں میں کتاب الوں میں کتاب کو کر کرتے ہیں ۔

مور میاب کی اصطلاح الیاب کی اصطلاح میں میں کتاب کو کتاب میں کتاب کتاب کا میں میں کتاب کتاب کتاب کا میں میں کتاب کتاب کتاب کی میں میں کتاب کتاب کتاب کو کتاب کتاب کتاب کتاب کتاب کتاب کتاب کو کتاب کتاب کی دو کر کرتے ہیں کتاب کر میں کتاب کتاب کو کتاب کتاب کو کتاب کتاب کو کتاب کتاب کتاب کتاب کو کتاب کتاب کتاب کتاب کتاب کی کتاب کتاب کتاب کو کتاب کر کر کتاب کتاب کتاب کر کتاب کتاب کی کتاب کتاب کتاب کتاب کتاب کتاب کتاب کو کتاب کتاب کتاب کتاب کر کتاب کر کتاب کتاب کتاب کر کتاب کتاب کر کتاب کتاب کتاب کو کتاب کتاب کتاب کر کتاب کتاب کتاب کو کتاب کتاب کی کتاب کتاب کر کتاب کتاب کر کتاب کتاب کر کتاب کتاب کر کتاب کتاب کتاب کتاب کر کتاب کتاب کتاب کر کتاب کتاب کر کتاب کتاب کر کتاب کتاب کتاب کر کتاب کتاب کر کتاب کتاب کر کتاب کتاب کر کتاب کتاب کتاب کر کتاب

کہ جس متعددالواع کوجامع ہوتی ہے اور کتاب کے معنی بھی لغۃ جمع ہی کے ہیں، اورا گرمسائل کا اعتبار ہو عہا کیاجائے
سی مرف ایک لوج کے مسائل کو بیان کرنا مقصود ہوتواس کو باب سے تعبیر کرتے ہیں، اسس سلے کہ باب کے معنی بھی
ایک لغت میں اور کے آتے ہیں اور اگر بعض جزئیات کو ماقبل سے متماز کرکے بیان کرنا مقصود ہوتواس کونسل سے
تعیر کرتے ہیں، کیونکہ وہ ما قبل سیفھول اور جلہ ہے ، ان تینوں کے درمیان آئر سنہ بت ایسے ہی سمجھتے جیسا کہ مناطقہ کے
یہاں جنس، واع اور منطق کے ذرمیان ہے، یعنی منس عام، جمیعے الحوال، اور عنوان ما مربعیے الانمان ، اور صنف خص المجھے الانمان ، اور صنف خص الدین الروی ایسے ہی کتاب عام، باب خاص اور فصل اخص ہے۔

المارة كمعنى اوراقمام النظافة والتنزيد عن الاتذار والدناس يعنى كندگاورميل سے

پاک وصاف ہونا، اور شرعًا طہارہ کہتے ہیں، مازالرُ عدت یا خبت کے دیے گا عدہ سُرعیہ کے مطابق احدالمطہری —

(۱ی المار والترلب) کواستعال کرنا، قوطہارہ کی وقسیں ہوئیں، ۱- ازالہُ مدرشہ با- ازالہُ خبت، بھراول کی دو تعمین ہیں، اے منا لید شالا مخرس کوخش کہتے، ہیں، یہاں برمطسلق اور جس بین ہرا ہے۔ بین ایر مطسلق اور جس طہارہ مرادہے اس نے کرمنٹ کا مقعود دونوں کو ذکر کرناہے۔ چنانج مم اول سے فارغ ہو کرفت مانی کو بیان کو بیان کو بیانے۔

صوفیہ کے پہاں طہارت کی چند تمیں ہیں، امام غزالی و فرماتے ہیں اس کی چارتیں ہیں، ا۔ تعلیم الفلاس عن الحدث والخبث، ۲- تعلیم الجوارح عن الحوام، ۳- تعلیم القلب عن الرذاك، ۴- تعلیم السرعاسوی الشرتعالی دعی اندرون قلب كو غیراللہ کے تعلق سے پاک كرنا۔ طر پاک كن قلب م اتواز خيال غير خونيش، وقال الواساب

عدد لالعواد ل تعول تلى الساعة وهرى الاسبقمنه في سودائه

## بَالِلْتَغْلَى عَنْدَقْضَالِكَاجِة

يهان برموال بوتاب، كرمنفظ طهارة كابتلار آداب، سنفاركيا تمكون فرمانى ؟ جواب يدب كرمنارت فتهاركوام

ل مند بہتے ہیں اس وع کو جومقدمو کی تید کیساتھ ، بھیے الانسان الروی کا ابوداو کی مشرح فایر المقمود میں اس کوباب فعرو مزرب سے تکعامی بالم فاللی ہے میج افلا فرب نہیں قرب سے جغرت نے بدل میں اسس پر تنب مرائل ہے ۔

ن کھاہے کہ وضوراور خس سے پہلے قصار حابۃ سے فارغ ہونا ادلی اور سنجبہے، موجب یہ بات ہے تو اسب ہواکہ طہارۃ کی ابتدار آداب استجابی سے کیجائے تاکہ ترتیب ذکری ترتیب خارجی کے مطابق ہوجائے ہم نے پوری کتاب کو دیکھنے سے بھا ندازہ لگایاہے کہ مصنف علام رحمدالٹر تعالیٰ ابواب کی ترتیب قائم کرنے میں وجود فائد جی کا ندازہ لگایاہے کہ مصنف علام رحمدالٹر تعالیٰ ابواب کی ترتیب قائم کرنے میں وجود فائد جی کی ترتیب کو ملوظ رکھتے ہیں جو بہت ہی مناسب طریقہ ہے، دوسری بات یہ ہے کہ طہارۃ کا وجوب آدی سے اس دقت تعلق موتاب کو بہلے سے ناتفن طہارۃ موجود ہو ورنہ بغیراس کے تعمیل ماصل ہے، اور نواتفن وضویں کیٹرالوقوع پیزفارج من اسبیلین یعنی بول برزیں، تواس موجب ومنوکی طرف اشارہ کرنے کے سے ان ابواب کو پہلے لیا گیا۔

یہاں پر مصنف سب سے پہلے جوا دب بیان کیا ہے وہ تخلی ہے مین است فاسکے این خلوت و تنہائی اختیار کرنا، زمانہ ما بلیت میں یہ ہوتا تھا کہ بلا تکلف ایک دوسرے کے ساسنے بیٹھکر تضارها جہ کرتے ستے اور آپس میں باتیں بھی کرتے ستے اور آپس میں باتیں بھی کرتے ستے میں اکس کے بیٹھکر تنازم ہے۔ اسلامی تعلیمات نے آگراس کو ختم کیا۔

نیز جا ننا چاہئے کہ اسی سلسلہ کا ایک اور باب کتاب میں آگے آر ہاہے ، جاب الا ،ستتاد فی المخلاء ، یہ دو ادب الگ الگ ستقل ہیں ۔ تخلی صاصل ہوگ انتقال مکائی اور تناف اللہ الگ ستقل ہیں ۔ تخلی صناف ہیں ۔ تخلی صناف ہوگ انتقال مکائی اور سنتار کے لئے ابعاد عزودی بنیں ہے بلک اس کا تعلق آبادی سے بعث اللہ اس کے علاوہ کوئی فالی مکان بنو تو اسی جگہ پر دہ قائم کرنا ہوگا، اسی سلے ہم نے کماکہ یہ دو ادب الگ الگ ستقل ہیں۔

۱- عن المغيرة بن شعبه ، ال باب مي معنف دومديثيل بيان فره ني بي ايك مفرت مغيره بن شعير كى دوسرى معنرت ما باب مي معنف دومري مديث بيل تقور ك كى زيادتى بي جومعسادم معنات ما يك عبد البير دوسرى مديث بيل تقور ك كى زيادتى بي جومعسادم موجائے كى -

قول کان ا ذا ذهب المذهب المدهب ، مین آبیمل الترطیه و ملم جب تعنار ماجتر کے لئے ماتے و دور ک ا فتیار فرماتے بین آباد ک اور لوگوں سے ، اب یہ کہ آپ کتنی ؛ وری افتیار فرماتے ، اس مدیر شد ، یں ندکور نہیں ہے ، اس سے اگلی مدیث یں مقدار بُعد کو بیان گیا گیا ہے اور اس میں ہے حتی لایوا ہ احد ، کم اتن دور ک افتیار فرماتے کہ لوگوں کی نظروں سے اومبل ہوما میں اوراستنجار کے وقت کسی کی نظرنہ بڑے، معارف اسن میں جمع الغوائد کے حوالہ سے لکھا ہے کہ طبران کی ایک روایت میں اس بعد کی مقدار میلین کیساتھ میان کی ہے بینی دومیل کے قریب ۔

اب یہ کواس اِبعاد کی مکمت کیا ہے، ملمان نے لکھا ہے کہ گوتستر کین ہوگوں سے پردہ اور تنہائی آبادی میں بھی حاصل ہو سکتی ہے، لیک ہے کہ ملمان نے لکھا ہے کہ گوتستر کین ہوگئے کا ، اگر قریب میں ہوگئے آوا خراج رسکتی ہو سکتی ہو سکتی ہوئے گا ، اگر قریب میں ہوگئے آوا خراج رسکتی میں تاکس ہوگا اور حسیا آئے گی ، نیز آبادی والوں کی بھی اس میں مصلحت ہے گندگی ان سے دور رہے گی ، گوآ ہے ملی الشرعلیہ وسلم کے نفسانت را کئے کریمیہ سے معفوظ ستے بلکہ آپ کے خصائقی میں سے یہ بات منقول ہے کہ آپ کا فقا نہ رہین میں ہے یہ بات منقول ہے کہ آپ کا فقا نہ رہین اس کونگل لیتی تھی۔

قول آبج تعلی معدی ہے جس کو معول کی احتیان ہے جوبہاں ندکورہیں ہے تعدیرعبارت یہ کو کتی ہے ابعد خفست عن المناس ، اور بعض شراح نے لکھ ہے کہ اُبع کہ یہاں پر فعل لازم کی جگرامتعال کیا گیا ہے ، ای بعد عن الناس اور نعل معدی کولازم کی جگر بعض مرتبر مبالغة استعال کیا جا تا ہے ، بیسے ذبید یعطی ، یعی زید خوب بخشش کرتا ہے ، ایسے اور نعل معدی کولازم کی جگر بعض مرتبر مبالغة استعال کیا جا تا ہے ، المستقدی کولازم کی جگر بھر میں ہوگا کہ وورک افتیار فرماتے تھے ، المستقدی ، میں دوا خال ہیں یا معدر میں ہے یا فرف مکان ہے ، اور دوسری صورت میں ترجمہ ہوگا جب آپ جاتے جانے کی جگر جس سے مراد بیت الخلاسے ، شراح نے کے لئے جانا ہے ، اور دوسری صورت میں ترجمہ ہوگا جب آپ جاتے جانے کی جگر جس سے مراد بیت الخلاسے ، شراح نے لکھا ہے کہ لفظ ندم ب عرف المبت الخلار کے معنی میں استعال ہوتا ہے اور اس طرح لفظ فلار ، مرفق ، مرفاض اور کنیف ہے سے کے ایک معنی ہیں ۔

اس مدیث سے معنف تے ترجمۃ الباب یعنی تخلی و ثابت کیا ہے، اس مدیث میں گونظ تخلی موجود ہیں ہے کیاں سن معنف نے آئیت کے سے تب کا مقعود فلوت عامل کرنا تھا، صدیث کی مطابقت ترجمۃ الباب سے کبی تومریح یعن لغظ ومعنی ہوتی ہے اور کبی مناسبت مرف معنی ہوتی ہے یعن بطریق استنباط، توبہا ل برالیا ہی ہے اور اگر معنف یہاں پر بجائے تخلی کے باب الاجعاد یا باب المتباعد عند الحاجہ ترقائم فرماتے، میسا کہ بعض معنفین آمام نسانی و آبن ماجہ نے کیا ہے تو مطابقت لغظاو معنی برطرح ہوجاتی، لیکن اس صورت میں ترجمۃ الباب میں کوئی دفت اور باریک ہوتی ، اب ایک استنباط کی شان بیدا ہوگئ ہے، امام ترمذی نے اس مدیث پریہ ترجمۃ قائم کیا کوئی دفت اور باریک ہوتی ، اب ایک استنباط کی شان بیدا ہوگئ ہے، امام ترمذی نے اس مدیث پریہ ترجمہ بلفظ الحدیث ہے، اور عب باب ملجاء ان الذی میں ادائی ہیں ہے سادت ہوا ترم ماری کی بیں ہے سادت ہوا ترم ماری کی ہیں ہے سادگ ہیں۔

صی اح سند کے قرامی فرق و مور الله الفارت میں ما دیا اور الله ما دئے مسراتے ہیں بیا کہ اور قام ما دئے سند کے مواج سند میں سب سے اعلیٰ ترامی قدیم کی بخاری کے ہیں وہ اس معاملہ میں سباق الغایات ہیں ، اور بخاری کے بعض ترامی اس قدربایک اور دقیق ہیں کہ نجیا العقول واقع ہوئے ہیں ، شراع بخاری کو ترامی بخاری مل کرنے کے لئے ستقل امول مرتب کرنے پڑے ۔ چنا نجو من شخ فوا لئرم قدر الزم رقد ہے میں تقریباً شوامول بیان فرمائے ہیں ، غرمسی کہ بخاری کے ترامی میں اور اس کی بہن یعنی میں میں میں مال یہ ہے کہ ترامی ندارد ، ندایہ نور و تا تم میں اور اس کی بہن یعنی عفاوین اور ترامی ابوا ب اعنوں نے او خود قائم کرنے پڑے ، اور اس کے بعد درجے سے انگل بی ماجی کرائی کو ترامی کا ماں کے ترامی کا مل کرنا ہیں کھی تو ان کا ترجمہ بخاری کے ترامی کی با ہے ، غرفیکہ اس کے ترامی کا مل کرنا ہیں کھی تو اور اس کے بعد بچر درجے سے انگل بی ماجی ہا ، اور اس کے بعد بچر درجے سے بھی کا ئی محنت طلب ہے ، اور اس کے بعد بچر درج ہے سن ابودا وو کے ترامی کا ، اور اس کے بعد بچر درج ہے سن ابودا وو کہ کی اور اس کے بعد بچر درج ہے سن ابودا وو کے ترامی کا ، اور اس کے بعد بچر درج ہے سن ابودا وو کے ترامی کا ، اور اس کے بعد بچر درج ہے سن ابودا وو کے ترامی کا ، اور اس کے بعد بچر درج ہے سن ابودا وو کے ترامی کا ، اور اس کے بعد بچر درج ہے سن ابودا وو کی کرائی کا ، اور اس کے بعد بچر درج ہے سن ابودا وو کی کرائی ماج کے ترامی کی بہت ترور دوروں ہیں ہی بہت اس کے دوروں ہی ہیں۔

ریاشکال ہوتا ہے کہ معنرت بین گر کی بیت مفصدوالی روایت جو باب المحفصة فی استقبال القبلة میں آرای ہے دورسس کے خلاف ہے اس سے آپ کا مکان کے اندر قعنار حساج آکرنا ثابت ہور ہاہے، مفرت نے بذل میں اسس کی دو توجیہیں لکمی ہیں یا تو یہ کہا جائے آپ کی عادت ددر جانے کی بنا را لکنف نی البیوت سے بہلے کی ہم یعی جب گروں میں بیت الخلار نہیں ہوتے تھے بھر بعد میں جب گرور میں بیوت الخلار بنے شروع ازگے توآپ فی اس إبعاد کو ترک فرمادیا ،اور یا یہ کہا جائے کہ یہ عا دتِ شریفہ جواس صدیث میں مذکورہے اس کا تعلق سفرسے ہے، بعنی سفر میں جہاں منزل اور بڑاؤ ہوتا تھا اس وقت قریب میں استخار نہ فرماتے نفیے بکہ فاصلے پرجاکراستخار فراتے تھے، حفریں یہ عادت نرتھی۔

یہاں پرایک سوال ہے وہ یہ کہ مصنع نے کی غرض جمع روایات و تکثیر روایات نہیں ہے . بلکہ وہ ترجمۃ الباہے کو ثابت کرنے کے لیے ایک بی صدیث کے ذکر کرنے گوکا نی سمعتے ہیں، جیسا کہ انفوں نے اپن اس عادیت کی تقریح اس رسالہ میں کی ہے جواہل مکہ کے نام ہے .جس کا ذکر مقدمتہ اکتباب میں آچکا ہے اس میں انفوں نے لکھاہے کہ اگریں کمی باب میں ایک سے زائد صدیت لا وُں گا تو کسی کلمہ یا کلام کی زیاد تی کی وجہسے ہوگا، چنانچہ یہاںپر میژشِ ثانی مں ایک زیادتی ہے، یعنی مقدارا بعاد جو صریت اوّل میں نہ متی ،اس سے دوسری صریف لائے بیکن بہاں پریرموال رہ جاتاہے کہ اگرمعنف ایک باب میں بلا مغرورت و فائدہ کے ایک سے زائد حدیث لاما ہمیں جاہتے تو اس کی ایک شکل به تھی که مرف مدیثِ ثانی کو ذکر فرما دیتے جس میں زیادتی فائدہ ہے، اس کا جواب یہ ہوسکتا ؟ کہ درامل مدیث تانی مدیث اول کے اعتبار سے معیف ہے اسلے معنف تے یہ سیاسب سمجاکہ توی کوچھور کر بیف براكتفام كيا جائے ،اس بنة امالة تو بوج قوت كے مديث اول كو ذكر كيا ، اور صديثِ ثانى جس بيس ضعف تقاتاً كيداور شا بدے درجہ میں لے آئے اور اوا برمیں ضعیف حدیثیں بھی میل جاتی ہیں، ضعف کی وجد آ گے معلوم موجاتے گی۔ قول مد شاعبدالله بن مسلبة ، جانا چائے ك ] محذمشة سال آپ نے مشکوٰۃ شربیف میں صرف متوب احادیث<sub>ا</sub> کو بڑھاہے، مشکوۃ شریف اسانیدے فانی ہے الفول عرف متون احادیث کولیا ہے اسانید کو مذت کردیا ہے اى \_ ايئ مشكوة كاشارتعايق مين كيا ماتاب اورآب مانة مين كركتب مديث مخلف الانواع مين مراوع كانام الگ انگ ہے، بہرحال یہاں دورہ کی کت بول میں متونِ احادیث کواسا نید کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے تو بہاں پر الك متقل كام بره كيا يعي اسانيد كام محنا ادراك كاصطلاقاً وغيره جاننا ادريدكم ال كير صف كالريقر كيا هيه وغيره وغيره -سویماں پرحدشنا کے قائل امام ابودا در بین اوراس کے ناقل اسام ابودادد کے شاگردابوعل اور اوی بین ، ا ورعبدالسُّرين مسلم معنف كاستا ذبي، ابتدار سنديس مدنّنا اور اخبرنا يواكها مانا بيد، اوراثنا رسندي اختصار كرك مد تناكو تَنايا آنكمة بي اورا فرناكو إنا كلهة بي، نيز درميان مين آسے بيا قال مى مخدوف بوتاہے، جو لکھتے میں نہیں آتا ہے ، لکن بڑھ نا مرور کا ہے ، لندا اس مندکواس طرح بڑمیں گے ، مد ثنا عبدالشرين ملمة تال عثناعبالعزيز. نيز مرسندكووبه قال ع شروع كياجات جومخفف م وبالسندالمتصل مناالح المعنف کاناس اضافہ کی خرورت اس لئے ہے تاکہ ہر صدیت کی سند مکن ہوجائے کیونکہ کتاب ہیں توسند مرفت
معنف سے شروع ہور ہی ہے، اب سند کے شروع کا حقہ یعنی ہم سے سیرمعنف کے کہ لانے کی خرورت
ہے تواس عبارت سے سند کے اس حقہ غیر ندکورہ کی طرف اخارہ ہور ہاہے اور ہراستاذہ مدرس ابنی
سند شروع سے سیکر معنف کتاب تک پہلے دوزسبق میں بیان کر ہی دیتا ہے اور ہماری اور آپ کی سند
ہر مدید ہیں بین معنف کتا ہے تک ایک ہی ہے، اس لئے ہر مدید کے شروع میں معنف کی سند سے پہلے وب قال پر مذات کی سندے لئے کانی ہے، اور اگر کوئی مشر وع سند میں اس جلہ کو نہی پڑسے تو کم از کم و ہن میں
قال پر مذات کو نہی پڑسے تو کم از کم و ہن میں
تو یہ بارت ہوئی ہی مائے۔

نيرجاننا چا جتے کہ لغظ ابن اتبل ک مغت اور سرجانا چاہے د مطابت ، رو سے اور جو کم مومون این اور جو کم مومون این مابعد کی طرف مضاف ہوتا ہے، اور جو کم مومون سفت کا ا مراب ایک ہوتا ہے تو جواعراب ابن سے سیلے والے اسم کا ہوگا وی اعراب لفظ ابن کا ہوگا رجیسے یہاں عبد الله بن مسالة بن ابن عبدالترى صفت ہے، اورعبدالله فاعل بوسي بنار برمرفوع ہے اسى طرح ابن بعى مرفوع ہوگا، اور سلمه ابن كا مفاف اليه عاورسب بي عكرابن كا ما بعدمفاف اليه بوتله، لنداس يرمضاف اليه والا اعراب برها جاً يكا-نیز ابن کا قاعدہ پہہے کہ اگر وہ علمین متناسلین کے درمیان واقع ہوا دراس سے پہلااتم منون ہوتواس کی تنوین • ساقط موداتی بید مسدد در مسر کردن مسروسک دیس مسد دمنون نفالیکن این کی وجه سے تنوین ساقط بوجائی اس کو مُسكَدَّدُ بن مُسَدِّهَ عُديد يُرسي كم ادراى طرح ابن كاالف كتابت سے حذب كر ديا جا تاہے، إلّا يه كرشروع سطرين واتع ہوا دراگر علمیں متناسلین کے درمیا صوراتع ہوتو وہاں ابن کا الف لکھا جاتا ہے اور ابن سے ماقبل جوتنوین ساتط موتى ب وه بمى ساتط نهوهى بكريرهى مائے كى ميے ك : شناعب دُ الله بن مَاللہ ابن بُحيت مَا بال پر دوسرا ابن علمین متناسلین کے درمیان وا قع نہیں ہورہاہے اس لیے کہ مالک عبدالشرکے والہ ہیں اور بحییڈ عبدالشر ك والده بين يعني مالك كاز وجرتو مالك اور محيية أيس بين تتناسلين بنين بين بلكه زومين بين ،اورابن عُعد نترين لفظ ابن ما قبل امن مالک کی صفت بنیں ہے بکراس سے پیلے جواسم ہے بعن عبدالترکی عفت ہے ، گویا عبدالترکی دوسفتیں ہوئیں ایک پیکہ وہ ابن مالک ہیں، دوسرے پیکہ وہ ابن بحییہ ہیں، یماں پر مالک کے بعدابن کا الف لکھا جائے گا تُوپڑھا ہنیں جائے گا، نیر مالک سے تنوین نجی ساقط ہنیں ہوگ، یہ لفظ ابن کے لکھنے اور پڑھنے کے قواعد ہیں جن کا جا نناایک طالب مدیث کے لئے لائدی ہے در مذہ ہمشہ ٹر سنے اور لکھنے میں خطا کھائے گا، لہذا خوب سمولیناماے،عبارتِ مدیث کامیم برها اتبائی فروری ہے، من کذب علی متحد الليتبوا مقعده سن الدنار کے ذیل میں اسمی تکھتے ہیں کہ مجھے اسس مدیث کی بنام پر اس طالب علم کی طرف سے بڑافط و اور

خوف رہتا ہے جوعبارت مدیث کو تواعد کے خلاف پڑھے اس لئے کرمفور صلی الترعلیہ وسلم نے تو نواعد کے مطابق النفط فرمایا تقاراوروہ اس کے فلاف پڑھ کر آپ کی طرف منوب کررہا ہے۔

تحدیث واخباروغیره الفاظ بین فرق ی بحث الماس مردری به ده

یک حد تننا اور اخبوفا میں کیافرق ہے ؟ اس لئے کہ کمبی یہ آ تاہے اور کمی دہ، جواب یہ ہے کہ اخبار و تحدیث کے در میان لغۃ تو کوئی فرق ہنیں ہے۔ محدثین کی اصطلاح میں کوئی فرق ہے یا ہیں؟ اس میں محدثین کی دوجائیں ہیں، متعدمین اور اکثر علار ان دولوں کے در میان فرق کے قائل ہیں، بلکریوں کہتے ہیں کہ یہ دولوں لغظ ایک ہی مفہوم پر دلالت کرتے ہیں، بعض انحاب درس نے انکہ اربعہ کا یہی مسلک لکھا ہے یعنی عدم الغرق اور متا فرین ان دولوں کا مفہوم جدا جدا بیان کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ حدثنا تو اس وقت کہا جائے گا جب استا ذینے بڑھا ہوا در شاگر دینے سنا ہوا در اگراس کا برمکس ہو کہ شاگر د بڑھے اور استا ذینور سے تو متا فرین کے یہاں دولوں کا مفہوم فمتلف ہوا۔

ا مام بخاری کا تمار بھی متقد میں میں ہے ای طرح امام زمری اور امام مالک ، امام بخاری کے تو اسی مقصد کے لئے کتاب العلویں ایک باب قائم کی ہے اور یہ نابت کیا ہے کہ ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے ، اوروہ باب ہوں کہ نا مار نین ہوان الفاظ میں فرق کے قائل ہیں ان میں باب ہوں کہ بین من ان تی ان میں امام سے کا در میں کتا ہوں کہ بی حال ہما ہے امام سے کا در میں کتا ہوں کہ بی حال ہما ہے امر میں کتا ہوں کہ بی حال ہما ہے اور میں کتا ہوں کہ بی حال ہما ہے اور میں کتا ہوں کہ بی حال ہما ہے اور میں کتا ہوں کہ بی حال ہما ہے اور میں کتا ہوں کہ بی حال ہما ہے اور میں کتا ہوں کہ بی حال ہما ہے اور میں کتا ہوں کہ بی حال ہما ہوں کہ دور کے دیت کے فرق کی وج سے بعض مرتب حار تحویل لاتے ہیں۔

اورتیرا قول ساں پر وہ ہے جس کو بعض کہتے ہیں کہ ساع من لفظ استین جین تو مطلق اخرنا وحد شنا استعال کرنا چاہیے اورا گرنلمی فرات کرے تو اس وقت اخبر فات را ، ڈیلی ساور حد شناوت را ہ ڈیلی ہے کہن ا چاہیے ، مامسل پر کم طلق اخبار و تحدید تو ساع من لفظ استین کے لئے مستقمل ہوتاہے اور اگر شاگر واستاذ پر قرات کرے تو وہاں اخبر فاوحد تنا کیساتھ فراہ ہ علیے کا اضافہ کیا جائے گا ، ایک تولیماں پر یہے کہ بعض محدثیں دقیل وہنم الامام النسانی اخبار مویا تحدیث ہوت روایت اسکا استمال اسوقت میچے ہے جبکہ شیخ نے اسماع کا قصد ہی کی پر امام اگر کوئی طالب کسی محدث کی مبلس میں تباش شرکی موجائے اور اس شیخ نے اس طالب کو اسماع کا قصد نہ کیا ہو تو پھرالیوصورت میں اس طالب کو حدثنا یا اخر نا کہنے کا حق نہیں ہے کی ضل الووا ذو قری علی ای رف بن کسین وانا شا یہ وکذا الا ما انسان کی والبسط فی العیض اسما فی

ایک افتلان بیاں پریہ ہے کہ سماع من لفظ ایشیخ جس کو سنا خرین تحدیث کہتے ہیں اور قرارۃ علی کینے جس کو اخبار کہتے ہیں، دولؤں میں مرتبہ کے اعتبار سے کون افضل ہے؟ مواکثر محدثین کی دائے یہ ہے کہ تحدیث اخبار سے افضل ہے اور امام اعظم ُوغیرہ بسن نعبا، کا ندہب اسکے برعکس ہے بینی اخبار اولی ہے تحدیث ہے ، اور تعیسرا نول یہاں پریہ ہے کہ یہ دولؤں مرتبے میں مسادی ہیں، اور یہی قول امام بخاری کا کو تبایا جا تا ہے ۔ جمل مرست کی اضافا ہے کہ حد ثنا اخبرنا انبانا کے علادہ اور می الفاظ ہے ہیں، ان اسکو جانے کے لئے اس کی مرورت ہے کہ یملوم ہوکہ تمل مدیت کے سے اس کی مرورت ہے کہ یملوم ہوکہ تمل مدیت کے سے اس کی مرورت ہے کہ یملوم ہوکہ تمل مدیت کے اسکا من المنظ الشیخ ۲- قراء ہو علی الشیخ تیراط ہی ہے الاجازة من المشیخ مشانعة یمنی باقاعدہ بڑھنا توکی کی جانب سے دیایا جاتے ناستاذی جانب سے دیایا جاتے ناستاذی جانب سے دیایا جاتے ناستاذی جانب سے دیا ہوت روایت لفظ انبانا استمال ہوتا ہے۔

یو تھا طریق المناولے ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ سٹینے کی طالب کواپی اصل ساع یعی وہ کتاب جس یں اس کی مسموعات (روایات) تکمی ہوئی ہیں بعیدوہ یا اس کی نقل دیدسے روایت کی اجازۃ کیسا تھ کہ میری طرف سے تم کو اسس کی روایت کڑی اجازت ہے یا بغیراجا زت کے اور اسس صورت میں بوقت روایت کہاجائے گا حد شخی ملان مناولٹ یا فاولنی ف للان

ف اعدی یا معلوم ہو ہی چکا کریہ تعبیرات کا فرق متا فرین کے بہاں ہے اور متعدین کے بہاں طرق تحل توہی ہیں جن کا بیان او پر آیا لیکن ان کے بہاں طریق تعبیر ہرایک کا فتعت اور جدا بنیں ہے

مرت را المستار المستار المستار المستان المستان المستان المستار المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستار المستان المستاكر المستان المستان المستان المستان المستان المستاكر المستان المستان المستاكر المستا

ا یعن بوقت روایہ اسلے کہ روایتِ عدیث مخبل عدیث محبدمی موتا ہے اور مخبل کے طرق چونکہ مختلف ہیں اس سے اس کے محاظ سے روایت میں الغاظ لائے جاتے ہیں کمبی عد تزاا و رکھی اخرزا وغیرہ ۔ ٹاہ اس پر دوسرے باب میں مزید کلام اُر باہے ۔ ا وراستنا ذکے الفاظ مخلوط ہنون ، حاصل یہ کہ عبدالتر بن سلم نے اپنے استا ذعبالعزیز کا نام بغیر نسب کے بیان کیا تھا، ان کی ولدیت ہنیں بیان کی تھی تواب مصنف اپنی طرف سے یہ وضا حت کررہے ہیں کہ میرے اشا ذ عبدالتر بن سلم کی مراد عبدالعزیز سے عبدالعزیز بن محدہے یعن کے تنوی معنی یئر ید کے ہیں اس میں جو ضمیر فاعل ہے وہ عبدالتر بن سلم مراد لیتے ہیں عبدالتر بن سلم مراد لیتے ہیں عبدالتر بن محد۔

عن ابی سلمتر به ابوسلم بن عبدالرمن بن عوف بیں جن کا فقیار سبعیمیں شمارہے اُن کے نام میں اختلا ہے، بعضوں نے کہا ابوسلم ہی نام ہے، بعض مرتبہ کنیت ہی نام ہوتا ہے اور کما گیاہے کہ ان کا نام عبداللہ ہے ، دقیل اسماعیل، حضرت شیخ انے لکھاہے کرمشیخ سراج احدسر سندی شارح تر مذی کو وہم ہوا، ان سے اس راوی کی تعیین بین غلطی ہوگئ، انفول نے لکھا ہے کہ اس سے مرا دمنصور بن سلمہیں یہ غلط ہے اس لئے کہ منصور بن سلمہ طبقہ عاشرہ یں سے ہیں ان کی صحابی سے توکیا تا بعی سے بھی ملاقات نہیں ہے ، پھر یہاں صحابی سے بیسے روایت کررہے ہیں، دوسرے پرکمنصور بن سلمسن الوداؤد کے روا ہیں سے نہیں ہیں، مستدر بن مسرهد، براونچے درج محے محدث ہیں ، امام ابودا و دان سے اس سنن میں بہت کثرت سے روایت کرتے ہیں ان کے بارے میں لکھا ہے کہ بعرہ میں سب سے پہلے مُستَد جومدیث کی ایک خاص نوع کی کتاب ہے۔ اکنوں نے ہی تصنیف فرمائی، ا ن کام مسلم نسب ہمی بہت عجیب وغریب ساہے جو بذل میں مذکور ہے اوران اسمار کی ایک خاصیت مجمی لکھی ہے کہ اگران نا موں کو کسی کا غذیر لکھ کرتعویز کے طور پرمحموم بعنی بخار زوہ کے بھے میں ڈالدیا جاسے تو بہترین عمل ہے ، بخارا ترجا تاہے ، ہمارے استاذ محرم ناظم صاحب (حضرت مولنا اسعدالتّٰہ صاحب)فررالترم قدہ برطـــــ ادیب اورظریف العبع تنے، وہ سبق می فرماتے تھے مسدد کیاسیہ مسدد، یعی مددواتعی اسم باسمی ہیں درا مل مدد کے معنی تمصلح اوراصلاح کردہ کے ہیں اسلے ایسا فرمایا، عن ابی المؤسیران کا نام محد بن سلم بن تدرس المكى ہے، ان كاشمار مدلسين ميں ہے اور يما ال وہ بطور عنعند روايت كررہے ہيں اس لئے اس روايت ميں ضعف ہے۔ منعف کی ایکاف بھی وجہ ہے کہ اس کی سسندمیں اساعیل بن عبدالملک را وی کثیرا لوہم ہے اس سلے پر مدیث مسنداً مدیث اوّل سے کمزورہے، امام ابورا ذرنے اگرچاس روایت پرسکوت فرمایا ہے تکن حافظ منذر<sup>ی</sup> ً ف اسماعیل بن عبدالملک کی بنار پرنقد فرمایا ہے ، اور ماسکت علیے ابوداؤد ایک ستقل علمی بحث ہے ، جو منقدم میں گذرجی ہے۔ الصدد مثلہ ، باب اول پر کلم پورا ہوا ، اس باب میں بہت ہی ام مفیدا در خروری اصطلاحات اور ابتدا کی بحق آئی ہیں

له پسی متعیدین المسیب، قامتم بن محدین ابی کجر،عروة بن انهیره فاتیجتر بن ذیدین ثابت ، ابوسلر بن عبدالرجن بن عبدالشرین عبدالشرین عبد این مسعود، متیمان بن پسیار ۱۰ ( تدریب منبط) و قبل سالم بن عبدالنثر بن عجر بدل ابی سازین عبدالرحمن (ممادف کسنن چ<u>ه سا</u>)

## بابالرجل يتبوالبولم

یہ آداب استخار کے سلسلہ کا دوسراباب آیا ہے جس کا تعلق بول سے ہے اور پہلے باب کا تعلق براز سے تھا جیسا کہ تھا اب کا تقاضا ہے بلکہ بہتر یہ ہے کہ یوں کہا جائے کہ پہلے باب میں جوادب مذکو رہے یعنی تخلی وہ عام اور مشترک ہے اس کا تعلق بول و براز دونوں سے ہے اوراس باب سے مقصود ایک دوسراا دب بیان کرنا ہے ، مشترک ہے اس کا تعلق فاص بول سے ہے ، پہلاا دب مشترک تھا اور یہ دوسرا ادب مختص بالبول ہے متنی فرم رہن و مشار ادب مشترک تھا اور یہ دوسرا ادب مختص بالبول ہے متنی مظلب یہ ہوا کہ بیشا نے ایک معنی منزل کے ہیں ، مطلب یہ ہوا کہ بیشا نے اور من میں کو مناسب مگا افتیار کرنی چاہئے ، چنا نجے حدیث الباب سے معلق ہوا کہ بیشاب مکان دمث یعنی دخوہ ادر م زمین میں کرنا چاہئے تاکہ رشاش البول سے حفاظت رہے۔

اب یہاں ایک مسئلہ کی بات بیدا ہوگئ وہ یہ کہ رشاش البول کا حکم کیا ہے ہموا بن رسلان شارح ابوداؤ دنے لکھا ہے کہ امام شافقی کا خرب عدم العفوہ بدن ہو یا توب لیکن امام نو و گُنے عفو کو زیا دہ میجے فرار دیا ہے محرج کی وجسے ، ادرہا را مذہب ور مختار میں لکھا ہے کہ دشاش البول اگر بدن یا کیڑے پر پڑجائیں تو معان ہے ، لیکن اگر پانی میں ملجائیں تو معا ف نہیں ہے ، مارفلیل نا پاک ہوجائے گا، وہ کہتے ہیں لان طہارۃ المهاء اوک دیمی یا نی کی طہارۃ کا مسئلہ زیا دہ اہم ہے جس کی وجہ ظاہرہے کہ پانی کی خیاست اس کے سیال ہونے کی وجہ سے متعدی ہے ، خلاف توب اور بدن کے۔

ا اسعری ہیں اور یہ معرب الدین عباس مقیم تھے، استفساری صورت مال یہ ہوئی کرابن عباس محدمت بھرہ میں اور یہ معرب الدین عباس معرب عباس مقیم تھے، استفساری صورت مال یہ ہوئی کرابن عباس سن بھرہ میں حفرت علیٰ کی جانب سے والی بنا کر جھیجے گئے تھے انفوں نے دہاں پہنچنے کے بعدا ہل بھرہ سے وہ مدیثیں سنیں جن کواہل بھرہ ابو موٹی اشعری شیس کر روایت کرتے تھے توابن عباس نے بعض ان احادیث محدیثیں سنے بارے میں جوانموں نے اہل بھرہ سے سنی تھیں ابو ہوٹی کی طرف مراجعت کی چنانچ اس کے جوا سے یں ابو ہوٹی کی طرف مراجعت کی چنانچ اس کے جوا سے یں ابو ہوٹی کے بارے میں عباس کی طرف مراجعت کی چنانچ اس کے جوا سے یں ابو ہوٹی کے بارے میں عباس کی طرف مراجعت کی چنانچ اس کے جوا سے یہ ابو ہوٹی کے بارے میں عباس کی طرف مراجعت کی چنانچ اس کے جوا سے یہ ابو ہوٹی کے بارے میں عباس کی طرف مراجعت کی چنانچ اس کے جوا سے یہ ابو ہوٹی کے بارے میں میں میں ابو ہوٹی کی طرف مراجعت کی چنانچ اس کے جوا سے ابو ہوٹی کی طرف مراجعت کی چنانچ اس کے جوا سے ابو ہوٹی کی طرف مراجعت کی چنانچ اس کے جوا سے دو اس کے بارے کی جواب کی جواب کی میں میں کی جواب کی جنانچ کی جواب کی ج

مزیدتوضع کے لئے جاننا چاہئے کہ حضرت عبدالتہ بن عباسٌ سے پہلے بھرہ میں خود ابو موسی اشعریُ کا قیام تھا، کرنکہ دہ اسس وقت حضرت عمرِ نہ کی جانب سے وہاں کے عامل تھے، اہلِ بھرہ نے ابو موسیؓ سے جو صدیثیں

سن تميس وه بظاهراي زمانهٔ قيام كي تقيل،

یہ تو ہوا مدیث الباب کا میچے مفہوم معید ہم نے اس لئے کہا کہ بعض شراح سے یہاں لغرش ہوگئ ، اور وہ یہ کہ اکفوں نے فیصل مفہون میں غیروا نع وہ یہ کہ اکھوں نے خصان فی تحد دقت کو بجائے صیغہ بجہول کے صیعہ معروف پڑھا ہیں سے مضمون میں غیروا نع ہوگیا، ایک بات یہاں بر رہ گئ کہ روایت کے جوالفاظ ہیں پ<u>سٹ معنی اشب</u>اء اس سے تو یہ معہم ہوا ہے کہ ابن عبّاس کا استفرار چندا ما دیث سے معلق تھا ادر یہاں جواب میں هرف ایک موسیق ندکورہے ، اب اس میں دواحمال ہیں، یا تو ابو موسی ہی کی جانب سے جواب میں ایک مدیث کے کم آئی اور بایہ کہ یہاں روایت کمنے میں راوی نے اختصار کر دیا۔ واحدہ تعالیٰ اعلم سی صواب

قولما فاقی کیمیا، دیمین کسریم اورسکون کیم به نون کے ساتھ ہے نفت رخوہ لین نرم زمین کو کہتے ہیں جس میں بائی جلدی سے جذب ہوجاتا ہے ۔ اس کو بیٹیاب کے سے اس لیے اختیار فرمایا، نیز دمت کا اطلاق مجازاً اس شخص پر بھی ہوتا ہے جونرم خواور نرم مزاج ہو چنا نجہ آب سلی الشرعلیہ وسلم کے اوصاف میں واریب کی میٹ کیس بالجانی ای کے اولی لیٹن الخکق فلیزت کُن اس کا مصدر ارتباد ہے، ارتاد پر واد اور یا دا آتا ہے جس کے میں طلب کرنے کے ہیں۔

ا - دلوار عادی تھی یعنی بران جو کنی کی ملک میں بنیں تھی بھر کیا حرج ہے۔

۲ ۔ ہوسکتاہے آپ ملی الشرعلیہ وسلم دیوارسے ہمٹ کر بیٹھے ہوک جہاں سے بیشاب دیوار کی جڑتک نہینے سکے لیکن را وی نے قرب کی وجہسے اس کو مجازاً ہی اصل جہا ہو سے تعبیر کر دیا۔

س ده منهدم مکان کی ٹوٹی بھوٹی دیوار تھی جسے کھنڈر کہتے ہیں، بھرکیا نقصان ہے۔

الروایت با لکت بت روایت بالکت بت اردایت بالکتابت جامول مدیث کاایک مسئله ثابت بوربا ہے وہ یک الروایت بالکت بت کا درایت بالکتابت کا درایت بالکتابت کے طرق میں سے ایک طریق کتابت بھی ہے اصولین نے لکھا ہے کہ روایت بالکتابت کی دونسین ہیں، ایک مجردہ لین مرون

مدیث لکوکر ڈیدیجائے، دوسری مقرونۃ با لاجازۃ، یعن شیخ کی طالب کومدیث لکھ کر دے اورسا تھ میں روایۃ کی اجازت کے ماکتبت للے، جمہورکے نزدیک کتابۃ کی دونوں تسمیں

معتبر، یں مجردہ ہویا مقرونہ بعض علمار جیسے قاضی ابوالحس ما ور دی شا نعی گتا بتہ مجردہ کومعتبر ہنیں سمجھتے ،جمہور کے یہاں دو نوں صورتیں معتبر ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ مکتوب الیہ کا تب کے خط کو پہچا تیا ہو، اوربعض نے بتینہ کی تعمی شرط لگائی ہے لیکن پیمغیف ہے۔

هنتا الله برحاد بن سلمه بين برسندول مين دوحاد زياده مشهورين امك حادين سلمه شرح السند

دوسرے حادبن زید، موسی بن اساعیل اکٹرو بثیتر حادبن سلم ہی سے روایت کرتے ہیں، حاد بن زیدسے ان کی روایات بہت کم ہیں، علامہ سیوطی نے لکھاہے کہ موسی بن اسماعیل جب مطلق حاد ہولتے ہیں توان کی مراداس سے حادبن سلم ہوتی ہے، <u>الوالتیّا</u> یکنیت ہے ان کانام پزیربن ممیل<sup>سب</sup>ی ہے <del>شیخ</del> برے میاں یا ستا ذدونوں مراد ہو سکتے ہیں، یہ راوی مجہول ہے، مسنداحد کی روایت میں لفظ شیخ کے بچا ہے رجل اسود طومل واقع ہے عن آبی موسی ان کانا معبداللہ بن سی ہے۔

راوی مجہول کی روایت کا علم ایسان پرایک سوال پیدا ہوتا ہے دہ یہ کہ راوی جہول ک ا روایت معترب یا بنیں ؟ جواب یہ ہے کہ اس میں تفصیل ہم

مجهول كى دوسيس مين التحجول العين ، ٢- تجبول الحال مجهول العين كيته بين، من لومر وعن الاواحد . یعی وہ راوی جس سے روایت کرنے والا مرف ایک ہی شخص ہو ، مجبول العین کی روایات کے یار سے میں تین قول ہیں، ا- تمطلقاً مقبول، ۲- تمطلقاً غیرمقبول، ادر تیسرا قول یہ ہے کہ اس مجہول انعین سے روایت کرنے والا را دی اگر ایسا ہے جس کی عادت مرف ثقة سے روایت لینے کی ہے تب توا سے مجبول کی روایت معتبرہے ورنہ غیر معتبر، اس لے کہ بعض روا تو کی عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ صرف تقت ہی سے روایت میتے ہیں، مسے عبدالرحمٰن بن مهدی ا وریمیٰ بن سعیدالانصاری ، دوسری سم جبول کی مجبول الحال ہے جبول الحال کی بعر دوقسیں ہیں جبول الحال ظاہرًا وبا طنّا اورجِہُول الحال با طنّا لا ظاہرًا. نیعی جس کا ظاہر حال توبہتر ہولیکن باطن حال کا علم نہو،اس کومستوریجی کہتے بیں جمہور کے نزدیک قیم اقل کی روایت مردود ہے اور ٹانی یعنی مستور کی معتبر ہے، اور صنفیہ کے نزدیک مستورکی

راه موسى بن اساعيل كى حاد بن زيرسے روايت اگرآپ ديكھنا جا بين تو البواب المواقيت بين ماب من نا م عن مسلوة ( ونشيها كي ميري مديث و يكهة، اس بي سي، حدثنا موسى بن اسماعيل فاحساد عرب ثابت، یه روایت ترندی اورنسائی میں مجی موجودہے اور ویا ب حسمادین زید کی تفریح ہے۔

روایت معتبر ہونے کے لئے یہ شرط ہے کہ وہ قرونِ ثلاثہ میں سے ہو ور نہ معتبر نہیں ہے۔ فاعک کا بہ نیز ایک بات اور جا ننا چا ہے وہ یہ کہ بیتمام تفاصیل اورا قسام اس مجہول کے بارے میں ہیں جوغیر محابی ہو اوراگر سندمیں کوئی محابی مہم اور مجہول مذکور ہو تواسس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اس سے کہ الصحابۃ کلہ ہو عدول جہور علار کامسلک ہے اس سے کتب رجال میں کسی محابی کے ترجمہیں آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ اس کے بارے میں لکھا ہوکہ تقہے جہتے ہے اور تقبول ہے اس لئے کہ صحابہ کوام محت ج توثیق ہی نہیں ہیں اور جرح کا تو سوال ہی یہ اپنیں نہوتا۔

## بَابِمَايِقُولِ الجِلْذَارِ خُلِلْ لَخَلاءَ

منمل آداب خلار کے ایک یہے کہ جب آدمی بیت الخلاریں داخل ہونے کا ادادہ کرے تو وہ دُعابر طبھے جو ما تورو منابر طبعے جو ما تورو منابر طبعہ من الخبث والخبائث، جیسا کہ صدیت الباب میں ہے اور سنن سعید بن مفور کی روایت میں ہے کہ آپ ملی الشرعلیہ وسلم جسوائللہ اعوذ باشہ من الخبث والخبائیٹ پڑھاکرتے تھے، اس روایت میں افظ جسوائلہ کی زیادتی ہے، حافظ فرماتے ہیں بیزیادتی علی شرط مسلم ہے۔

 یا یو ل کہا جائے یہ بھی جمع ہی ہے، بارکو تخفیفا ساکن کر دیا گیا ہے، ویسے قاعدہ بھی ہے کہ ہر ذی ممتین میں ٹانی کو تخفیفا ساکن پڑھ سکتے ہیں، خبث اور خبائث کی تفییریں تین قول ہیں، ا۔ خبث سے مراد ذکران السنیاطین اور خبائث سے مراد معاکی خبائث سے مراد معاک خبائث سے مراد معاک خبائث سے مراد معاک تشریح بعض ظرفا مسیر قول یہ ہے کہ خبث سے مراد مسیاطین اور خبائث سے مراد نجاسات، اوراس تیمرے قول کی تشریح بعض ظرفا مسیر تول یہ ہے کہ جب، اعد ذیا دلتہ من الحبث، کہکرسٹیاطین سے پناہ چاہی گئ تواب وہ سنیاطین جو بیت الخلامیں جمع ہیں وہاں سے منتقل اور نمشر ہوں گے، اب اس انتقال وانتشار کی وجہ سے احمال تھا کہ نجاست المجلکرلگ جائے اس لئے کہا گیا والخبائث یعن نجا سات سے بھی پناہ چاہتا ہوں ،۔

۲- عن ذید بن ارقیم او براس باب کی دوسری صدیت به اس میں دعار مذکور کے علاوہ علت استعادہ کو بیان کیا گیا ہے اوروہ یہ کہ بیوت الخلار حضور سنیا مین کا کمل ہیں، لہذا اس میں داخل ہونے کے وقت الشرنعا کی سے استعاذہ کرنا چا ہئے، اور بیوت الخلار محتفریعی محل حضور سنیا مین اس سے ہیں کہ وہ ذکر الشرسے خالی ہوتے

الله اوركماكيدي فُرُث عدم ادخها تت يعي نسق ومخور اورخبائث سعم ادا فعال ذميم الاضال ردية -

ہیں، جہاں پر ذکراور اللہ کا نام بہیں لیا جاتا و ہاں شیاطین پہنچ جاتے ہیں، اس سے معلوم ہواکہ ذکر اللہ مشیاطین سے خینے کا ذریعہ ہے جس قلب میں اللہ کا ذکر ساجائے گا و ہاں پر شیاطین کا تصرف زیا وہ نہیں ہوگا، تر مذی شریعی کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے جس کو انہوں نے کتاب الامثال میں ذکر کیا ہے کہ ذکر کی مثال ایک محفوظ وضبوط قلعہ کی دریعہ سے معلوم ہو می وثمنوں اور ڈاکوؤں کے تعاقب سے ایک مضبوط قلعہ کے ذریعہ سے بہولت بچسکتا ہے اس طرح میں میں اثرات سے ذکر کے ذریعہ میں بچسکتا ہے ور نہ یکسی کو بخشتے نہیں۔

قوله ان هذه الحشوش، یه منت بشمانیاری جمعها وربعضون نے اس کو مثلث یفی عار پرتینوں حرکتیں پڑھا ہے، اس کے معنی ہیں کھور کے چند درخت جوایک جگہ کھڑے ہوں، چونکہ عام طور سے آدمی جب جنگل میں ہو ماہے تو درختوں کی آڑیں بیٹھ کراست نجار کرتا ہے س لیے حشوش بولکر مجازاً قضار حاجتہ کی جگہ مراد لیاجا تاہیے۔
یہاں پرایک طالبعلمانہ اشکال ہوسکتا ہے، وہ یہ کہ اس حدیث سے معلوم ہور ہا ہے کہ درختوں کے نیچ بیٹھ کر است خار کرکتے ہیں تو پھر یہ حدیث احتوا اللاّعنین والی حدیث کے ضلات ہوجا تیکی جو آئندہ الواب میں آر ہی است خار کرکتے ہیں تو پھر یہ حدیث اور جگہ میں بیٹھ کراست خار کرنے کی محافظت ہے، اس کا جواب اس مقام کی تقریر دیکھنے سے ، جس میں لوگوں کی سایہ دار جگہ میں بیٹھ کراست خار کرنے کی محافظت ہے ، اس کا جواب اس مقام کی تقریر دیکھنے سے مل ہوجائے گا، بس یہاں پر تنہیے کردی گئی۔

جانناچا ہے کہ زید بن ارقم مل کی اس مدیث کی سند میں اضطراب ہے جس کو امام ترمذی نے اپن کتاب میں تفصیل سے بیان کیا ہے، اس اضطراب سے یہ بات بھی معسوم ہوتی ہے کہ بعض روا تا ہے اس مدیث کو حضت الن کا کی طرف شوب کیا ہے اور اکثر حفرات نے زید بن ارتم مل کا طرف شوب کیا ہے اور اکثر حفرات نے زید بن ارتم میں جفرت الن کی کا طرف اس کی نسبت وہم ہے۔ زید بن ارتم میں جفرت الن کی کا طرف اس کی نسبت وہم ہے۔

# عَابَكراهية استقبال لقبلة عنداقضا إلحاجه

۷ \_ الجواز مطلقاً اس کے قائل عردہ بن الزبیرہ ربیعة الا کا امام مالکٹ کے استاذ اور دا ذر ظاہر گاہیں۔
س \_ النزق بین الصحار والبنیان تعنی محرار میں کرا ہت اور بنیان تعنی آبادی کے اندر جواز بلکہ محرار میں بھی اگر کو تی
چیز در میان میں مائل ہو تب بھی جائز ہے ، یہ انکہ ثلاثہ اور اسحق بن را ہو یہ کا ندہب ہے ۔
س الغ ق بین الاستقبال والاست مار، یعنی ہستقبال مطلقا نا حائز اور استدیار مطلقا جائز ہے خواہ محرار ہو یا

سم - الفرق بين الاستقبال والاستندبار ، يعنى استقبال مطلقانا جائزا وراستدبار مطلقا جائز به خواه محاربويا بنيان ، يه امام ابومنيفة أورا مام احريس ايك روايت ب -

۵ – النهی للتنزیر استقبال واست دبار دولؤل میں کرا ہت تنزیہی ہے، یہ بھی امام ابو صنیع وا مام احدث سے ایک روایت ہے ۔

۷ - مرف استرباد مرف بنیان میں جائز ہے، باتی تین صورتیں یعنی استقبال فی البنیا ن ،استقبال فی الصیار استدبار فی الصیار استدبار فی العجار یہ تینوں نا جائز ہیں ، یہ ا مام الو یوسٹ سے ایک روایت ہے ،

ے ۔ الہٰی کیٹمل القبلتین لعنی تب لد منوفہ بیت المقدس اورغیر منوفہ بیت الشرشریف دونوں کی طرف استقبال داست دبار ممنوع ہے ، یہ ابرا میم مخنی اور ابن سیرین سے منقول ہے۔

۸ - النهی یختص با بل المدینة ومن علی سمتم که استقبال دا ستدباری ما نعت صرف ابل مدینه اوران اوگول کے ایک سی بیشتر کا تب جن کا قبله بجانب جنوب ہے، یہ متقول ہے اور ابل مدینه کا قبله بجانب جنوب ہے، یہ متقول ہے ابوعوانہ سے جو مزن کے شاگرد ہیں

دوسراافتلات بہاں پریہ ہے کہ علت منع کیا ہے ؟ جہور کے نزدیک علت منع احرام قبلہ ہے کہ تصارحاجہ

کے وقت استقبال واستدبار میں قبلہ کی بے حرمتی ہے ، اور شعبی کے نزدیک احرام مصلین ہے بین صحرام کے اندر
جو فر شنے اور جنات نماز بڑھتے ہیں ان کی رعایت اورا حرام کی وجہ سے مما نعت ہے ، ایک اورافتلاف یہ ہے کہ
اس استقبال واستدبار میں بے حرمتی کس بنا برہے ؟ بعض نے کہا خروج نجاست کی وجہ سے ، اوربعض کہتے ہیں
کشف عورت الی القبلہ کی وجہ سے ہے ، لہذا جن چیزوں میں خروج نجس یا کشف عورت پایا جاتا ہو توان کا موں کے
دقت بھی استقبال واستدبار ممنوع ہوگا، چنانچ فصداور جانتہ میں خروج نجاست ہے اور دطی، ختا ن اور استحداد
میں کشف عورت ہے ، لہذا ان سب کا موں کے وقت بھی استقبال مکروہ ہوگا و لیے ہمارے یہاں وطی مستقبل لقبلہ
مکروہ تنزیہی اور تغوط مکروہ تحریکی ہے ۔

ا - عن سلمان قال قبل لَمَّ ، حديث كامفنون يه ب كرحفرت ملائن سے بعض لوگوں نے اعتراضاً كم، اور يہ كہنے والے مشركين تھے جيساك مسلم شريف اور ابن ماج كى روايت يور ب لقد علمكو نبيكو كل شيء حتى الخِوَاء كَا والے مشركين تھے جيساك مسلم شريف اور ابن ماج كى روايت يور بيان تك كر قضار حاجة كا طريقة كلى تبلاتے ہيں كہ ترا دراك باتوں كى تعبيلى كرتے ہيں يہاں تك كر قضار حاجة كا طريقة كلى تبلاتے ہيں

( عبلایہ باتیں انبیار کے بیان کرنے کی ہیں: نبیار علیم الفتلوة والتلام کی تعیمات توبہت ادلجی ہونی چاہئیں - ). التسراءة يس فاركاكسره اورفتح دونول جأئر ہے اسس كے منى تصارحاجة كے ہيں ، نيز فا تط يعى نصله برجى ال کا اطلات آتا ہے بعضوں کے اس میں کسرہ اورنتحہ کا فرق کیاہے ،ایک صورت میں ایک معنی دوسری صورت میں دوسرے معنی بعضوں نے کہاکہ دونوں معنی میں مشترک ہے۔

قولية قال اجل ، حفرت سلمائ في معترض كاعتراض كاجواب بهيت موثرا ندازين ديا. يعن جواب على اسلوب الحكيم كو اختیار کیا اور پر فرمایا کہ ہاں! بیٹک بالکل ایسا ہی ہے جیسا کہ تم کمدرہے ہو، ہمارے بنی نے واقعی ہیں ہر چیو کی فری چیز ک تعلیم فرمانی ہے اور ہرچیز کے آزاب سکھائے ہیں ، مطلب یہ ہواکہ یہ تو خوبی اور تعریف کی بات ہے نہ کہ اعتراض کی جواب علی اُساوب الحکیم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سائل کے حال اور موقع محل کے مطابق جواب دیا جائے خواہ وہجواب سوال برمنطبق ہویا نبوجیے، بسأ لونك عن الاهلة قل هي مواقيت للناس والعجر «لآبي) نيزاس سے ماري شريت محديه طهره ك جامعيت معلوم بورى سي كداس كى تعليات كتى كامل اورمكل بين، اوركيون نبوجبكه ارشا دبارى ب اليوم اكملت لكودينكوراتمت عليكونعسى الآية العمد لله الذى هدانا للاسلام

تولد وان لانستنجی بالیمین، یه لاً، زا مُرقب جیسا که ظاہرے استنجار بالیمین شا فعیر خالد کے یہاں مکروہ منزیمی مج اورفاہریہ کے نزدیک حرام سے اور حنفید کے پہال کروہ تحریمی ہے

ين چار بحيْن بين مله تحقيقه لغةً يه مكمه شرعًا يم عدد الاحجاري الاستنجار بشي سجب

سوجاننا چاہئے کہ استخار ماخوذ ہے بجو سے بجو' کے معنی غائط بعن یا فانہ کے ہیں تو استخار کے معنی ہو*تے* غسل موضع النعوا ومسحد كم مقعد كود حونا يا دُعيل بيقر وغيره سه ماف كنا-

د دسری بحث استغار کا حکم سشری ہے، سویہ مسئلہ مختلف فیہ ہے ، ائمہ ثلاثہ اور داو د فاہری کے نزدیک مطلعاً واجب ہے اور حنفیر کے یہاں سنت ہے ، یہی ایک روایت امام مالکٹے سے ہے اور بیاس وقت ہے جب نج منرع سے متجا وز بنو ورنہ مجر ہمارے بہاں بھی واجب ہے

اله دراصل فرج سے متجاوز ہونے کی مورت میں قدرے تعقیل ہے، اگر مقدار سجاؤر مادون الدر بم ہے تواس کا ازالہ ستحب ب ا وربغیرا ذالے خسائر مکروہ شنریمی ہے، اور احر مقدار متجاوز بقدر در ہم ہے تواس کا ازالہ واجب ہے اور بغیرا زالہ کے نماز مکروہ تحری موگ، اور اگر مقدار متجاوز ایک درہم سے زا کد موتو پھراس کا ازار فرض ہے بغیراس کے نازمیم بنوگ، تبیری بحث بھی اختلائی ہے جنفیہ مالکیہ کے نزدیک استخار میں ایتار با تثلاث مروری نہیں ہے بلکہ مقصود القارمحل ہم انقار محل کے لئے جنفیہ مالکیہ کے نزدیک استخال مروری ہے، ابتدائر کوئی عدد شعین نہیں ہے ، داؤد ناہم گا تھی یہی مذہب ہے با وجو دان کے ظاہری ہونے کے ،اوراس کے بالقابل امام شافعی واحمد کے یہاں ایت ر با نشاث واجب ہے سبلین میں سے ہرایک کے لئے تین تین ڈھیلے ہونا فروری ہے، اوراگر کوئی مجر ذواطراف ہو بات کے متعدد کنارہ ہوں تو پھران کے یہاں ہرطوف قائم مقام ایک مجرکے ہوجانا ہے، لہذا اگر کسی ڈھیلے کے اندر تین کونے ہوں تو وہ ان کے یہاں تین ڈھیلوں کے قائم مقام ہوجاتا ہے، دلائل پر کلام انشار الشر باب الاستخاب بلاحجاد ہیں آئے گا۔

چوتھا مستبلہ بھی مختلف فیہ ہے، امام شافعی واحمدُ اور فلا ہریہ کے نزدیک شکی بخس سے استنجار ناجا سُرہے ،
حنفیہ کے نزدیک شکی نجس سے استنجار کا تحقق ہوسکتا ہے، بشر طیکہ مقام کا انقار ہوجائے، اور مالکیہ کا مذہب بھی
تقریبًا یہی ہے ، لہذا روث ورجیع کیساتھ استنجار شافعیہ حنابلہ کے یہ، ں جائز ہنوگا، حنفیہ مالکیہ کے بیہاں جائز ہوگا
گومع الکوا ہتہ لیکن یہاں ایک ووسرا اختلاف ہے وہ یہ کہ امام مالک کے یہاں ماکول اللحم جانور کا روث ورجیع
طاہر ہے ، عرف غیر ماکول کی لبدان کے یہاں نا پاک ہے توان کے نزدیک ماکول اللحم جانور کی رجیع سے استنجار جائز مع الکراحة ہے، اور غیرماکول کی رجیع سے آگو کا فی ہوسکت ہے لیکن مع الحرمة اس مسئلہ کے دلائل آنے والے ماب ، باب ما بنہی عندان لیستنجی ہیں ذکر کئے جائیں گے۔

ال مدیرت بین استنجار کے بہت سے آواب وسمائل آگئے ہیں لیکن معنف کی غرض صرف ایک جزر لقد منها ناصلی الله علیه وَسلوان نستقبل القبلة بغائط اوبول سے متعلق ہے۔

ترح الناسلات يعمر محادي ان كانام محد بن خازم ہے الاعش يسلمان بن بهران بيں ،
عنسلات يعمر محاديات على محد بن خازم ہے الاعش يسلمان بن بهران بيں ،
سال اور كها گيا ہے كہ ٢٥٠ رسال عمر بائى ، كئن ما فظ فے تہذيب التہذيب بيں امام ذہبى كا قول نقل كسيا ہے كہ يس فال كسيا ہے كہ ان كى عمر اس سال اور اب ميرى رائے يہ ہے كدان كى عمر اس سال سے متحاوز نہ تھى ، ما فظ كتے بيں مگرا مفول نے سبب رجوع بنيں بيان كيا۔

۲- حد شاعبد الله بن عد النفيلى قولمان الما كلو بمنولة الوالد - يه كلام بطورتم بيد آپ نے ارشاد فرما يا اس لئے كه آگے جن المور برآپ كو تنبيه فرمانا ہے وہ اسى قسم كى باتيں ہيں جن پر بعض مشركين نے اعتراض كيا تھا كه اليسى جھوٹى جھوٹى باتيں بيان كرتے ہيں جن كو بين ميں نال باپ سكھايا كرتے ہيں ، سواسى لئے آپ نے بہال بہلے ہى فرما ديا كديس تممارے لئے بمنزلة باب بول -

اس مدیث میں بمدن لتہ الوالد فرمایا گیا اس سے کہ نی الواقع آپ امت کے باپ بہیں ہیں، اس سے قران پاک میں فرمایا گیا ہے ماھان ، حقہ داجا احدید من رجالکو، اللّه، اور رجال کی قید آیت بیں اسس سے کہ آپ نسار کینی اپنی بنات کے تو والد تھے اگرچ آپ کے مذکرا ولا دبھی پیدا ہوئی نسیکن وہ سب پجین ہی میں انتقال فرما گئے۔ مدر جولیت کو بہیں پہنچے تھے ، اس لئے آپ رجال کے والد نہیں ہیں، بہر حال آیت کرئ میں ابوۃ مقیقی اور نسبی کی نفی ہے اور اس مدیث میں بمنزلة الوالد کہا گیا ہے ، لہذا صریت اور آیت میں کوئی تعارض بہیں ہے ، بان! اشکال ایک اور طرح ہوسکتا ہے وہ یہ کہ سور کا احراب میں جہاں ، النبی اور نب المؤمنین من انفسه مواز واجه الحا تبعی وار وہ جوسکتا ہے وہ یہ کہ سور کا اخراب میں جہاں ، النبی صلی الرفی مونین کے باپ ہیں ) بھی وار وہ جو جیسا کہ تفییر ابن کثیر ہیں اس کا ذکر ہے ، ان وہ آیتوں میں بطا ہم تعارض ہوجا ہے گا ، جو اب فاہر ہے کہ جہاں ابوۃ کا آئیا ت ہے اس سے روحانی ابوۃ و تربیت مراد ہے ، اور اس میں کیا شک ہے کہ آپ امّت کے روحانی باپ ہیں اور جس آیت ہیں نفی ہے اس کا تعلق حقیق اور نبی ابوۃ سے ہے۔

قوله وصاف یامر، یہاں را دی نے سیاق کلام اور طرز تعبیر کوبدلدیا جیسا کہ محس بھی ہور ہاہے بعن مرتب ایسا ہوتا ہے کہ جہاں را دی کو استاذ کے اصل الفاظ اچی طرح یا دنہیں رہتے تو وہاں سیاقی عبارت بدل کر اپنے الفاظ میں اسس طرح تعبیر کر دیا کرتا ہے۔

قول معن الزّرت والرّقة أو رحمة أو توجع برميم كى ، يرائى بر ى كورميم كمية ، ين ، اوركها كياب كه يدم فرد ب دميم كرم معنى بين ، استغار بالرميم كى مما نعت ياتواس لئے ہے كداس بين كاستر ، يعن چكنا برث بوتى ہوتى ہے جس كى وجہ سے مقام كا انقار الجمى طرح نهيں ہوگا ، يا خون جراحتر كى وجہ سے جبھ نہ جائے ، اور يا خواستركى وجہ سے اگر عظم مينتہ شافعيد وغيره كے يہاں نا پاك ہے كو مفيد كے يہاں طام ہے ۔ اسك كه عظم مينتہ شافعيد وغيره كے يہاں نا پاك ہے كو مفيد كے يہاں طام ہے ۔ اسك كه عظم مينتہ شافعيد وغيره كے يہاں نا پاك ہے كو مفيد كے يہاں طام ہے ۔ اس سے من اور اين آلذا التي تقرالفائل الله الله دواب قرب مراد ہے مرفوعًا تقدر عارت مراد ہے ۔

سسس عن ابی ایوب روایت اذا است تعرالفائط ان روایت ، سے مراد ہے مرفوعًا تقدیرعبارت یہ ہے کروایت عن المنبی صلی الله علی ہے وَسلو، یہ رفع مکمی کے الفاظ میں سے ہے ایسے ہی لفظ یو فع الحدیث، اور بسلخ بہ ، یہ بھی رفع مکمی کے الفاظ بیں یعنی اس طرح ہو مدیث بیان کی جائے گی اس کو مکام فوع کہا جائے گا، گو راوی آپ میل الشرعلی و کم کام کی تقریح نہیں کرد ہا ہے ، عن آبی آبوب ان کانام فالدین زیدا لانفداری ہے ، راوی آپ میل الشرعلی و کم کے نام کی تقریح نہیں کرد ہا ہے ، عن آبی آبوب ان کانام فالدین زیدا لانفداری ہے ، است و اور آگے جو لفظ بالغائط آر ہا ہے اس سے مراد نجاست اور نفلہ ہے ، مراحیض یہ مرحاض کی جمع ہے ، رفع سے ما خوذ ہے جس کے معنی غسل ( دھونے ) کے ہیں ، اور نفلہ ہے ، مراحیض یہ مرحاض کی جمع ہے ، رفع سے ما خوذ ہے جس کے معنی غسل ( دھونے ) کے ہیں ، اس کا اطلاق بیت انخلام برآتا ہے ، مرحاض کی جمع ہے ، رفع شد اور کھٹوش جو الفاظ صدیت ہیں آتے ہیں، سبم منی ہیں اس کا اطلاق بیت انخلام برآتا ہے ، مرحاض گئیف ، خلاء ، می ذھوب اور کھٹوش جو الفاظ صدیت ہیں آتے ہیں، سبم منی ہیں

مضمول حدیث است و افل ہوئے قوم ال برہم نے بہت سے بیوت المخلار ایے دیکھے جو قبلار فی بائے گئے تھے المک کا کہ دو ملک مارے کی ملک کا میں بہتے ہے المحال کے اللہ اللہ ویکھے جو قبلار فی بائے گئے تھے المح کا کہ دو مشرکین کے بنائے ہوئے تھے جو دہاں شام یں بہتے ہے آباد تھے) قوبعض مرتبہ ایسا ہو تا کہ ہم جلدگ یا میں بہتے ہے ان بیوت الخلا میں قضار حاجت کے بے بطے جاتے ، اور بھر جب دہاں پہنچ کر خیال آتا تو ایک دم ابینا رخ بدلدیتے ، لیسی نوت الخلامیں ذرارخ بھی کر بیٹھ جائے ، اور یہ بھی احتمال ہے یہ مراد ہو کہ ہم ان بیوت الخلاء کے اندر جائے کے بعدیا د آتے بر دہاں سے لوٹ آتے تھے ، بہلی صورت یں عنها کی ضیر قسبلہ کی طرف دا جع ہوگی ادر دوسری صورت میں عنها کی ضیر قسبلہ کی طرف دا جع ہوگی ادر دوسری صورت میں مراحیض کی طرف دا جع ہوگی ادر دوسری صورت میں مراحیض کی طرف دا جع ہوگی ادر دوسری صورت میں مراحیض کی طرف دا جع ہوگی ۔

یہ مدیث جس میں ، مکن شرقوا وغزیوا ، نرگورہے ،ابوعوانہ کا مستدل ہے ،ابوعوانہ کا مذہب پہلے گذر چکا ہے ،جہوریہ کہتے ہیں کہ یہ طریقہ یعن تشریق و تغریب آپ نے اہل مدینہ کے لیا فاسے اوشاد فرمایا ،اسس کے دہات مفاطب ہیں ، مدینہ میں استقبال واستدبارسے بچنے کی شکل یہی ہے کہ مشرق یا مغرب کی جانب رخ کیا جائے اورا گرجنوب کی جانب رخ کریں تو وہاں پر استقبال قبلہ ہوجا تا ہے اور شمال کی طرف کرنے سے استدبار قبلہ اور تشریق سے استدبار قبلہ اور تشریق سے استدبار قبلہ اور تشریق سے استدبار قبلہ لازم آتا ہے ، ہم لوگوں کو الن ہی ووسے بچنا مزوری ہے ، ہمارے حق ہیں اگریہ کلام ہوتا تو فرمایا جاتا، ولکن جنبوا اوشتیلوا جنو با وسیمالاً استنجا کرو۔

ابوایوب انصاری کی یہ مدیث محا حستہ کی روایت ہے، سند کے اعتبارے بائکل میح ہے، کوئی کلام ہیں ہے ۔ اور یہ مطلقاً استقبال واستدبار کی ممالغت پر دلات کر رہی ہے محسرار اور بنیان کا اس میں کوئی فرق ہنیں ہے، جیسا کہ حفیہ کا مذہب ہے۔

د ومتعارض حکری و میں میں میں الشام مشہور دوایت یہ ہے اور محین یک بھی ای الرکھ وایت یہ بھائے اس یا کہ دونوں میں بھائے اس یا کہ دونوں میں بھائے کہ دونوں میں بھائے کہ دونوں میں بات پیش آئی میسا تو یہ کہا جائے کہ دونوں میں ہے یہ اس کے کہ دونوں میں بہت کہ کہ مان کے کہ دونوں میں بہت کہ کہ مان کا میں ہے کہ مان کا میں اس کے کہا ہے اور اس میں کو گا استبعاد بہیں ہے اس کے کہ الوالوب انصاری کے بارے میں یہ ہے کہ اس کو خوات میں میں گذرایہاں تک کہاں کی دفات بھی قسطنطنی میں سفر جہادیں کرنے کے ان کا اکثر زمانہ جہا داور نوحات ہی میں گذرایہاں تک کہاں کی دفات بھی قسطنطنی میں سفر جہادیں ہوئی، حالانکہ ان کا میکان مجد بہوی سے بائکل متعسل تھا، اور سے جم جے کو گئے تھے دہاں ہو دیکھ کر بڑی مقسل ایک اور سے اس کو دیکھ کر بڑی کہا ہے۔ دیکھ کر بڑی کہا ہے دیکھ کر بڑی کہا ہے دیکھ کر بڑی کے دیکھ کر بڑی کہا کہ دیکھ کر بڑی کے دیکھ کر بڑی کہا ہے دیکھ کر بڑی کہا ہوں اور سے دیکھ کر بڑی کہ دیکھ کر برایک کر برایک دیکھ کر برایک دیاں کو دیکھ کر برایک کر برایک دیکھ کر برایک دیاں کر برایک دیکھ کر برایک دیکھ کر برایک دیں میں دی برایک دیکھ کر برایک دیکھ کر برایک دیکھ کر برایک دیں کر برایک دیکھ کر

عبرت ہوئی آپ بھی اس کوسوچئے کہ وہ جوار رسول کو چھوٹر کر دین داسسلام کی نشروا شاعت یں مشغول ہو گئے اور وطن مالون مدینہ مورہ کے بچائے قسطنطنیہ میں دفات پارہے ہیں -

سم سے عن معقل بن ابی معقل الزریه صحابی ابن السحابی ہیں، مضی اللہ عند سکا اوران کومعقل بن ابی الہمیشم معلی کتے ہیں، <del>قولہ ان نستقبل القبلتی</del>ن، بیر صدیث مذا ہب ثما نیر میں سے ساتویں مدم ب کی دلیل ہے جس کے ابرا ہیم نحفی اورا بن سیرین قائل ہیں -

جہوداس کے قائل ہنیں ہیں اس کے کئی جواب ہو سکتے ہیں،اوّل یہ کہ یہ دوایت ضعیف ہے ،اوُزیدراوی
کے بارسے میں کہا گیا ہے کہ وہ مجمول ہے ، دوسرا جواب یہ ہے کہ بیاس وقت کی بات تھی جب بیت المقد س
قبلہ تھا، بعد میں وہ منوخ ہوگیا اور بیت التقریب ہوگیا تو را وی نے ہوتت دوایت دو مکموں کو جو محملات
اوقات میں دیئے گئے تھے جمع کردیا ،اور تیسراجواب یہ ہے کہ بیت المقدس کے استقبال کی حما نعت اس بنا پر
ہوکہ مدینہ منورہ میں استقبال بیت المقدس سے است با رکعبہ لازم آ تاہے ، اورا مام احراب منوق ہے کہ
انفوں نے فرمایا یہ معدیث بیت خفصہ والی ابن عمری صدیت سے منسوخ ہے ، جوا گلے باب میں آر ہی ہے ۔
۵ سے عن موران الاصفوقال وایت ابن عمری صدیت سے منسوخ ہے ، جوا گلے باب میں آر ہی ہے ۔
موان الاصفر نے ان سے سوال کیا کہ کیا اس کی ممانعت نہیں ہے ، ابن عمری نے کہ بیشک ما نعت ہے ، بیکی موان الاصفر نے ان سے سوال کیا کہ کیا اس کی ممانعت نہیں ہے ، ابن عمری نے کہ بیشک ما نعت ہے ، بیکی نفت نہیں ہے ، ابن عمری نے کہ بیشک ما نعت ہے ، بیکی نفت نہیں ہے ، ابن عمری نے کہ بیشک ما نعت ہے ، بیکی نفت ہے ، بیکی موان کو کی ساتر نوائل بہرہ اوراگر استنجار کرنے والے اور قبلہ کے درمیان کوئی ساتر نوائل بہرہ اوراک کو اور یہ کو کہ بی بیشک ما بیٹ بھایا ہوگا اور یہ کو اور ہے کہ بیا یہ تو اس وقت سواری کو اس کا میں لے آئے۔
اس کے بعد جب پیشاب کی حاجت ہوئی تواس وقت سواری کو اس کا میں لے آئے۔

حنفی کی طرف سے تعاریف کے جوابات الیے جی مذہب جنفیہ کے خلاف ہے کہ وایات کے اور یس تعام دوایات کے اور یس تعام دوایات کے اور یس تعام دوایات میں بنی مطلقاً ذکر کی گئی ہے اور یہاں پر محابی ابن عمر اس کو مقید فرما رہے ہیں، اب اس تعتبید میں دوا حمال ہیں یا تو انحوں نے حضور صلی الشر علیہ وسلم سے معلوم کر کے یہ بات کمی، اس صورت میں تو ظاہر ہے کہ ان کی یہ بات جت ہوگا لیکن دوایات میں دوا حمال کی یہ بات جت ہوگا گئی مواور اس استنباط کی افزیریت حفصہ والی دوایات میں دویوں دیں گئی موجود آئے آتر ہی ہے، دا ذا جارا الاحمال بعل للاستد للل اور بیت حفصہ والی دوایت کے جوابات ہم دیوں دیں گئی۔

نیزایک اور بھی بات ہے جس کو حفرت نے بذل میں تحقق سے بیان فر مایا ہے کہ اس حدیث پراگرچہ امام ابوداؤد و نے بلکہ مندری نے بھی سکوت فر مایا ہے لیکن اس حدیث کی سند بیں ایک راوی حن بن ذکوان ہے وہ ضعیف ہے ، اکثر محترین نے ان کی تصنیف کی ہے ، چنا نچہ امام احمدین صنبل فرما تے ہیں احتادیث ہا باطلی سلے معنون بن ذکوان کی تصنیف کہ ان کی روا یات غیر معتبر ہیں ، چونکہ یہ حدیث اکمہ ثلاثہ کے موا فق ہے اس لیے وہ حس بن ذکوان کی تصنیف کا یہ جواب دیتے ہیں کہ من بن ذکوان تو میح بحاری کے رواۃ ہیں سے ہے ، ہماری طرف سے جواب یہ ہے کہ یہ کاری کے ان رواۃ کی نہر ست میں ذکر کیا ہے جن ہر نقد کیا گیا ہے ، دوسری بات یہ ہے کہ بخاری میں اس راوی کی صرف ان رواۃ کی نہر ست میں ذکر کیا ہے جن ہر نقد کیا گیا ہے ، دوسری بات یہ ہے کہ بخاری میں اس راوی کی صرف ایک روایت کو ان روا تی وجہ سے امام سلم اور نسائی ان کی روایت کو بہیں لیے ، دوسری بات یہ ہے کہ بخاری میں اس راوی کی صرف ایک روایت کو بہیں بلکہ موقوقاً ہے اس میں مما نعت مقیداً ہے مطلقاً بہیں ہے ، اگر یہ روایت سندا مقید گیا ہے ، دوایات محمد مرفوعہ کے مقابلہ میں معتبر بہوتی ، اب بھرجب کہ بہیں ہے ، اگر یہ روایت سندا گو کہی ہوتی تب بھی روایات محمد مرفوعہ کے مقابلہ میں معتبر بہوتی ، اب بھرجب کہ بہیں ہے ۔ اگر یہ روایت سندا گو کو کہی ہوتی تب بھی روایات محمد مرفوعہ کے مقابلہ میں معتبر بہوتی ، اب بھرجب کہ بہیں ہے ۔ اگر یہ روایت سندا گو کے معتبر بہوسکتی ہے ۔

### وَ بِالْلِرْفُصِةُ فَى ذَلِكَ وَ الْكِالِرِفُصِةُ فَى ذَلِكَ

اس باب میں جوازِ استقبال کی روایات کو ذکر کرنا مقصود ہے اور پر بھی کہ سکتے ہیں کہ ترجہ سے اس بات کی طرف اشارہ فر ما رہے ہیں کہ منع کی روایات عزیمت برحمول ہیں، اور شوت کی روایات رخصت یا عذر وغیرہ پر محمول ہیں، گویا جمع ہین الرّوایات کی طرف اشارہ ہوگیا فدلاہ کا اشارہ ترجہ سابقہ کی طرف ہے اور ترجہ سابقہ ہوگیا فدلاہ کا اشارہ ترجہ سابقہ کی طرف ہے اور ترجہ سابقہ ہوگا اشتقبال مذکورہ ہو ہے اللہ بسے بطریق قیاس ہے بعنی مصنف استقبال کو است دبار پر قیاس کر، ہے ہیں کہ ترجہ کا اثبات حدیث الباب سے بطریق قیاس ہے بعنی مصنف استقبال کو است دبار پر قیاس کر، ہے ہیں کہ ترجہ سابقہ میں گو حراحة حرف استقبال کہ جب استدبارہ اکر تواستقبال اوراس کا مقابل استدبار دولوں مراد تھے از قبیل ، سواہیل تفت کو الحد ، مذکور تھا، لیکن وہاں پر استقبال اوراس کا مقابل استدبار دولوں مراد تھے از قبیل ، سواہیل تفت کو الحد میں اس صورت میں قیاس کی ضرورت ہیں رہتی، قولہ علی ظہر البیت، اور بعض دوایات میں بیتنا اور بعض میں بیتنا ور بعض میں بیتنا وار بعض میں بیتنا وار بعض میں بیتنا ور خصوصا اس نے بھی کہ اپنی بہن ہے ، حفوظ ان کی بہن تھی ، اور خفط کی طرف کبیت کی نسبت میں بیتنا کی بیت کی نسبت میں بیت کی نسبت میں بیتنا کی نسبت کو نسبت کی ن

سكنى كے كاظ سے بے ورنہ وہ بيت تو درا صل حضور صلى الشرعليہ وسلم كى ملك تھا۔

مدین کا عاصل یہ ہے کہ حضرت عبوالسّرین عمر فرماتے ہیں ہیں ایک مرتبرا پنی بہن حفصہ کے گھرگیا ، اور وہاں کی ضرورت سے جیت پر چڑھا تو دیکھا کہ حضورصلی السّرعلیہ وسلم گبنتین ، یعنی دوگی استوں پر بیٹے ہوئے تھا رہا جانب خورہ ہیں بیت المقدس کی طرف تھا ، اور مدینۂ منورہ ہیں بیت المقدس کی طرف تھا ، اور مدینۂ منورہ ہیں بیت المقدس کے استقبال سے کعبر کا استدبار ہوجاتا ہے ، اہذا اس مدین سے استدبار قبلہ عند قضارالی جہ تابت ہوگیا ، ویا کہ استدبار قبلہ عند قضارالی جہ تابت ہوگیا ، عمل کی استقبال سے کعبر کا استدبار ہوجاتا ہے ، اہذا اس مدین سے استدبار قبلہ عند قضارالی جہ تابت ہوگیا ، ویا کہ استدبار قبلہ عند کی این عمر نے اوپر اشارہ بھی کیا وہ یہ کہ این عمر نے اوپر اشارہ بھی کیا کہ وہ قصداً دیکھنے کے لئے بہت میں جمر سے تھے ، بلکا اپنی کی فرورت سے جمڑھے تھے علامہ کر مائی تکی رائے یہ ہے کہ ہوسکتا ہے اکفوں نے قصداً والادہ ہی دیکھا ہو بھراس سے اندازہ لگا لیا ہو کہ آپ کیسے بیٹے ہیں اور اس حالت ہیں قصداً دیکھنا گو یا علمی وشرعی مصلحت کے پیش منظر تھا ، لیکن اکثر شراح نے اس کو بعید لکھا ہے ، اور اس حالت بی تصدیکہ مسلحت کے پیش منظر تھا ، لیکن اکثر شراح نے اس کو بعید لکھا ہے ، بھرکونی جگر ہو کہ کہ بیٹ بندین اس سے ایک اور کی مسلحت کے پیش منظر تھا ، لیکن اکثر شراح نے اس کو بعید لکھا ہے ، بھرکونی جائے اس مدیث پرانام بخاری کا کہ نے اس کو بعید لکھا ہے ، بھرکونی جائے ور نہ مقعد کے تلوث کا اندین ہے جائے اس مدیث پرانام بخاری کا کہ نہ باندھا من تبرز علی لبنتین ۔ بھرکونی جائے اس مدیث پرانام بخاری کا کہ نا نہ باندھا من تبرز علی لبنتین ۔

حنفیہ کی جانب مربی البائے بوایات ہے، اس نے مطرات ائمہ ثلاثہ نے اس سے

ا پنے مسلک پرامستدلال کیا کہ قفنار جا خہ کے وقت استقبال دامستدبار فی البنیا ن جائز ہے ،صرف محارمیں ممنوع ہے ، ہماری طرف سے اس کے متعدد جواب دیئے گئے ہیں ،

على عموم الدعوى وخفوص الدليل، يعنى جمهو كا دعوى عام ہے كراستقبال واست دبار دونوں بنيان ميں جس أنز بيں، اور عديث الباب سے مرف جوازِ است دبار معلوم ہور ہاہے، لہذا دعوى عام اور دليل خاص ہوئی۔ علاق قف الاستدلال على تقدم المنع، يين اس صديث سے استدلال كا يمجے ہونا اس پر موقوف ہے كہ يہ نابت ہوجائے كہ منع كى روايات اس سے مقدم ہيں، اور يہ نابت ہنيں ہے، بلكہ ہوسكتا ہے منع كى روايات اس كے بعد كى ہوں۔

علے ترجیح الحرم علی المبیع ، یعنی جب محرم اور مبیع میں تعارض ہوتو محرم کو ترجیح ہم نی ہے ، یہاں بھی تعارض ہورہا ہے ، باب اول کی روایات مطلقاً منع پر دال ہیں، لہذا ان ہی کو ترجیح ہوگ ۔

عكة ترجيح القول على الفعل ، يعنى يه روايت نعلى ب اورمنع كى روايات قولى بين، قول كو فعل برترجيح بهوتى ب - عدا الفرق بين عين القبلة والجهة ، يعنى اصل ما نعت عين قبل كه استقبال كى ب، جهت قب لد كى نهيس ب -

اور پہاں ہوسکتا ہے کہ آپ ملی الشرعلیہ وسلم گوجہتِ قبلہ کی طرف تھے لکین عین قبلہ سے منحرف ہوں ۔ علا المعترالاستقبال بالفرج دون الصدر ، بعنی پہاں پراسستقبال بالغرج معترہے نہ کہ استقبال بالوجہ تو ہوسکتا ہے آپ کاسسبنہ وچہرہ توقبلہ کی طرف ہولکین فرج کا رخ اس سے ہٹا ہوا ہو۔

عے انتظرانغیائی لا یعتد بر بعنی حضرت ابن عمر کی یہ نظر فیائی تھی، لہذامی نظر پرمسسلہ شرعی کی بنارہ ہیں ہوسکتی ہے دیا ہے ایک جواب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ملی الشرعلیہ وسلم کے نضلات اکثر علمار کے نزدیک طاہر ہیں، پھراس صورت ہیں، علات منع ہی ہنسیں پائی جارہی ہے ، ماصل یہ کہ یہ آپ کی خصوصیت ہے، احقر نے آپ ملی الشرعلیہ وسلم کے فضلات کی طہارت کی طہارت فقیمیہ جمع کی تقسیل کے فضلات کی طہارت کی طہارت فقیمیہ جمع کی تقسیل دسالہ شیم الحبیب کے اخریس یہ مضمون بطور ضمیمہ کے کم سے مجود کیمناچا ہیں دیکھ لیں۔

٢ - عن جابر بن عَبِه الله الإحضرت جابر فرمات بي كه آپ ملى الشرعليه وسلم نه استفار كه وفت استقبال قبله سه منع فرمايا تها، نيكن مين نه آپ كوانتقال سه ايك سال پېلے ديكها كه آپ ستقبل قبله پيتاب كررسه بين-

اس مدیث کا جواب یہ کہ بہت سے علمار مثلاً ابن عبدالبر وغیرہ نے اس مدیث کی تضعیف کی ہے، مانظا بن میم نے تہذیب السن میں بہت تفصیل سے اس پر کلام کیا ہے اوراس کا منعف ثابت کیا ہے، اورا تعول فافظا بن تیم نے فرما یا کراس کے اندر قمد بن آئی راوی ہے، لا یحتج برتی الاحکام، نسینر وہ ونسر ماتے ہیں کہ یہ حکایّہ فین پل لاعمرم آبک کے قبیل سے ہے بخلاف احادیث منع کے وہ نہایت مرتج اور محصح ہیں، پھریہ مدیث ان کا معاد صب کیسے کرسکتی ہے ، البتدا مام ترمذگ نے اس مدیث کی تحسین کی ہے اورا مام نووگ نے اس میں توقف فرمایا ہے درا صل محد بن اس می تعدیل و تجریح میں بڑا اختلاف ہے، اس میں توشک نہیں کہ وہ امام المغازی ہیں سے فن تاریح وسیر کے امام ہیں، میکن مدیث میں محتبر ہیں یا نہیں، یہ مختلف فیر ہے، شعبہ کہتے ہیں، ھوامپر المومنین

فی محدیث، اورامام مالک نے ان پرسخت نقد کیا ہے، اور بہاں تک فرمایا ہے، دیجال من الد جاجلۃ۔
یعن مکار اور فریب ہے، علام عین ان کی ثقامت کے قائل ہیں، اورا کفوں نے اکثر علمار سے یہی نقل کسیا ہے
ایسے ہی شیخ ابن الہمام فرماتے ہیں شقت ثقت تر والشرتعالی اعلم۔

مسلک فراف کی وجر منج کے روایات جو پہلے باب میں گذری ہیں ہو حنفیہ کامتدل ہیں حوف کے وجر منج کا میں دور دور دایات تو کی ہیں اور دہ نول نعلی ہیں ۔ اتمہ کا شرکے پاس ایک روایت تو کی ہی ہے جو مسنداحمدوابن ما میں ہے جس کا سنداس طرح ہے عن خالد بن ابحہ المصّلُت عن عزاد بن ما للہ عن عاشش منہ مون اس کا یہ ہے کہ حضرت عاکثہ رہ فرماتی ہیں حضور کے سامنے بعض ایسے لوگوں کا ذکر کیا گیا جو قضا مواج کے وقت

استقبال کو کمروہ سمجتے ہتے تو آپ نے فرمایا استقبلوا بمقعدہ تالقبلة، که اگرایسا ہے تو بھرمیرے محل قضارها بھر کارخ قبلہ کی طرف کرویا جاتے ریہ حدیث بیہ فقی اور وارفطیٰ بیں بھی ہے ، امام نوویؒ نے شرح مسلم بیں اس کی تحیین کہ ہے ، ہماری طرف سے اس کا جواب یہ ہے کہ فالدبن ابی الصلت بجہول اورضعیف ہے میں اس کی تحیین کہ کتب د جال میں ہے ، نیز فالد کا سماع عواک سے ثابت بنیں ہے ایسے ہی عواک کا سماع حضرت عالشہ میں اکد کتب د جال بیا اور کی واحمد، لہذا یہ حدیث احادیث مجھے کا جن میں مطلقاً مما نعت ہے ، کیسے مقابلہ کرستی ہے۔

باب كيف لتكشف عنك الحاجم

اس ترجمة الباب اورحدیث الباب میں ایک نهایت تطیف ادب بیان کیا گیا ہے، اوریہ ادب ایک۔
قاعدہ پرمتفرع ہے، وہ یرکہ، المضود دی پتقت در بھت دلالضود دق ، کرجوکام خرورت اور مجودی وجست
اختیار کیا جارہا ہواس کو بقدد ضرورت ہی اختیار کرنا چاہئے، یہی احوط طریقہ ہے تواس سلسلہ کا یہ باب ہے کہ
ادمی بیت الخلامیں جا کر تصنار حاجہ کے بدن سے کپڑا ہٹا سے اور کشف عورۃ کرے تو یہ کپڑا ہٹانا اور کشف عورۃ
بتدریج اور حسب خرورت کرنا چاہئے، ایکدم پورا کپڑا ہیں ہٹانا چاہئے، چنا نچرہ دیث الباب ہیں ہے کہ حضور ملی الشر
علیہ وسلم بہت تعنار حاجہ کا ارا دہ فرماتے تو اپنا کپڑا ہیں اٹھا تے جب تک زمین کے قریب نہوجاتے۔

فقهارنے لکھا ہے کہ بلا مرورت تعری اور کشفن عورۃ تنہائی میں بھی جائز نہیں ہے ، جیساکہ امام و دگ اور علامرشائ نے اس کی تفریح کی ہے۔

تال الوداؤد روالا عبدالسلام بن حرب الاال مديث كرسندكا مدارائش برب ، المش كيمسال برد دوخرح دوشا كردين، وكيع اورعبدالت ام معنف كامقعود المائدة المش كا اختلاب بيان كرنام، اختلاف بهاد، دوخرح بي الوايت بين المش ا ورمحا بى كه درميان ايك رمل مهم كا واسطه بخلاف عبدالتلام كى روايت كه كه ومال محالى اوراعش كه درميان واسطه بنين ب ، دوسرا اضلاف يرب كردكيع في اسس كروايت كا داوى محالى ابن عمر كو قرار ديا، اورعبدالت لام في النسل كونان كونان كي بعد منعب حديث نانى كها يد مين فرمات بين وموضعية

منعف کی ظاہری وجریہ ہے کہ اعش کا مهاع حضرت انس سے تابت نہیں ہے، لہذا کرسس سند بیں انقطاع ہے، اور پہلی سندمیں وا سطر موبو دہے، لیکن واسطر رجل مہم کا ہے اس وجہ سے اس می معنف آن چاہئے اس کا جواب یہ ہے کہ ہوسکتا ہے معنف کے نزدیک اس رجل مہم کا مصدا ت کوئی توی را وی ہوگا۔

اسس نے اپنے اس ذاتی علم کی بنا پراس کو صنعیف نہیں کہا، اب یہ کہ وہ رجل مبہم کون ہے ؟ جواب بہتی کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ قاسم بن محدہے ، حافظ ابن مجر اور علامہ سیوطی دونوں کی رائے یہی ہے ، اورابن قیم میں کی رائے یہ ہے کہ وہ صنعیف ہیں اگراس کی رائے یہ ہے کہ وہ صنعیف ہیں اگراس کی رائے یہ ہے کہ وہ صنعیف ہیں اگراس کا مصداتی مصنوعی کا حکم لگاتے۔
کا مصداتی مصنوعی کے نزدیک غیاف بن ابرا ہیم ہوتے تو حدیث اوّل پر بھی صنعف کا حکم لگاتے۔

یہ جواوپر آیا ہے کہ اعمش کا سماع انس سے ٹابت بہیں ہے ، جہور کی رائے یہی ہے کہ اعمش کا سماع مذات سے ٹابت بہیں ہے ، جہور کی رائے یہی ہے کہ اعمش کا سماع مذات سے ٹابت ہے نہ اور کسی صحابی سے ، لیکن اس میں ابوئنیم اصفہائی کا اختلاف ہے جیسا کہ مسندری نے لکھا ہے ، ان کی رائے یہ ہے کہ اعمش نے انسس بن مالکٹ اور عبدالشرین ابی اونی کو دیکھا ہے ، اوران دونو سے سماع بھی ٹابت ہے ، منذری کے کہتے ہیں یہ خلاف مشہور ہے ۔

فا حَد لا ، جا ننا چا ہے کہ یہ مدیث آن ہی دوسندوں کیساتھ تر مذی شریف میں بھی ہے ، لیکن امام تر مذک اُ سنے دونوں مدیثوں پر مرسل یعنی منقطع ہونے کا حکم لگایا ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ تر مذک کی روایت ہیں و کیع اور عبدالسلام دونوں کی سسندیں انقطاع ہے ، دونوں جگہ اعش اور صحابی کے درمیان واسطہ مذکور کہنیں ہی اس صور ت میں امام تر مذک کی دونوں پر کلام کرنا درست ہے ، تر مذک کی سند کا تقامنہ بہی ہے کہ دونوں معدن عول ہے۔

وَ بَابَكراهية الْكلامعند الخلاء

قفنا ما جہ کے وقت بلا ضرورت ومجبوری کے بات کرنا خلاب ادب ہے، مکروہ تنزیبی ہے، ہاں! اگراس کے ساتھ کوئی اور قباحت بھی شامل ہوجائے، مثلاً کشف عورۃ عندا لا خرجیبا کہ مدیث الباب ہیں ہے تواس صورت میں یقیناً کرا ہت تحریمی ہومائٹیگی۔

مد شنی ابوسعی و قال سمعت الم قول الایفرج الرجلان، ظاہریہ ہے کہ یہ ہی کا صغب، لہذا اسس کوجیم کے کسرہ کے ساتھ پُرما جائے، اورا گرمعنا دع منفی کہا جائے تومر فوع ہوگا، بیضوبان الغائط مرب الغائط کنایہ ہوا کرتا ہے قضار ماجہ سے۔

مدیث الباب کامفہون یہ ہے کہ نہ چاہتے دو تخفوں کویہ بات کہ وہ ایک ساتھ تعفار ماجہ کے ہے ۔ جائیں، اور پھر پوقت تفنار حاجہ ایک دوسرے کے ساسنے کشف عورۃ کریں اور بات چیت بھی کرتے رہیں ، اس لیے کہ الٹر تعالیٰ ایسا کرنے پرسخت ناراض ہوتے ہیں ، ابن ماجہ کی روایت ہیں اسس مدیث ہیں ، بینظر احد حما الی عورۃ صاحبہ کی زیادتی ہے۔ اس مدین میں مقت مین شدت بغن و غضب کومجو عنطین مین تحدث عندته الور مین شف کورة عندالآخر برمرت کیا جار باب کیا ہو بہ کروہ تنزیبی ہے ، لیکن علامہ شوکا نی اس حدیث کے ذیل میں یہ کیستے ہیں کہ اس حدیث کا مفتضی یہ بہت کہ تضار حاجۃ کے وقت میں کلام کرنا حوام ہو ، کیونکہ مقت یعنی شدت بغض وغضب کا ترتب صرف مکردہ چیز برمنیں ہو سکتا ہے ، لیکن ان کا یہ استنباط صحیح ہنیں ہے ، جبیا کہ ہم نے بیان کیا ہے بینی جو حکم دو کا مول پر مرتب ہور کا اس کو علیحدہ علیحدہ ہرا کی پر کیسے مرتب کہا جا مکتا ہے ، یہ بات حضرت نے بذل میں تحریر فرمائی ہے۔ قالوا بودا کا د لولیسندہ الاعکومہ بن عاد ، یہاں سے مصنف اس حدیث کی سند میں ان کے نزد یک جو

قالوا ہودا کو دلعرب ندہ الاعکر میں بن عاد، یہاں سے مصنف اس مدیث کی سندیں ان کے نزدیک بو ایک علت غامض خفیہ ہے اس کو ظاہر فرمار ہے ہیں، علمان نے لکھا ہے کہ موفت علل نعی اسا نیر ہیں جو باریک اور پوسٹ یدہ نقا کفس ہوتے ہیں ان کو پر کھنا علوم صدیث کی انواع میں سے ایک ایم نوع ہے، معرفت علل کا مطلب یہ ہے کہ ایک صدیث کی سند بظاہر سید می بی ہے بظاہر اس میں کوئی قابل اشکال بات ہیں ہے لیکن فی الواقع اس سندمیں ایک باطنی روگ ہے جس کو بڑے حضرات اور ائم منی تن کی مسئتے ہیں، بیسے لیکن فی الواقع اس سندمیں ایک باطنی روگ ہے جس کو بڑے حضرات اور ائم منی می مسئتے ہیں، بیسے دار قطنی اوائی ، امام بخاری ، امام بخاری ، امام بخاری ، امام نیاری و اشا ہم تو وہ باطنی روگ اسس سندمیں جس کو مسئتے ہیں، بیان کرنا چاہ درہے ہیں، یہ ہے کہ اس صدیث کو دوسرے شاگر دا مام اور ائی ہیں وہ اسس مدیث کو بہائے مسئد کے مرسلا نقل کرتے ہیں، اور یہ اضار بہ ہوں کہ دوسرے اس صدیث کو مسئداً اور بعض مرسل ہے کونکہ صحابی یہاں مذکور نہیں ہے قوماصل یہ ہوا کہ بعض رواق اس صدیث کو مسئداً اور بعض مرسلا نقل کرتے ہیں، اور یہ اضار ہے جس کی وجہ سے مدیث میں ضعف اس صدیث کو مسئداً اور بعض مرسلا نقل کرتے ہیں، اور یہ اضار ہے جس کی وجہ سے مدیث میں ضعف اس صدیث کو مسئداً اور بعض مرسل ہے کہ تبع طرت ہی سے ہوئی ہمنف کے ذہن میں چونکہ دوسر سے آگیا، اوراس اضطراب پراطلاع ظاہر ہے کہ تبع طرت ہی سے ہوئی ہمنف کے ذہن میں چونکہ دوسر سے طرق نفید اس سے انون کی تبیہ بیاں اور تائیس خرمادی۔

## وَ بَابَ فَى الرَّجِل بِرِدِ السّلام وهوبيول

یہ ترجمہ ہمارے نسخ میں اسی طرت ہے، لہذا یہاں حرف استغبام محذوف ما نتا ہوگا اور بعض ننوں یں محرف استغبام ندکورہے اس طرح، أيود المستلام و هو يبول، يعنى اگر كوئى شخص بيتياب كرر ہاہے اور دوسرا اس كوسلام كرے تو وہ اسس مالت میں سلام كا جواب دے يا ہنيں ؟ عديث الباب سے معلوم ہوا كہ ایسی

حالت میں جواب نے دینا چاہتے، اوروج اسس کی فلا ہرہے کہ یہ حالت کشفِ عورتہ کی حالت ہے، اورکشفِ عورتہ کی حالت ہے، اورکشفِ عورتہ کی حالت میں مطلق بات کرنا بھی مکروہ ہے ۔ چہ جا کیکہ سسلام اور ذکرالٹر بعد میں اگر جواب دے تو یہ اسس کا تبرع دا حسان ہے وا جب نہیں ہے۔

جس طرح جواب سلام اس مالت میں مکروہ ہے خود سلام کرنا بھی مکروہ ہے، اب بہاں پر مناسب یہ معلوم ہوجائے کہ کن کن حالات میں مسلام کرنا مکروہ ہے ، چنانچہ حفرت نے بذل میں اس مفتمون کو در مخمّا ر سے نقل فرما یا ہے ، جونظم میں ہے اس کو دیکھ لیا جائے ہے

اسعد شاعنان وابوبکر مورم بسل این، اگی مدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مہا جربن تنفد نے سلام کیا تھا تو ہوسکتا ہے یہ رمل مہم وہی ہوں اور ہو سکتا ہے کہ ابوالجہم بن الحارث ہوں جیسا کہ مشکوۃ کی روایت میں ان کے نام کی تعریح ہے، اور ابوالجہم کی روایت ابودا وُد میں بھی ابواب التیم میں آر ہی ہے اور ہو سکتا ہے کوئی اور شخص ہوں مطعی طور پرتیین نہمیں ہوسکتی ہے کہ یہ کون ہیں ، بیکن ان کی تعیین نہونے سے روایت پرکوئی اثر نہ پڑے گا مامل یہ کہ ان محالی کا آپ صلی الشرعلیہ وسلم کے پاسس سے گذر ہوا دراً نیا سیکہ آپ پیشاب کر رہے تھے امنوں نے آپ کوسلام کیا تو آپ نے ان کے سلام کا جواب نہیں دیا اس روایت سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اب نے مسلام کا جواب نہیں دیا اس روایت سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہوں تو کہ نی روایت میں دیا دولات کی روایت میں ہوتا ہے کہ ہوں تو کہ مین یہ ہوں گے کہ فی الفور جواب نہیں دیا، بلکہ بعد البر جل المسلام، اگر دولوں الگ الگ واقعہ ہو جیسا کہ حفرت سہار نیور کی کا رحجان اس طرف ہے تو اس صورت میں خدومود کے معنی یہ ہوں گے کہ فی الفور جواب نہیں دیا، بلکہ بعد التبر عرب اب دیا۔

ایک سندیہاں پریہ ہے کہ اگر استنجار بالحج کرنے والے کوسکام کیا جائے تو وہ جواب دے سکتا ہے یا نہیں، سواس میں اختلاف ہے ،عرف الشندی میں یہ لکھا ہے حضرت اقدس گنگوی کی رائے یہ ہے کہجواب

مله نافرين كى سېولت كے ليے ان اشعار كويبين نقل كيا جاتا ہے يس

وَمن بعدما أبدى يُسَنُّ ويشرع خَطيب وَمَن يصغى السهم ويمسع وَمَن بعثوا في الفقد مدعه ولينفعل كَذَ الاجنبيات الفتيات امنع ومَن هو معاهسل له يمتع ومَن هو في حال التغوط الشنع

سلامله مکروه علی من ستیع مقبل و تآل آداکر و آعدد میکر دند به جالس لقضائه مؤذن ایضًا آومقیم مددس و تعاب شطرنج وشبه بغامت مورد ودع حسان راایع اومکشون عورة دینا جا کرے اور مفرت مولانا مظہر نا نوتوی کی رائے یہ ہے کہ جا کر ہنیں سے۔

قال ابود آؤد و دری عن ابن عس وغیری ، جاننا چاہتے که اس باب میں مصنعت نے جو روایت موصولاً ذکر مرائی ہے وہ بھی ابن عمری کی ہے، اب یہاں ابن عمر کی روایت جو تعلیقاً ذکر کر رہے ، یں وہ آگے ابوا ب التیم میں آرہی ہے اور مصنعت کے کلام میں غیری سے ابوالجیم کی روایت کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے اور یہ روایت بھی ابواب التیم ہی میں آرہی ہے، لیکن بادل میں حضرت نے وغیرہ کا مصدات ابن عباس کو لکھا ہے، لیکن واضح رہے کہ آگے ابواب التیم میں ابن عمر کی روایت کے علاوہ جو دوسری روایت آر ہی ہے، وہ ابواجہیم کی ہے، ابن عباس کی نہیں ہے،

اب یہ کہ مصنف کی غرض اس کلام سے کیا ہے ، سواس میں دوا خیال ہیں، ایک یہ کہ مصنف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس روایت میں اختصار واقع ہوا ہے ، دوسری روایات ہومفصل ہیں، اس یں یہ ہے کہ آہے ملی التہ علیہ ولا ہے نہم کے بعد جواب دیا، دوسرا خوال غرض معنف میں یہ ہے کہ اس روایت سے تو ہی معلوم ہوتا ہے کہ آھیے سلام کا جواب ہیں دیا، دوسرے موقعہ پرجب ہی بات پیش آئی توآب نے سلام کا جواب ہم کے بعد ریا تھا گویا واقعے متعدد ہیں،

بادات قائمة لا إلى خلف كے لئے ميم كا جواز كے بعد سلام كا جواب دينا جائز تنا. ليكن چونكر سلام يس ذكرالله

ہے اور ذکرا لٹرطہارت کے ساتھ افضل ہے اس لئے آپ نے فوراً میم فرماکرسلام کا جواب دیا۔

اس سے امام طوادی نے استدالال کیا کہ جوعبادات فائت الالی خلف کے قبیل سے ہیں، بینی جن عبادات کے فوت ہونے کے بعد قضار نہیں ہے ، شلا صلوۃ الجنازہ ، صلوۃ العیدین، ان کو وضور کرکے اداکرنے کی صور میں اگر فوت ہو جانے کا اندلیشہ ہوت پانی کے موجود ہوتے ہوئے فوراً تیم کرکے ان عبادات کوادا کرسکتے ہیں، یہ احناف کا مسلک ہے ، ائم شلشہ اس کے قائل نہیں ہیں، اسی لئے امام نودی نے اس حدیث کی یہ توجیہ کی ہے کہ انہیں بین میں اسی لئے امام نودی نے اس سے کہ یہ مدینہ کا واقعہ ہے ، ادر آبادی میں تو یا تی ہوتا ہی ہے۔ ادر آبادی میں تو یا تی ہوتا ہی ہے۔

٧- حدثنا مجمد بن المنتى .... وهو ببول فسلوعليك، روايات اس بارے بين مختف بين كه آپ كوسلام كس مالت بين كيا گيا، اس مديث سے معلوم بوتا ہے كہ عين بيشاب كرنے كے وقت كيا گيا، نسائى كى روايت بين بھى اك طرح ہے، وهو بيول، اور مسندا حمد كى روايت بين، ھان بيبول اوقت د بال، شكراوى كيسا تھہے ليكن ابن ماج بير ہے، وهو بيتو ضام يعنى وضور كرتے وقت مسلام كيا، اب يا توابن ماج كى روايت كوم جوج قرار دیا جائے کہ اکثر روایات کے خلاف ہے۔ یا مچھروہ توجیہ کی جائے جو حفرت سہار بپوری شنے بذل میں اسپنے شیخ شاہ عبدالغنی صاحب نورالسُّر مرقدہ سے نقل فرمائی ہے، وہ یہ کہ راوی نے یہاں پرامستعارہ سے کام لیا کہ مسبب بول کر سبب مراد لیا بعنی سبب الوضور و ہوا لبول۔

قوله ان كوهت ان اذكر الله تعالى كرة الاعلى الموسي ، آب ارشاد فرار به بي كريس نے بغير لهارة كر الله كانام لينا بسند نہيں كيا، اس نے كرسلام الله تعالى كے ناموں بين سے ايك نام ہے. قرآن كريم بين ہے هوالله الذى لا المال لا هوالم المحف القد وس السلام الموس الله ، اور الا د ب المفرد بين حفرت انس كى مديث بين مرفوعًا ہے ۔ السلام السموس السماء الله اتعالى ،

یہاں پرایک اشکال ہوتا ہے کہ آپ کایہ ارشاداس مدیثِ عائشہ نے کہ فلان ہے جوانگلے باب میں آرہی ہو کان پذکولللہ عزوجل علی المرتعام معلم ہوتا ہے ، اس کے چند جواب ہو سکتے ہیں، اس مدیث البا اولویت پرمجمول ہے، اور حفرت عائشہ کا مدیث بیان جواز پر ۲ سے حفرت عائشہ کا مدیث یں ذکر سے ذکرت بی مراحب اور یہاں ذکر اسانی خلامنافاۃ سا علی احیانہ کی ضمیر حفور کی طرف راجع نہیں ہے ، بلکہ ذکر کی طرف راجع ہوں اور معنی یہ ہوں گے ۔ کان بذکر اللہ عزوج الحیان لذکر، یعنی وہ تمام اوقات ذکر جن میں ذکر مناسب ہے ، ان میں آپ ذکر اللہ فرماتے تھے اس مورت میں کوئی اشکال ندر ہا، یہ جواب علام سندگی نے دیا ہے۔

# و باب فى الرجل يَذَكُوالله تعالى عَلى غير طهر

مصنف کی عادت یہ ہے کہ وہ کبھی کبھی ایسابھی کرتے ہیں کہ باب کے اخبر میں اگر کوئی ایسی روایت آ جا جس کے خلاف کوئی دوسری روایت ہو تومصنف اس مخالف روایت کو فوراً انگلے باب ہیں ذکر کر دیتے ہیں تاکہ اس روایت کو ملحوظ رکھ کراس کا جواب سوچا جائے، چنا نجریم بال پر گذرشتہ باب کے اخبر میں معنوصی الشر

علیہ وسلم کا ارشا دُنقل ہوا ان کوھت ان اذکوانلہ، حال نکہ حفرت عائشہ ٹک روایت اس کے خلاف ہے ،اس سلتے مصنعت مصنعت مصنعت نے اس باب کو قائم فرما کر حضرت عائشہ ٹکی حدیث کو ذکر کر دیا، ورنہ ظاہرہے کہ اس ترجمتہ الباب کا تعلق سسیاق وسبات کے جوا بواب میں رہنے ہیں، لینی آ داب استنجار ان سے نہیں ہے ، اس باب میں مصنعت سنے جو صدیت ذکر فرمائی ہے ۔ صدیت ذکر فرمائی ہے ۔ اس پر کلام گذرشتہ ابواب میں آ چکا ہے ۔

# بابلغام يكون فيه وكرالله يدخل الخلاء

آداب استخام کا بیان چل رہا ہے، مصف فرماتے ہیں کہ منجلہ آداب کے ایک ادب یہ ہے کہ آگر کی نے انگوشی ہین رکھی ہوجس میں الٹر ما رسول الٹر کا نام ہو تواس کو بیت الخلار میں جانے سے پہلے اتار کر رکھ دیا جائے جنانچہ حدیث الباب میں ہے حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضورات رس ملی الٹر علیہ وسلم جب بیت الخلام میں جانے کا ارادہ فرماتے تواپی خاتم ما ہم آتار کر رکھ دیتے اور بیاس لئے کہ آپ کی انگوشی میں بہ محتدں سولا للہ کا ما ہوا تھا، اس میں انگوشی کی کوئی تخصیص سہیں ہے، بلکہ ہروہ چنریا کا غذجس میں الٹر کا نام مکھ ہوئے ہوں دراہم و دنا نیر کے ساتھ بھی یہی معاملہ کیا جائے بلکہ اگر ذکر الٹر کے علاوہ مطلق حروث بھی اس میں کھے ہوئے ہوں دراہم و دنا نیر کے ساتھ بھی یہی معاملہ کیا جائے گا، اس لئے کہ حروث الترتعالیٰ کے کلام اوراسار کا ما دہ ہیں اس شیت سے مطلق حروث بھی ایسا ہی کیا جائے گا، اس لئے کہ حروث الترتعالیٰ کے کلام اوراسار کا ما دہ ہیں اس شیت سے مطلق حروث بی قابل احترام ہیں، جیسا کہ حضرت سہار نبوری نے بذل میں تحریر فرمایا ہے۔

یہاں برایک طالبعلانہ موال پیا ہوتاہے وہ یہ کہ مصنف فراتے ہیں، باب الخات ویکون فیے ذکوالله فاتم میں ذکراللہ کہاں، ذکرتو ذاکر کی صفت ہے ادراس کے ساتھ قائم ہے ، اس کا جواب یہ ہے کہ بہاں پر ذکر سے ماد وہ الفاظ ہیں جو ذکر پر دال ہیں، اس پر بھی پھر وہی اشکال عود کر ہے گا کہ الفاظ تو لا نظ کی زبان میں ہیں ، خد کہ فاتم یا کا غذییں، پھر یہی کہا جائے گا کہ الفاظ سے ہماری مراد وہ نقوش اور حروف کی شکلیں ہیں جو الفاظ پر دالات کرتے ہیں اور الفاظ معانی پر توگویا تین چنریں ہوگئیں ، نقت سی نفظ ، معنی ، ما مسل کلام یہ کہ ذکر الشرسے مراد ما یہ لا کہ ہے اور ما یہ ل عال الذکر ہے اور ما یہ ل عال کر دو ہیں، ایک بلا واسط جیسے الفاظ ورایک بہاں مراد ہیں۔ اور ایک بالوا سط جیسے الفاظ اللہ علی اور سط جیسے نقوش اور یہی بہاں مراد ہیں۔

حضور مسلی الشرعلیہ وسلم کی خاتم مبارک زینت کے لئے نہیں تھی بلکہ وہ آپ کی مہر تھی جس میں آپ کا اسم مبارک کندہ تھا، اور مبر کے طریقہ پر وہ خطوط پر رنگائی جاتی تھی، اس لئے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر سلم بادشا ہوں کو دعوت الی الامسلام کے خطوط روانہ کرنے کا ارا دہ فرمایا تو آپ سے عرض کیا گیا کہ سلاطین کا دستور

یہ ہے کہ وہ غیر فتو م تحریر کو تبول ہنیں کرتے ، جب باقا عدہ مہرکے ساتھ ان کے پاس لفافہ یا خط پہنچاہے اس کو پینے اس مردرت کے تحت آپ نے اس موقعہ پریہ فاتم بنوا کی تھی،

یہاں پر یہ بھی جان لینا مروری ہے کیونگہاس کی آئدہ صرورت پیش آئے گی کہ آپ ملی الشرعلیہ وسلم نے شروع یں فاتم ذہب بنوائی کی محابۃ کرام نے بھی آپ کے اتباع یں فاتم ذہب بنوائی کی بیرصور نے اس فاتم ذہب کو نالیسند فریایا اور پھینک دیا اور دوبارہ آپ نے فاتم فصہ بنوائی اوراس کو پیرآپ آخر حیات تک استعال فریاتے رہے، آپ کے وصال کے بعد فلیفہ اول اوران کے بعد فلیفہ ثالث اوران کے بعد فلیفہ ثالث حضرت عثمان غنی میں ہو مدینہ منورہ کامشور کواں مصرت عثمان غنی میں ہو مدینہ منورہ کامشور کواں ہے ، اس میں گر کر لا پتر ہوگئی، باوجو دہت تلاش کرنے کے وستیاب نہوئی، علمار کا کہنا ہے کہ آپ کی فلافت میں جو انتظا فات نمودار ہوئے جو تاریخ کی کتا ہوں میں مشہور ومع وقت ہیں، اس مبارک انگو تھی کے گم ہونے کے بعد ہیں یہ بیرہ کو ان نہ معلوم اس انگو تھی میں کیا راز تھا اور وہ کتی یا برکت تھی۔

یماں ایک بات یہ بھی جان لینی چاہئے کہ اس کی مجھ مورتِ حال وہ۔ ہے جو اوپر مذکور ہوئی، لیکن الوابل انتم میں ایک روایت آئے ہے جس کی سندیں راوی ا مام زہر گئی ہیں ، ان کی روایت میں یہ ہے کہ آپ میلی الشرعلیہ وسلم نے ناتم فضہ بنوائی اور پھر اس کو ناپ ندفر ماکر پھینک دیا ، جمہور شراح و محد ثین کی رائے یہ ہے کہ یہ زہری کا وہم ہے ، اُپ نے خاتم فضہ کو نہیں بلکہ خاتم ذہب کو پھینکا تھا، جیساکہ شروع میں مفصلاً گذر چکا، اور بعض علمار نے زہری کی روایت کی ایک تو جبیہ بھی کی ہے جو اپنے مقام پر آئے گی بیماں یہ سب چیزیں تبعًا آگئیں۔

صدر فی البارے بارے بین محدیث من کا اختلاف میں ہے۔ است من البادا و دکا فی اہم ہے اور قدیت منکز تفقیل طلب ہے، اور مصنف نے جو دعویٰ کیا ہے وہ مختلف فیہے۔ سب مغرات کواس سے اتفاق نہیں ہے ، حفرت نے بول میں اس پر تفقیلاً کلام فر مایا ہے۔ امام نسانی کی رائے یہ ہے کہ یہ مدیث غیر محفوظ ہے اور امام دار قطنی کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شاذ ہے۔ کو نکر اس میں امنوں نے اختلاف روا ہ کا ذکر کیا ہے امام دار قطنی کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شاذ ہے۔ کو نکر اس میں امنوں نے اختلاف روا ہ کا ذکر کیا ہے اس کے بالمقابل امام ترمذی نے اس مدیث کی تحدین فرما فی ہے اور ساتھ ساتھ غریب بھی کہا ہے ، اب گویا امام اور داور گانے اس مدیث کی تحدین فرما فی ہے اور ساتھ ساتھ غریب بھی کہا ہے ، اب گویا امام اور داور گان کے ساتھ ہیں مصنف کے ہمنوا نہیں ہیں وہ کہتے ، میں کر اس کے دواۃ ثقات وا ثبات مدید میں امام ترمذی کی دائے کی طرف ہے ، حضرت کو مصنف کے اس دائے میں کہ یہ صدت منکرے۔

مصنف کے وعوے کا بیوت اوراس مرفعد

اسے مسنف اپنے دعویٰ پردلی تاکم فرارے ہیں، جاننا چاہئے کہ مدیث سنے دعویٰ پردلیل تاکم فرارے ہیں، جاننا چاہئے کہ مدیث سنگر کے مقابل کو معود کہا جاتے ہیں، معنف کا رہے ہیں، جاننا چاہئے کہ مدیث سنگر کے مقابل کو معود کہا جاتے ہیں، معنف کی دلیل کا عاصل ہے کہ اس مدیث کی سندیں ہام راوی سے دووہم سرز دمور کے ،

ایک کا تعلق سندھ ہے اور ایک کا متن سے بسندیں انفوں نے یہ کیا کہ ابن جریج اُور در برگ کے درمیا ن جو واسط تھا یعنی زیاد بن سعد کا اس کو چوڑ دیا، اور دوسرا وہم متن سے معلق ہے وہ یہ کہ اصل متن اس سندگاوہ نہ تھا جو ہام نے ذکر کیا بلکہ وہ سے جو ابن جریج سے ہام کے علوہ دوسرے رواۃ نقل کرتے ہیں جس کے الفاظ یہ بین اندالی متن کے دومین کے دوسرے رواۃ نقل کرتے ہیں جس کے الفاظ یہ بین اندالی متن کہ بجائے اس متن کے دوسرے رواۃ نقل کرتے ہیں جو کہ ایک ترکول طریع بین اندالی متن کے دوسرے کہ بین اور کی کا کچھ کر دیا اور کہا کون النبی متن کے دوسرے کی بات در کر کہ دی اور کچھ کا کچھ کر دیا اور کہا کون النبی متنی النبی متن کے دوسرے کہ جاتے اس متن کے دوسرے کہ بیا ہم ہے دو وہم ہوئے اللہ کا سالنہ کا کون النبی متنی اللہ کا تعلق کے دوسرے کی بات دیا ہے ہیں النبی متنی النبی متن کے دوسرے کے معنف فرما رہے ہیں۔

اوردد سرا فریق جواس مدیث کو مج ما نتا ہے جیسے اما م ترمذی مافظ منذری اور مفرت سہار نیورگی، وہ یہ برفر ماتے ہیں کہ اس مدیث پرمنکر کی تعریف صادق بنیں آتی مسئر کہنا فلط ہے، اس لئے کہ مدیث منکر کا تعریف میں دو فول ہیں اور دو فول ہیں اور دو فول ہیں اور دو فرقہ رازی کی مخالفت کر رہا ہو، اور دو سرا فول منکر میں راوی شدیدا لفعف ہو مشار من مخالفت کر رہا ہو، اور دو سرا فول منکر میں یہ ہے کہ میں کہ مخالفت تھ کر رہا ہے بائیں مخرصکہ مندیدا لفعف ہوا سے بحث بنیں کہ مخالفت تھ کر رہا ہے بائیں مؤسکہ مردوقول کی بنا پر مدیث منگر کے لئے فروری ہے کہ اس کے اندرکوئی راوی شدیدا لفعف ہوا ور ہما م فوسکہ مردوقول کی بنا پر مدیث منگر کے لئے فروری ہے کہ اس کے اندرکوئی راوی شدیدا لفعف ہوا ور ہما م ایسے مردی بنیں ہیں بلکہ تھ اور دارقطی کی کتاب العلل میں کھی دوسری بات یہ ہے کہ وہ متفرد بنیں ہیں بلکہ ہم تھی ہیں گئی بن المتوکل نے اور دارقطیٰ کی کتاب العلل میں کھی تن المتوکل نے اور دارقطیٰ کی کتاب العلل میں کھی تن المتوکل نے اور دارقطیٰ کی کتاب العلل میں کھی تن المتوکل نے دو نون اعراض نے بنیاد ہیں یہ متفل دو میں ہیں جود دسندوں سے مردی ہیں جیسا کہ مافظاہی مانگاہی میں میسا کہ مافظاہی میں بیانگی مافظاہی میں ایک کا متن ہے اداد خل المذلاء وضع خاتیں کی رائے ہے، وہ در الے ہیں دونی ہیں جیسا کہ مافظاہی میں ایک کا متن ہے اداد خل المذلاء وضع خاتیں کی رائے ہے، وہ در کی دونوں اعراض نے ہیں کر یہ الگ الگ مدیش ہیں ایک کا متن ہے اداد خل المذلاء وضع خاتیں

له اوروه رواة يه بين عبدالمربن الحارث المخزوى، آبوعاهم . بشام بن بيان . موسى بن طارق جيساكر مشروح مدام برتام -

اور دوسرے کا متن ہے انعد خاصاً من ورق شعوالما ہ برایک کی سندالگ الگ ہے ، اول یں زیا دین معد کا واسط بنیں ہے دوسری میں ہے ، آگے جل کر صفرت سہار نیوری فر ماتے ہیں کہ البتراس مدیث کو مدس کم سکتے ، یس کیو نکہ اس کے اندرا بن جریئ داوی مدس ہیں۔

اب جانناچا ہے کہ مصنعت پریاشکال وارد ہوتا ہے کہ امنوں نے مدیث تانی کومعروف کیسے قرار دیا مالانکرمشہور عندالمحدثین یہ ہے کہ اس میں زہری کو وہم ہواہے کہ آپنے فاتم نفد کو کھینکا تھا نقل کردیا کم آتفدم تفصیلہ

بہاں پر صفرت سہار نبور کانے بذل میں حفرت گنگو ہی ا کر تعریب کی تقریرسے ایک بڑی لطیف بات نقل فرما تی ہے ، وہ

توجيير بطيف از حَضْتُ رُّنَكُو، يُ

یر کہ ہمام کی طرف تو و ہم کی نسبت می نہیں کیونکہ وہ تھ ہیں، باتی یہ کہ پرامنوں نے اس طرح یہ مدیث کیے نقل کردی جو بقول مصنف خلاف معروف ہے، اس کے بارے ہیں حفرت گنگوئی فرماتے ہیں خالب ہوایہ کہ زہری کی کوہ روایت جس میں خاتم فصنہ کے القار کا ذکر ہے عدا لجمہور غلط ہے اور غلطی شوب کی جاتی ہے زہری کی طرف تو ہمام نے یہ سوچاکہ کی طرح زہری نے یہ اعتراض ہٹایا جائے اس لئے کہ صحیح یہ ہے کہ حضور نے خاتم فصنہ کا اتقار نہیں فرما یا بھت تو ہما م نے زہری کی بیان کردہ روایت کی تو جیہ اور اصلاح یہ کی کہ خاتم فصنہ کو پھینکنے سے مرادیہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلام جانے سے بہلے اس کو آثاد کر دکھدیتے تھے اور یہ کہ اتقا کے متبادر معنی مراد نہیں ہیں، اسس صورت میں کو ن زہری کی روایت کو غلط کے گا، اس توجیہ کی بنا پر زہری سے اعتراض ہے جا تاہے والٹرتعالی اعلیا اسوز۔

ی سب باتی تو تقریباً وه بین جو حفرت سهار بنوری شخرید فرائی این تو تقریباً وه بین جو حفرت سهار بنوری شخرید فرائی بین بی مصنف کی دائے یہ عبد صنعیف کی دائے یہ ہے کہ مصنف کے کلام کی ایسی تدجیہ کی جائے جس کے مصنف پرسے اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ حدیث منکر کی تعریف میں متقد میں کی دائے الگ ہے اور متا خرین کی دائے مصنف کی الگ، حفرت اقدس سهار نبوری نورالله م قد وہ نے تعریف منکر کے سلسلے میں جو کچھ تحریر فرمایا ہے اور بھر مصنف کی الگ، حفرت اقدس سهار اور کی برجی آتا ہے براعتراض کیا ہے وہ علی راک الله تا تفویو ہو الراوی پرجی آتا ہے

ل قال الحافظ فی مقدته النتی فی ترجمة بریدبن عبدالتر احسد وغیره یطلقون ا کمنا کیم علی الافراد ا کمطلقة و فی تواند من برای می النتی می ترجمة بریدبن عبدالتر احسد وغیره یطلقون ا کمنا کر افید و فی تواند عنوم الحدیث م<u>ده ت</u> فرق بین قول المستقد بین نول المستقد بین نول المستقد بین و الک الما آخر افید اس کے بعد مستقد اس پر مرف مشکر کا اطلاق فرمات ، لیکن ایس کی بعد مستقد اس مدیث کو اس معدیث کا مقابل بھی ذکر فرما پاجس کو معروف قراد دیا اور اس مدیث کو وہم بهام قراد دیا بس میان قلم اس کومقعن سے کہ یہ مدیث عند المعنف نام ہو و آس النسانی و الشراعلم یدام الم خرب کر کمی کو معنف کی اس دائے سے اتفاق بنو۔ فقط

جس کو صدیثِ شاذ کہتے ہیں خواہ وہ راوی لُق ہو یا غیرتھ، سومصنہ کے مراد بھی یہاں پرمنکرسے شاذہے علی اسطلاح القراراور قد مارمحدثین میں صفرت مام احمد بن صنبل مجمی ہیں اور امام الوداؤر ان کے فاص تلمینورشد ہیں ، ہوسکتا ہے انفوں نے یہاں پرمنکر بمعنی شاذ لیا ہو فشبت ما ادعاهٔ المصنف رحمهٔ الشرتعالی والشراعلم بالصواب

#### باب الاستبراء من البول

ترجیته الباب کی تغیر کا ورغرض با ناجله ته که استبرام ادراستنجام دو چیزی الگ الگ بی نقیام استبار کوسنت قرار دیتے بی اور استبرام

کو لازم سکتے ہیں، استجار کے مباحث وسائل تو گذر بھے، استبراری تعریف ہے طلب البواء قاعی بقیۃ البول کو لازم سکتے ہیں، استجار کے مباحث وسائل تو گذر بھے، استبراری تعریف ہے طلب البواء قاعی بقیۃ البول کہ بیثاب سے فارغ ہونے کے بعد شانہ یا بیٹیاب کی ناکی میں جو قطرہ رہ جاتا ہے اس کے اثر سے اجمی طرح برائت اورا طمینان عامل کرنا بی تو وہ استبرار ہے جس کو فقہ الملازم قرار دیتے ہیں، اورجب تک یہ عامل نہو وہور شروع کرنامی نہیں ہے، لیکن فاہر یہ ہے کہ معنف کی کو مشتن کرناکہ کی طرح کی اس کے بارے میں ہے امتیا طی نہو نواہ بدن میں یا کہ کی اس کے بارے میں ہو خواہ بدن میں یا کہ کی طرح میں ہو ہو استیا کی کہ بول جا لیا ہونا چا ہے نہ کہ قائماً. اس لے کہ جو امتیا طی وحفاظت بول جا لیا میں ہے وہ قائماً میں ہرگز نہیں ہے ،اس لئے آگے چل کر معنف نے دوسراباب باب البول وحفاظت بول جا لیا میں ہے وہ قائماً منعقد فر بایا ہے ، اب دو نوں بابوں میں منا سبت اچھی طرح واننے ہوگئی۔

تنبیب، و بانا چاہئے کرچند منحات کے بعد ایک باب باب الاستبداء اور آر ہاہے دونوں میں بفل ہر پخرارہے ، دنع پخرار پر کلام دہیں کیا جاوے گا۔

م استخاروا سترار کابیان تواویر آگیا، یهان ایک میرا نفظ ب استفار جس کے معنی این طلب لفتا و قابان بدلاد المفعد بالاحجار والاصبع عندالاستنجاء بالماء . ین صفائ طلب کرنا باین طور که اگرامستخار با مجر کرر با ب و مجر کومقعد این اجھی طرح درگرہ اور اگر بانی ہو تو انگلی کومقعد پر درگرہ ۔

راوی ہے اور ابن العطار کی رائے یہ ہے کہ یہ قبروا ہے مسلمان تے، اور بعض روایات ای کی آئید ہوتی ہے، مافظ ابن فجر نے بھی ای رائے کو ترقیح دی ہے چنا نچہ ابن ماجہ کی روایت میں ہے مرعی قبرین جدیدین اور سنداحد کی روایت میں ہے مرب دبقیع نیز آپ نے سوال فرمایا میں دفئت والیوم ، ان سب روایات کا تقامنا ہی ہے کہ سلمانوں کی قبریس تھیں۔

من علامة قربی نے بعض اہل علم سے نقل کیا کہ ان میں سے ایک سعد بن معاذشتے ہیک قربی فرباتے ہیں کہ اس قول کو صرف تردید کے لئے ذکر کیا جاسکتا ہے معتبر ہونے کی حیثیت سے ہمنیں ، حاصل پر کہ یہ قول می جہیں ہے ، سعد بن معاذ کا واقعہ حدیث میں دوسری طرح ہتا ہے ، حافظ ابن مجر فرباتے ہیں کہ ان دونوں صاحبوں کے نام نہ معلوم ہو کے کری بھی روایت میں نام کی تعریح ہمنیں ملی ، غالبًا رواۃ نے مسلمان کی پر دہ پوشی کے بیشِ نظر قصداً الساکیا ہے ۔

ابك دو سرى مديث سيأسكال اور فع تعارف الك الكالكام بالله ده يكاس مديث

میں تو کیں ہونے کی نفی کی گئی اور ایک دوسری روایت جوادب المفرد میں ہے اس میں اس طرح ہے کہ آپ نے فربا یا اس تو کئیں ہونے کی نفی کی گئی اور ایک دوسری روایت جوادب المفرد میں ہے کہ کیر کے دوسمنی ہیں، بھی ایک سمی کے اعتبار سے ہے اور ا نبات دوسرے معنی کے اعتبار سے ، کیر بمعنی امر شاق وشکل کام کمانی قولہ تعالیٰ دانھا لکبئوق الا علی الا الا علی الا اشعین دالا یہ نماز کو کبرہ کہا جارہا ہے ، اس معنی کے اعتبار سے نوافی کی جاری ہے اور مطلب یہ ہے کہ جس امرک وجہ سے ان کو عذاب قبر ہور ہا ہے وہ کوئی ایسا کام نہیں تھا جس سے بچنا شکل ہوا ورجس کیرکو ثابت کیا جارہا کی وجہ سے ان کو عذاب قبر ہور ہا ہے وہ کوئی ایسا کام نہیں تھا جس سے بچنا شکل ہوا ورجس کیرکو ثابت کیا جارہا کی جارہی ہے ۔ اس سے مراد اکر الکبا بر ہے مطلق کیرہ نہیں ، اورجس کا اثبات کیا جارہا ہے اس سے مراد اکر الکبا بر ہے مطلق کیرہ نہیں ، اورجس کا اثبات کیا جارہا ہے وہ کوئی بہت بڑا گیا ہ کہیں مطلب یہ ہوگا حدیث کا کہ جس کام کی وجہ سے ان کو عذاب ہور ہا ہے وہ کوئی بہت بڑا گیا ہ کہیں تھا ، کوئی نفسہ بڑا تھا یا یوں کہا جائے کہ نفی ان دقتی خبوں کے اعتقاد کے اعتبار سے ہے بینی ان کے نزدیک گناہ کہیں تھا ، کوئی نفسہ بڑا تھا یا یوں کہا جائے کہ نفی ان دقتی خبوں کے اعتقاد کے اعتبار سے ہے بینی ان کے نزدیک گیاہ کہیں تھا اور فی الواقع و عندالشروہ کام گناہ کہیں تھا ، وغیر د الک من الا جو بتہ و الماحتم لات ۔

آگے معمونِ عدیت یہ ہے کہ ان دویں سے ایک کا سبب عذاب اس کا پیتاب کے بارے یس ترک امتیاط ہے اور دوسرے کا سبب نامی اور جغلوری ہے، ترجمۃ الباب ثابت ہوگیا کہ استبرار من البول خروری ہے ورنہ عذاب قبریں ابتلار کا اندیشہ میمہ کی تعریف مشہور ہے نقل صلام العند علی دجه الإنساد والإضوار کہ آپس کے تعلقات فراب کرنے کی نیت سے ایک شخص کی بات دوسری جگر نقل کرنا۔

قولد شود عابعسب ملب عذاب كامل آب كل الشرعليه وسلم في يه فرمايا كه تروّما زوّم منكوائى اور طرانى ك روايت ميں ہے كه حفرت مدين اكر شهنى لات اس كوحفورا قدس ملى الشرعليه وسلم في لمبائى ميں چركرايك ايك دونوں قبروں يرگاڑى -

۔ <u>قولم نعلم غ</u>فف عنہما آبر آپ نے ارشاد فرمایا امیدہے کہ ان دوشخفوں سے عذاب بی تخفیف کردی جاتے اس وقت تک بہت تک پٹینساں مشک بہوں۔

اس سے معلوم ہواکہ مینیوں کی تری کو تخفیف عذاب میں دفل ہے، اب اس میں علمار کے دو تول ہیں بعن قریر کہتے ہیں ہاں! ایسا ہی ہے تری کو اس میں دفل ہے اس لئے کہ شہنی میں جب تک تری باتی رہی ہے وہ اللہ تنعالیٰ کے تین جب تک تری باتی رہی ہے وہ اللہ تنعالیٰ کے تین کرت سے عذاب میں تخفیف ہوگی قال اللہ تعمانی وَ الایسیج بحد دہ اللہ بعض حضرات نے تحریر فر مایلہے کہ بہاں تنی سے وہ شکی مراد ہے جو دوحیات ہواور درخت و شہنی کی حیات اس کی تری ہے اب جب تک وہ ترہے گی ذکر کرتی رہے گی اس کی برکت سے عذاب میں تخفیف ہوگی، دوسرا قول میرے کہ تری وضکی کو اس میں کچھ د فل نہیں ہے بلکہ ہوسکتا ہے کہ آپ ملی اللہ علیہ دلم کے تخفیف میال میں کچھ د فل نہیں ہے بلکہ ہوسکتا ہے کہ آپ ملی اللہ علیہ دلم کم ان کہ مبتک یہ مہنیاں خشک بنوں ای دوت تک ان سے عذاب میں تخفیف فی ماد یکئے یا یہ کہ آپ نے مطلق تخفیف کی د عام ادر میں تخفیف کی دو میا تو کہ بولین اد عرسے بواب یہ ملا ہو کہ جب تک تری باقی رہے گی عذاب میں تخفیف کردی جائیگ و الشر سبحان و تعالی اعلم۔

متعدد فوامد جو حديث الباب سے حاصل بورے ہیں۔ اس مدیث ہے خدا مور معلوم بحث

والجاعت كا ندم ب ب اور تعقین معتزله بمی اس كے قائل ہیں، لیكن بعض دو سرے معتزله اس كا انكاركرتے ہیں اور دلائل عقلیہ سے دوكرتے ہیں كہ مردہ جادب اس كو عذاب قبر كا كیسے احساس ہوگا اور و ليے بمی پر شاہر كے فلاف ہے ، الل سنت كا مذم ب يہ ہے كہ يہ عذاب جم كو ہوتا ہے اور اعادة روح كے ساتھ اب چاہے دوح كا اعاده پورے جم میں ہویا بعض میں جس كو الله بہتر جانتا ہے قال العینی، نیز علمار نے لكھا ہے كہ بچوں كو قریس فہم اور جس د يجاتى ہے تاكہ وہ اللہ تعالى كى نعمت كا مشابدہ كريں ۔

له اگریه بعیف مجرل بوتو میرداج بوگ عذاب ک طرف، اگر معردف بوتو معده ک میرکام جع یا قوالتر تعالیٰ بی یامیب رطب،

٢- بول كامطلقًا ناياك بونا ماكول اللحم كابوياغيرماكول كا، اسلة كمصيت بين لايستنزه من البول مطلقاً ہے خواہ اپنا پیشاب ہویا جا لور کا اورالمطلق بجری علی اطلاقر مشہور قاعدہ ہے یہی احنا ف اورشوا فع کا مسلک ہے، مالکیاور حنابلہ کا مذہب یہ ہے کہ بول ماکول اللح طاہرہے یہی ا مام محدد فرماتے ہیں۔

خطابی تارح مدیث نے اس مدیث سے استدلال کیا ہے کہ تمام ابوال مطلقاً نایاک ہیں ماکول اللحم کے ہوں یاغیرماکول کے میکن ابن بطال مالکی ؓ فرماتے ہیں کہ یہ استدلال محمح نہیں ہے کیونکہ یمال اگرچہ لایستنزہ من المبول آیاہے مگردوسری مگہ اسی روایت میں بولہ ہے اور مراد اُس سے بول انسان ہے، اور بولِ انسان سب

بی کے بیاں نایاک ہے۔

۲- اس مدیث سے پیمجی متفاد ہواکہ وضع الجریدۃ علی القبریعیٰ قبرکے سرہانے کوئی پودا، درخت یا اس کی شاخ گار نامشروع بلكرمفيد، چنانچه امام بخارگ نے كتاب الجنائزين ترجمة قائم كياہے باب وضع الحويد على القبرا وركيراس باب بين مرور على القبرين و الى حديث كو ذكر فرمايا اسى طرح الحول في اس باب بين حضرت برمدة بن الحصيب كي دوميت روايت كي ہے جوا كفول نے اپنے انتقال كے وقت كي تھي كمميري قبر بر دوشہنيال كافرى جائیں ، ہمارے فقہار میں سے علامہ شا کائنے بھی اس کے جواز کی تصریح کی ہے ، حافظ ابن حجرٌ بھی اس سے متفق ہیں ادر برل الجودين حفرت سمار نبوري كاميلان مى اى الرف ب يكن علام خطابي اس كوتسليم بنيس كرتے اكفول نے اس میں بہت سے احمالات پیدا کرکے اس مسئلہ کوختم کر دیاہے ، ان کے احمالات بس لیٹے ، ک ایس جسیا فیظ نے ان کور دکیا ہے .البنہ اس مسئلہ سے قروں پر پیول اور جادریں وغیرہ چڑھانے کو قبا س نہ کسیاجائے کیونکر يه قياسس باطل ہے اس لئے که اس کا کہیں ثبوت نہیں ہے، وضع الجريدہ ميں خودميت کو فائدہ بہنجا نامقصو د ہے ، مثلاً یہ کہ وہ عذاب اور تکلیف سے محفوظ رہے عقیدت کے طور پر منیں ہوتا اور پھول مادری وغیرہ برط معانا عقیدت کی وجہ سے ہوتا ہے اور اپنی اغراض فاسدہ کاحصول مقصود ہوتا ہے فاین ھذا من ذاك -قال هناديت ومعان بستراء سي في يبل باياتماكم معنف كى عادت يرب كر بساا وقات دواساذون

کی دوسیندوں کو ایک ساتھ بیان کرتے ہیں اوران دولوں کے الفاظ میں جو اختلاف ہوتاہے اس کو آگے جلکم متیا ز کرتے ہیں، چنا نیجہ یہاں پرمصنف کے دواستا ذہیں تر ہیر اور مناد، دوبوں کے تفظوں میں جو تفاوت ہے اس کوبیان کررہے ہیں، زہیر کی روایت میں لفظ بستنزہ واقع ہوا ہے اور ہناد کی روایت میں بسترہے اسستتارسے مرادیا تو استبار ببینہ وبین البول ہے تب تو بیرمراد ن ہو گایستنزہ کے ، یا اس سے مراد استبتار بینہ و بین النا س ہے اس مورت میں اس کے معنی ہو اے بے پر دگی اورکشف عورۃ ۔

۱- حد شناعثمان بن آبی شیب آبر اس سند کا مدار مجا بد برہے، مجابہ کے دوشا کردہیں، پہلی روایت میں اعش تھے اوراس روایت ہیں مفورہیں وولوں کی روایت میں فرق بیہ کہ اعش کی روایت ہیں مجابدا ورابن عبائش کے درمیان طاؤس کا واسطہ موجودہ اور سفور کی روایت بلاواسطہ ، اب سوال یہ ہے کہ کو لناطسریق صحیح ہے ؟ بالواسط یا بلاواسط ابن حبائ کی رائے بیہ کہ دولوں طریق صحیح ہیں اور بظا ہر مصنف کی رائے بھی بہی معلوم ہوتی ہے ، اس کی صورت یہ ہوگی کہ مجابد کو اولاً بواسط کی طاؤس روایت بہنی ہوگی بعد میں علومسند صاصل موگیا ہوگا کہ برا و راست ابن عباس سے سن لیا، یااس کے برعکس،

اس طرح امام بخاری نے بھی اس مدیت کی دولوں طریق سے تخریج کی ہے ،اس پر مافظ ابن جو نے قتا الباری میں لکھا ہے کہ اس سے معلوم ہوا کہ امام بخاری کے نزدیک دولوں سندیں داسطہ دبلا داسطہ مح ہیں ہیں کہتا ہوں کہ بنظاہر توالیا ہی ہے جو مافظ م کہر ہے ہیں لیکن امام ترمذی کے نزدیک دولوں سندیں داسطہ دبلا داسطہ مح ہیں ہیں کہتا ہوں کہ کہ مروایت الا عش امنح اور خود امام ترمذی کی رائے بھی بہت جیسا کہ اکنوں نے جامع ترمذی ہیں اس کو دامخ کیا ہے ، دالتہ اعلم بالصواب -

قال کان لابستترمن بولم فاہریہ سے کہ قال کی ضمیررا جعہد منصور کی طرف کیونکہ منصور کی روایت اعمق کے مقابل میں بیان کی جارہی ہے اور یہی ماحب منہل نے بھی لکھاہے لیکن بذل میں حضرت نے ضمیر کا مزجع جسریر کو قرار دیا ہے، اعمق کی روایت میں من البول مطلق ہے عام اس سے کہ بول انسان ہویا بول حیوان، ماکول اللحم ہویا غیر ماکول سب کوشا مل ہے اور منصور کی اس روایت میں من بولم سے اضافت کی وجہ سے خاص بول انسان مرا د

وقال ابوم عاویت بستنوہ بظاہر یہ معلوم ہو تاہے کہ ابومعاویہ منعورے روایت کررہے ہیں اس لے کہ مصنعت نے منعور کی سند کے ذیل میں اس کو بیان کیا ہے ، لیکن ایسا ہمیں ہے بلکہ اس کا تعلق روایت اعمش مصنعت نے منعور کی سند کے ذیل میں اس کو بیان کیا ہے ، لیکن ایسا ہمیں ہے بلکہ اس کا تعلق روایت اعمش سے جے جیسا کہ حضرت نے بدل میں تحریر فرمایا ہے اس لئے کہ بخاری وغیرہ کتب صحاح سے بہی معلوم ہوتا ہے الزام مصند کے دیل اللہ معاویت کے الفاظ روایت اعمش کے ذیل میں بیان کرتے ۔ سا۔ عن عبد الوحن بن حسنت من حضرت عبد الرحن بن سست فرماتے ہیں کہ میں اور حضرت عروب العاص حضور کی خدمت میں جا رہے سے تع تو ہم نے دیکھا کہ آپ تشریف لارہے ہیں و معدد دَدَدَة آور آپ کے ساتھ ایک وصال کے معاول اور محمر آ را بنایا تاکہ کی کنظر نہ بڑے شوبال اور محمر آ

له جودشمن كے علے سے بيلے كے لئے چمرے كاليك مكرا موتاہے۔

نے پیٹیاب کیا یعی بیٹھ کر جیبا کہ مسنداحد کی روایت میں ہے جب ان دولوں نے حضور کو اس طسسرح پیٹیاب بیٹاب کرتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگے اضطر داالیہ بیبول کسا تبول المرآة ویکھتے آپ کی جانب! کس طرح بیٹیاب کر رہے ہیں جس طرح عورت کیا کر تی ہے۔

اس تشبید میں دواحمال ہیں، یا آڑا در پردہ قائم کرنے میں تشبیدے یا بیٹھ کر بیثاب کرنے میں اس کئے کہ زمانۂ جاہلیت میں مرف عور توں کی عادت بیٹھ کر بیثاب کرنے کی تھی، مرد کھرف ہو کر بیثاب کیا کرتے ہے، جنانچہ ابن ماجہ کی ایک روایت میں ہے رکان من شان العرب البول قائما اور بیٹھ کر بیٹاب کرنے کو شہامتِ رجال یعن مردانگی کے فلاف سمجھے سے اور یہ بی احمال ہے کہ تشبید دونوں باتوں میں ہو اسس مدیث سے دوباتیں مستفاد ہوئیں آتوں میر کہ بیٹاب اور قضار حاجت سے پہلے پردہ کا انتظام کرنا، دوسرے مشاب بیٹھ کرکرنا۔

صريت كى ترجمة الباب سعمطابقت كاغرض ترجة الباب سع مديث كى مناسبت ظاهر به معنفط معربيت كاركيا امربو ل

میں امتیا طاکو ثابت کرناہے، اور ظاہرہے کہ وہ بیٹھ کز بیٹاب کرنے میں ہے نہ کہ قائماً میں۔ مباننا چاہئے کہ ان دومیا بیوں نے جو واقعہ بول تقل فرمایا ہے اس میں ظاہر میں ہے کہ اس وقت تک

یه دولون صاحب اسلام لا پیکے تھے ، اور یہ بھی احمال ہے کہ اسلاَم سے تبل کا واقعہ ہو اب آگے ان دولوں کا یہ کہنا اضاروا المیت الا اس میں بھی دواحمال ہیں کہ باتو ان کا پرقول تنقیداً واعتراصاً ہویا تعبیاً ہو، اگر واقعہ اسلام

یہ ہما مصور الیا ہے ہوں کی اور ملا میں دی وہ کی اور اگر قبل اسلام کا واقعہ ہے تو اعتراضاً بھی ہو سکتا ہے۔ الم نے کے بعد کا ہے تب تو یہ کہنا ازراہ تعب ہوگا اور اگر قبل اسلام کا واقعہ ہے تو اعتراضاً بھی ہو سکتا ہے۔

عديث الباب كا ترجير وتشري الم الموقد الماليق الم عفور ملى الشعليه وسلم في ان عليه وسلم في ان عليه وسلم في ان عديث الباب كا ترجير وتشري المرابي الما الماء الما الماء ال

بہر ، الی آپ نے ارشاد فرمایا کیا تہیں معلوم بہیں ہے کہ بنواسرائیل کی شریعت میں تکم شری یہ تھا کہ جو چنر پہنا ا سے ناپاک ہوجائے اس کو بجائے دھونے کے کا فنا فروری ہے ، مرت دھونے سے پاک نہوتی تھی، سیس ن ایک اسرائیل شخص نے لوگوں کو اس حکم شری پرعمل کرنے سے روکا اور یہ کہا کہ کوئی ضرورت بہیں ہے اس شکعت کی ، اور اس نے اپنی شریعت کے حکم میں بے پروای برتی تو اس پر صفور فرما رہے ، ہیں کہ اس شخص مذکور پر جو گذری وہ تم کو معلوم بہیں ہے ؟ آگے اس کا بیان ہے منع آب فی قتب کہ یعنی یہ شخص عذاب قبر میں سبلا ہوا ، حاصل اس کا یہ ہے کہ تم دولؤں کا میرے اس فعل پر اظہار تعجب یا تنقید کرنا یہ مرا د ن ہے اس عمل سے رو ۔ کینے کے ، حالا نکہ حکم مشری بہی ہے کہ بیٹا ب بیٹھ کر احتیاط سے کیاجائے تو اب جب تم مجھے اس حکم شری ہے روکناچاہ رہے ہو تواپنا انجام خود ہی سوچ لو کہ کیا ہوگا۔

ماننا چاہئے کہ اوپر صریت یں جو لفظ صاحب آیاہے اس سے مراد وہی ہے جوا بھی ہم نے بیان کیا یعی بنواسرائیل میں سے ایک شخص ا در اس صورت میں عبارت کا مطلب بھی وا ضح ہے لیکن علامہ عین جسنے صاحب بنى اسحائيل كامعدا ق حفرت مونى عليه السلام كوقرار دياب اس الت كرم بنى ابنى قوم كاصاحب كهلآمات توظامرے كر بنواسرائيل كے صاحب موسى عليه انسلام بوئے ،اب اگراس سے مراد موسى عليكه الله بین میساکه عین کی رائے ہے تو عبارت کامیح مطلب تکلف کرکے نکا لنا پڑے گا، لبذا فنهاهم س کی منمیر صاحب کی طرف را جع ہے اس کی تقدیر عبارت یہ ہوگی منہا صوعت التھا ون فی امرالبول بعیسی موسی علیہ اسلام نے بنواسرائیل کو پیشاب کے بارے یں ہے احتیاطی سے منع کیا اس پران کی بات کو بعضوں نے مانا اوربعض نے مزمانا فعدن فرق قبرہ ای من درینت مدین جوایی حرکت سے باز بنیں آیا اس کوعذاب قبر دیاگیا، توعُذِّبَ کانائب فاعل مقدر ماننا پرے گا اور پہلی صورت یں عُدِّبَ کانائب فاعل صاحب بنی اسراً يُكُل تقا، والسُّر متعالى اعلم، حضرت مهار بيوري فرمات بيل كدعين كا قول خواه مخواه كالكلف بيد

ما اَصَابُه البول كےمصداق میں علمار كا اختلاف ايك بحث يرب كر قطعوامًا اصابر البول

سے کیام ادسے ؟ اس سے صرف کیڑا وغیرہ مرادسے یا بدن بھی اس یں شامل سے،اس میں عفراتِ علمامے دونوں تول ہیں،ایک جاعت کہتی ہے اس سے مراد مرف کیرا دغیرہ ہے اور بدن اس میں داخل ہنیں ہے کیونکر دی کلیف ما لا يطاق م الديكلق إلدى كفت الأوسعها الله اورايك جاعت كتى بداس سے مراد عام بے جم كى كمال بحى اس میں داخلہے اور پر مکم اس اِ مُروا غُلال بعنی ان احکام شاقد کے تبیل سے ہے جو شریعت موسویہ میں تھے اور بنوا سرائيل جس كے مكلف تعے جس كى طرف اس آيت كريم ويضع عندو اصره والاغلال الني كانت عَدَيْهُ وي اشاره ب اور بحد الترشرييت محديدي به امروا غلال اورامكام شاقر يني بير ـ

روایات کے الفاظ اس سلسلے میں مختلف ہیں . تبعض میں ثوب واردہے اور تبعن میں جلدا مدیم ہے اور بعض میں جسر احدیم ہے اوربعض میں مہم ما اَصَابهٔ البول کے مفظ کیا تھے۔ ہر فرین اینے اپنے مسلک کے پیش نفسہ توجیدونا ویل کرتاہے، اگر توب کا لفظ ہے تب تو کی کے خلاف ہیں ہے ایسے ہی اگر مبیم ما اصاب ما البول واردے،لیکن مس روایت میں جلد احد موسے وہ ایک فریق کے ملات ہے وہ اس کی تا ویل یر تربیں کہ جلدے مراد بدن کی کمال ہیں ہے بلکرجانور کی کمال مرادیے جس کو پہنتے ہیں یعی پوستین ، سکن اسس تاویل بریداشکال بوگا که ایک روایت ماف جسداحدهم کا نفظ واردی، اینون نے اس کا جواب یہ دیا کہ ہوسکتاہے یہ روایت بالمعنی ہو راوی نے جلدسے جلیرانسان مجھا اور پھراپی فہم کے اعتبار سے لفظ جسد کے ساتھ اس کونقل کردیا والٹارتمالیٰ اعلم۔

قال ابودَ او دوقال منصود النه يهال سے معنف معنور بعض دوايات تعليقاً ذكر فرار ہے ہيں اور قصوداس سے روايات كا دفا فا مختلفہ كو بيان كرنا ہے اور ان تعليقات كے ذكر كرنے سے يہ بات بمی معلوم ہوگئ كہ يہ روايت جی طرح عبدالرحن بن حسن منصور دی ہے اسی طرح حضرت الومونی اشعری شعبے بھی مردی ہے بھر اسس بی رواة كا اختلاف ہے ، بعض نے صفرت ابومونی اشعری شعبے مرفوعًا نقل كيا ہے اور بعض نے موقوعًا، اس اختلاف رواة كی مزيد و صفاحت اس طرح ہو سے كت ہے كہ ندكورہ بالا مدیث حضرت ابومونی اشعری شعبی مروی ہے جس كے راوی ابو وائل ہيں ، بھر ابو وائل كے تلا مذہ بیں اختہ ف ہے منصور نے ان سے اس روایت كوموقوت الله كے اللہ من بیں ایک منظر کی ہے منصور نے ان سے اس روایت كوموقوت الله كے اللہ من كے اور عاصم ہے اس كومر فوغا نقل كيا ہے۔

جہاں پر تعلیقات آتی ہیں دہاں ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ روایات موصولاً کہاں ملیں گی ؟ جنانچ حضرتُ منے بذل میں تحریر فرمایا ہے کہ منصور کی روایت موصولاً مسلم میں موجود ہے ، اور عاصم کی روایت کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ موصولاً تحی کتا ہیں ہنیں ملی ، وانٹراعلم ، ابودا وُدمیں تعلیقات کثرت سے ہیں ای طسسرت می بخاری میں بھی میجے مناری میں بھی ہیں ۔

#### اَبُول قَاعَمًا عَالِي البول قَاعَمًا عَمَا

باب سابق کے ذیل میں ہم کہ چکے ہیں کہ اس باب سے مصنعت نے توقی عن البول اور احتیاط فی البول کو ثابت کرکے اک کے ضمن میں بول جالیًا کو ثابت کردیا ، چرانظرو اللید ببول کسا تبول المواقة اس کی مقا دلی ہے۔ دلیل ہے جب بول جالیًا ثابت ہوگیا اور یع می ثابت ہوگیا کہ آپ ملی الڈو کم کی عادت برہ بول جالیًا ہی کی تھی تواب یہاں کے سے مصنف ہے باب البول قائماً منعقد کر کے بیان فرما ناچاہتے ہیں کہ آپ ملی الشر علیہ وسلم سے احیانًا بول قائماً منعقد کرکے بیان فرما ناچاہتے ہیں کہ آپ ملی الشر علیہ وسلم سے احیانًا بول قب می مسلم کا بھی ثبوت ہے جیسا کہ اس باب کی مدیث سے ثابت ہور ہا ہے یہ تو ہے احقر کی دائے ، اور ہمارے حضرت سے خوال الشر مرقد ہ یہ فرمایا کرتے مقے کہ مصنف مسلم اور ان کی دلیل کو بیان ، ی نہیں کیا بلکہ صرف نہ سب سے بیان فرمات کی دلیل کو بیان ، ی نہیں کیا بلکہ صرف نہ بہ مصنف نے نے مرف نہ ہب حنا بلہ کی حمایت میں بول قائم فرما کرای کی دلیل کو ذکر کیا ہے ، والشراعلم ۔ مصنف نے مرف نہ ہب حنا بلہ کی حایت میں بول قائم اُ کا باب قائم فرما کرای کی دلیل کو ذکر کیا ہے ، والشراعلم ۔

اب یہ کہ کراہت اس بی تنزیمی ہے یا تحریمی، جواب یہ ہے کہ کراہت تنزیمی ہے اورادب کے خلاف ہے حرام ہنیں ہے، بعض مفرات نے یہ لکھلہے کہ چونکہ یہ نصاریٰ کا طریق ہے اور اس میں ان کے ساتھ تشبہ لازم آتا ہے اس لئے اگر کراہت تحریمی قرار دی جائے قریجاہے۔

مول قائماً کے بارے میں احادیث کا تعارض اورائی توجیم استخار کا بان رکھکہ شنے استخار کا بان رکھکہ شنے اللہ علیہ وسلم کے قریب استخار کا بان رکھکہ شنے اللہ تاکہ آپ تنہائی میں بیثاب فرماییں گر ہونکہ وہاں آڑکی خرورت تی اس نے آپ میں اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو جانے کہ دول سے تستر ہو سکے ۔

کو جانے ہے روک دیا اور اپنے قریب بیجے کی جانب کھڑے ہونے کا حکم فرمایا تاکہ لوگوں سے تستر ہو سکے ۔

اول قائماً کے بارے میں احادیث کا تعارض اور اسکی توجیم اسے میں روایات نحلف میں روایات نحلف

ہیں، تر ندی اور نسانی کواس مقام ہوتا ہے اور امام نسانی کے دفع تعارض کے لئے متعدد باب بھی قائم فرائے ہیں، تر ندی اور نسانی کواس مقام ہر دیمعنا چاہئے اس سے سسکہ واضح ہوگا اس لئے کہ امام الوداؤدج نے تو اس سسکہ میں اضلافات روایات سے تعرض ہی نہیں کیا، بہر مال فلامہ کے طور پر ہم یہاں ذکر کرتے ہیں کہ تر فدی وغیرہ میں وضارت عائشہ فلی روایت ہے مدے دکھوان دسول اللہ مظام اللہ علیہ وسلم والم قاشہ فلانقہ دو فو میں معنوصلی اللہ علیہ وسلم سے بول قائم آئی نفی فرمارہی ہیں اور یہاں تک فرمارہی ہیں کہ اگر کوئی شخص اس طرح بیان کرے تواس کی تعدیق نہ کی جائے، مالانکہ روایت الب یعن مدیث مذیف ہے آپ کا بول قائم آثابت ہور ہا ہے اس تعارض کے کئی جواب دیتے گئے ہیں، ایک یہ کہ حضرت عائشہ فرکی غرض مطلقاً نفی نہیں ہے بلکہ ان کی مواد نفی عادت ہے لہذا ایک بار کو ہے ہو کر بیشاب کرنا اس کے منا فی نہیں ہے، دوسرا جواب یہ دیا گیا ہے کہ ان کی نفی منرل اور بیت کے اعتبار سے ہے اور حضرت، مذیفۂ کی صدیت خارج البیت سے متعلق ہے تیسرا جواب یہ دیا گیا کہ وہ اپنے علم کے اعتبار سے نفی فربار ہی ہیں۔

اس صدیث پرایک اشکال ہے وہ یہ کہ آپ ملی الشرعلیہ وسلم کی عارت شریفہ تھنا مر صابت کے وقت اِبعاد کی تقی ،اور یہاں آپ نے ایسا ہنیں فرمایا،اس کا جواب یہ ہے کہ اَفتی عیاصٌ فرماتے ہیں کہ مکن ہے کہ امور سلین بیں اشتغال کی وجرسے آپ کی مجلس بہت طویل ہوگئ ہواور بیٹیاب کا تقاضا ہور ہا ہو تواس مجوری کی وجرسے آپ دور تشریف بنیں لے واسکے ای لئے امام نسائی شنے اس صدیت پر باب با ندھا ہے الرخصت فی تحد الله الماد عدد الحاجة ،

مر مرکی از مراب این این الودا و دین سندین به حارتویل بهلی مرتبه آئی مرتبه آ

ہے کہ جب کی مدیث کی دویا دوسے زائد سندیں ہوتی ہیں جوشر دع میں مختلف ہوں اور آگے میں کرایک ہوجاتی ہوں تو وہاں پر مفراتِ مفنغین اختصار کے لئے ایسا کرتے ہیں کہ پہلی سند کا جو حصہ غیر مشترک ہے مرف! ک کو لکھتے ہیں اور اس کے بعد مار تویل لکھ کر دوسری سند شروع کر کے اس کو اخیر تک لکھدیتے بیں جس میں دولؤں سندوں کا مشترک حصہ بھی آجاتاہے، اس صورت میں اختصار اس طور پر مہوا کہ جو حصة مشترک تھا وہ صرف ایک بار ذکر کرنا پڑا، ہرا یک سند کواگر پورا لکھا جاتا تو ظا ہرہے اس بین تکرار اورطوالت بوجاتی اب پہاں یہ دیکھنا ہوتاہے کہ سندِثانی میں سند کا مشترک حصہ کس راوی سے شروع ہور ہا ہے اس میں بعض مرتبہ غلطی بھی ہوجاتی ہے اوراس راوی کو ملتق السندیں، کہتے ہیں۔

یہاں بردونوں سندیں سلمان برآ کر مل رہی ہیں بین شعبہ اور الوعوام دُونوں اس مدیث کو سلمان سے روایت کرتے ہیں ہیں ہیں شعبہ اور الوعوام دُونوں اس مدیث کو سلمان سے مسلمان میں مسلمان میں مشہورا عمش سے ہیں آجو عوان میکنیت سے نام ان کا دخسان بن عبداللہ ہے اجو دا اللہ ان کا نام شیق بن سلمہے

#### ﴿ بَابِ فِي الرَّجِلِ يَبُولُ بِاللَّيْلِ فِي الْانَاء ثم يضعماعنده

مرجمة الماسية معنف مرجمة الماسية الشرية المام الشرية المام الشرية المام الشيطة المراز وقت تباعدا فتياد كرف المرجمة المرجمة المرق المراز وقت تباعدا فتياد كرف المحتمة المرق المراف الشرية المرك وقت تباعدا فتياد كرف المحتمة المرك المناسية ا

مدیث الباب سے معلوم ہوا کہ آپ صلی الشرعلیہ وُسلم کے لئے ایک لکڑ ی کا پیالہ تھا جس میں آپ گلہے پوقرے ماجت وضرورت رات میں پیٹیاب فرما کر اس کو اپنے سریر (تخت) کے نیچے رکھ دیتے تھے اور معیب مہر میچ ہونے کے بعد اس کو فادم کے ذریعہ پھنکو ا دیتے تھے۔

تولدقدح من عيدان ير نفظ عَيدان بفتح العين زبكسرالعين دولؤن طرح ہے، اگر بالغتے ہے تو جمع ہے معندان ير نفظ عيدان بفتح العين زبكسرالعين دولؤن طرح ہے، اگر بالغی ہے معندان يو جمع ہے عود كى بعنى لكر فى اور علا بر بركا كہ است كو كوكلا كركے بيالہ بسنايا كيا تھا، جس ميں آب بيشاب فر ماتے تھے، اور اگر بالكسرہ تو جمع ہے عود كى بعنى لكر فى نو مطلب يہ ہوگا كہ آب كے پاس لكرى كا بيالہ تھا، منہور بالكسرہ ، علام سندهى فر ماتے ، بين كہ بالكسراكر چمشہور ہے مگر معنى غلط ہے، اس لئے كہ جب چندلكر يوں سے بيالہ بنے كا تواس بين رقيق جز بنين مجم ہے كى بيسے پانى، بيشاب وغيرہ بعض نے جمع كى يہ توجيد كى ہے كہ عيدان كو جمع لايا كيا ہے اس كے اجزار كے اعتبار سے، يہ مطلب نہيں كہ چندلكر يوں سے ملا كر بنا يا گيا ہے اس صورت بين علام سندهى كا اشكال وارد بنين ہوگا۔

قولت ببول فید باللیل یمال پر بعض شراح نے لکھاہے کہ باللیل سے معلوم ہوا دن میں ایساکرنامنا بہیں الالفرور ق، نیر لکھا ہے ظاہر بیہے کہ آپ ایسا سردی کے ذبانے میں کرتے ہوں گے، دوسری بات حافظ عراقی نے یہ لکھی ہے کہ یہ اس زبان مانے کی بات ہے جب گروں میں بیوت! لخلار کا انتظام بہیں تھا،اس دقت میں آپ ایساکرتے تھے اس سے کہ رات میں تبا عدافتیا رکرنے میں مشقت کا ہونا ظاہر ہے اور اگر بیت الخلار گر میں موجود ہو تو پھراس کی حاجت بہیں لیکن ظاہر یہ ہے کہ بیت الخلام ہونے کے باوجود بھی اسس کے اندر کرخائن ہونی چا سے اس لئے کہ دات مطلقاً محل مشقت ہے دقالہ ماحب المہل )

حضور الم سم کی الله علی صلم کے فعال من کی طبی اسلام الله ابوداؤد اور البت بعض دوسری کتب میں قومرف اتن ہی ہے البت بعض دوسری کتب مدیث بھیے بہتی دارتطی مستدرک ماکم وغیرہ یں اس مدیث بیں ایک اور زبادتی وار دہ ہے وہ یہ کہ ایک روز آپ ملی الله علیہ وسلم نے اپنی فادمہ ام ایمن رضی الله عنها سے فرمایا کہ اس پیالہ میں بوکھ ہے اس کو بھینک آؤ، انفول نے عرض کیا یا رسول الله! وہ تویں نے پی لیا ، اس پر آپ ملی الله علیہ والم نے کوئی نگر بنیں فرمائی بلکہ یہ فرمایا کہ دن تشنی بطنت استم کو کمبی پیٹ کی بیمادی لاحق نہوگی اس مدیث نے بعض علمار نے حضوصلی الله علیہ وسلم کے نصابات ربول وبراز ) کی فہارت پر است دلال کیا ہے جو ایک اختلافی مسئلہ ہے ، احتر نے حضرت شیخ کورا لله مرقد ہی کے ارشاد پر اس مسئلہ کی تحقیق کی ہے اور ایک مفہون کہ مارت پر اس بر اربعہ می عبار تیں درج ہیں ۔ تقریبًا تمام ہی ندا ہم ب اربعہ میں مجھے اس کی طہارت کی مارات بر اس میں نوا ہم ب اربعہ میں مجھے اس کی طہارت

کا تول ل گیا. پیمضمون طبع ہوکرشیم الحبیب کے اخیریں شامل کر دیاگیا . بعض اہلِ حدیث اس پر بہت مگڑتے ہیں کہ کیا وا ہوات بات ہے ؟ بول و براز بھی کمیں پاک ہوتے ہیں لیکن کسی کے مگڑنے سے کیا ہوتا ہے جب منقول ہے ۔

اخقرع ض کرتاہے کہ اگر آپ صلی استرعلیہ وسلم کے فضلات کی طہارت کو تسلیم کیا جائے تب تواس سے آپ کی عظمت اور علوشان فلا ہرہے ہی لیکن اگر ان کوغیر طاہر کہا جائے تب دوسری طرح آپ کا علوشان ثابت ہوتاہے وہ یہ کہ دوسرے انسانوں کی طرح آپ کے بھی بول وہرار ناپاک ہونے کے بارجود آپ کو اتن ترقی عطار ہوئی کہ سب آسانوں کو تجاوز کر گے سبحان الٹر! کیا شان ہے نیز اس سے باری تعالیٰ کی کمسال قدرت اور وسعت عطار نمایاں ہے۔

عديثُ الباكل بعض احًا دين سے تعارض اور اسكا جوا الكي يا ادّل يه كو مدت الب

معارض ہے اس صدیت کے جس میں آناہے المسلائکۃ لاندہ خل بیت افید، بول جو کہ مصنف ابن ابی شیبہ کی دوایت ہے من صدیث ابن عرفی نیز طبرانی کی ایک دوایت میں ہے جس کو حضرت نے بذل میں تحریر فرمایا ہے کہ آپ میں اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لائنے کہ بول فی طلب فی البیت ہے بعی گو کو نجاست اور گذرگ میں نیڈ درکھا جائے ، جو اب یہ ہے کہ صدیث میں مراد کثرت سنجاست نی البیت ہے بعی گو کو نجاست اور گذرگ سے پاک رکھنا چاہئے اور دو سری صدیث میں مراد طول مکث ہے کہ برتن میں پیٹاب جمع کر کے اس کو دہیں مجھ ٹر دیا جائے ، اور اگر دات میں پیٹاب کر کے طی الصباح اس کو بھینگ دیا جائے تو یہ جما نفت میں دافل نہیں ہے ، دو سرا جو اب حضرت نے بذل میں یہ دیا ہے کہ یوں کہا جائے کہ بول فی الماند والی روایت جو اس باب میں ندکور ہے وہ ہو سکتا ہے ابتدار زبانہ کا واقع ہو ، عا دت مترہ آپ کی یہ نہو ، اور یہ مانوت والی روایات میں ندرکی ہوں لبنا کوئی تعارض نہ دہے گا، لیکن اس جو اب پر یہ اشکال ہو گا کہ شمائل کی دوایت میں سے دعا میں النہ علیہ وسلم نے اپنے مرض الوفات میں بیٹا ہے گئے برتن طلب فرمایا ، مطلب نہ بیا النہ علیہ وسلم نے اپنے مرض الوفات میں بیٹا ہے گئے برتن طلب فرمایا ، مطلب کہ واب یہ بوسکتا ہے کہ یہ ایک خاص عدر کی صالت کا واقعہ ہے عام حال نہیں ہے والشریق کا کا علم۔

دوسرااتکال شراح نے اس مقام بریہ کیا ہے کہ فند کے من عیدا ب والی روایت اس مدیث کے فلا نہ ہے جس میں آیا ہے اکرموا عقد کو النفلة فانها خُلِقَتُ مِن فَضُلَة طیبَت ابیکو ادم ، ینی اسس مدیث یں کجور کے در فت کو آدم کی بھو بھی کہا گیا ہے اور یہ کہانسان کو چا ہتے اپنی بھو بھی یعن مجور کے

کے درخت کا اخرام کرے اور آگے عمتہ ہونے کی وجہ مدیث میں یہ بیان کی کرجس مٹی ہے آ دم علیہ السلام کامبم نایا گیا تھا ای مٹی ادریجے ہوئے مادہ سے نخلر کی تخلیق ہوئی، لہذا پر ہمارے باپ کی بہن ہوئی، اس تعارض کا جوآ بیتے کہ یہ مروالی روایت با لاتفاق صعیف ہے بلکہ ابن البحز ی شفا س کو مومنوعات ہیں شمار کیا ہے ، اورا گر محت مدیث کوتسیم کرلیاجا ہے تو پھر پر کہاجا سیکا کہ نخلہ کو پیالہ بنانے کے بعداس پرنخلہ کاا ملاق ہنیں ہو گا بیئت کذائیر بدل جانے کی وجہ ہے، لبذا حدیث کے ملاف نہیں ہوا۔

# ماكلواضع التي في عن اليول فعقا

شروع كآب بين ايك باب گذريكا ہے باب الرحل يتبوا ليولد كدينياب كے لئے مناسب جگر ثلاش كرن جا یہ باب اس کا مقابل ہے، حدیث الباب سے معلوم ہورہاہے کہ سایہ دار جگرجس میں لوگ اسطے بعظے ہوں وہاں ، استنجار کرنا ممنوع ہے ،لیسے ہی جالورات پرجس پرلوگ چلتے پرتے ہوں۔

حدیث کی ترجمة البائے مطابقت میدین نفظ تھی دارد ہواہے س کی تغیر صرت نے بنل يس اور اى طرح امام نووى يُنف شرح مكمين تغوط

كے ساتھ كى ہے بعنى بڑا است خار تو يور مديث كو ترجمة الباب سے مطابقت كيے ہے ، ترجمة الباب س تو بول كا وكسب، جواب يرب كرترجم كا اثبات بطريق تياسب يعي مصنف يول كوتخلي ا درتغو ايرتياس فرارب بي، اسسے بہتر جواب یہ ہے کہ اول کما جائے تملی لینے مغہوم کے اعتبارسے عام ہے تنوط اور بول دولوں کوشائل ہے ، اور مصنف احماد اسے ترجمہ میں بول کی تخصیص اسی عموم کی ارف اشارہ کرنے کے لئے کی ہے کہ بول بھی مدیث كم منهوم ميں داخل ہے فلاحاجة الى القياس يكويا مصنف كى رائے عموم كى ہو ئى بخلات امام نووى كے كه انكوں نے تنلی کی تغیر مرف تغوظ کے ساتھ کی ہے جیسا کہ منہل یں ہے۔

قولد انتقلا للاعِنكين لاعن من دواحمال بن آيايه اسم فاعل اينے معنى ميں ہے يا بمعنى ملحون ہے ،اسس العرص اوقات فاعل مفول كے معنى يس آ تاہے ميے كماجا تاہے سى كاتوبىنى مكتوم اى طرح يہاں لاعن معنى ملعون ہے . ا ورببركيف مضاف مقدرسے يعنى احقوافعل اللاعنين اسلے كه ذات لاعن سے بي امقعود بيں بلكم اس فعل سے بچناہے اورمطلب بیرہے کہ اے لوگو! ان دو کا موں سے بچوجن کے کرنے والے ملعون ہیں ، لوگ ال پرىعنت بھنچتے ، ہیں اور بدرعائیں دیتے ، ہیں، اوراگر لاعن کو اپنے معنی میں لیا جائے تو وہ اس لحاظ سے کہ یہ دوشخص چونکہ اپنے اختیار سے ایسا کام کررہے ہیں جس پرلعنت مرتب ہوتی ہے تو گویا وہ خودی اپنے

ا ويرلعنت جميخ ولي بي -

آگے المنین کا بیان ہے الذی پیغلی فی طریق الناس آو ظِلْمِویین محابہ کرام نے پوچا یارسول اللہ!

لامنین کون ہیں ؟ آپ نے فرمایا ایک وہ شخص جولوگوں کے راستہ بیں استخار کرے، دوسرا وہ شخص جولوگوں
کی سایہ دارجگہ میں استخار کرے ، طریق اور فلل کی اضافت ناس کی طوف یہ بتلانے کے لئے کی گئے ہے کہ راستے
سے مراد چالوراستہ ہے جس پر لوگوں کی آ مرورفت ہوتی ہو، اور اگرکوئی راستہ اور سٹرک غیر آباد ہو، اور کولوں کی آ مدور فت منقطع ہوئی ہوتو وہ اس مکم سے فارج ہے ، اس بیں علت مانعت یعنی لوگوں کی ازیت بنیں
پائی جاتہ ہے ، علی ہزالقیاس سایہ کا حکم ہے کہ جس سایہ سے لوگ منتفع ہوتے ہوں وہ مراد ہے مطلق سایہ مراد نہیں
ہائی جاتہ کہ اس میں کوئی تا ذی بنیں ہے ، اور شراح نے لکھا ہے کہ اشتراک علت کی دج سے اس طل کے کم میں
سردی کے زمانہ میں دھوپ دار جگر بھی دا خل ہے ، مینی وہ جگر جہاں دھوپ آتی ہے اور لوگ سردی کے زمانہ میں
اس جگہ سردی سے بچنے کے لئے بیٹھتے ہوں۔

٢- عن معاذبن جبل الا مقد المقوا الملاعن المثلث المامن يا جمع ب طعن كى يا ملعنه كى ، اورد ولؤل صورتوسيس يا مقدر ميمى به يا قرف مكان بعنى مواضع اللعن ، نيز ملعنه سبب لعن كم عنى مين بحى آتا ہے ، ايك مورت بين مطلب بوگا مواضع لعن سے بحو ، اورايك مورت بين مطلب موگا مواضع لعن سے بحو ، اورايك مورت بين مطلب بوگا اسباب لعن سے بحو جو تين بين ، ١- البرازنى الموارد ، ٢- البرازنى قارعة الطريق ، ٢- البرازنى الموارد ، ٢- البرازنى الموارد ، ٢- البرازنى الموارد ، ٢- البرازنى قارعة الطريق ، ٢- البرازنى الموارد ، ٢- البراز ، ٢- البراز ، ٢- البرازنى الموارد ، ٢- البراز ، ٢- البراز ، ٢- البرازنى الموارد ، ٢- البراز ، ٢- ا

موار دیں تین احمال ہیں یا اس سے مراد منابل الارہی یفی پانی کے چشموں کے اردگر د، یا اس سے مراد طرق المارہیں یعنی وہ واستے جو چشمہ برجارہ ہم ہوں، یا اس سے مراد مطلق میا اس تو گوں کے استے جو چشمہ برجارہ ہم ہوں، یا اس سے مراد مطلق میا است بی موارد میں است بارکرنا، یہ راست میں است جارکرنا، یہ راست میں است بارکرنا، یا اس برطل آو ایک ہی ہے است بار مگر مخلف جگہوں کے اعتبار سے اس کو تین کہا گیا، گویا تین مگہوں کے اعتبار سے تین نعل ہو گئے۔

اس باب میں معنف نے دو صدیثیں ذکر فرمائی ہیں ، پہلی صدیث عفرت ابو ہر پر اُ کی ہے جس کی تخریب اس مام کے بھی معنف نے مصنف نے اور سے اور سے اور سے اس کو معنف نے اس کو معنف نے اس کو معنف نے اس کے معنف نے اور ساز اس کے علاوہ ابن ماج میں ہے اور ساز اس معند می فرمایا ہے اور صدیث تانی حفرت معاذبی جبل کی ہے یہ ابوداؤ دکے علاوہ ابن ماج میں ہے اور ساز اس معند کے اس کے کہ اُس کا سندیں ایک راوی ہیں ابور معید الجمیری کی کہا گیا ہے کہ وہ مجول ہیں، نیز ان کا سسماع حضرت معاذبی جبل شعص تابت بنیں اس منقطع بھی ہے

ف عدلا : ابى بم في يا كياكه مديث اول سندا قوى ب مام طور سيمنين كا طرزيمي بعكم

ده عدم خدیث قوی کو پہلے ذکر کرتے ہیں اور ضعیف کو بعد میں لاتے ہیں ایکن ا مام ترکڈی کا طرز اس کے برعک ہے ده عدم طورسے غریب اور ضعیف کو بہلے ذکر کرتے ہیں قوی کو بعد میں لاتے ہیں بلکہ بسااو قات احادیث قویہ کو ترک کردیتے ہیں قوی کو ترک کردیتے ہیں مرف ضعیف ہی پراکتفا کرتے ہیں . بظا ہراس کی وجہ یہ ہے کہ حدیث قوی پر تو کچھ کلام کرنا نہیں ہے وہ تومفروغ عنہ ہے ، اور حدیث ضعیف چونکہ محتاج تنبیر ہے اس لئے وہ اس کے ذکر کو زیادہ ایم سمجتے ہیں لوگوں کو اس کے ضعیف سے باخر کرنے کے لئے ، والتر شعالیٰ اعلم ۔

#### و باب في البول في المستحر

مستحد جمیم سے ما خوذہ جب کے معنی گرم یانی کے ہیں بس ستم کے معنی مارجیم کے استعال کی جگہوئے
اس کے بعداس کا اطلاق غسل خانہ پر مونے لگا خواہ اس میں مارجیم استعال ہویا ماربارد، اوربعض علار نے
کہا ہے کہ افظ حکسیم اضراد کے قبیل سے ہے ،اس کا اطلاق مام حارو بارد دونوں پر آتا ہے ،ستم ، مغتل، حام
تینوں ہم معنی ہیں آگے ابواب المساجد میں ایک حدیث آر ،ی ہے جس میں لفظ حام مذکور ہے الارض کلها مسجد
الاالحماء دا ملتبرہ اور آج کل حجاز میں لفظ حام ہی زیادہ رائج اورستعل ہے

الفظ الغنسل من وجوه اعراب نيس يهال يرخم استبعاد ك لئے سے ين يہ بات عقلت

سے بعیدہ کرجہاں غمل کرے وہیں بیٹناب کرے ، یغندل کے اعراب میں دواخمال ہیں، ا- رفع اس سائے کہ یہ جرب مبتدار محذوف کی بعنی کم ہو بینتسل فیہ ۲ نفسب بتقدیم آئی ملامۃ طبی کے اعراب میں دواخمال ہیں، ا- رفع اس سائے کہ یہ کرتم مبتدار محذوف کی بعنی ہم ہو بینتسل فیہ ۲ نفسب بتقدیم آئی ملامۃ طبی کے بعد آن مقدر ہمیں کیا جائے ہیں کہ اس پرایا م نووی کے جبح کرنے سے ہے اس پرایا م نووی کے کہا کہ اگر تم کو واؤکے معنی میں لیں گے تو مطلب یہ ہوگا کہ مما نفت دونوں کے جبع کرنے سے ہے ہرایک کام الگ الگ کر سکتے ہیں والا کو مرف بیٹیاب کرنا ہمی غسل خانہ میں منع ہے جا ہے بعد میں غسل کرے یا نہ کرے ۔ امام نووی کے کس اعتراض کا جواب ابن بشام نے یہ دیا کہ ابن مالکٹ کی مراد یہ ہے کہ تم کو واؤ کا حسکم دیں ہے تقدیم آئی ہو تو نو وی نے کیب دیں ہیں گئے تا کہ دواغراض وارد ہوجو نو وی نے کیب دیں سے تقدیم آئی ہو ایک ہوا ہو گئے ہیں کہ تا ہو ہو کہ اس مدیث ہیں جس کہ تا ہو ہو ہو دو کا گیب ہے اس کا جواب یہ ہے کہ یہ مورد ہو ہو نو وی کا مراک ہی صورت ہو ہیں کہ تا میں مدیث سے معلوم ہوں جو بین النسل وا بول کا حکم اس مدیث سے معلوم ہوں جو بول من النسل وا بول کا حکم اس مدیث سے معلوم ہوں باسے اور بول منفرداً کا حسکم ہی صدیث سے معلوم ہوں جو بین النسل وا بول کا حکم اس مدیث سے معلوم ہوں باسے اور بول امنفرداً کا حسکم ہی صدیث سے معلوم ہوں جو بین النسل وا بول کا حکم اس مدیث سے معلوم ہوں باسے اور بول امنفرداً کا حسکم ہی صدیث سے معلوم ہوں جو بین النسل وا بول کا حکم اس صدیث سے معلوم ہوں بول جو بین النسل وا بول کا حکم اس صدیث سے معلوم ہوں باسے اور بول کا حکم اس صدیث سے معلوم ہوں بول جو بین النسل وا بول کا حکم اس صدیث سے معلوم ہوں بول جو بین النسل وا بول کا حکم اس صدیث سے معلوم ہوں باسے اور بول کی اس کو میں النسل مور باسے اور بول کا حکم اس صدیث سے معلوم ہوں باسے اور بول کو کہ کو اس کو کا حکم اس صدیث سے معلوم ہوں بول جو بین النسل وا بول کا حکم اس صدیث سے معلوم ہور بول جو بول کی اس کی اس کو کی سے کا کو کی سے کی سے معلوم ہوں جو بول کی کینا ہوں ہوں جو بول جو بول جو بول ہوں جو بول جو بو

دوسری حدیث سے معلوم ہور ہاہے جیساکدای باب یں آگے آرای ہے۔

جا نناچائے کہ شراح ادر نقبار کرام کا اس میں اختلات ہورہاہے کہ کونے علی فائد میں بیٹیاب کی مالغتہے موجہور کی رائے یہ ہے کہ اس سے ارضِ رخوہ مرادہ یعنی وہ علی فائد جس کی زیبن کچی ہو کیونکہ اس میں ناپاک اورگندہ بیانی جع ہوگا، اورا گرغسل فائد میں پختہ فرش یا ہتر رکھا ہوا ہوتو پھر کوئی مضائقہ نہیں، اور آمام نووی کی کی رائے اسس

یانی برخ ہو گا، اورالرعسل خانہ میں پختہ فرش یا پیتر رکھا ہوا ہو تو پیمر کوئی مضائقہ بہیں، اورامام تو وی کی رائے آسس کے برعکس ہے وہ فرماتے ہیں کہ ممانعت اس مورت میں ہے جب غسل خانہ میں پختہ فرش ہوا وراگر نرم زمین ہو تو کوئی مضائقہ بہنیں اس لیے کہ نرم زمین ما نی اور بیشاب کوجذب کرنے گی وہ اندرا ترتا چلاجائے گا، بخلاف بیتمراور

پخترفن کے کداس پرمب پانی بڑے گا تو اچھے اور اچھے گا جس سے وسا وس پیدا ہوں گے والشرتعالیٰ اعلم۔ احقرکتیا ہے ان دولوں تو لوں کے درمیان جمع کرنے کی مورت یہ ہے کہ کسی بمی خسل خانہ میں بیٹاپ نہ کس

مائے تاکہ مردہ قول پر عمل ہو جلئے اور طاہر اِلفاظ مدیث کی رعایت کا تقامنا بھی ہی ہے لیکن یہ چیز آداب کے قبیلے سے ہے، اہذا غسل خانہ میں بیٹیاب کرنے کو مطلقاً نا جائز اور حرام سجنا یہ غلومو گاجو ندموم ہے حفرت سہار نبوری ہ نے بذل میں صاحب عون پر رد کرتے ہوئے اس کی تردید فرمائی ہے ادرہ اِلٹر، ن مبارک کا قول جو ترمذی میں عول

ے قال ابن المبارك قدة ست في البول في المغنسل إذا جرى فيد الماء مفرت في اس كي تا كيد فرا كي ب-

قول فان عاسته الوسواس منه معنف ابن الى سشيبري حفرت الن معنف روايت

سر سیمیر کے استعمال کی مانعت جہون کے استعمالی میں میں انہوں کی المغتسل کی مانعت جہون کے اندیشر کی دونوں میں کے اندیشر کی دونوں میں کے اندیشر کی دونوں میں کوئی تعارض نہیں وسوسر بھی ایک طرح کا جنون ہی ہے دالجنون ننون

قولہ قال احمد الا اس مندین معنف کے دواستاذیں ایک احمد اور ایک من بیان کردہ مسندیں کی فرق ہے ،معنف کے بہاں سے اس فرق کو بیان کردہ ہیں کرکس نے کس طرح سندیاں کی جیس اپنے فرماتے ہیں کہ عبد الرزاق سے آگے جو سندہ اس کوا حمد نے اس طرح بیان کیا قال حد شنا معسی قال اخبری اشعن اور معنف کے دوسرے استاذیعی من بن علی نے اس طرح کما عن اشعف بن عبد اللّه اب اس میں دوفرق مجے ایک یہ کہ احمد کی دوسر افرات میں افبار کی تعری کے عن المحت کی دوسر افرات میں افبار کی تعری کے عن است کے ساتھ اشعث کہا، دوسرافرق یہ کہ احمد کی کلام میں اشعث غیر منبوب واقع ہوا ہے اور من کے کلام میں نسبت کے ساتھ جنانچ المخول نے کہا اشعث بن عبد الله ، فیل میں حفرت شنے کے این فرائے ہیں ، میاں ایک جنانے المحت بن عبد الله ، فیل میں حفرت شنے کے این فرائے ہیں ، میاں ایک تیسرا فرق بھی کی طرف ہادے حفرت شنے کے اپن فرائے میں اشادہ فرایا ہے وہ یہ کہ تحسد کی دوایت میں عبد الرزاق اور اشعث کے درمیان معم کا داسط ہے بخلاف حس بن علی کی دوایت کے درمیان معم کا داسط ہے بخلاف حس بن علی کی دوایت کے درمیان معم کا داسط ہے بخلاف حس بن علی کی دوایت کے درمیان معم کا داسط ہے بخلاف حس بن علی کی دوایت کے درمیان معم کا داسط ہے بخلاف حس بن علی کی دوایت کے درمیان معم کا داسط ہے بخلاف حس بن علی کی دوایت کے درمیان معم کا داسط ہے بخلاف حس بن علی کی دوایت کے درمیان معم کا داسط ہے بخلاف حس بن علی کی دوایت کے درمیان معم کا داست کے درمیان معم کا داست کے درمیان معم کا داسط ہے بخلاف حس بن علی کی دوایت کے درمیان معم کا داسط ہے بخلاف حس بن علی کی دوایت کے درمیان معم کا داسط ہے بخلاف حس بن علی کی دوایت کے درمیان معم کا داسط ہے بخلاف حس بن علی کی دوایت کے درمیان معم کا داسط ہے بخلاف حس بن علی کی دوایت کے درمیان معم کا داست کے درمیان معم کا داست کے درمیان معم کا دوایت کی دوایت کے درمیان معم کا دوایت کے درمیان میں کی دوایت کے درمیان میں کے درمیان میں کی دوایت کے درمیان کی دوایت کی دوایت کے درمیان کی دوایت کے دوایت کے دوایت کے درمیان کی دوایت کے دوایت کے دوایت کے دوایت کے دوایت کے دوایت کے

کراکفوں نے معرکا داسط بہیں ذکر کیا بظاہر توایساہی ہے باتی یقین کے ساتھ کچھ بہیں کہا جاسکتاہے کہ حسن کی روایت میں معرکا داسط ہے یا بہیں، اس کے لئے کتب مدیث کی طرف مراجعت اور طرق مدیث کے تتبع کی ماجت ہے بغیراس کے اس کا فیصلہ مکن نہیں والٹر تعانی اعلم بانصواب ۔

٢- حد ثنا احمد بن بونس قولد لتيت مجلاً آلى برمل مبهم محابى بي اور محابى كم مجهول بونے سے روايت بر كوئى اثر بنيس برتا اس لئے كه تمام صحاب عدول بين، اس رجل مبهم كى تعيين سي شراح نے تين احمال كھے بين، اس عبدالله بن سرب ، اس رجل من ترب الفاظ اى طرح آگے باب، الوضور بغفل طهور المراة من سرب ، اس محم بن عمر والغفارى في ساب عبدالله بن مغفل برس ندكي الفاظ اى طرح آگے باب، الوضور بغفل طهور المراة من الكے باب بين آرسے بين و بال برايك زيا د تى سے مقب رجلاً صحب النبي صلى الله عليه في ساب كما صحب الدوري قاس سے معلوم بواكر تشبه مدت محبت بين ہے ۔

باب کی اس دوسری مدیث میں دوادب ندکور ہیں ایک یہ کم منتسل میں بیٹاب نرکیاجائے. دوسرے یہ کہ ہر روز اشتاط بعنی کنگھی نہ کی جائے، ہر دوجھوں میں منا سبت ظاہرہے کہ دولوں از قبیل آداب ہیں، اب یہ کہ ہر روز اشتاط کی ما نعت کی دجہ کیاہے ؟ علم رنے لکھا ہے کہ اس سے بال جھڑتے ہیں مالا نکہ داڑھی کو بڑھانے کا حکمہ دوسرے یہ کہ یہ باب زینت سے ہے جوشہا مت رجال کے ظلاف ہے، زینت تو عورتوں کی ثنان ہے۔ تال تعالیٰ اُدَ مَن یُنَشَنَّا فی الحِلْیة دِهوفی الحِنصام غیرُ مُبین اللّه

ابن العربی نے استاط کے بارے میں تین باتیں مکمی ہیں وہ فرماتے ہیں موالانہ تفتیخ و ترکہ تد بسر در غباب سنة یعنی کنامی کثرت سے کرنا پر سراسر تفتیع ہے اور اس کو مطلق ترک کرنا پر لوگوں کو دعوکہ دینا ہے کہ م بڑے زاہرا وراپنے نفس سے بے خربیں، اور درمیان میں ابک روز چوٹر کر کرنا سنت ہے جنانچ ایک روایت میں بہت نبی عدن المترجی لاغیا یہ دوایت ابوداو دیں آگے آئے گی، نیز اِغباب میں ایک طرح کی سادگی ہے جس کا تعلق ایک ان سے ہے نامی ایک طرح کی سادگی ہے جس کا تعلق ایک ایک سے دائی کی دوایت الایک اور الایک العمال ۔

# يَابِلنهي عِن البُول فِوالجُعُم عَن البُول فِي البُولِ فِي الْمِنْ فِي الْمُعِمِي البُولِ فِي الْمِنْ ف

منجلہ آداب کے یہ ہے کہ کمی سوراخ میں بیٹیاب نہ کیا جائے لفظ بخریغم البجم وسکون الحارجس کے معیٰ ثقب اور سوراخ کے ہیں، چنانچے مدیث الباب میں حضرت عبداللہ بن مرب کا سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات ۔ سے منع فرمایا کہ سوراخ میں بیٹیاب کیا جائے۔

قول قال قال قالوالمقتادة و قال کی خمیر داجع ہے قاد ہ کے شاگر دکی طرف جواس سندیں ہشام ہیں، ہشام کہتے ہیں کہ قیادہ کے تلا مذہ نے قیادہ سے پوچھا کہ سوراخ میں پیٹیاب کی ممانعت کیوں ہے ؟ انخوں نے جواب دیا کہ اس کیوجہ یہ بتائی جاتی ہے ہے ہودہ چر جو نظروں سے غائب کی جو ہیں مساکن ابنی ہیں جن سے مراد عام ہے ہروہ چر جو نظروں سے غائب ادر پوسٹیدہ ہو خواہ جنات ہوں یا ادر کوئی جانور سانپ بچھو وغیرہ حشرات الارض اس لئے کہ جن ماخوذہ اجتنان سے جس کے معنی پوسٹیدہ ہونے کے ہیں، اب سوراخ میں پیٹاب کرنے میں دولوں احتمال ہیں آبئی ذات کو ضرر سنجنے کا یا اس چیز کو خرر سنجنے کا یا اس چیز کو خرر سنجنے کا جواس سوراخ کے اندر ہو، غرضیکہ مضرت سے خالی نہیں ہے ۔

مایکو و من البول می دواخهال ہیں یا تو ما موسولہ ہے اور بکرہ اس کاصلہ ہے اور من البول ما کا بیان ہے موسو ل صلہ ہے مل کر مبتدا اور ماذا سببہ اس کی خبر محذوف کو اب ترجمہ یہ ہوگا کہ دہ چیز جو مکر وہ ہے بعن سوراخ میں پیشاب کرنااس کا سبب کیلئے ، دو سراا حمال ہیں ہے کہ تما استفہامیہ ہولیوکے معنی میں اس صورت ہیں بین از کر موراخ میں پیشاب کرنا کیوں مکر وہ ہے اس صورت موراخ میں پیشاب کرنا کیوں مکر وہ ہے اس صورت میں عبارت میں کچھ محذوف مانے کی خرورت بنیں ہوگی اور انہا مساکن الجن میں ضمیر مونٹ یا جمری طرف راجع ہے بناویل فرجم اور یا یہ کہ مفرد جمع پر اور جمع مفرد جمع پر اور جمع مفرد جمع پر اور جمع مفرد کردالت کرتی ہے ۔

یماں پرشراح نے اس صدیت کی تاکید میں ایک واقع لکھاہے وہ یہ کرسودین عبادۃ الخزرجی شنے ایک مرتبہ کی سوراخ میں پیٹاب کردیا تھا ہی ایک وم بہوش ہوکر گرے، اور انتقال ہوگیا ہا تعن غیبی سے آواز آئی جس کو شنے والوں نے سینا سے

نعن تتلناسیدا لخزرج سعد بن عباد تا فرمیناه بسهم و ضعریف طی فؤاد تا مفور ملی الله معدوملی الله معنورملی الله معدوملی الله معنورملی الله علیه و سامی معنورملی الله علیه وسلم کی یرتعلیات و مجبت اور امت کے ساتھ مجدر دی کی خبر دے رہی ہیں صلی الله علیه وسلم شرف و کوئت و محبت اور امت کے ساتھ مجدر دی کی خبر دے رہی ہیں صلی الله علیه وسلم شرف و کوئت و ک

#### باب مايقول الرجل اذاخرج من الخلاء

بیت انخلاسے با بر آنے کی دخار کابیان، دا فل ہوتے وقت کی دعا کاباب کا فی پہلے گذر دیکا، معنف نے نے ان دوبا ہوں میں نفسل کیوں کیا، متعلاً کے بعد دیگر کیوں نہ ذکر کیا جیسا کر تیاس کا تقا مناہے ، یہ ایک سوال پریا ہوتا ہے۔ اس سے کی شارے نے تعرض نہیں کیا ، میرے خیال میں اس کی مکمت یہ ہوسکتی ہے کہ اس میں تذکیر ویا دد ہانی

کافائدہ ہے بعنی گذست ہات ہو چندروز قبل پڑمی گئی تقی اس باب سے اس کی بعرد و بارہ یاد دہا نی ہو باتی ہے جسسے سابق علم میں تازگی پیدا ہوگی جو حفظ کے لئے معین ہے اور ظاہر ہے کدایک جگہ ذکر کرنے میں یہ فائدہ ہمیں حاصل ہو سکتا۔

وعام ما تورکی اس مقام سے مناسب میں اوجی ہا اس مقام سے کیا مناسب ہورات در ہے۔ حضرات علام ما کو کو کھنا سبت ہے ہورات میں الدے اس کی مختلف توجیہات بیان فرما ہی ہیں ایک یہ کہ ہم ملی الشرطیم وسلم ہروقت ذکر ہیں منتول رہتے ہے مصاکہ گذشتہ ابواب میں گذری ایک بیت الحلام ہیں چونکہ ذکر ناجائزے اسلاء ہورا ذکر کو منقطع کرنا بڑتا تھا تواس انقطاع ذکر کو تقعیر سمجھتے ہوئے آپ استغفار فرماتے سے اس وقت ہی بلا اختیار صادرہوتا تھا ہوں کو آپ بعد میں کمال ادکے ملا ف سمجھتے ہوئے استغفار فرماتے سے ایک تعمیری توجیہ یہ کا گئے ہے کہ تعنار ماجیت سے فراغ کا وقت نعب غذا کا کھل ف کو وقت نعب غذا کا کھل کو وقت نعب غذا کا کھل کے اوقت نعب غذا کی تعلی کہ اورائی پھراس کو سہولت کے ساتھ میں ہونا ، اور تعلم ہونے کے بعد کا را ہرا ہرا ہرا کی اس کو بار آب کا ہم ہم ہونا ، اور تعلم ہونے کے بعد کا را ہرا ہرا ہرا ہرا ہم کے اندر سے باہر آبا ای توقیر پر آب بعد کا را ہرا ہرا ہرا ہرا ہی گئی ہے کہ بدن سے جو نعناد نما ہے وہ نجا ہر آبا اس تعقیر پر آب است نعنار کی تعلی مؤمل کی نا ورائی ہرا ہے وہ نجا سے سبر آبا اس تعقیر پر آب است کو است نعنار کی تعلی مؤمل کی کا مؤمل ہونا اس پر آب است نعنار فرائے ہے ہیں الشی بیا است کو است نعنار کو ایک ایک اورائی کا خوجہ یہ بھی کی گئی ہے کہ بدن سے جو نعناد نما ہے وہ نجاست مغیر بر آب بی الشرائی کی ہے تھا اس پر آپ است نعنار فرائی کے ایک ہرا ہوں کی گئی ہے کہ بدن سے جو نعناد نما ہونا ہونا کہ بی الشرائی ہونا ہوں کے نظر کا اورائی کی گئی ہے کہ بدن سے جو نعناد نما ہونا ہونا ہونا کے بیں الشرائی ہونا ہونا کو کرنے تھی سکتا ہونا ہونا کو کہ کہ بی الشرائی کو کہ کہ کہ بیان سے کہ کہ بدن سے کو نعناد نمان کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کو کھر کو کو کھر کو کو کھر کھر کو کھر کو کھر کو کھر کھر کو کھر کھر کو کھر کھر کو کھر کو کھر کھر کو کھر کھر کھر کو کھر کھر کو کھر کھر کھر کھر کھر کھر کو کھر کھر کو کھر کھر کو کھر کھر کھر کھر کھر کو کھر کھر کھر کو کھر کو کھر کھر کھر کھر کھر کھر کو کھر کھر کھر کھ

بعن شرورج میں اس دعار کی امک کے سلم میں ایک بات اور تکمی ہے وہ یہ کہ حفزت آدم علی نبیب ا وعلیہ العملوٰہ والسلام کوجب آسمان سے زمین پر آبارا گیا تو ان کو تفسیار حاجت کی فرورت بیش آئی، اور را ئے کریمہ محسوس ہوئی توان کو خیال آیا کہ یہ میری تقلیر اکل تجرہ کا اثر ہے۔ اس پرانھوں نے فوراً غفز اندھ پڑھا تواس وقت سے یہ سنت با وا آدم کی چلی آرہی ہے۔

## ابكراهية مسللنكرف الاستبراء

منجلہ آداب کے ایک ادب یہ ہے کہ استنجاء کے وقت میں ذکر بالیمین نہوناچا ہئے، حدیث الباب میں دوادب مذکور ہیں ایک استنجاء بالیمین کی حالفت، نینی دائیں ہاتھ سے نہ استنجاء کیا جائے اور نہ اس سے ذکر کامس کیا جائے ،استنجاء بالیمین کا حکم تو گذشتہ الواب ہیں آ چکا، پہال پرمقصود من ذکر بالیمین ہو حدیث الباب ہیں مصنفٹ نے اس کواستنجاء کی ما نعت مطلقا ہے ، ترجمۃ الباب ہیں مصنفٹ نے اس کواستنجاء کی ما نعت مطلقا ہے وقت میں ذکر بالیمین نہ کرے ،امام بخاری کی دائے ہی ہی ہے امنون نے بھی ترجمۃ الباب میں استنجاء کی دفت معلقاً ہے استنجاء کے وقت بھی اور نیراس کے بھی اس باب میں مصنفٹ نے تین حدیثیں ذکر کی ہیں

استخال مود باستخار بالی مناوی قادة عن ابیده از اذا بال احد کوفلا به سندگرهٔ الواس مقام پرشراح کوایک اشکال مود با به بری کوبندل میں صفرت نے تفقیل سے نقل فرمایا ہے، وہ یہ کداس حدیث میں مس ذکر با ہمیں اوراستخار بالیمین دونوں کی ممانعت کی گئے ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ استخار کے وقت دایاں ہا تو مطلقا استمال نہیں کرنا چاہئے، حالانکہ استخار بالحج کے وقت دونوں ہا مقول کا استمال مونا خرور یہ ہے تاکہ ایک ہاتھ میں وصیلہ لے کر استخار کرسکے اور دوسرے ہا تھ سے امساک ذکر ہو یعنی ذکر کو پکڑ کر وصیلہ پر بار بار رکھ سکے تا آئلہ تفام فشک ہوجائے، اب اگر استخار بالیسا در کرتا ہے یعنی بائیں ہاتھ میں وصیلہ لیسا ہے تو مس ذکر بالیمین کرنا بڑے گا ہو نمور کا استخار بالیمین کرنا بڑے گا اس ہوجائے، اوراگر مس ذکر بالیمین لازم آئے گا، غرضیکہ احدا کم خودین کا ارتکا ب خرور لازم آئے گا دونوں سے بچنا شکل ہے تو حدث پر عمل کی کی شکل ہے ؟

ستنجار بالحجربعد البول كيفيت يس فقهار كا اختلاف المنظاب مجرُ فرات بين كم علام خطابي في اسكا

شخص کی دیواریا کسی بڑے بیتر کے قریب جاکر بائیں ہاتھ سے ذکر بکر کراس سے لگا ارہے یہاں تک کہ خشک ہوجائے تواس صورت میں مس ذکر بالیمین سے محفوظ رہے، گا، حافظ کہتے ہیں کہ یہ بیئت بیئت سنگرہ ہے اور ہرجگہ اور ہر موقعه ير ديواد ا وربرابيم كبا ب سے لائے كا، ليذا يركوئي حل بنوا، علا مرطيئ نے ايك دوسرامل نكا لاكه استخار باليين کی ما نغت بعدا لغائط بے نرکربعدابول. لبذا استفار بعدابول دائیں با تھ سے کرنا مائر بے صدیت میں اس کی م انعت ی ہمیں ہے . اس کی صورت یہ ہوگی کہ استنیا رکے لئے و میلہ دائیں ہاتھ بیں لے اور بائیں ہا تھے ہے ذكر كميرٌ كراس ير ركمتار ہے ، ما فظائے اس جواب كو بھی ر دكر دیا كہ ليئ كا يہ قول كراستنجار بالين كى ما نعت بعدالغا تطب نه كه بعدالبول مي بنيان بلك مندالجهوريه ما نعت عام مي بعرما فظائف ال كاعل خود بيان فرما يا اوريد لكهاكه استنجار بالجركاميم طريقه وه بي جي كوامام الحرين اورامام غزالي وغيره في تحرير فرماياب وه بدكه دائي لاته میں دھیلانے اور بائیں ہاتھ سے ذکر کو پکڑ کر بار بار دھیلے پر رکھے تا آئکہ مقام خشک ہو جائے اور دائیں ہاتھ كوح كت زد د و و يول كيتي بي كراس مورت يسمس ذكر باليين سي محفوظ موجاً السيدا ورامستنجار باليمين سے بھی محفوظ رہتاہے کیونکہ مرف داہنے ہاتھ میں ڈھیلہ لینا بغیر حرکت کے استنجار بالیمین بنیں کہلا ہے، یہ تو ایرا بی ہے میساکہ استنبار بالمار کے وقت میں وائیں ہاتھ سے ذکر پر پانی والے ہیں وہاں واسنے ہاتھ میں بانی تا ہے اور بہاں داہنے ہاتھ میں جرب ہاں! اگر داسنے ہاتھ کو حرکت بھی دے تب یہ استنجار بالیمین کملائے گا، ا مام نؤوی سے بھی سشرح مسلم میں بہی صورت تحریر فرمائی ہے . ہمارے بھن فقہار نے بھی استخار بالحجری پہٹ کا تھی ہے۔ لیک تفرت سمادنیوری تنے بدل میں ان سب چروں کو تکلف محض قرار دیا ہے اور فرمایا ہے کہ یہ نظریہ کم استخار بالجرين دولوں ما تقون كااستعال بوتا ہے مج بنيں ہے . بلكه ايك ما تعدے استنجار بوكتا ہے ، لهذا بائيں اته یں دمیکر نے کر بغیر استعانب میں کے استفار کیاجاتے جیاکہ آج کل عام طورسے مروج ہے، درا مسل يحضرات علمار امام الحريمين امام غزال وعيره دونول بالمقول كاستعال كواسك مرورى مجيعة بين تاكر رأس وكرطوث نهوا درواں بیتاب نہ پھیلے ، اگرایک ہی ہاتھ سے استفار کیا جائے گاتواس کی شکل یہ ہوگی کہ ایک ہاتھ میں دھیلامکر اس کوراً س، ذکرہے دنعتُر مس کیا جائے گا جس سے پیٹاب پھلے گاما لا تکرمقصود تبلیرہے نہ کہ تلویث، اب بغیر تلویث ك مقدود عاصل مونے كى شكل يمى ہے كدايك باتھ ميں ڈھيلد لياجائے اور دوسرے باتھ سے ذكركو بكر كر مقورًا تقورًا جرسے لگایاجائے اس میں تلویث لازم بنیں آئے گی جوعین مقصود ہے لیکن حفرت سبار نیوری نے آگے جبلکر اس كايہ جواب ديا ہے كة تلويث ذكر كا احمال مجريں ہے . كلوخ يعى كچے دُ مسلے بيں اس كا احمال بنيں اس لئے كہ وہ

مله لیکن سیاق صدیث ای کو مشعرہ جس کوطیری کرد ہے ہیں ،اس کے کر آپ فرمارہ اذا بال احد کو فلایمس ذکورہ یہ لیکن سیاق میں ادا اقتا لا اور ایسی میں ادا اقتا لا اور ایسی بیمین میں ادر آرگے فرماتے ہیں ادا اقتا لا اور اس میں استفار بالیمین کی ممانعت کی جادبی ہے ۔ فتا مل ،

فوراً بیتیاب کوجذب کرے گا، بان البتہ اگر کیا ڈ عیلہ نہ طے بلکہ حجر ہوتو دہاں تلویت سے بیخے کی شکل یہ ہوسکتی ہے کہ بیائے ایک کے دویا تین حجرات یا طبح استعمال کرے آما اُنکہ مقام خشک ہوجائے، اس صورت میں بھی تلویث مازم نہ آئیگی، والترسبحان و تعالی اعلم ر

دیمنایہ ہے کہ ہماری شریعت میں کتنی باریکیاں ہیں ،سبحان الٹر! جب مسائل جزئیہ میں تحقیق و تدقیق کا یہ مال ہے تواصولِ احکام اور عقائداس کے کتنے مفہوط اور پختہ ہوں گے العدد بدنا الذی حدانا للاسلام و مَاحسنا

لنهتدى لوكان الله-

قول وا داشر بالله بالمراق المراق الم

۲- حتنتی حفصته الاحتران کان بجعل بیمیند آنج آپ ملی الشرعلیه وسلم دائیں ہاتھ کواستعال فرماتے تھے کھانے اور پینے میں وشیاب بینی آپ کی کوکپڑا دیتے تو دائیں ہاتھ سے دیتے تھے یا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کیڑا پینے تھے تو ابتدار بالیسار فرماتے، امام نووی و ماتے ہیں کہ قاعد ہ کا یہ سے ہے کہ جو چنر باب زینت اور تشریف سے ہواس میں دا منا ہاتھ استعال کیا جائے اور جواموراس کے فلاف میں سال میں بار میں بار سال میں بار تاریخ اموراس کے فلاف میں بار سال میں بار سال کیا جائے اور جواموراس کے فلاف میں بار سال میں بار تاریخ اموراس کے فلاف میں بار سال میں بار تاریخ اموراس کے فلاف میں بار سال میں بار تاریخ اموراس کے فلاف میں بار سال میں بار تاریخ اموراس کے فلاف میں بار سال میں بار تاریخ اموراس کے فلاف میں بار سال میں بار تاریخ اموراس کے فلاف میں بار میں بار تاریخ کی باریخ کیا ہے تاریخ کی بار میں بار تاریخ کی باریخ کی بار

میں دہاں بایاں کا تھا استعال کیاجائے۔

مول ابوايوب يعن الافريقي ان كي تعين مين اخلاف مور باسب صاحب عاية المقصود في لكهام ير

له واورد الشيخ في البذل على المصنف بانه غيرسياتًا لحديث، والحديث مخرج في الصيحين دغيرتها بلفظ وا ذا شرب فلاتينف في الأمار "فلت قال المنذرى اخرجه السند مطولاً ومختراً ونبرا يزيل الاعتراض المذكور والشرتعالي اعلم-

عبدالرحمٰن بن زیاد بن النم الا فریقی ہیں بظاہرا کفوں نے یہ تعیین اس لئے گی کہ الافریقی سے زیادہ مشہور وہی ہیں لیکن حفرت سہار نپوری تنے بذل میں اس کی تر دید فرمانی ہے اور لکھا ہے کہ یہ عبدالنٹر بن علی افریقی ہیں، حفرت سیننے نورالنٹرمرقدہ ہامش بذل میں فرماتے ہیں کہ ابن رسلان کی شرح میں بھی ان کو عبدالنٹر بن علی قرار دیاہے، لہذا حضرت سہار نیوری ہی کی تحقیق صح ہے۔

۳- حدثنا مصدن حاتو، تولد بدعنا ہ یعی مضمون وہی ہے جو پہلی حدیث کا ہے گرسند بدل گئ ، اب جب کہ مفہون ایک میں حدیث کا ہے گرسند بدل گئ ، اب جب کہ مفہون ایک ہی حدیث کا تید کے لئے ، نیزایک دوسر عب کہ پہلی حدیث کی تا تید کے لئے ، نیزایک دوسر فائدہ کے لئے وہ یہ کہ اسس مندسے معلوم ہوا کہ پہلی سند میں ابراہیم اور حفزت عائشہ سے در میان ترک واسط کی وجہ سے انقطاع ہے اور اس سند میں وہ واسط موجود ہے تو اس دوسری سندسے پہلی سند کا انقطاع معلوم ہوگیا ۔

ترجمة الباب كى دوسرى عدیث كے روا ق<del>، المصبعتی</del> برنسبت ہے مصیصہ كی طرف جو ملک شام میں ایک شہر ہے ، ابس ابی ذاعدہ ہو یحی بن زكریا بن ابی زائدہ یہ نسبت الی الجدہے ، تیسرى عدیث میں ہیں ، ابوتو بہ اسمہ ربیع بن نافع ، ابن ابی عود بنہ اسمۂ سعید ابی معثق ہوزیا د بن كلیب -

#### وَ بَابِ فُلِ لِاسْتَثَارِ فِي الْحَدُ لَاءِ

آ داب استنجار کاسب سے پہلا باب، باب التحال عند قضاء الجاجة گذر چکا، اب اس باب اور گذشتہ باب کی غرض ہیں کیا فرق ہیں کے معنی ہیں تنہا کی اختیار کرنے کے نظم کرنا اس کے لئے لا زم ہنیں ہے اس باب سے یہ بیان کرناچاہتے ، بیں کہ با وجو د تخی اور تنہائی اختیار کرنے کے تستر کاخیال رکھنا بھی طروری ہیں ۔ اگر کوئی شخص مکان کے اندر پردہ ڈال کرتفار حاجت کے اس ایئے کہ تخلی بغیر تستر کے اور تستر بغیر تمان ان س بہیں ہوا، اور اگر کوئی شخص تنہائی اختیار کرنے کے لئے قضار حاجت کرے تو تو ہا سنخی تو یا گئ لیکن تستر ہنیں ہوا کے وقت جگل چلا جائے اور وہال پہنچ کر بغیر کسی آٹر کے قضار حاجت کرے تو وہال سنخی تو یا گئ لیکن تستر ہنیں ہوا چنانچ اگر کوئی ایسے میں وہاں بہنچ گیا تو یقینا ہے پر دگی ہوگی۔

عن ابی هر برة خوالا مقوله من التحل خلیؤ تر الخوالین ایتار کی دوصور تین ہوسکتی ہیں، ایک یہ کہ و ترکی رمایت ہر آنکھ کے اعتبار سے ہو ہرایک ہیں تین تین بارسرمہ لگائے اور یہی قول زادہ اصح ہے، شمائل تر مذی کی روایت میں اس کی تفریح ہے۔ ، اور دوسری صورت یہ کہ دولؤں کے مجموع کے لحاظ سے و تر ہو مسشلاً وائیں

مولک دون استجر فلیؤ تران استجار کی دو تفییرس کی گئی ہیں ایک است فیار بالجاریعی بالا جار دوسرے ہم سیسی کی گئی ہیں ایک است فیاریعی بالا جار دوسرے ہم سیسی کی مورث ہے،
کی مورس کو دھونی دینا، منقول ہے کہ حفرت امام مالک کی دائے پہلے یہ تھی کہ حدیث ہیں استجمار سے مراد است خیار بالجرب ، شارت ابن رسلان نے اس کی تفییر بخورا لمیت سے کی جے ۔
کی ہے : بیرا منوں نے است خیار بالج مراد ہونے کی نفی کہ ہے۔

ومن لا خلاخرج گذشته الواب میں جہال استخار کے احکام اور

#### مريث الباب عددِ الجارين حفيه كي دليل اوراس بحث

مسائل بیان کئے گئے تھے، ایک بحث عددِ احجار کی گذر چی ہے کہ شا فعیہ وغیرہ کے یہاں عدد ثلاث کا ہونا ضر دری ہے بخلات حنفیہ کے، یہ عدیث احداث کی دلیل ہے کہ ایتار بالثلاث غرضر دری ہے۔

نیراس مدیث سے ایک مسکد امولیہ مستفاد ہور ہاہیے وہ یہ کدا مرمطلق وجوب کے لئے آتا ہے اس لئے کداگر وجوب کے لئے بنوتا بلکہ استجاب کے لئے ہوتا تو من فعل فقد احسن دمن لافلائے جے ذکر کی حاجت ندیجی۔ قولد دمن اکل فعات تخلل الح یہ چنر آ داب اکل سے ہے کہ آ دمی جب کھانے نے فارغ ہوتو کھانے کے جن ذرات کو لوک بان سے نکا لاہواس کو تو نگا ، چا ہتے باہر پھینکنا نہ چاہتے اس میں کھانے کی نا قدری ہم اورچس ذرہ طعام کو دانتوں کے در میان سے خلال کے درید نکا لاہواس کو نگنانہ چاہتے کیونکہ اس میں تون کی امیرش کا خطرہ ہے وہ در میان سے خلال کے درید نکا لاہواس کو نگنانہ چاہتے کیونکہ اس می تون کی امیرش کا خطرہ ہے وہ در کا فان غالب ہو تواس صورت میں مرد کی نفی مراد ہمیں بلکہ اس صورت میں نگلے میں بھو ادرا گراس کے ملوث ہونے کا فان غالب ہو تواس صورت میں مرد جمہ کی نفی مراد ہمیں بلکہ اس صورت میں نگلے میں لیسٹا حرج ہے۔

قول دون ان الغائط فلستر الا ترجم الباب کے ساتھ مطابقت ای جڑت ہے اور ہی مقدود بالذکر ہے ،

باقی صدیت تبعًا ذکری گئ، اوراس جلہ کا مطلب یہے کہ ہوشخص تضار حاجت کے لئے جائے تو اس کوچا ہئے کہ آڈ

ق م کر لے بہتا عد بنی آدم ، یہ مقاعد جع ہے مقعد کی یا مقعدہ کی ، اور اس کے مطلب ہیں دوا حمال ، یں یاس سے مراد اسفل بدن ہے تو باہ الصاق کے لئے ہوگی اور اگر مراد اسفل بدن ہے تو باہ الصاق کے لئے ہوگی اور اگر دوسرے معنی مراد ہیں تو یہ با ربعتی فی ہوگی ، ایک صورت ہیں مطلب یہ ہوگا کہ تضار حاجت کے وقت اگر تسر نہ کیا جائے توسشیاطین لوگوں کے سرین کے ساتھ کھیل کود اور نداق افراتے ، یں جیساکہ سے وں کی عادت ہوتی ہے ، اور دوسری صورت ہیں مطلب یہ ہوگا کہ شیاطین تعنار حاجت کی جگریس کھیل کود کرتے ، ہیں۔

من لا فلا تحریج بیر نفی خرج مطلقاً بنیں ہے بلکہ اس صورت میں ہے جب کوئی اس کو دیکھ ندرہا ہو آ در بے برگر بھور ہی ہو اور اگر بغیر است تار کے بے بر دگی ہوتی ہو تو اس کی دوصور نیں ہیں ، ایک یہ کہ ترکب استبار کی جبوری کی وجہ سے ہوتو اس صورت میں گناہ دیکھنے والوں کو ہوگا ، اور اگر ترکب استثار اینے اختیار سے بغیر کی مجبوری کے بر تو اس صورت میں بے بر دگی کا وبال اس بر ہوگا، ھکن اف اور

قال ابودا درواہ ابوعاصم عن فر الح ام ابودا و دیماں سے تورک تلا مذہ کا اختلاف بیان کر ہے۔
ہیں، دہ یہ کہ عیمی کی روایت میں عن الحصین الحبُراتی واقع ہوا ہے اور ابوعاصم کی روایت میں بجائے الحبرای کے الحبیری ہے، لیکن یہ اختلاف مرف تقطی ہے اس لئے کہ حمیر بڑا قبیلہ ہے اور فران ای کا ایک شاخے ورواہ عبد الملاہ بن تورین یزید کے تیسرے شاگر دہیں ان کے الناظ میں ایک دوسرا تغیرے وہ یہ کہ سند میں حفرت ابو ہر یرائی سے پہلے جوراوی مذکور ہیں ان کو بجائے ابوسعید کے انفوں نے ابوسعید الخران ہیں الخراب بن المناب بنا مرف لفظی تھا .

راوى كى كىيىن ميں كافيط ابن محريم قال ابور اؤد ابوسعيد المنوالإمصنف يه فرمار ہے ہيں كہ كہل سندمين جوابوسعيدا ئے تھان ميں اور ابوسعبدالخرمين برا ا فرق ہے، وہ اور ہیں یہ اور . وہ تا بھی تھے یہ صحابی ہیں نسیکن

# اورعلامینی کی رائے کا اختلاف

مصنف حنے یہ فیصلہ نہیں فر ایا کہ صحیح کیا ہے یہاں کیا ہونا چاہئے ؟ ابوسعید باابوسعید المخبیرسوانس میں مفرت بہارپور نے بزل میں عافظا بن جرم کی شخصیق پر نقل فرمائی ہے کہ یہاں پر ابوسعیدا لحمُب ان ہے جو قطعًا تا بعی ہیں ا ورجس سنے انمی صفت الخ ذکر کردی است علطی بوئی، ابوسٹ الخردوسر داوی بین وہ یہا ل مراد بہیں بی اسکن یہ واضح رہے کہ مف رے مہار نیوری منے بذل میں اس راوی کے بارے میں ہو تحقیق فرمائی ہے اور یہ کہ بہال پر محیم الوسعيدالحبران المين مذكه المسعيد الخيريه مرف حافظ ابن حجره ك رائه به، علام عين اكس سے من بني بير، چنانچ حضت شیخ مینے حاسمتیہ بذل میں تکر مر فزمایا ہے کہ علام عین نے بہت سی روایات کی بنار پر جن میں الخیر کی تقريح وارديهے بدرائے قائم كى ہے كەلىچ اسس سندييں ابوسد را كخير ہى ہے جبيبا كەعبدالملك بن الصباح - ندائي د وایت بین کرار

آیک چیز قابل تنبیریماں بریم بھی ہے کہ جوابوسعیدالخیر صحابی ہیں ان کے نیام کے ضبط میں اختلاف ہے، بعض نے اس کوابوسیدیار کے ساتھ لکی ہے اور بعض نے ابوسعد برون البار-

# كاب مَا يُنهُ لِحِينِهِ أَنُ يُسْتِجِ بِهِ

یعنیان چزوں کا بیان جن ہے استنجار کرنا تمنوع ہے ان چنے ول کا بیان اگرچہ گذشتہ ابواب بیں آچکا گھروہاں تصداً نه تھا بلکہ دوسرے الواب کے من میں تھا، اب یہاں مستقل باب بیں لارہے ہیں، اس باب میں مصنف نے روایا بھی متعدد ذکر کی ہیں اور ان پر کلام بھی طویل اور تفصیل طلب ہے۔

اس باب میں مصنف جو صدیت لا کے ہیں اس میں ایک پینے راوی نے اصل صدیت بیان کرنے سے بیلے تمسداً بیان کی ہے جس کی وجہ سے روایت لمبی ہوگئی،مصنف کے نزدیک جوروایت مقصود بالبیان ہے وہ اخیریں آر ہی ہے فاخبر الناس ان من عقد الزراوى في روايت حديث سي يط جومنمون بطورتمبيد بياك كيا، آب يداس كا مطلب سجم يجة -

ا شيكان راوى رُوك يفغ بن ثابت مدروايت كرتے بير، اور بير رويفي وه بيل جن كود الى مضمون روابت معرسله بن خلد في اسفِل ارض معركاء الل بنايا كما بشيبان يحقي بن ايك مرتبه كا وا قعہ ہے کہ ہم رویفغ کے ساتھ سفریں تھے، سفر کی ابتدار کؤئم شریک سے ہوئی ا درا بھی علقماً تک پہنچے تھے، ادر جاناتها علقائم یا علقائم یا علقائے سے جا درا بھی کوم شریک بک پہنچے تمے ادرجانا بہر حال علقائم ہی تھا، غرضیکہ اس سفر کے درمینا رو لیفع نے مجھ سے ابتدار زمانۂ اسلام کاحال بیان کرنا شردع کیا، اورسٹیبان کو خطاب کر کے فرمایا کہم لوگوں کا حضور صلی الشرعلیہ وسلم کے ساتھ شروع زمانہ ننگی معاش میں اس طرح گذراہے کہ اگر ہم میں سے کمی کو سفر جہاد ہیں جانا ہوتا اور اور کا اپنے پاس سواری نہونے کے سبب اپنے دوسرے دین بھائی سے سواری کرایہ برلیتا تھا، اور سوا ری بی جائی سے سواری کرایہ برلیتا تھا، اور سوا ری بی کہیں ؟ لاغواد نیا اور معا ملہ بھی سواری والے سے اس طرح طے ہوتا کہ جو کچھ مال غنیمت عاصل ہوجا ہے گا، اس میں نصف ہمارا اور نصف تمہمارا بھر آگے جل کر کہتے ہیں کہ بسااو قات ایسا ہوتا کہ مال غنیمت میں ہما رہے حصب ہیں بہت معمولی کی چیز حاصل ہوئی ۔ یعی صرف ایک تیرجس میں تین اجزار ہوتے ہیں، نصل، ریش اور قدح ، ایک کونف ل اور ریش دیاجاتا اور دوسرے کو قدح دیدیا جاتا۔

قولده ليطيرلداس كے معنى بين حصرين أنا، كها جآمائي طاد لفلان النصف ولفلان الناف اى حصل لد، فى الفسمة يعنى فلال كے حصرين فسف آيا اور فلال كے حصرين ثلث النصل والديش ففل كمتے بين بيركے پيكان كو جس طرح بھرى كا بجل بوتا ہے اك طرح تيركے لئے بيكان موتا ہے جس كوع بى سائفل كمتے بين ، اور ديش كمتے بين تيركے يركو ، اور بر كوتے وين و اللاخر القِدُح بير كسرقان و سكون دال كے ساتھ ہے تير كا بجهلا حصر بين تيركى نوك اور بر نگاتے بين ، يه لكوى كا بوتا ہے جينے چاقو بين بي يكرى كو دستہ ہوتا ہے ، اوراس لفظ كا ترجماس طرح بهى كرسكتے بين بيد لؤك اور يركا ثير۔

شیبان کہتے ہیں کہ یہ تمہیدی مضمون بیان کرنے کے بعد پھر رویفع نے مجھ سے وہ اصل حدیث بیان کی جس کو بیان کرنا مقصود تھا وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسے رویفع! شایدتم میرے بعد بہت روز تک زندہ رہو، تواگر میرے بعد تک زندہ رہنے کی نوبت آئی خاخبوالناس الا یہاں سے وہ اصل حدیث شروع ہورہی ہے جس کا حاصل بعد ہیں بیان کیا جائے گا

ر ویفع بن ثابت نے مدیث بیان کرنے سے قبل یہ تمہید کیوں بیان کی ؟ اس سے ان کی غرض کیا ہے معلوم ہونی چاہئے ، وہ یہ کہ اس سے وہ اپنا قدیم الاسلام ہونا ثابت کرنا چاہ رہے ، ہیں کہ یں بحداللہ قدیم الاسلام محابی بول اسلام کا ابتدائی دورمیری آنکوں کے سامنے سے گذراہے ، اس طرح کی بات راوی اس لے ذکر کیا کرتے ہیں تاکہ بھرسامع ان کی بات کو غور سے سنے اور ان کی بات پراعتما دکر سے ، استاذ دشاگر دکے درمیان اعتماد واعماد فردری ہے ورنہ فائدہ ہنیں ہونا یہ ایساہی ہے جیساکہ تم نے مشکوۃ میں بڑھا ہے ، حفرت معاذرہ اصل صدیت

لہ یہ شک رادی ہے

بیان کرنے سے پہلے فرماتے ہیں گنتُ بردُفَ البَّی صَلی اللّٰہ علیہ وَسلم اس کابھی فائدہ بہی ہے کہ حضور کے سابھ ا اپن خصوصیت بیان کرنا اور قریب ٹابت کرنا اور ظاہرہے کہ راوی جتنا حضور کے قریب ہوگا اتن ہی اچھی طرح اس نے مدیث سنی ہوگ

ا س تمہیدی مضمون میں ایک فقی مسئلہ آگیا وہ بیکرا گر کوئی شخص کسی کی سواری جہاد میں ساتھ لے جانے کے لئے اس طور پر کرایہ برلے کہ جو کچھ مال غیرت مجھ کو حاصل ہو گا

اجارهٔ فا سده مذکوره فی الحدیث کی توجیهاوراس بی اضلان علمسار

وہ نصف میرا اور نصف تمہارا ہو گا تو کیا بیصورت اجارہ کی جا ٹرہے ، جمہور کے نز دیک جا ٹز ہنیں ہے اس لیے كه اول تويهي ُمعلوم ٻنين كه غنيمت حاصل ہو گي يا ٻنين اور پيراگرجا صل ہو تو يمعلوم ٻنين كه كتني حاصل ہو گي،غرضيك اس اجارہ میں اجرت مجمول ہے ، جہالت اجرت کی وجہ سے اجارہ فاسد ہوجاتا ہے جمہور علمار اور ائمہ ثلث کے کا مسلکت ہی ہے، البترامام احمدُ اور امام اوزاعیُ وغیرہ بعض علمار کے نز دیک یہ اجار ہیجے ہے، چنانچہامام الوراؤ<sup>و</sup> منبلی نے ای مسئلۂ اجارہ کو کتاب الجہادین مستقل ترجمترالیاب قائم کرے بیان کیا ہے مگر دیا ن یہ مدیت ذکر ہنیں کی ،ایک دو سری مدیث ذکر فرمانی ہے ،جب آپ دہاں پہنچینگے تو انشارالشرمعلوم ہوجائے گا جہور کی جانب سے اس کے د وجواب دینئے گئے، علامہ الورشاہ صاحبے فریاتے ہیں کہ اس طرح کے اجارہ میں قمار کے معنی پائے جاتے ہیں جو شروع میں جا کر تھا بعد میں منوخ ہو گیا. لہذا اَ جارہ کی پہ نوع بھی منوخ ہو گی حضرت ا قدس گنگو ہُنگ کی تقریرا بودا دُدیں پہنے کہ نی الواقع پیمعاملہ اجارہ نہیں تھا، بلکہ مجازاۃ الحسنۃ بالحسنے کے قبيل سے تفاصلِ جزاء الاحسان الا الاحسان يعني دينے والاتوسواري مفت ديتا تھا، ليكن لينے والے كے ذہن میں ہوتا تھا کہ ہمیں غنیمت میں سے جو کھے حاصل ہو گا اس میں اس کا بھی حصہ رنگا نیں گے مگرا ن صحابی نے اس ذ ہی تصور وارادہ کو بوقت حکایت بیان اس طرح کیا کہ جس سے معلوم ہوتا ہیے کہ ظاہر میں اجارہ کی شکل تھی ، قوله لعلى الحيوة ستطول بك بعدى الخ تعل ترجى يعنى توقع اوراسيد اور تحقيق دولؤ سكياليم موسكما ے اگر تحقیق کے لیے ہوتو یہ جملہ اخبار بالمغیب کے تبیلے سے ہوگا، بہر کیف ہوا دہی جو آپ نے ارشا دفر مایا تھا، چنانچے حضرت رویفع آپ کے بعد بہت عرصہ تک حیات رہے ، امیرمعا دینج کا زمانہ پایا اور ساھیہ پاسے۔ میں افریقہ میں انتقال ہوا اور یہ آخری صحابی ہیں جن کا ویاں انتقال ہوا۔

قول من عقد لحیت الزیعی جوشخص گرہ لگائے ابن داڑھی میں ،گرہ لگانے کئی معیٰ بیان کئے گئے بیں ایک یہ کہ داڑھی کو چڑھانا اور اس کو گھونگھریا لا بنانا، آپنے اس سے منع فر مایا ہے اسس سے کہ یہ خلافِ سنت ہے مسنون طریقہ تشریح کی ہے میں داڑھی کے بالوں کو سیدھا ،کھنا اور بعض نے کہا کہ رز ، خرجاہلیت میں متکبر بن کفار جب جنگ کے لئے جاتے ہتھے تو داڑھی میں گرہ لگایا کرتے تنے اس سے آپ نے منع فرمایا کیونکہ اس میں تشبہ بالنیارہے، اور بعصوں نے کہا کہ یہ عجمیوں کی عادت تقی، اور چونکہ اسس میں تغییر خلقت کے اس سے منع فرمایا اوربعض نے کہا کہ کفار عرب کی یہ عادت تھی کہ جس کے ایک بیوی ہوتی دہ ایی داڑھی میں ایک گرہ لگا تا،ادر اگر دو بیویا ں ہوتیں تو دوگرہ لگا تا۔

قوللًا وتقتله وتواً الإوتركتي بن تانت كوجس كوثيركمان من بانديث بين الل جابليت اين بجول اور گھوڑوں کے گلے میں نظر بدسے بچنے اور دفع آفات کے لئے ٹانت میں تعویذ ، گنڈے اور ننکے ہاندہ کرڈالتے تے ،اس عقیدہ کے ساتھ کہ اگرالیانہ کیا گیا تو بھروہ محفوظ ، بیں رہیں گئے گویا بنیں مؤثر بالذات سمجھتے تھے ،اور بتضول نے کہا یہ تعلیقِ اجرا س پرمحمو ل ہے یعن تانت دغیرہ میں گھونگھ وکھنٹی پر دکر جالوروں کے گلے میں ڈا لٹ اورجرس کی صدیت میں مانعت آئے ہے .اس کومز اراکشیطان کما گا ہے۔

قولد، اواستنجی برجع الز معنف کی غرض حدیث کا عرف یمی حصرے فان محمداً صلی الله علیه وسکم منه بوغ جوالیا کرے آپ سلی الشرعلیہ وسلم اس سے برارت اور بیزاری کا اظہار فرمارہ ہیں، حدیث میں یہ مبالغه فی الوعیرز جرو تو بیخ کے لے سے حقیقت مراد نہیں اس لئے کہ برارت کا بظام مطلب یہے کہ اسس سے ميرا كونى تعلق بنين ادريه بنهايت سخت وعيد ہے۔

مسر مترجم بها میں دارائی است الباب میں جو مسلد مذکو رہے اس میں جوا خلاف ہے وہ المسلم مترجم بہا میں مار المبین الباب میں بیان ہو یکا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ شافعیا در

حالمك نزديك مايت بي بدكا طام مونا ضرورى ب وخفيه مالكيد كي يها ل طا مر بونا ضرورى نهيس ب اورظام ير کے نزدیک احجار متعین ہیں اور ایک نرہب یہ اں پر ابن جر برطبری گاہے جو شاذہے وہ پیکہ ان کے نز دیک استنار برطام راورجسشكس بالكرابت مانرب

تا نعیہ دونا بلہ نے حدیث الباب سے استدلال کیا کہ استنجاء بٹی نجب صحے نہیں غیر معتبرا در کا لعدم ہے حفنبر کہتے ہیں کہ نبی فساد منہی عنہ پر دلالت نہیں کرتی، ہندا اس مدیث کایہ تقضیٰ نہیں کہ شنی نبخس سے استنجار کا تحقق ہی بنیں ہوتا ہے بلکہ نہی صرف ممالغت اور کراہت پر دلالت کر تی گھے، شا فعیہ نے وا رفطنی کی ایک فیات

له مسّله احوليهمشودب النهي عن الانعال النسرعيّة يقتضي تقريوها جيسے صوم يوم النح كه المس برنبي وار د ہوتی ہے ادر اس ہے اس کے با دجود اگر کوئی شخص اس دن میں روزہ رکھے توشر عار وزہ کا تحقق ہوجائے گا۔

پیش کی جس میں ہے انتہمالا بیطوران (عظم اور رجیع سے طہارت نہیں حاصل ہوتی) دار قطنی کہتے ، یہ اسنادہ صحیح علامہ زیدی نے نفیب الرایہ میں اس کا جواب یہ دیا کہ اس کی سند میں سلمتہ بن رجار الکوفی راوی ہے جوشکم نسیہ ادر صنعیف نبے ، احقر کہتا ہے کہ لا بطہران کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان چیزوں سے طہارت بلا تکلف حاصل نہیں ہو سکتی ، بلکہ بہت احتیا طرح ساتھ اگران سے استنجار کیا جائے تب ہی مقام کا انقار ہو سکتا ہے قویزنکہ ان چیزوں کے ذریعہ مقام کا انقار جو کہ مقصود ہے بہولت حاصل نہیں ہو سکتا اس لئے کہا گیا انہما لا بطہا ن

استنجار بالمجرك مطم محل بيونه ميس علمار كا اختلاف التحقيق بيان فرائ جن كافلامه يرب كد

دراصل استنجام کی حقیقت میں افتلات ہور ہاہے کہ وہ مطبر مل ہے یا صرف مخفف نجاست، شا فعیہ کئے ہیں وہ مطبر محل اور در خریل نجاست ہے مگرجب ہی جب کہ عدد ثلاث کا تحقق ہو جیسا کہ حدیث میں اس مدد کی تھر کے ہے، اور دبیتے و عظم جو نکہ خود نا پاک ہیں اس لئے اگر ان سے استنجام کیا جائے گا تو مقام پاک ہمیں ہوگا، جیسا کہ دار قطنی کی روایت میں گذر چکا انہما لا بطہران اس کے تقابل ہے معلوم ہور ہاہے کہ مجرسے طہارت ماصل ہوجاتی ہو ہات میں کہ استنجام بالمجر صرف مقالی نجاست ہے مطابر میں ہے، ہاں اس میں تعالیٰ شانہ نے ہار محتجام بالمجر مورف مقالی نجاست ہے مطابر میں کہ عظم دیدیا ہے، گوئی الواقع طاہم ضعف کی دعایت فرات ہوئے ہوئے باوجود مقام کے پاک ہونے کے اس کو طہارت کا حکم دیدیا ہے، گوئی الواقع طاہم ہوجاتے تواس کے مقام کی نجاست لوٹ آنے کی دجہ سے پائی نا پاک ہوجاتے گا، بہرحال ہمارے یمہاں استنجام ہوجاتے تواس کے مقام کی نجاست لوٹ آنے کی دجہ سے پائی نا پاک ہوجاتے گا، بہرحال ہمارے یمہاں استنجام خواہ بالمجر ہو نواہ بالروث و الزمین دونوں ہی مطہر محل ہمیں، صرف طہارت محل کا حکم دیدیا جاتا ہے، لہذا دارتھیٰ کی دوایت اپنمالا بطران ہمارے مواتے دونوں ہی مطہر محل ہمیں، صرف طہارت محل کا حکم دیدیا جاتا ہے، لہذا دارتھیٰ کی دوایت اپنمالا بطری بالموران ہمارے محالے بنیں رہی انتہی مائی الذل ۔

یکن احقرع ف کرتاہے کہ ام نو و ک نے شرح مسل میں اس بات کی تقریح کی ہے کہ ان کے یہاں جی استیں بالجے سے مقام پاک نہیں ہوتا، بلکر مرف عفوا ورعدم موافدہ کا درجہے، البتہ خابلہ کے یہاں دونوں روایت میں، طہارت محلِ و عدم طہارت جیسا کہ مغنی میں ہے، ہوسکت ہے کہ شا فعیہ کے یہاں بھی دونوں قول ہوں۔ ہیں، طہارت محل و عدم طہارت جیسا کہ معنف کی غرض اس سے حدیث سابق کا طریق تانی بیان کرناہے، چنانچ پہلی سندیں شیکم روایت کر دہے سندیں شیکم روایت کر دہے ہیں عبداللہ بن عروبی العامل ہے، اورا بوسالم جینا نی روایت کر دہے ہیں عبداللہ بن عروبی العامل ہے، اورا بوسالم جینا نی روایت کر دے ہیں العامل ہے، اورا بوسالم جینا کی دوایت کرتے ہیں حدولات کر دوایت کرتے ہیں العامل ہے، الموسالم حدولات کرتے ہیں۔

ابو سالم جیشانی سے، تو گویا به حدیث دو صحابہ سے مروی ہوئی، ایک حفرت رویغی سے، دوسرے حفرت عبدالٹر بن عمر دبن العاص این نکوذ للا دھومعہ مینی بیان کرتے ہتے عبدالٹربن عمر دبن العاص اس حدیث کوجبکہ ابوسالم ان کے ساتھ حفن باب الیون میں بہردے رہے تھے آلیون مفرکا قدیم نام ہے، اورمسلانوں کے اس کوفتح کرنے کے بعداس کا نام فسط اور آج کل معرکے ساتھ مشہورہے۔

قال ابود اود حصن اليون بالفسط اطعى جبل الم م ابودًا وُدُرُ فرمات ، بي كه حصن اليون جهال مفهر كربيره ديا جار با تقا، وه ايك بهار بروا قعهد ، جا ثنا چا بيئ كه اليون يا كه ساته به اورا لبون بار موحده كساته بي آب وه ايك دوسرا شهرے ين كه اندر ، وه يهال مراد نهيں ہے ۔

شراح نے لکھا ہے بیفیدین کے جن تے ،نسیبین ایک شہرہے جوموصل کے قریب منبع فرات پر واقع ہے، یہاں جنات کی کثرت ہے ،اور یہاں کے جن سا دات الجن کہلاتے ہیں، اور قرآن کریم میں جوآیا ہے واذ مرف البیاف نفراً من الجن تواس آیت میں بھی جن سے جن میبین ہی مراد ہیں ،بعض کہتے ہیں میسات تھ ،ا ور بعض کہتے ہیں اور تھ ، یہ قد دم وفد ملکہ مکرمہ میں ،بجرت سے پہلے ہوا تھا جیسا کہ بذل میں ہے ۔

عديث الباب من احتصاري المحدوايت بين م آب فرمايا اتان داعى الجن فذهبت عدين الباب من احتصاري المحدواية المحدود المحدود

آب اس دفد کے ساتھ ان کے یہاں تشریف نے گئے اور ان کے آبس کے نراعات اور مقد ہات نیمل فرملے اخریں جنات نے آب نے ناوہ الزاد فقال لکو کل عظیم العدیث اخریں جنات نے آب نے ناوہ الزاد فقال لکو کل عظیم العدیث اخریں جنات نے آب نے ناوہ الزاد فقال لکو کل عظیم العدیث ایمی مضور نے ان کی در خواست بران کو تو شہ عنایت فرمایا اور فرمایا کہ تم میں بڑی برجی گذرو گے تواس پر بہلے تھا ، اس بر بھرا کنوں نے آب سے یہ در خواست کی کہ اچھا جب بیات سے زاکد گوشت یا و گئے جواس پر بہلے تھا ، اس بر بھرا کنوں نے آب سے یہ در خواست کی کہ اچھا جب بیات ہے تو آب اپنی است کو ہڑی دغیرہ سے استجار کرنے سے منع فرما دیں ، چنانجہ آپ نے منع مناوم ، ہوا کہ حدیث الباب مختصر ہے ، پورا وا قعم اس طرح سے جوا و پر حدیث الباب یں ہے ، اس سے معلوم ، ہوا کہ حدیث الباب مختصر ہے ، پورا وا قعم اس طرح سے جوا و پر

ندکور ہوا۔

جا ثنا چاہئے کہ جنات کے وفود آپ کی خدمت میں کئ بار آئے مشہورے کہ لیلۃ الجن کا واقعہ چیر بار پیش آیا تین مرتبرقبل الهجرت اورتین مرتبربعدالهجیب رت اکس کا بیان باب الوضوء با نسیدن میں آپیگا فولى جعل الله لنافيهاس زقًا الخ رزق سے مراد مرف طعام اور كهانائيس سے بلكة قابل انتفاع بيز،ابجس طرح بھی انتفاع ہو لہذا کو کلہسے اشکال ہے جائے ہے گا کیونکہ خروری ہنیں کہ کو کلہ کو کھا ٹیں بلکہ مقسورا شفاع تح جس طرح بھی ہو، لیسے ہی رَوث کے بارے ہیں کہاجائے گا. اور تعفوں نے کہا عظم جنات کے لئے اور رونه ان کے حیوانات کے لئے رزق ہے ، ہوسکتاہے کہ حق تعالیٰ شانہ جس طرح بڑی پر دوبارہ گوشت بيدا فرما ديتے ہيں اى طرح رُوٹ كو بھى اس كى اصلى شكل يعنى گھاس دانے كى طرف لوطا ديا جاتا ہو تاكہ جنات كے دوأب كے لئے رزق ہوجاتے جياكہ شراح نے لكھاہے والشرتعالی اعلم بألصواب -

ق بهو نا ور إ جاننا چاہئے کہ صیث الباب میں بٹری کا طعام الجن ہونامطلقاً مذكورك ليكن روايات اس مين مخلف بي مسلم شريف المسلمين احلاف روايات الدوايت يسب ككوكل عظم وكراسوالله عكيه اور

تر مذی میں اس کے خلاف سے لکو کل عظول مید کواسم اللہ علید ایک روایت میں ہے تمبارے لئے وہ ہڑی توشہ ہے جس پرالٹر کانام لیاگیا ہو، اورایک روایت میں ہے جس پرالٹر کانام نہ لیاگیا ہو، بعض شراح نے دفع تعارض اس طرح کیا ہے کہ مسلم کی روایت جس میں ذکراسم وار دہے وہ مسلین جن کے لئے ہے ، اور تر مذی کار وایت میں موئیذ کر وار دہے وہ کفار میں کے لئے ہے، لیکن حضرت کنگوی شنے اس جواب کولیسند بنیں فرمایا ،حفرت فرماتے ،یں کہ آیے سے صرف سلین جن نے سوال کیا تھا کفار جن آپ کے ساتھ کہاں تھے ، نیرا ن کے لئے آپ کو بیان فرمانے کی ضرورت کیا ہے ، خو د حضرت کی رائے جیساکہ کوکٹ میں مذکور ہے ، بیہے کہ دونوں روایتوں کا محل الگ الگ ہے ،مسلم کی روایت میں ذکرسے مراد ذکر عندالذن کے ہے ،ا ورتریزی کی روایت میں مورکذ کو سے مراد عندالا کل ہے ،اورمطلب یہ ہے کہ جس عظم پر عندالا کل بسم السر نہیں بڑھی گئی وہ اوفر لحماً ہو جائے گی ،اس کے کہ ترک ہم اللّٰری وجہ سے اس کے کھانے والے نے اس کی برکت اس سے نہیں لی بخلایت اس کے جس نے بسم الٹر پڑھی اس کی برکت کھلنے والے نے خود حاصل کر لی وہ جنات کے لیے اوفر لمُا نهوگی ،سبحان الشرا کیاعُده توجیه سے ، بھلایہ باتیں شروح میں کہاں بوسکتی ہیں ، تواب دولوں مدینوں کو الکرمطلب یہ نکلاکہ وہ ہدی جس پر ذرح کے وقت میں بسم الٹر پڑھی گئی ہوا ور کھانے والے نے کھانے کے دقت بسم انٹرنہ پڑھی ہواس کو جنات ا د فرلماً یا ٹیں گے ، باقی یہ بات کہ یہ کیسے یتہ چلے گا کہ کس حیوا ں پر غندالذیح بسم الٹر بڑھ گئے ہے اور کس پر نہیں ؟ سواس کا جواب یہ ہے کہ اس کی آپ سنے ان لوگوں کو کوئی علامت بتادی ہوگی، یا یوں کہا جائے کہ جس پر عندالذیح بسسم الٹرنہ بڑھی گئی ہو اس جا لور کی ہٹری بر الشرتعالیٰ گوشت پیدا ہی نہیں فرمائیں گئے۔

# اَبِ الإِسْنَجَاء بِالأَحْجَارِ عَنْ الْمُحْجَارِ

ترجمة الباب کی غرض میر، دواحمال ہیں، ممکن ہم استنجار بالج کے ثبوت اور جواز کو بیان کرنا ہو، اور ہوسکتا ہے کہ بیان عد دمقعود ، وجیسا کہ لفظ جمع ہے مفہوم ، ورباہے توجا نا چلہ کے کہ استنجار بالج کے ثبوت اور جواز میں تو کوئی رد داور کلام ، میں بے شادا حادیث سے اس کا ثبوت ہے ، اس لئے تمام علما راہل سنت اس کے جواز کے قائل ہیں ، البتہ شیعہ استنجار بالج کا انکار کرتے ، ہیں ، الیہ بی ایک ر دایت ابن مبیب مالکی اس کے جواز کے قائل ہیں ، البتہ شیعہ استنجار بالج کا انکار کرتے ، ہیں ، ایسے بی ایک ر دایت ابن مبیب مالکی گے دہ یہ کہ استنجار کی استنجار یا جر مرف عادم الما دیکے متقل آر ہاہے اس پر کلام دیاں آئے گا ، ایسے ہی جم بین لمجر دالمار جواستنجار کی تیسری قسم ہوں میں بیان کیا جائے گا۔

دوسرا احمال غرض ترجمہ میں بیان عدد کا تھا، سویہ مسکما کمہ کے در میان اختلا فی ہے، جو پہلے کئی بار گذر چکا ہے ، شافعیہ خابلے یہاں عدد ثلاث کا ہونا خروری ہے ۔ خفیہ آلکیہ کے یہاں مقمود الفت رہتے عدد ثلاث کا ہونا خروری نہیں ہے ، ماقبل میں گواختلات گذر پکا لیکن دلائل پر کلام نہیں آیا تھا، بہاں اس مسلم کی نہیں رلیل بیان کرنی ہے ، چنا نچ حفرت عالمتہ کی حدیث الباب جس میں ہے فانے اتجزی عنه لینی تین در جسلے ساتھ لے جائے اس لیے کہ وہ کا فی ہوجاتے ہیں

صربت الباب حنفیم کی لباب احتران کلام دلفظ حدیث سے معلوم ہور ہاہے کہ تین کی تعب ر احرازی نہیں ہے ، بلکہ اس لئے سے کہ عام طور سے تین کا نی ہوجاتے ہیں ، ا دریہی بات منفیہ کہتے ہیں لہذایہ حدیث منفیہ کی دہیل بینی ، دارتطنی کہتے ہیں کہ اس حدیث کی

سیکن ابن رسلان نے جوشافعی ہیں، اس صدیت سے اپنے مسلک ، پر دوطرح استدلال کیاہے ، ایک یہ ملک ، پر دوطرح استدلال کیاہے ، ایک یہ ملک ، پر دوطرح استعال ہوتا ہے ، ہم کہتے ہیں مدید ناھی معنی میں استعال ہوتا ہے ، ہم کہتے ہیں ام خوا ، وجوب کے ساح ہولیکن آیا کی تعداحرازی ہنیں ہے ، بلکہ عادی کے عادی آین کا فی ہوجاتے ہیں ام خوا ، وجوب کے ساح ہولیکن آیا کی تعداحرازی ہنیں ہے ، بلکہ عادی کے عادی آین کا فی ہوجاتے

ہیں ،اور دوسری بات جوا کفوں نے فرمائی کہ اِجزار وجوب کے معنی میں مشعل ہوتا ہے ،اس کا جواب بہ ہے۔ کر طحاوی کی روایت کے الفاظ اس صدیت میں خامنھا ستکفیہ وار دہیں فشبت ماقلناہ

اس کے علاوہ اس مسکلہ میں عبرالٹر بن معوری کی مدیث سے استدلال کیا جاتا ہے جو بخاری شریف میں موحود ہے ،جس میں میر سے کہ آپ

حدیث بخاری سے وجو بے عدم وجوب اتبار کے سیاسلہ میں فریقین کا اسے سندلال

مبلی الشرعلیه وسلم نے قضار حاجت کوجاتے وقت عبدالتہ بن مسود طرح فرمایا اشتی شدختہ اججاد اس بروہ فرمائے میں کہ میں نے تلاش کیا توحرف دو تجر لے ، میسرا نہیں ملا تواس کے بجائے میں نے رونذ اٹھالیا، تو آپ ملی الشرعلیہ وسلم نے جحرین کو تولے لیا اور رونڈ کو پھینک دیا ؛ اور فرمایا ہذاد کسٹی جانناچاہتے کہ اس حدیث سے فریقین اسسدلال کرتے ، میں ، شافعیہ تو عد ذکلات کی قیدسے کہ آپ نے بیٹر مایا تھا کہ تین ڈھیلے لے کرآؤ، اور خفیہ اس طور پر کہ اس موقعہ پر آپ نے بطاہر جحرین پراکتفار فرمایا ، شافعیہ یوں کہتے ہیں کہ اس حدیث میں یہ نہیں ہے کہ ججرین پراکتفار فرمایا ، شافعیہ یوں کہتے ہیں کہ اس حدیث میں یہ نہیں ہے کہ ججرین پراکتفار فرمایا ، شافعیہ یوں کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کوئ ججرین پراکتفار فرمایا ، شافعہ بہتے کہ اس موقعہ پر آپ نے دوہی پراکتفار فرمایا ، نیز اگر ججرتالت کا بہونا فرودی تھا تو آپ دوبارہ طلب فرماتے ، یہ بات امام طحادی کے فرمائی ۔

اس پر علامرسندهی شفاشکال کیا، گوده نفی بین که چونکدا مرسابق کی تعیل ابھی تک بنین ہوئی تھی، اس کے امر جدید کی ما جت بنین تھی. لہٰذا اس وقت تک حضور صلی الشرعلید و سلم کی سابق طلب باقی رہی، یہ بات! ن کی بجاہے . مگر سوال یہ ہے کہ ابتار ثالث کا تحق تو ہونا چاہئے، طلب سابق باقی ہویا نہو، اور ما فظا بن جرشے شا فعیہ کی طرف ہے اس کا دوسرا جواب دیا ہے ، وہ فرماتے ہیں وغفل الطا دی مرحد اللہ عسا اخرج ناحمد فی سندہ اور پر اکفوں نے عبداللہ بن مسعود کی ہی روایت و کرکی ہے جس میں یہ زیا دتی ہے انتہ بعد الحد مسئدا حسندگی حضور نے دوجر رکھ کرفر مایا . ایک و حسیندا حسندگی نے دوجر رکھ کرفر مایا . ایک و حسیندا حسندگی نے دو ایس بر محت کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ زیا دتی منعطع ہے ، اس لئے کہ اس صدیت کو ابواسی علقہ سے تا بت نہیں جس کا قرار فود امام ہیں گوابواسی علقہ سے تا بت نہیں جس کا قرار فود امام ہیں گوابواسی علقہ سے دوایت کرتے ہیں . مالانکہ ابواسی کرتے ہیں . مالانکہ ابواسی کرتے ہیں . مالانکہ ابواسی کرتے ہیں اللہ بیا ہوں اس حدیث عبداللہ بن مسعود پر امام تر ندگی اور امام سافی کے باب الاست خام بالحدین ترجمہ قائم کیا ہے ، جس کا صاف مطلب یہ صدور پر امام تر ندگی اور امام سافی کے باب الاست خام بالحدین ترجمہ قائم کیا ہے ، جس کا صاف مطلب یہ صدور پر امام تر دیک اس صدیث عبداللہ بن ندکور ہے اور و دونیا دتی جس کو مافظ بیان میں دونوں کے تردیک اس صدیث عبد اللہ بیا تھی ندگور ہے اور و دونیا دتی جس کو مافظ بیان

كررہے ہيں، ان دونوں حفرات كو بمى تسليم بنيں ہے، كيا حافظ صاحب يہاں بمى بى كيسكے غفل الا مام الترمذى دالا مام النسائى۔

قال ابو کاؤ دکداردا ۱ ابواسامة مصنف کاغرضیں دوقول ہیں، حقرت نے بدل ہیں یہ کہا ہے کہ اس صدیت کاست میں اختلاف ہے ، بعضوں نے ہشام بن عروہ ۱ ورع و بن خریمہ کے درمیان ایک رادی کا واسط ذکر کیا ہے جس کانا م عبدالرحمٰن بن سعد ہے جیسا کہ بہتی کی روابت ہیں ہے تواب مصنف ہے یہ فہار ہے ہیں کہ اکثر دوا ہ نے اس سند کوای طرح بیان کیا ہے جوا دیر ندکور ہے ، یعی بدون واسط عبدالرحمٰن کے اور صاحب مہل نے ایک دوسری غرض کھی ہے کہ اس صدیت کو سفیان بن عید نے بھی ہشام سے روایت کیا ہے لیکن اسموں نے بیخ ہشام ابود جزہ کو قرار دیا ، بجائے عمر و بن خریمہ کے ، قدمن نئی بر بھی اس کو روایت کرتے جس طرح ابو معاویہ نے اس صدیت کو ہشام سے نقل کیا ای طرح ابواسامہا ور ابن نمیر بھی اس کو روایت کرتے ہیں بہنام بن عروں کا استاذ عمر دبن خریمہ ہی کو قرار دیتے ہیں نہ کہ ابو کو جن کو جیسا کہ سفیان بن عید نے کہا ہے بہنا م بن عروں کا استاذ عمر دبن خریمہ ہی کو قرار دیتے ہیں نہ کہ ابو کو جن کو جیسا کہ سفیان بن عید نے کہا دوایت و تم ہے۔

شرح التراوى ضعیف بین ابومعادیة مسلم بن دینار من مسلم بن الما با این الکانام محدین فازم من عمارة بن خزید بن مناسب مناسب مناسب مناسب مناسب بن الله بن عمارة بن مسلم بن الله بن عمارة بن الله بن عمارة بن الله بن عمارة بن

عاره البته بكسرالعين سب والتراعلم.

خزیمت بن تابت بیمشهور محالی ہیں، ڈوالشادین ان کالفب ہے جوایک خاص واقعری وجسے ان کوعطار مواتعا، یوا تعد ابوداؤد کی کتاب القضارین آئے گاجس کے اخریس یہے من شہد لد خزیمة ضهو حسبت

که صاحب مہم نے جوغر من بیان کی وہ احقر کو اقرب انی کلام المعنف معلوم ہوتی ہے، جس کی تقریر زیادہ واضح ہے ،
وہ پہکہ معنف مہم ہنام کے تلا مذہ کا اختلاف بیان کررہے ، ہیں اور وہ پہاں کتاب میں تین ہیں ابو معاویہ ، ابو اس مد ، ابر تنہ میر
یہ تینوں اس روایت کو ہشام سے ایک ہی طرح روایت کرتے ہیں اور ہشام کے چوتے شاگر دسفیان بن عیسنہ ہیں وہ دوسر ک
طرح روایت کرتے ہیں ، اس تقریر میں تعابل نوب ہے ۔ سکھ یہ واقعہ شرار فرس سے منعلق ہے جو آپ نے ایک اعرابی سے
خرید لیا سے ایک معالم طے ہونے کے بعداس نے بیع سے انکار کر دیا اور آپ سے شاہد کا مطالبہ کیا، اس پر حضرت خریمہ نے
جوامل وا تعرکے دقت موجود بھی نہیں سے ، آپ کی تصدیق کی آپ نے پوچھا کہ تم تصدیق کیسے کر ہے ہو اس فوں نے عض کیا
تو کے ارشاد کے بحوجب اس پر آپ نے فیصلہ فر ادیا کہ بھیشہ کے لئے تہنا ان کی شہادت کا تی ہوگی۔

#### باب في الاستناع

ایک ہی سلسلہ کے متعدد تراجم | صاحب غایۃ القصود نے اس ترجہ کو استغار بالج پر فمول کیا ہے الیک ہی سلسلہ کے متعدد تراجم | سیکن اس پریہ اشکال ہو گا کہ استغار بالج کاباب تو ابھی گذرا ہے

الواب اوران مين بالمحى فرق ادر حفرت سهار بنور كافيفاس كواستفار باكمار برممول فسرمايا ہے، اس پر بھی اشکال ہو گا کہ اس سے اگلاباب استنفار بالمار کا آر ہاہے اور اس کے علاوہ ایک اشکال بیہے کہ باب الاستبرار شروع کِتاب میں گذرچیا ، تو یہاں پر آخر اس نے کیام اد ہے ؟ اور اس استبرار و گذرشتہ استبراريس كيافرق سبع ؟ تحى طرح بات بنيس بن ركاسه ، ليكن بحد الشرحفرت سبار فيور كالمنف بذل مين ان جلہ ابواب کے مقاصد داغرامن کی تو میں اس طور پر فرمائی ہے کہ سب خلجان رفع ہوجاتے ہیں وہ یہ کرما قبل يں جواستبرار من البول آيا ہے اس مرا دُطلق تو تي عن البول ہے ، يعني پيشاب سے امتيا طرك احواه اس کا تعلق بدن کے کمی حصہ سے ہویا کیڑے سے ہو، اورخوا ہانے پیٹاب سے ہویا دوسرے کے اور یہاں پراستبرارسے مراد استغار بالما رہے،لین مقعودیہ ہے کہ استخار بالمار لازم نہیں جیساکہ مدیث الیا سے ثابت ہور ہاہے،اب جب اسس اب سے یہ بات ثابت ہوگئ کراستخار المارغرادم ہے تو اسے شبر ہوسکتا تھا کہ شاید مسنون بھی نہیں ہے اور پر کہاس کی کوئی اہمیت نہیں تواس کے دفعیہ کے ك الكاباب قائم كيا مباب في الاستنجاء بالماء اور اسسے استفار بالماركو ثابت كيا باب في الاستبراء میں استنجار بالمام کے لزوم کی نفی ہے ، اور آئندہ باب سے استنجار یا لمار کا ثبوت ہے ، اب تمام تراجم کی غرمن واضح بمو كئي، اور تكرار كا اشكال بعي ضمّ بهو كميا - نم ظهري ان الغرض من الترجمة الاولى انتيات الابتيار كم بهومسلك الشانعي واحد؛ والغرص عن عَاشَدْ، وولم فقال مَاحدا ياعس الإيم بيان كرهك بين كداس باب سے مصف كى غرض استفار بالماركوبياك كرناهي بين يدكه وه فرورى بنين سے ،

صديث كي ترجمة السعم اسد في إليكن عديث الباب من تواستجار كاذكر نبي ب جواب يب کہ تتوصّاً به کی تفییر میں شراح کے دو قول ہیں، حآفظ عراقی م ک رائے یہ ہے کہ اس سے وضور شرعی مرادیے . اور بعض حفرات کی رائے ،جس میں انام ابوداؤ د اُ اور امام ابن ماجریمی ہیں، یہے کریہاں وضومے طہارت یعن استفار بالمار مرادے تومطلب یہ ہوا کہ حضرت عرض یو یا نی لائے تھے آپ کے پاس وہ استنجار کے لیے کا کے تھے تو اس پر آپ نے فرمایا کہ میں اسس بات کا ما مور نہیں کہ ہمشہ بیشاہ کے بعداستخار ما لمار کروں۔

با وجود التحادِ من عرب عون، اور بجران دونوں کے استاذ دونوں سندیں مفت کے استاذ تنیبرفی ہیں، اور دوسری میں عرب عون، اور بجران دونوں کے استاذ دونوں سندیں مفت کے استاذ تنیبرفی جن کا نام عبداللہٰ تک کی ہے ، لہذا دونوں سندیں مثالغ اور رواۃ کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں دونوں سندیں رجال کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں دونوں کی سندیں رجال کے اعتبار سے با نکل ایک ہیں، لہذا تحویل کا کوئی موقع بہنیں، لین چونکہ دونوں کی سندیں تعییر کا فرق موجود ہے ، مرف اس فرق کی دجہ سے حارتی یل کے آئے اور دہ تعییر کا فرق یہ ہے کہ تب کی سندیں قتیبر دغیرہ نے اپنے استاذ کا نام عب اللہ تا تھی ذکر کیا ، اور عر دبن عون نے بجائے نام کے کنیت ابو یعقوب ذکر کی، دوسرا فرق یہ ہے کہ بہاں نے ہیں شدیا ہتا م واصیاط کی بات ہے۔ ای فرق کو نام کا ای فرق کو نام کا ای فرق کو نام مواصیاط کی بات ہے۔

#### باب في الاستنجاء بالساء

استنجار کے اقسام اوران کا بیوت ورکم شرعی اس باب پر کلام کسی قدر گذشته باب میں جی آچکا استنجار یا امارکو

بتوضة ون من الغائظ نيكن يربات مح بنين سي مجمين كروايت سة بملى الشرعليدوسلم كالمستغار ما لما مثابت به بهم رباب الاستنباء بالمح المن يربات كثيره سه بها من كراستغار بالمحركا ثبوت روايات كثيره سه بها وراس كريب المستغار بالمحركة ثريب قريب المستغار بالمحركة ثبوت بحل به وراس كريب قريب المستغار بالماركا ثبوت بحل به

تیبری فتم ہے استنجار کی استنجار بالمجر والماریغی جرو مار دولؤں کو جمع کرنا، اس کا ثبوت روایات سے زیادہ مشہور بنیں ہے ، جوروایات محج بیں وہ اس میں مرتبح بہیں اور جوم تکے بیں وہ زیادہ مشہور بنیں ہے ، جوروایات محج بیں وہ اس میں مرتبح بہیں اور جوم تکے بیں وہ زیالا مرقد السرم وہ میں مجمع الزوا مدوغیرہ میں بیں جیساکہ معارف السیسن میں لکھا ہے ، حضرت مولانا عب الحج معاصوب لؤرالله مرقد کی رائے یہ جب بین المجر والمار بعد الغائط حضور ملی الشرعلیہ وسلم اور محابہ سے تابت ہے ، اور بعد البول ثابت بہیں ہے کہ وہ جمع تابت بیں محفول ہے ، جیساکہ طرانی کی ایک روایت میں ہے کہ وہ جمع بین المجر والمار بعد البول فرماتے تھے (ذکرہ مولنا عبد المئی فی مقدمتہ البدایة)

ا۔ عن انس بن مالك تولد و معت علام معت ميفاً الآ غلام كا اطلاق فطام سے لے كرسات سال تک ہوتا ہے، دوسرا قول يہ ہے كہ بيدائش سے لے كر بلوغ تك، علام زمخشر كُ فرباتے ہيں مدا لتحاريعي داڑھى خطے تك، بعض دوايات يں ہے غلامنا اور بعض ميں ہے غلام من الانصاد اس غلام كي تعيين ميں افتلان ہے، امام بخارى كا كوايت يں ہے ما مام بخارى كا كا سياق اس بات كى طوف مشرب كہ يہ عبدالله بن مسور الله بن الله بن آگے دوايت ميں مضافر الله بن مورا و كى مدیث ہيں ان سے بہت بڑے ہيں، اور كہا گياہے كه اس سے مرا دجا بر بن عبدالله بيں ہيں مساكم كى دوايت كے سياق سے مترشح ہوتا ہے ، اور يہ بھى كہا گيا كہ ہو سكتا ہے حفرت ابو ہر يرش ہوں مساكم سے مور كے مدام ميں سے ہيں، اور يہ بھى احتمال ہے كہ ان تينوں كے علاوہ كوئى اور انف ارى محالى به ہوں مين وضور كى برتن جس ميں وضور كے بقدريا بى ساسكى، قول و دور است با الماء يہ با الماء يہ ادرے ميں صرح ہے ، اور ای سے ترجمۃ الب کومطا بقت ہے۔

۷- عن ابی هریزة و نولت هذه الآین الم قبار مدین کے قریب ایک مشہور آبادی ہے ، پہلے وہ اطراف مدینر کا میں سے تھی، لیکن اب مدینہ کی آبادی وہا اس تک پہنچ گئی ہے قباء منعرف اور غیر منفرف و ولؤں طرح پڑھا گیا ہے ، اگر بتا ویل بقعہ رکھ اجائے تو علیت اور تا بنٹ کی وجہ سے غیر منفرن ہوگا ، اور اگر بتا ویل مکا رکھ اجائے تو منفرف ہوگا ، آیت کریم فیف وجال میں ضمیر مبحد قبار کی طرف دارج ہے ، مدینہ منورہ میں سب جہلے اس مسجد کی بنام ہوئی ، اور اس کے بعد مسجد نبوی کی ، اس مجد کے بہت سے فضائل مدیث میں وارد ہیں ، آپ مسلی الشرعلیہ وسلم ہر سشنہ کو وہاں تشریف بے جائے اور اس مجد میں دوگا نا دا فرماتے وارد ہیں ، آپ مسلی الشرعلیہ وسلم ہر سشنہ کو وہاں تشریف بے جائے اور اس مجد ہیں دوگا نا دا فرماتے

ایک روایت میں ہے کہ مسجد قبار میں دورکعت پڑھنے کا تواب ایک عرائے برابرہے میحین وغیرہ کتب محاح میں اس مسحد کے نصائل کے بارے میں ابواب موجود ہیں

قولته عانوا بد تنجون بالماء معلوم ہواکہ آیت کریمہ میں طہارت سے استنجاب المار مرادب ایک دوایت میں ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ تبار تشریف لے اوران سے بو جیاکہ یا ہے وہ چیز جس کی بنا پر الشر تعالی نے طہارت کے بارے میں تم لوگوں کی تعریف فرمائی ہے تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے این کتاب کو دیکھا کہ وہ استنجار کے بعد پانی سے اپنے مقعد کو دعوتے ہیں، توان کے اتباع میں ہم میں ایسا ہی کرنے لگے۔

اورسند بزار کی روایت میں ہے جیسا کر تفیر ملا لین میں ہے انا نُسّع الحجاس تا الماء کہ

استنجارين جمع بين الجروا لمار كاثبوت

### عَابِالرجِل بِدلك بده بالرضاد السنجي

یعن استخام کے بعد ہا توزین پردگونا آ کر رائح کر بیہ اور آثار نجاست بالک زائل ہوجائیں،عوامیں مشہورہ کمٹی سے ہاتھ مانجعنا مورث نقرہے،اس سے اس کی تردید ہوری ہے کہ یہ بے اس بات ہے بنانچ مدیث الباب میں ہے شعرسے بدیا علی الاحرض۔

عن ابی هری قربی الو مریرا فرات بین کرجب حضور صلی السّر علیه وسلم بیت الخلار تشریف الله علیه وسلم بیت الخلار تشریف اله عن الله تا الله

وضور کے لئے پانی لانا ، اس لئے تھا کہ پہلا پانی دونوں کا موں کے لئے ناکافی تھا، درنہ آپ صلی الشرعليہ وسلم سے ایک برتن کے پانی سے وضور استنجار ادر عنسل کرنا ثابت ہے ، بیسا کہ حفرت نے بدل بیں تحریر فرایا ہے

موله نفر مسح بده على الاس حفرت سهار بورى نے بذل میں حفرت گنگوئی کی تقریر سے اسس مقام پر ایک مسئلہ کی تحقیق فرمائی ہے وہ یہ کہ

کیا استنجار کے بعد ہاتھ سے رائے مگریہ

ہاتھ سے ازالہ نجاست کے بعب داس میں جو رائح کر میر باتی رہجاتی ہے ،اس کا ازاله فروری ہے یا غیر ضروری ، نیز بیکه اس رائح کی حقیقت کیاہے اس میں حضرت بینے دو قول تحریر فرمائے ہیں ، ایک جاعت نقبار کی رائے یہ ہے کہ اس کا ازالہ ضروری ہے الا ماشق زوالہ ، اور دوسری جاعت یہ کہتی ہے کہ ہاتھ سے یابدن سے عین نجاست کے زوال سے ہاتھ اور بدن پاک ہوجا آہے ، طہارت کا تحقق رائحہ کربیہ۔ کے زوال برموقوف بنیں ،اب ان میں سے ہرایک کی دائے کا ایک نشار ہے،جولوگ کے بین ازالہ مروری ہے وہ کیتے ہیں کہ اس رائح کریمہ کی حقیقت دراصل نجاست کے وہ اجزار صغار ہیں جو پوشیدہ اورغرم کی ہیں اسلے اس کا ازالہ مزوری ہے، دوسری جاعت یہ کہتی ہے کہ یہ اجزار نجاست نہیں ہیں بلکہ مصاحبت با ننجا ست کا اثرہے کہ چونکہ کچھ دیر تک ہا تھ پر نجاست بکی دی ہے ،اس سے ہا تھ ست کشر ہوا تو پیمنشین کا اثرہے ،عین نجاست نہیں ہے ، لہٰدا اس کا ازالہ ضروری نہیں وا کٹرمسبحانہ' وتعالیٰ اعلم تولس ده فالفظة، مميرشريك كواف راجع بنيس سي المكداسود كوف راجع ہے، بہال پردومسندیں بیں ایک کی ابتدار ابرا میم سے ہے، دوسری کی محد بن السيدالترسي، يه دولون مصنعت معنازين المريان المريهلي سندين مشيخ المشيخ السودين، اوردوسري بي وكيع، پھريہ دونوں يعنى اسودا وروكيع روايت كررہے بي مشريك سے، لمذامشريك منتلى السنين موت تومطلب یہ ہواکہ یہ الفاظ امود کے ہیں وکیٹ کے بہیں ہیں، یہاں پرمشریک جوکہ متی السندین ہے وولوں جگه ندکورسے، بیسلی سندیس بھی اور دوسری میں بھی الشقق السندین کو کبھی مرف دوسری مسند میں بسیان کرتے ہیں، اور میں دونوں میں تو یہاں ہیں لی سندسے شریک کو حذف کرنا بھی سمجے ہے، کیونکہ آگے دوسری سے ندس تو وہ آئی رہے ہیں خوب مجھ لو۔

توله المعنى تقدير عبارت سے معنى ديشهدا واحث يعنى اسوداور وكيع دولؤل اس مديمت كراوى بيل مغنون دولؤل الى ايك بيان كيا، ليكن لفظول بيل مجوفرت سے متوله عن المغيرة

حفرت سہار نبوری کی تحقیق بزل میں یہ ہے کہ لفظ المغیرہ یہاں پرسندیں ہنیں ہونا جائے، چنانچہ حفرت مولانا احت مدعلی محدث سہار نبوری کے فلمی نسخہ میں ہنیں ہے اور اسی طرح یہ روایت نسائی اور ابن ماجہ میں ہمیں ان دو نوں کی بوں میں بینام ہنیں ہے، اس کے علاوہ طرانی نے تقریح کی ہے کہ اس حدیث کو الوزر عہدے اراہیم بنیوں بینام ہنیں ہے، اس کے علاوہ طرانی نے تقریح کی ہدر مراہیم کے بعد صرف عن الی زرعتم ہونا چاہئے کہ ابراہیم ابوزر عہدے جی ہوتے ہیں تو گو با چپ ہونا چاہئے کہ ابراہیم ابوزر عہدے جی ہوتے ہیں تو گو با چپ میں جونی میں ، لہذا یہ روایت سروایت الاجاء عن الاصاعر کے قبیل سے ہوئی ،

#### ع بابالسّوال

ابواب کی مناسبت اور ترتیب اتناد کے ابواب بوتقریب بائیں ہوگئے الن کے بیان سے فارغ ہونے کے بعداب صفات اصل مقصد یعی وضور کو بیان کرتے ہیں، گویا وضور کی ابتدار باب السواک سے کررہے ہیں، اور فرضیت وضور کا باب باب فرض الموضوء آگے آد ہا ہے، بس مصفت لاتقبل صلوۃ بغیر طرح ور، حدیث لائے ہیں، ابسوال یہ ہے کہ وضور کا باب قائم کرنے میں مصفت لاتقبل صلوۃ بغیر طرح ور، حدیث لائے ہیں، ابسوال یہ ہے کہ وضور کا باب قائم کرنے اجزار وضور ہیں سے نہیں ہے، چنانچ امام اعظم سے منقول ہے ان من سن الدین آیاس بات کی طرف اشارہ کیا ہو کہ مسواک کی ابتدار وضور ہیں ہے کہ مسواک کی ابتدار وضور سن سے نہیں ہے، چنانچ امام اعظم سے ، دراصل اس میں اختلاف ہور ہا ہے کہ مسواک کی ابتدار وضور سنشروع کرنے سے بہلے ہوئی چاہئے، دراصل اس میں اختلاف ہور ہا ہے کہ مسواک کی ابتدار کرنے کے بعد صفحف کے وقت کیا جائے، دونوں قول ہیں۔

مسواکے مباحث اربعہ کا تقصیلی بیان اسلام اللہ کا تقصیلی بیان میں اور اللہ کا تقاق ، ۲-۱۰ کا حکم من حیث عرف اور مافذ استقاق ، ۲-۱۰ کا حکم من حیث

الوجوب دالسنیة ۔ ۳۔ مسواک م ف سنن وضور سے بے یاسنن وضور وصلوۃ دونوں سے ہے، ہم۔ مسواک کے فضائل وخواص ۔

بحث اول، سواف بملرسین ماید مد بس الاستان بین وہ لکڑی وغیرہ جس سے دانتوں کور گڑا مات سادے یسودے سو کاسے ماخوذہے ،جس کے معنی مسواک سے رگڑ سے کے ہیں، اور لفظ سواک کا

سستعال معنی مصدری ا ور آله یعنی مسواک د و لؤں میں ہوتاہے جس وقت آ لہمراد ہوگا اس وقت اس کی جمع صولاتی آتے گی، صبے کتات کی جمع کتٹا ورکہا گیاہے کہ سواک ماخوذہے متساوکت الابل سے ا وربيراس وقت كيتے ہيں جب كه اونٹ صنعف كى دھ سے بہت آ ہشا ور نرم حال چل رہے ہوں ، سو اس میں اشارہ ہے اس بات کی طون کرمسو اگ نر می کے ساتھ کرنی چاہتے ، اور اصطلاح نقها رہی سوالع کے معنی ہیں لکڑی یا کوئی موٹا کیڑا و غیرہ دانتوں میں استعال کرنا "ماکہ دانتو ں کی گندگی ا وربیلاین دور ہوجاً بہتر یہ ہے کہ مسواک کسی کڑویے درخت کی ہو، اور لکھاہے افعنل اِراک بعنی پیلو کی ہے ،اس کے بعدور جہ زیتون کلیے . اور نقمام نے لکھاہے کہ عورت کے لئے عِلک یعیٰ گوندمواک کے قائم مقام ہے . بحث ثانی میواک کا حکم،بعض علمار نے اس کی سنیت پر اجاع نقل کیاہے کیکن نقلِ اجماع صحیح بہسیں ہے، کیونکہ اس میں اختلاب ہے ، ائمہ اربعہ تو اسس بات پرمتفق ہیں کہ صرف سنت ہے واجب نہیں ہے ا ورظا ہریہ کے نز دیک مطلقاً وا جب ہے ،ا ور ابن حزم ظاہری صرف جمعہ کے دن اس کے وجوب کے قائل ہیں اور اسمی بن را ہویہ کی طرف نسبت کی جاتی ہے کہ ان کے نز دیک مسواک عندا تنز کرصحت صلوا ہ کے لئے شرطہے ،اورنسیان کے وقت معاف ہے ،لیکن امام نووی شفے اس انتساب کا انکار کیاہے ،لین ا ن کا مذیب به نقل کرنامیح بهنیں ہے، یہ اختلاف جو ذکر کیا گیا ہے ا مت کے حق میں ہے ، ا ورحضور ملی النہ علیہ وسلم كے حق ميں ظاہريہ ہے كرمواك واجب تھى، جيباكه حديث الباب سے معلوم ہوگا بح<u>ث ثالث</u>، جا نناچا ہے کہ مسواک <del>شا فعیہ اودِ حنا ب</del>لہ کے پہاں سنن وضور ا ورسنن صلوٰۃ و واد بسسے ہے مستقلاً، اور حنفید کے بہاں مشہور قول کی بنا پر صرف سن وضور سے ہے مذکر مسن صلوۃ سے اسکن ایک قول ہمارہے یہاں پرہے کہ نماز کے وقت سجی ستحب ہے ، جیسا کہ شیخ ابن الہما م نے لکھا ہے کہ إِنَّ اوقات من متحب عن ا-عنداصفرا والاسنان٢- عند تنغير المواعد ما يعني جب منهمين ى تسم كى بويدا بوجائي، ٣- عندانقيام من النوم ٢- عندانقيام الحالصلوة ٥- عندالوضوء سواس تول کی بنا پر ہارہے اور شانعیر کے درمیان فرق یہ ہو گا کہ ہمارے یہاں مؤکد بعن سنت ہے عندالومنور ا ورغیر مُوكدیعنی مستحب ہے عندا تصلوۃ ، ا درعنداکتا فعیہ نمازکے وقت بھی مُوكدہے ، اور کتب مالکہ سے معلوم ہوتاہے کہ ان کے بہاں بھی وہ سن وضور سے ہے، لیکن ان کے بہاں ذرا تفصیل ہے وہ سکراگر وضورا در نماز کے درمیان زیادہ فصل ہوگیا ہو تو پھرا س صورت میں عندالصلوۃ بھی سنت ہے ، میں کہت ہوں کہ ہمیں اور آپ کو بھی ایساہی کرنا چاہئے کہ اگر کئی شخص کی وضور پہلے سے ہے ،ا درانسس کا تجدید وضور كااراده نهيين سيه، تو نماز سے يہلے مرف مواك كرے، اس لئے كم آخر ہمارے يہاں بھي ايك قول

استحباب عندالعلوة كام، اوركتب مالكيدي تواسس كى تفريح من من المناب في المناب في من ا

مل چنانچرمفرت الو ہر روق کی دہ مدیث جو اس باب میں ندکورہے، اور یک روایت ملم ہیں بی ہے، اس میں ہم عند کی مسلوقة اور عدن ک سے الوضوع یا مع کو وضوع بدا لفاؤ ن کی، مسندا حمد بہتی بھی دی طرانی میں موجود ہیں اس طرح بخاری شریف کی کتاب العوم میں تعلیقاً عدن ک وضوء کا لفظ آیاہے، البت بخاری کی کتاب الجمع میں مع کو الفظ آیاہے، البت بخاری کی کتاب الجمع میں مع کو الفظ آیاہے، اور ابن مبان کی ایک روایت میں وارد ہے، مع الموضوع عدن کی ایک روایت میں وارد ہے، مع الموضوع عدن کی وہی عدن مطابق ہے ، کیونکم اس سے یہ معلوم ہور باہے کہ مسواک وضوء کے ساتھ ہوگ وہی عدند حص صدوق بھی ہے۔

مفان محذون مانے کی عاجت نہیں جیبا کہ بعض کرتے ہیں،اب اس تقریر سے تمام روایات مجتمع اور تفق ہوجاتی ہیں۔

دوسری بات یعی خواص ، سوطاعی قاری نے بعض علما رسے مواک میں سر فوائد نقل کئے ہیں ، اور آگے لکھتے ہیں ادنا ھاندھ د النھاد تین عندالموت بھلاف الانبیون، یعی اونی فائدہ مواکل موت کے وقت کلم شہادت کایا د آنا ہے بخلاف افیون کے کہ اس کے اندر سرمفریس ہیں ، اونی مفرت نیان کلم عندالموت ہے ، خطرت شیخ و فرماتے ہیں کہ یہ بات علا مدشائی و نے بھی کمی ہے ، لیکن اکفول نے بجائے ادناھا کے اعلاھا تذکو الشھاد تین کلما ہے ، نیز علامہ شامی شنامی منفابل افیون کا ذکر نہیں کیا ہے اور اس کا منفابل افیون کا ذکر نہیں کیا ہے اور اس اللہ منانی ھرد و دیر فعد منقال لولاان اشتر علی المومنین ۔

یعیٰ اگریں مسلان کے حق میں مشقت محوس نرکرتا، اور مجھ کو فون مشقت محدیث کی مشرح انہوں کے دوری قرار دیتا مردی میں مشقت میں مشقت میں ان کے لئے مسواک کو ہم نماز کے ، قت ضروری قرار دیتا مگرچونکہ سونکہ خوف مشقت تقا اسس لئے حکم ایجا بی ہمیں دیا ، اور ایلے ہی حکم دیتا الناکو تا فیرعشار کا ،مگرچونکہ اس کا بھی حسکم ہنیں دیا ،

یہاں پرعبارت میں لفظ عادت مقدرہے جیاکہ مذکورہ بالا ترجہ سے معلوم ہور ہاہے تعنی لولامغانۃ ان است علی الم مندن ورندا شکال لازم آئے گا، وہ یہ کہ نولا، دلالت کرتاہے انتفار ٹانی پر بسبب وجود

اول کے، جیسے اولا عنی لهلاف عمر تواشکال یہ ہے کہ یہاں پر ٹانی یعنی امر بالواک کااتفار توہے، لیکن وجود اقل یعنی مثلت کہاں ہے ؟ لیکن جب مضاف محذوف مانا تومعلوم ہواکہ امرادل بہال شقت نہیں ہے بلکہ نحافیۃ مشقت ہے سووہ موجودہے خانتنی الاشھال۔

عشارکے وقت میں اختاف اللہ عنا اللہ سے افغان کے ہماں یہ چیز مختف فیہ مواکہ تاخیر العشاء اس سے معلوم ہواکہ تاخیر بعض میں معلوم ہواکہ تاخیر بعض میں میں میں اور بعض تاخیر کو ، شافعیہ مالکیہ سے افضلیت بعجیل اور افضلیت تاخیہ دونوں روایت میں ہیں لیکن شافعیہ کا ظاہر مذہب افضلیت تعجیل کا ہے ، جیسا کہ ابن دقیق العید فرمایا ، اور صفیہ کے یہاں مشہور قول کی بنا پر مطلقاً تاخیر سنحب ہے ، جیساکہ لؤرالا یضاح میں ہی ہے ، اس پر طحط وی کستے ، بین کہ کہا گیا ہے کہ استحبابِ تاخیر سردی کے زمانہ میں تعلی ہونے کی وجہ سے تاخیر کی صورت میں تعلیت کا اندیشہ ہے ، اس کی مزید تعیق کا محل ابوا المواقعت کا اندیشہ ہے ، اس کی مزید تعیق کا محل ابوا المواقعت ہیں۔

اس حدیث سے دوا مولی مسئلے مسفاد ہورہ ہیں ایک یہ کہ امر مطلق ایجاب کے لئے ہے میںا کہ حفیہ کہتے ہیں، اس لئے کہ اگراستجابی تو استجابی تو ابہ ہی ہے حضور کے جون میں جوا واجعن کے ہوتا تو اس کا نفی یہاں کہاں ہے، امراستجابی تو ابہ ہی ہے حضور کے جون میں جوا واجعن کے اجتہاد ہا کہ ایجا ہے ہوتا تو اس کا مجاز تھا ، آپ کے لئے اجتہاد ہا کا بہیں اس میں جارتوں میں آپ کو حق اجتہاد تھا ، طلال وحسرام کی عام مسائل میں اجتہاد کا حق موریں اور دوسرے مشودے کی باتوں میں آپ کو حق اجتہاد تھا ، طلال وحسرام کے عام مسائل میں اجتہاد کا حق موریں اور دوسرے مشود ، یعن اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا جاسکتا ، امرین مطلقاً جواز احکام اور غیرا حکام سب میں ذکے وہ شیخت الحق حامش المبد ل عن ابن

قال ابوسلمة دوایت نرید أیبلس ف المسجد الا ابوسلم کیتے ، پس بی نے زیدین فالد جہی کا و دیکھا کہ جس و ترت وہ مسجد یس ناز کے انتظار میں بیٹے تھے، تو مسواک ان کے کان کے پیچے اس طرح لگی رہتی تھی جس طرح لکھنے والے کے کان کے پیچے قلم دکھار ہتا ہے ، جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا بعض متری بڑھی وغیرہ کو کہ وہ کان کے پیچے پینسل نگائے رکھتے ہیں کہ جہال ضرورت بیش آئ اس سے خط کھینی اور پیرو ہیں نکالی تو اسی طرح نہیں فالہ جہی محال کا کرمسواک کرتے ۔

اس مدیث سے شافعیہ وغیرہ کے مسلک کی تاثید ہوتی ہے، سواس کا جواب ظاہر ہے کہ سیانِ کلام اور اور الفاظِ صدیث سے معلوم ہور ہا ہے کہ سرف ان ہی محانی کا تھا، اس لئے کہ اگر سب صحابہ اسس طرح کیا کرتے قور وایات میں اس کا ذکر ہوتا، اس کے علاوہ ابوسسلم یہ کیوں کہتے خوا آبت ذہب اُ بلکہ یہ سکتے خوا شبت الصحاب ،

سر- عن عبد الله بن عبد الله بن عب الله عن عبد الله عن عبد الله كاطف راجع نبي به بلكه ان كام معرعب والله كاطف راجع بي به بلكه ان كام و محد بن يحلى كاطف راجع بد

مضمون حدیث الشری استاد عبدالله بن علی محد بن یکی کمتے ہیں میں نے سوال کیا اینے استاد عبدالله بن عرائے مصمون حدیث الله بن عرائے صاجرادے سے جن کا نام بھی عبدالله ہے ، بناتیے تو ہے آپ کے والد محترم یعنی عبدالله بن عرائم مناز کے لئے وضور کیوں کرتے تے ، خواہ پہلے سے وضور ہویا ہنو، تو اکنوں سے اس کا جواب یہ دیا، جس کا حاصل یہ ہے کہ ایک حدیث میں ہے جس کے را وی عبدالله بن فظل ہیں کہ حضور مسلی الله علیہ وسلم ابتدار میں ہرحال میں وضور تکی موق ہی ما مور تھ ، خواہ پہلے سے با وضو، ہوں یا ہنوں، یو بحراس سے کی تعمیل میں آپ کو مشقت لاحق ہوتی تحق ، تو حق تعالی شانه بنے آپ کی دعایت میں اس مکم کو منو خ فرا دیا، اور بجائے وضور لکل صلوق کے سواک لیکن صلوق کا حکم فرایا، غرضیکہ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہو تی کہ دعفور کے لئے اصل حکم وضور لیکن ملوق کا کا خوا دیا ، غرضیکہ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہو تی کہ دعفور کے اس برعمل کوئی مشکل نہیں تو اس لئے وہ ہر نماز کے وقت وضور کیا کرتے ہے ، یہ بات عبداللہ بن عرائے ما سے بی دہ ہر نماز کے وقت وضور کیا کرتے ہے ، یہ بات عبداللہ بن عرائے میں بات عبداللہ بن عرائے میں بات عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عرائے است تنباط اور گیا ن سے کہی کہ ہوسکتا ہے میرے والدصاحب کا پرطرز عمل اس بنا پر مبو

نیکن میں کہتا ہوں مفرت عبداللہ بن عمر سے اس طرز عمل کی وجدا در منشار وہ ہے جو خودان ہی ہے نقول ہے جو باب الدجل بعب د الدونسوء من غیر حدیث میں آرہی ہے جس میں یہ ہے کہ مفرت ابن عمر شر نے ایک مرتب ایک شخص کے سامنے تجدید و فنور فر مائی اس پر اس شخص نے ان سے دریا فت کیا کہ آپ ہر نماز کے لئے و فنور کیوں کرتے ہیں ؟ تواس پرانخوں نے فر مایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سناہے آپ ذماتے سمتے من خوضاً علی طبعہ کتب لد عشر حسنات لینی جو و فنور پر و فنور کرتا ہے اس کودس نیکیوں کا بلکہ دسس و فنور کا تواب ملتا ہے۔

قال ابوداد کو ابراهی می سعید الح یهال سے معنف محدین اکتی کے تلامذہ کا اختلاف بیان کررہے ہیں، گذمشتہ مسندیں محدین اسلی کے شاگرد احمین فالدیتے، دوسرے شاگرد ان کے معنف کے

فرارہ ہیں کہ ابراہیم بن سعد ہیں، اکفول نے بھی اس مدیث کو محد بن اکنی سے روایت کیاہے، وواؤل کی سندیں فرق بہ ہے کہ احمد بن فالد کی روایت سے تو معلوم ہوتا ہے کہ محد بن کئی نے یہ سوال عبداللہ بن عرک ان میا مبزادے سے کیا تھا جن کا نام عبداللہ ہے ، اور ابراہیم بن سعد کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ عبداللہ بن عرکے دوسرے میا جزادے عبدیداللہ سے کیا تھا، حفرت نے بذل میں تحریر فرایا ہے دبیک کہ عبداللہ بن عرب کی دوسرے میا جزادے عبدیداللہ سے کیا تھا، حفرت نے بذل میں تحریر فرایا ہے دبیک دولوں الروایت عنداو بھتدل ان بیکون ذھوا دھوا دھا و مدا ہو با یہ کہا جائے کہ ان میں سے کی ایک سے کیا تھا، لیکن رواۃ کو مجے یا د ہنیں رہا، ایک نے دوسرے کا،

### بابكيف يَسْتاك

یعی مسواک کاط بقد اوراس کی کیفیت کیا ہونی چاہئے، کتب نقہ یں ان چیزوں کی تفصیل موجودہے،
اور یہ تفصیلات ان ہی کے لکھنے کی بھی ہیں، لہٰدا تفصیل تو وہاں دیکھی جائے مختفراً یہ ہے جیسا کہ حدیث البہ سے معلوم ہوا کہ مسواک کا تعلق عرف اسنان سے نہیں ہے بلکہ زبان پر بھی کرنا چاہئے، نیز مسواک کے مات اور ہا تھ میں بکڑنے کا طریقہ بھی محفوص ہے جونقہار نے بیان کیا ہے، اور یہ کے مسواک طول میں ایک بالشت اور موٹائی میں انگل کے بقدر ہو ٹلاٹا بٹلاٹ ہو لین تین بارتین یا نیسے الگ الگ کی جائے وغیرہ امورجن برمستقل کی بین بھی لکھی گئی ہیں، چنانچے علامہ طحطا وی کے نے بھی مسواک کے بارے میں ایک تصنیف فرمائی برمستقل کی بین بھی لکھی گئی ہیں، چنانچے علامہ طحطا وی کے نے بھی مسواک کے بارے میں ایک تصنیف فرمائی

عن الجب مؤدة عن أبيد البنادسول الله معلى التب عليد وسكو سنعيد الوال المحديث كے داوى الو مُردة بي بي الم بي الم المعرف العرب البناد مواري العرب المائي من المواري العرب المائي ال

قال ابو که او دو قسال سلیمان آنو اسس سندمین مصنف کے دواستاذ ہیں، مسدد اور سلیمان، سابق الفاظ مسدد کے تھے، اب بہاں سے سلیمان کے الفاظ بیان کر رہے ہیں، ان دونوں کی روایت میں جو نمایاں فرق ہے دہ یہ ہے کہ مسدد کی روایت میں استحال بعنی سواری طلب کرنے کا ذکر ہے ، اور سلیمان کی روایت اسب زیاد تی سے خالی ہے، نیز اس دوسری روایت میں ایک دوسری زیادتی ہے، وہ یہ کہ مسواک کے وقت آپ کے اندر سے جو آواز بر آ مر ہور، ی کی اس کونقل کیا ہے، وہ یہ کہ اُہ اُ ہ سنی یَنَهُوَّعُ کے معسیٰ بنقی کے معسیٰ بنقی کے معسیٰ بنقی کے میں بین جس طرح نے کے وقت مندسے آواز نکلتی ہے ایسی آواز ظاہر ہور ہی تھی، اور بخاری کی ایک روایت میں ہے وہ ویمتوں عاعا مقصود سب کا حکایتِ صوت ہے، اور چونکہ یہ بنتے الفاظ روایات میں وارد ہیں متقارب الحزج ہیں اسس لئے یہ کوئی تقسار من مند

الوداودكي روايت بي وجم اوراس كلي عقيق فيذل بين اس عام برايك عين فرائ

ہے جس کا ماصل پرہے کہ ابوداڈ دگی اس روایت میں وہم اور خلط واقع ہو گیا ہے جیسا کہ دوسری کرتیب صدیت کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے وہ یہ کہ صدیت الباب بخاری سلم اور نسائی میں بھی موجود ہے سکی اس میں ذکر سواک کے ساتھ استحال یعن سواری کی طلب مذکور مہیں . باب البتہ محین اورای طرح نسائی کی ایک دوسری روایت ہے جو نسائی کے شروع ہی میں ہے،جس میں مسواک کے ساتھ استعال بعنی طلعمل کا ذکرہے، جس کامضمون یہ ہے کہ حضرت الومو سکی اشعری فرماتے ہیں میں ایک مرتبہ حضورصلی الطبیعلیہ وسکم کی خدمت میں جار ہاتھا تومیرے ساتھ قبیلہ اشعرکے دوشخص اور ہوگئے، جو میرے ساتھ حضور کی خدمت یں پینچے، جب ہم دیا ل پینچے تُودیکھا کہ آپ مسلی اکٹرعلیہ وسلم مسواک فرما رہے ہیں، تو بور در تخص میرے ساتھ نینجے تھے اسٹوں نے آپ ملی الٹرعلیہ ڈسلم سے عمل کی فرمالٹٹس کی ، بعنی پرکہان دونوں کونسی جسگہ کا عائل بنا کرسرکاری طازمت دیدی جائے، پرروایت نسائی شرکھنے بالکل شروع ہی میں ہے اور وہ ر وایت جس میں استحال نرکورہے اس میں مواک کا ذکر نہیں ہے، استحال و الی روایت یہ ہے جو کہ مجین میں موجود ہے کہ آپ صلی الٹرعلیہ دسلم غزدہ تبوک کے سفر میں جب تشریقت لے جارہے ہے توراستہ یں کچھ لوگ آپ کی فدمت میں حا ضربوئے اور اسمنوں نے سواری کی ضرورت کا اظہار کیا کہ ہیں سواری کی ضرورت بید ، لیکن اس وقت آپ کو ان کے سوال پرناگواری ہوئی ا ور آپ نے نارا من ہو کر قربایا وانتُ به الاحسِلكوكه بخدا إسى تم كوسوارى نه دول كا، داوى كيتے ، ميں ليكن بير بعد ميں آب نے ان كو بلاكرسوارى عنايت فرما ئى، جس بر الخول نے عرض كياكہ يا رسول الله ! آپ توختُسم كھا <u>يكتے تھے</u>، مطلب ير تماكه بمارى رعايت مين آپ مانت نهون اس برآب نے ارشاد فرمايا ما اخليمالكروندن الله حسلكوموارى دينے والا مين نہيں ہوں بلكه الشرشعالي سے،اس قصري كہيں سواك كا ذكر نہيں ،اے حفرت مہار نیوری کا اشکال یہی ہے کہ استحال والی روایت میں دوسری کتا ہوں میں مواک کا

ذکر ہنیں کے ابدا بوداؤد کی روایت میں سواک، کے ساتھ استمال کا ذکر فلط بین الرواتین ہے باتی میرے نزدیک یہ وہم معنف کا ہنیں ہے ، بلکہ اگر ہے تو مسدد کا ہے ، کیونکہ معنف نے تفریح کی ہے کہ مسدد کی روایت کے الفاظ یہ ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ معنف کو مسدد کی روایت کے الفاظ یہ ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ معنف کو قد معنب کچھ ایجی طرح محفوظ ہے جس استا ذھے ان کوجس طرح روایت پہنچی انفول نے اس کو اسی طسرح نقل کیا خالف ہوتا ہے حض الروایت کے الفاظ یہ مستدد لاعلی المصنف -

### باب في الرّجل يَسْتَاك بسواكِ غيرِم

معنف مواک کے بعض آواب واحکام بیان فرمارہے ہیں، یہاں یہ بیان کررہے ہیں کہ دوسرے کی مواک کے کرکرسکتے ہیں بابنیں ، حدیث البب سے معلوم ہوتا ہے کہ کر سکتے ہیں بابی اصولی بات یہ ہے کہ میکنے غرافی استعمال اس کی اجازت ہی سے ہوسکتا ہے خواہ وہ اجازت و لا لئے ہویا صراحة ، غرضکر عندالجہ ور اس میں کو کی شرعی کرا ہت بہیں ہے ۔ مکیم تر ذی اس کو کروہ تحقیق تھے، بعض کتب قادی میں لکھا ہے کہ یہ بات ہو مشہور ہیں العوام ہے کہ تین چیزوں میں شرکت نہیں ، دشار کنگھا) ۲۔ مسیس (سرمری سلائی) ۲۔ مسواک یہ محصح نہیں ہے ، بال طبعی کرا ہت ہو تو وہ امرا فرہے تواس ترجہ سے مکیم تر ذی کی دائے کا در ہور ہا ہے اسے ہی ایرائیم نخص سے نجاست براق مروی ہے تواس ترجہ سے مکیم تر ذی کی دائے کا در ہور ہا ہے اس سے بھی یہ وہم ہوتا ہے کہ دوسرے کی محواک شاید جا تر نہو ، ای سے اس کور دکر دیا، اس سے بھی یہ وہم ہوتا ہے کہ دوسرے کی مواک شاید جا تھا ہی تھوٹا تھا اور دوسرا بڑا تھا برات ہے نے اس ترجہ ہواک نے بین اس وقت تا ہی کہ ایک مواک کوان میں سے جو ایک کوان تا اور دوسرا بڑا تھا برات ہو فرائے ہیں اسی وقت آپ پرمسواک کوان میں سے جو میں وہی آئی کہ ابتدار با لا کمر کیئے ، ان میں جو بڑا ہے سے لا اس کو دیکے ، نظام یہ آپ کا مواک عطاد نہ بات یہ وہ کی آئی کہ ابتدار با لا کمر کیئے ، ان میں جو بڑا ہے سے لا اس کو دیکے ، نظام یہ آپ کا مواک عطاد نہ بات ہوگئی ۔ دوسرے کواک کے تھا تا کہ وہ بھی اسس کواستعائی کرے لیدا ترجمۃ الباب سے دریت کی مطابقت ہوگئی ۔ دوسرے کواک کے تھا تا کہ وہ بھی اسس کواستعائی کرے لیدا ترجمۃ الباب سے دریت کی مطابقت ہوگئی ۔

اب یہ کہ آپ نے اصغر کو دینے کا کیوں ارا دہ فرمایا تھا سواس کی کوئی ظاہری وجہ ہوگی مشلاً ہے کہ وہی آپ سے اقرب ہوگایا اور کوئی وجہ ہوشلاً وہ آپ کی دائیں جانب ہوگا ابتدار بالاکبر کی جو وحی آپ

برآئی اس سے رادی نے یہ استباط کیا کہ اس وی کی غرض مواک کی نفیلت کو بہانا ہے اس لئے اس نے اس نے اس اے کہا ذارج کالیب فیضل السوال پر رادی ہر رادی ہی کے الفاظ ہیں

اب یہاں پرایک سوال ہوتا ہے وہ یہ کہ اس مدیث سے توستفاد ہور ہا ہے کہ تقتیم میں ابتدام بالا کر ہونی چا ہے ۔ اکٹے برفا اکٹے برمالا نکرے تاب الاشرب کی دایت

تقبیم کے وقت ضابطہ الایمن | فالایمن یاالا کبرفالاکسبسر

معلوم ہوتاہے کرا بندار بالا بمن ہونی چاہتے الابیدن منا لابیدن جس کا واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضور ملی الشر علیہ وسلم نے دود ھەنوسٹس فرمایا ،حفرت ابن عبامسٹ فرماتے ہیں کہ میں آپ کی دائیں جانب تھا اور حسالد این الولسیدائی کی بائیں جانب کتے آپ نے دورو لوش فر مانے کے بعد مجد سے فرمایا کرمق توہے تمہارالیکن اگر تم اجازت دو تو میں بیخالد کو دلا دوں ایسس پر میں نے عرض گیا کہ میں آئید، کے مورمبارک کو کی پرایٹار مہیں کرسکتا اس سے علما رہے تقبیم کا صابطہ الا یمن فالا کین ٹکا لاسبے بلکہ بخاری کی ایک د وایت میں خودمضود کتا الشرعليہ وکم الائین فالایمن کی تفتریخ تابت ہے اس کا جواب شار حابق رسلان یہ دیتے ہیں کہ الایمن فالایمن کا ضابطہ اس دقت چِلتاہے بیب ماضرین مرتب فی الجلوس ہول، بعض پر ایمن صاد ق اس ہو ۱ وربعض پر ایسر،اورا گر غیرمرتب نی الجلوس ہوں مسشلاً سب ایک ہی جانب ہول تو وہاں پر وہ قاعدہ چلے گا جواسس مدیث سے تفاد بورياس الاحبرن لاحبرماشاء التراجي توجيه على التوجيم كامامل يربواكه وه د و نوں مرتب فی الجلوس بنیں تھے، لیکن اس کا ایک جواب یہ بھی ہوسکتا ہے کہ ممکن ہے یہاں بھی وہ مرتب فی الجلوس ہوں یمیٹ ویساراً، اور آئیسنے اس لئے حسب ضابط اصغر کو دینے کا را دو فرمایا ہو کہ وہ ایمن تھا لیکن پہاں ایک فصوصیتِ مقام اور عارض کی وجہ سے آپ گواس کے فلاف تعیم کاحر-فرمایا گیا یعنی ابتدار بالا کرکا، اوروه عارم و می ہے جس کی طب رف را وی اشار ہ کررہے ہیں ایعسنی ففیلت سواک پرتنبیه کرنا، عوارض کی وجه سے احکام میں تغیر ہوئی جاتا ہے، تواصل قاعدہ میں ہوا ں فاص واقعہ میں اسس قاعدہ کی مخالفت ایک عارض پر مبنی ہے۔

ا بو دائو دا ورمسیلم کی روایت بین تعارض دفعیه

نے اپنے آپ کو خواب میں دیکھا اور پھر بعینہ یہی واقعہ ذکر کیا جو حضرت عائشہ نکی مدیث الباب میں

ہے، ابن عرضی اس حدیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ خواب میں بیش آیا تھا اس لئے ا مام مسلم نے ابواب الرؤیا یں ذکر کیا ہے اور صدیفِ عائش شے بظا ہر معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ بیداری یں بھی اور خواب یں بھی صوت کے دو جواب ہوئی ہوگا ہے دو نوں جگہ پیش آیا ، مگر آپ کو کسی سے اس کے ذکر کی نوبت حال یہ ہوئی ہوگا کہ بہتے تو یہ واقعہ آپ کو خواب میں بیش آیا ، مگر آپ کو کسی سے اس کے ذکر کی نوبت ہمیں آیا ، اس پر بھر آپ کو دہ اپنا خواب یاد آیا تو آپ اس خواب کا تذکرہ فرمایا، صفرت عائش فر وایت کر رہی ہیں بیداری دو الا واقعہ اورابن عرض دوایت فرارہی ہیں بیداری دو الا واقعہ اورابن عرض دوایت فرمادہ ہمیں خواب کا تذکرہ فرمایا، صفرت عائش فرم ہیں ایس اس جواب پر مکرارو جی کا اشکا ل ہوگا کہ ایک ہی معالم بیں دو بار نزول و جی کیوں ہوا ، اسلے بہتر دوسرا جواب ہے وہ یہ کہ ابن عرض حدیث میں تو خواب کی تھر بح ہے اوراکس حدیث عائش کو بھی خواب ہی کا واقعہ بیان فرماد ہی ہیں ،اور قرید اس میں برابن عرض کی روایت ہوگی جس میں خواب کی تھر بح ہے ۔ وائٹ سے علویا لصواب کی دوایت ہوگی جس میں خواب کی تھر بح ہے ۔ وائٹ سے علی خواب کی دوایت ہوگی جس میں خواب کی تھر بح ہے ۔ وائٹ سے علویا لصواب

# باب غسل السوال

ترجمۃ الباب کی غرص اسب ہیں دوا خال ہیں یا تو یہ اقبل سے متعلق ادراس کا تکملہ مواک کرے تو پہلے اس کو دھونے اور دوسرا احمال یہ ہوگا کہ آد می کو چاہئے کہ جب دوسرے کی مورت ہیں ترجمہ کا مطلب یہ ہوگا کہ آد می کوچاہئے کہ جب مواک شروع کرے تو اول اس کو دھوئے اس مورت ہیں ترجمہ کا مطلب یہ ہوگا کہ آد می کوچاہئے کہ جب مواک شروع کرے تو اول اس کو دھوئے اس کو دھوئے درمیان ہیں بھی دسمون میں مواک فرماتے ہو درمیان ہیں یابعدا لفراغ مجھ کومواک عطافر ماتے تا کہ مسلمون میں بیابعدا لفراغ مجھ کومواک عطافر ماتے تا کہ سی اسس کو دھوؤں اور دھو کر بھر آپ کو عطائر دوں یا ہو جہ فارغ ہونے کے اٹھاکر رکھدوں، تو دہ فراتی ہیں کہ ہیں اسس مواک کو دھونے سے پہلے خود اس کو استعال کرتی بینی خفور کے لعاب مبارک ہیں کہ ہیں اسس کے بعداس کو دھوتی ادر بھر آپ کو دیتی بینی فوراً اگر یہ مواک کا دینا درمیان ہیں تھا یا دوسرے وقت ہیں اگر یہ دینا بعدالفراغ تھا، مورث کی مطابقت ترجمۃ الباب ظام ہر

ہے ادب یہی ہے کہ مسواک د صونے کے بعد شروع کی جائے۔

مذل میں این رسلان سے تقل کرتے ہوئے

كيازوج كے ذمه خدمتِ زوج وَاجت التوليه لِاَعْدُلُنَا مَرْتُ شِيخ فِي عَاسْمِهِ

ہے کہ اس مدیث سے معلوم ہورہا ہے زوجہ کے ذمہ خدمت زوج ہے وہ فرماتے ہیں لیکن امام سٹا فعی كامذبب يدب كدعورت كے ذمہ شو ہر كی حذمت واجب ئہیں اسس لئے كہ عُقد كا تعلق استمتاع بالوطی سے ہے ذکہ خدمت ہے. اور حنفنہ کا مذہب یہ ہے کہ عورت پر خدمت زوج تضار ً تو واجب نہیں البته دیا نہ واجب ہے پس اگروہ فدمت بنیں کرتی تو ایس مورت میں بھار نزدیک شو ہر پراس کے لئے مرن خشک روالی بغیرسالن کی داجب ہے ، سالن دینا واجب نہیں ہے ، شامی میں اس کی تفریح ہے رَجِيبي كرني وليي بعرني ) أوريبي مُدمهب بعينه حنا بله كابير جير اكه مغني ميں ہے ،البته مالكيه كا مُرميب يبسب كى معمولى اور بلكى خدمت لوّواجب ہے جيے عجن اوركنس آٹا گوند ھنا ، جاڑودينا وغيرہ دون الغزل والكمن یعیٰ خدمت شاقه بصبے موت کاتنا اور چکی میں آ<sup>م</sup>ا پیینا وغیرہ واجب نہیں، اوربعض مالکیےنے ی<sup>رنف</sup> سیل بیان کی که زوجه تین طرح کی بین ، بهت اعلی اوینچے فاندان کی اس پر کمی قسسه کی خدمت واجب نہیں اورمتوسطه إس پرمستولى فدمات واجب بين بصبے كعانا سائنے لاكر ركونا، يا نى بىش كرنا، بىتر بحيانا ليكن تطبخ اورتكنس بيسے كام اس پر واجب بنيں، جو زوج ادني ادر گھڻيا درجر كي ہو اسس، پر تعليخ وتكنس ميسى خدمات توواجب بين ليكن جن مين زيا ده مشقت مؤصيه غزل وطحن وه أسس پر مجى واجب منين -

# باكالسواك من الفطرة

یہ ترجمہ میسمجیے کر بلفظا لحدیث ہے ، ترجمۃ الباب کی غرض میں یا تو یہ کہا جائے کہ مسواک کیا ہمیت اورنفیلت بیان کرنا مقصود۔ ہے یا می کر حکم شرعی بیان کرنا مقصود ہے یعن سنت ہے واجب یا فرض نہیں ا-عن عَائشَتْ ".... عشر من الفطرة الم عشر تركيب من ما توموص محذوف كا صفت سے-يعني خصالٌ عثير من الغطرة . يا ال كالم مضاف اليرمحذوف سي يعني عثرٌ خصال -

فطرة كى تفير ال قلاف ب، يامس عراد ا دین سے جیاکہ قرآ ن کریم یں ہے فيطرة الله

الت فطرالناس عليها الله اس آيت بي فطرة سعم اددين سيدامام صاحب سي مي يهن منقول سي

کہ مسواک مِنُ مُسُنۃالدِیں ہے، وفوریا نماز کے ساتھ فاص بنیں جیساکہ گذرچکا، یا فطرۃ سے مرا د فطرة سلم اورطبع سيم بع يعنى دس چزي ماحب فطرة سيم كخصلتين بين جولوك طبع سلم كفت ہیں ان کی عادات وخصائل میں سے ہیں اور انتحاب فطرۃ سیلم کے اولین مصیلاق توحفرات انبیار علیم الصلوة والسلام ہی ہیں کہ ال کے مزاج اور طبیعت کی سلامتی واعتدال اعلی درجہ کی ہوتی ہے ال کا اس میں کوئی ہمسر نہیں ہوسکتا ہے شم الاقرب فالاقرب اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد سنت ابراہیم ہے چنانچرحضرت ابن عبامس سے روایت ہے کہ آیت گریمہ واذابتانی ابواحدوث بیک بحلمات فاتمهن یں کلمات سے مرادیمی خصال فطرت ہیں جو مدیث میں مذکور ہیں۔

میں کہتا ہوں اس سے اف خصال فطرت کی نضیلت واہمیت کا اندازہ لگایا حاسکتا ہے کہ حق تعالیٰ شانرُ نے حفرت ا براہیم علیدا تصلوۃ والسِلام کو بُوت مقدرہ عطا فرمانے سے پہلے ال خصال کا مکلف فسر مایا اورجب ان کی جانب سے تکمیل و تعمیل ہوگئی تب ہی ا ن کو نبوت عطام ہوئی ، اور علم سے مقصود عمل ہی ہے ،

لبذا بم سب كو بھی اپن لوری زندگی میں ان خصالِ فطرت كا ابتمام چاستے۔

اس کے بعد جاننا چاہتے کہ امام لؤوی فرماتے ہیں کہان خصال میں اکثرایسی ہیں جوعلمار کے نزدیک واجب نہیں اور بعض الی

ہیں جن کے وجوب اورسنیت میں اختلات ہے جیسے خِتان، ابن العربی مُنے شرح موَ طا میں لکھاہے كه ميرے نزديك يدخصال خمسہ جوحفرت ابو ہريراه كى مديث مين فركورين (جو ہمارے يمال آگے آر،ی ہے) سب کی سب داجب ہیں . اسس لئے کہ اگر کوئی شخص آن کو اختیار یہ کریے کو اسس کی شکل وصورت آ دمیوں کی سی باتی نہیں رہے گی ،لیکن اسس پر ابوشا مرُنے ان کا تعقب کیا ہے كه جن استنبا رسيه مقصود اصلاح بيئت اورنظا نت بهو و بال امرايجا بي كي حاجت بنيس ، بلكرمرف شارع عليه انسلام كى طرف سے اس طرف توجه دلانا كا فى ہے۔

ملم میں بھی واردہے لیکن امام بخاری مے

مديث عادة عشرم القِطرة كي عامعيت اليمديث العظ عشرمن الفطرة کے یا وجو دامام بخاری نے اسلی کیوں ہیں لیا؟ اس مدیث کو نہیں لیا، امام بخاری مے نے

این مح س الوم ریز کا کا مدیث کو لیا ہے جس میں ہے الفطرة خمست الختاث والإستحداد وقطت ا نشا دبِ وتعديمًا لِاَظفادِ ونعَفُ الإبطِ ليكن ظامِرِ كماس مديث عاكثره كَى افاديت ذا مُرب اسس میں بچائے یانج خصلوں کے دس خصلین ذکر فرمائی گئی ہیں تو پھر کیا وجہ سے کرا مام بخاری شنے

اس مدیث کو بہیں لیا ؛ علامہ زیلتی نے اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ اس مدیث میں دوملی ہیں ایک یہ کہ اس کی سندہیں مصحب بن سنیہ را وی ہے جوشکلم نیہ ہے ، دوسری علات یہ کہ اس کی سندہیل ضطرات ہے اس نے کہ اس مدیث کومصحب طلق بن مبیب سے مسئدا ٌ نقل کررہے ، یں اورسلمان تبی نے اس کو طلق بن مبیب سے مسئدا ٌ نقل کررہے ، یں اورسلمان تبی نے اس کو طلق بن مبیب سے مرسلاً نقل کیا ہے ، ان بی دوعلتوں کی وجہ ہے امام بخار کا نے اس کی تحریج بہیں ذربا کی طلق کی یہ مدیث مرسل کو تعلیقاً ذکر فر مایا ہے مسئلاً اور مرسلاً ، اس طرح امام ابوداؤر شنے آگے جل کر طلق کی اسس مدیث مرسل کو تعلیقاً ذکر فر مایا ہے جیسا کہ آگے اس مایٹ کے ایٹریس آ رہا ہے .

یمان ایک موال به پیدا موگیا کر ابو ہر براز کی روا میں ہے خدس من الفطرة اور حضرت عاکشہ فر کی وایت میں ہے عشو ٔ من الفطرة اور بعض روایا

#### خصال فطرة کی تعداد میں روایات کا اختلاف اوراس کی توجیبہ

یں تین کا ذکرہے، چانچ بخاری کی ایک روایت ہیں مرف تین ہی مذکور ہیں، حلق العافة تقلیم الاظفاد وقت الشارب ہواب یہ ہے کہ ذھر الفلایل لاینا فی الکنیرا ور دوسرے تفظوں ہیں ہمیے مفہوم العدہ بہر بجہ جدیعی جہاں دس ہے کہ بیان کی گئی ہیں بلکہ خود دس میں بھی انحصار مقصود نہیں ہے اور مطلب یہ بہر بجہ خدمال فطرہ کے اتنی ہیں، برگی بخلی ہی مرادہ خواہ اس کے ساتھ دس کا عدد ذکر کیا گیا ہو یا پانچ کا یاتین کا، لفظ الفظوہ سے پہلے جو مون ہے وہ اسی طرف مشرب ، ہاں! اگر ہر جگر معم مقصود ہوتا تب یقیناً تعارض تھا ، باتی اکر کر ما مناسب خیال فرمایا وہاں تین اور جہاں اس سے زائد مناسب ججا وہاں اس میں اندمناسب ججا وہاں اس بین اور جہاں اس سے زائد مناسب ججا وہاں اس میں اس کے ایک کر کرنا مناسب خیال فرمایا وہاں تبین اور جہاں اس سے زائد مناسب ججا وہاں میں ان سب جزوں کی رعایت ہوا کرتی ہے ، اور آپ سے برا اللہ فرمایا، فعیار وبلغار کے کلام میں ان سب جزوں کی رعایت ہوا کرتی ہے ، اور آپ سے برا اللہ فیاں نومایا میں ہی ہوآ ہے کہ بیات فرمایا فرمایس ہی ہوآ ہے کہ بین تو آپ نے بیانی فرمایس ہی ہوآ ہے کہ بین تو آپ نے بیانی فرمایس ہی ہوآ ہے کہ بیاتی تو آپ نے بیانی فرمایس کی میں آپ کو تین کا عمر صرفیقی نہیں میں ادر اضافہ ہوا تو حس بیان فرمایس، تیسراجواب یہ دیا گیا ہے کہ بائی اور تین کا صرحمر تی تیسی ہیں ہیں ہیں میں اور اضافہ ہوا تو حس بیان فرمایس میں تیں ہیں ہوں اور اضافہ بیان فرمایا گویا یہ سے جو کہ بین خصال فطرت یہ ہیں، خصال فطرت یہ ہیں، خصال فطرت یہ ہیں،

ما فظُ فرماتے ہیں کہ ابن العربی شنے ذکر کیا ہے کہ مختلف روایات کو جمع کرنے سے خصالِ فطرت تیس

یک بہنچ جاتی ہیں ، اس پر حافظ نے اشکال کیا کہ اگر ان کی مرادیہ ہے کہ خاص نفظ فطرۃ کے اطلاق کے ماتھ تیس خصال وارد ہیں تب تو ایسا بہنیں ہے اور اگر مراد مطلق خصال ہے تب تیس میں بھی انحصار نہ سیں بلکہ اسس سے بہت زائد ہوجائیں گی،

قص التارب بين روايات عقله المن الفظ قص، نفظ جز اور نفظ احفاء اور نساني كالك الت المنظمة في توجيد الور مذا م سب المنظمة عن المنظمة ع

کے معنی ہیں موٹا موٹا کاٹنا، یہ دراصل مقص سے جس کے معنی مقراض یعنی قینی کے ہیں جیساکہ قاموس میں ہے یعنی تبنی کے ہیں جیساکہ قاموس سے بعنی تبنی سے موٹا موٹا کاٹنا، اس سے دائد درجہ احفار کا ہے یعنی مبالغہ نی القص باریک کاٹنا، اس سے میں اگلا درجہ مات کا ہے۔ اسرہ سے بالکل موٹلد دینا، ایک تبلیق کی شکل تو ہی ہوگئی کہ فتحلف درجات بسیان کے گئے، ادنی یہ ہے، اوسط یہ ہے، اعلی یہ ہے، بعض نے تبلیق بین الروایات اسس، طرح کی کہ قص کے اندر معور اسامبالغہ کرد یجئے دہی احفار ہوجاتا ہے اوراک احفاء کو کسی نے مبالغہ کر کے طق سے تعیر کردیا، یہ تو جوا ہے افاظ روایات کے اختلاف کا، رہی یہ بات کہ نقبار کیا فرماتے ہیں،

سوفلا مداس اخلاف کایہ ہے کہ رائج عندنا واحت کہ احفایعی مبالغہ فی انقص ہے، بیساکط طاقی وغیرہ یں ہے اور در بختاریں ہے کہ حلق شارب بدعت ہے، ادر کہا گیا ہے کہ سنت ہے ۔ چب انجامام طحادی مسرماتے ، میں کہ الفقی حسن والعلق سندا و ھواحسی من الفقی اور اکفول نے بجراس کو ہما دے ائمہ ثلاثہ بعنی امام صاحب وصاحبین تینوں کی طوف شوب کیا ہے ، اور انٹر کہتے ہیں یں نے امام ماحب وصاحبین تینوں کی طوف شوب کیا ہے ، اور انٹر کہتے ہیں ہیں نے امام ماحب وصاحبین تینوں کی طوف شوب کیا ہے ، اور انٹر کہتے ہیں ہیں نے امام مالکٹ کے نزدیک رائح قص ہے جنانچ ابن جرکی شافعی فرماتے ہیں اتناکا کم اسے کہ شفۃ علی اگی محمد من اللہ میں منعول ہے کہ احفار میرے نزدیک منتل ہے نیز جو شارب کا احفار کرے اس کی پرطائی کی جائے مات کہ اس منعول ہے کہ احفار میرے نزدیک منتل ہے نیز جو شارب کا احفار کرے اس کی پرطائی کی جائے مات کہ اس مات کہ اس کے مات کے مار ہے ہیں انفول نے فر مالکہ ربیوعت ہے۔

قولماعفاء اللعبة، ارسال لحيد تعني واوهى كو چهو رسك ركمت اور برها ناماتخاذ لحيد مذام بباربعه يس واجب هي اوراس بيس مشركين اور نبوس كى مخالفت هي جيسا كه بعض روايات بين اسس كى تعريح هي اسس سيمعلوم بهواكم آب ملى الشرعليه وسلم كا دار هى ركمناتشريعًا تقب فحض عادةً نه تقب جيسا كه بعض كمراه كهديا كرتے بين اور اسس مديث بين تو تقرح كه كه اعفار لحيه نظرت سے ہے

ادر فطرت کے معنی پہلے گذر چکے تمام انبیار سابقین کی سنت یا حضرت ابراہیم علیہ السلام ک سنت اور آپ ملی الله علیه وسلم کوان انبیار کی سیرت کے اتباع کا حکم دیا گیا ہے ارشاد ربانی ہے۔ فَيهُ ذَاهُ هُواتَتُ دِه اللَّة إور حلِق لحيه جلم مزامِب اربعدين حرام من صاحب منهل جوعلمام ازمرس سے ہیں انفوں نے منہل میں جلہ ندا ہب کی معتبر کتا ہوں کی عبار نیں نقل کی ہیں جوحلق لحبیہ کے حرام ہونے پر دال بیں اور دیکھتے! وہ پیمسئلہ جامع ازہر میں بیٹھ کرلکھ رہے ہیں جہاں کے بہت سے علمار اس میں غیرمخداط الكانعيزاه الكراحس الجزاء

یہاں پرایک متلہ یہے کہ داوعی کی مقدار شرعی کیا ہے؟ جواب يرب كم عندالجهورمنهم الائمة الثلثة اسس كى

مقدار بقدرتُ منه بعض كا مأخذ فعل ابن عمرے كه وه مازاد على الفبنه كوكترديث عظ جيساكه امام بخارى فياس كوكتاب اللباس ميں تعليقًا ذكر فرمايا إورا مام محسئيُّه۔ نه مؤطا محسد ميں اس كو ذكر فرماكر دب، ناھند تحرير فرمایا ہے اب برکہ مازاد علی القبضه کا حکم کیا ہے، موجاننا چاہئے کہجمہور علما را در ائمہ ثلاثہ کی ایک روایت ير كه ما زاد على القبضه كو تراسش ديا جائے ، اور يہ تراست الم تمار بيمان ايك قول كى بنا بر مرت جائز ا ورمشروع ہے اور ایک قول کی بنا پر واجب ہے شا فعیہ مطلقًا اعفار کے فائل ہیں، افذ مازا دکے قائل نہیں میں جیساکہ ابن رسلان نے شافعیر کا مذہب بیان کیاہے، نیز انفوں نے کہاہے کہ عدر بن شعیب عن ابيداعن عبد كامديث إنداعليدالص الق الوة والسلام كان يأف دمن اطراف لعب مغيف ب ا در فرَوع مالكيه وحنّاً بله ميں لكھابيے كه زيارة في الطول يعني داراهي كاطول فاحش تشويه الخِلفة يعني صورت كے بكاڑ کا با عث بے اور لکھا ہے کہ حدیث میں اعفار سے مقصود مطلق اعفار نہیں ہے بلکم محس اور سنود کی طسرح كالمنيخ سے روكنا مقعود بيدے -

تولدالسواك اس يوركامديث كوذكركرنے سے يہى جُزرمقمود بالنّات سے بخارى شريف ين جسیاب میں لمبی چوڑی حدیث آتی ہے توجب حدیث مراوہ لفظ آتا ہے جومقصور بالذكر ہوتا ہے تو دہال بین السطور میں آیے محتی کی جانب سے لکھا ہوا ویکمیس کے فیہ الترجمہ تو اسی طرح یہاں ہم لفظ السوام فسیر كه سكة أين فيدالترجمة \_

ے شافعہ و آلکیہ کے سال دونوں

عكة أين فيدالرجمة -قولدا لاستنشاق بالماء أن كامقابل يعي مفمضه آكم آربائ -معمد المستنشاق كوسكمين أقتلان مفمضه ادر استنشاق كوسكمين أقتلان

قوله قص الاظفار اوربعض روایات میں تقلیم الاظفاد کا لفظ ہے، علماء نے لکھا ہے کہ تعتلیم
ا ظفار جس طرح بھی کیاجائے اصل سنت ا دا ہوجائیں گی، اسس میں کوئی فامی ترتیب، نہیں ہے بیکن بعض فقہار نے اس کی ایک فامی ترتیب نہیں ہے بیکن بعض فقہار نے اس کی ایک فامی ترتیب لکھی ہے وہ یہ کہ استدار داسنے ہاتھ کی بتے سے کی جاتے بھر طی پھر بنفر، پھر ابہا م اسس کے بعد بائیں ہاتھ کی ابتدار خنفر سے کی جائے مسلسل ابہام سک ، اوربعن کی رائے یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کی سبتے سے ابتدار کی جائے خنفر تک اور ابہام کو چھوٹر دیا جائے بھر بائیں ہاتھ کی دائیں ہے ہو اپنی سے ہو ایس ہے کہ دائیں ہائے کہ دائیں ہائے کی دائیں ہے کہ دائیں ہائے کی خنفر سے کہائے اور افت اس کی دائیں ہائے کی ابتدار دائیں ہائوں کی خنفر سے کہائے اور افت اس کی دائیں ہائوں کی خنفر سے کہائے اور مسلسل کرتے ہے آئیں خنفر ریسر کی تک۔

بعض محدثین جیسے حافظ اُبُن حجب شرا درا بن دقیق العیدُ دغیرہ نے تقلیم اظفار کی اکس کیفیت محفوصہ کے استحباب کا انکار کیا ہے اس لئے کہ اس کا ثبوت روایات میں کہ میں نہیں ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اس کی اولویت وا نضلیت کا اعتقاد مجمی غلطہ ہے ۔ اس لئے کہ استحباب بھی ایک حکم شرعی ہے جو محت ج دلیل

مفرت شنخ لورالترم قدہ کے ماستیر بنل یں ہے کہ طحطاوی میں لکھا ہے جمعہ کی نمازسے پہلے تقلیم الا ظفار ستحب ہے، نیز بیہ فق کی ایک روایت میں ہے صان عَلیب الصّلوة والسلام یُقتیم اظفارہ دیةً عَن شارِب قبل الجب عتر (جمع الوسائل) اختر کہتا ہے کہ علامہ سیوطی کا ایک رسالہ ہے نوراللمعت فی خصائص الجمعت جس میں اکنوں نے جمعہ کے دن کی شوخصوصیات ذکر فرمائی ہیں اسمیں الک روایت یہ سے کہ جمعہ کے روز تقلیم اظفار میں شفار سبے۔

تولدغس البراجم براجم برجمت کی جمع بے بمغنی عقود الا صابع یعنی انگلیوں کے جوڑ اور گر،یں اس کی خصوصیت اس لئے ہے کہ یہاں پرشکن ہونے کی دجہ سے میل جم جاتا ہے، لہذا اسس کا تعابد اور خرگیری رکھنی چاہئے، علمار نے لکھا ہے جم کے وہ تمام مواضع جہاں پسینہ اور میل جمع ہوجاتا ہے وہ سب اس حکم میں ہیں بیسے اصولِ نخذین اور ابطین ، کا اوں کا اندر و فی حصر اور موراخ وغیرہ، نیزید ایک مستقل سنت ہے وضوم کے ساتھ فاص بنیں ہے۔

قول انتف الابط میں تفت الما کے بال اکھاڑنا، اسس معلوم ہواکہ اصل ابط میں تفت ہے نہ کہ حلق گوجا کر حلق بھی ہے کیونکہ مقصود ازالہ شعربے وہ اس سے بھی حاصل ہوجا آلہے اس کی ادت ڈال ہے اولی وہ ہے جو صدیت میں وار د ہواہے، اگر کوئی شخص مشروع ہی سے اسس کی عادت ڈال ہے تو بھرا کھاڑنے میں تکلیف ہنیں ہوتی، ہاں! ایک آدھ مرتبہ استمال صدید کے بعد جڑیں مضبوط ہوجانے کی وحہ سے تفف میں تکلیف ہوتی ہے۔

منقول ہے کہ ایک باریونس بن عبد الاعلی اما م شافعی منقول ہے کہ ایک باریونس بن عبد الاعلی اما م شافعی اس مقت ان کے پاکسس

#### حضرت ا مام شافعی کا ایک دَا تعه

ملاق بیرها تھا جو حلی ابط کررہا تھا تو حضرت امام شافعی سے ان کو دیکھ کر برجستہ فرمایا علمتُ ان السنۃ المنتے و دیکھ کر برجستہ فرمایا علمتُ ان السنۃ النتھے و دیکھ کہ او کہنے کہ ہاں! میں جانتا ہوں مسنون نتف ہے لیکن اسس میں جو تکلیف ہوتی ہے وہ جھ کو برداشت ہمیں ہے ، یہ گویا ان کی طرف سے نتف نہ اختیار کرنے کی معذرت تھی، معلوم ہوا کہ علما مرکومستحبات کی بھی رعایت کر بی چاہتے اسلے کہ وہ عوام سے لئے مقدی ہوتے ہیں، بلاکمی عذرا ورخاص وجہ کے ترک مستحب بھی نہ چاہتے ، والٹرا لمونق۔

تولد حلق العائق زیرنان بال صاف کرنا، عانه کی تفییرین تین قول ہیں۔ ا- زیرنا ف بال، ۲- وہ عصر جس پر بال اگے ہیں جس کو بیرو کہتے ہیں، س- ابوالعباس ابن سسر یج سے منقول ہم کہ عانۃ سے مراد وہ بال جوملقہ دبر کے اردگر دبول سکن یہ قول شاذہے البتہ مکم یہی ہے کہ ان بالوں کو بھی صاف کرنا چاہئے، اور بعن فقہام نے لکھا ہے کہ عورت کے حق میں بجائے ملق کے نتف العانة بہتہ سر

تولئ انتقا ص المهاء يعني الاستنجاء، انتقاص المام كى بوتفسيريها برندكور بع يعسى

استخاربالماریہ ویے رادی سندی جانب سے ہے جیاکہ مسلم شریف کی روایت میں ہے، استخار بالماری انتقاص المارسے تعبیر کرنے کی وجہ یہ کمی ہے کہ پانی میں قطع بول کی تا نیرہے کہ وہ قطات بول کو منقطع کر دیت ہے اس لئے اس کو انتقاص المار کہتے ہیں گویا مارسے مراد بول اور انتقاص سے مراد انتقاص سے مراد انتقاص المارکی تفییر میں دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد انتقاع ہے، چنانچہ ایک روایت میں بجائے انتقاص المارکے انتقاح آیا ہے، انتقاع کے مشہور معنی ہیں مرسی الماء جالفرج بعد الومنو کی وضور سے فارغ ہوکر قطع وسادس کے لئے شرمگاہ سے مقابل کیڑھے پر پانی کا چھینٹا دینا، اور بعض نے انتقاع کا مستقل باب آنے والا ہے۔

قولدالاان سیکون المضمضتر راوی کہتے ہیں کہ مجھے دسویں چیزیاد نہیں رہی ہوسکتا ہے وہ مفیمفنہ ہو یہ بطا ہراسس لئے کہ اسستنشاق کے ساتھ عام طور سے مفیمفیہ ذکر کیا جاتا ہے اور یہاں اشتثا<sup>ق</sup> کا ذکر تو آپیکا مگراب تک مفیمفنہ کا ذکر نہیں آیا، اور بعض سشراح نے کہا ہے کہ ہوسکتا ہے دسویں چیسیز ختان ہوجیبا کہ اگلی روایت میں ہے۔

۲ - عن عبد المهن یا سر الخ اسباب کی دوسری حدیث ہے، مصف نے اس باب بیں با قاعد ہمرت دو حدیثوں کی تخریج فرمائی ہیں، پہلی حدیث حف سرت عالیہ فرائی ہیں، پہلی حدیث حف سرت عالیہ فرائی ہیں، پہلی حدیث حف سرت عالیہ فرائی ہیں المعار کی دوسری عار بن ایس مرک دو اول حدیثوں میں خصال فرائی تعین میں تعوارا ما فرق ہے ، وہ یہ کہ حدیث تا نی بیں انتقاص الماء مذکور نہیں اس کے بجائے الانتعناح مذکور ہے، اب دولوں حدیثوں کے ملا نے سے خصال فطرۃ بجائے میں انتقاص الماء کو ایس کی اور انتقام الماء کو ایک ہی حریث الماء کو ایک ہی قرار دیاجائے تب تو گیارہ ہی رہیں گی ور مذبارہ ہوجائیں گی، نیز آگے ابن عباس کی دوایت میں ایک اور خصات کاذکر آر ہا ہے یعن الفرق دبالوں میں مانگ نکا لنا) تو اب مجوعہ خصالِ فطرۃ کا بارہ یا تیرہ ہوجائیکا خصلت کاذکر آر ہا ہے یعن الفرق دبالوں میں مانگ نکا لنا) تو اب مجوعہ خصالِ فطرۃ کا بارہ یا تیرہ ہوجائیکا خصلت کاذکر آر ہا ہے یعن الفرق دبالوں میں مانگ نکا لنا) تو اب مجوعہ خصالِ فطرۃ کا بارہ یا تیرہ ہوجائیکا دولوں کے حق میں داجب ہے، تنافعہ و حمال میں احبال ایک قول میں واجب ہے اور ایک قول میں سنت ہے، و شعائر اسلام میں ہے، اور بیام مالک کامشہور قول یہ ہے کہ ذکور کے حق میں سنت اور اناش کے حق میں مندوب ہے، چنانچ مندا حمد کی دوایت میں ہے اختان سنڈ للرہ بال و مکرٹ میں سنت اور اناش کے حق میں مندوب ہے، چنانچ مندا حمد کی دوایت میں ہے اختان سنڈ للرہ بال و مکرٹ میں مندوب ہے، چنانچ مندا حمد کی دوایت میں ہے اختان سنڈ للرہ بال و مکرٹ میں سنت اور اناش کے حق میں مندوب ہے، چنانچ مندا حمد کی دوایت میں ہے اختان سنڈ للرہ بال و مکرٹ میں است اور اناش کے حق میں مندوب ہے، چنانچ مندا حمد کی دوایت میں ہے اختان سنڈ للرہ بال و مکرٹ میں مندوب ہے، چنانچ مندا حمد کی دولوں ہے دولوں ہے دولوں ہے دولوں ہے دولوں ہے دولوں ہے دولوں ہو میں مندوب ہے، چنانچ مندا حمد کی دولوں ہے دولوں ہو ہو ہو ہو ہو ہو ہو ہو ہو ہ

قوله قال موسى عن اسيم وقال داودعن عسادب ياسواس جله كا تشريح يه ب كم اس مديث

کی سند میں مصنف کے دواستاذ ہیں موسی اور داؤور، دونوں کی سندسلہ بن محد تک تو ہرا برہے کی سندس سے آگے سند کیے ہے اس ہیں اختلاف ہوگیا وہ یہ کہ موسی کی دوایت میں اس کے بعد ورایت میں ہے لہذا روایت مرسل ہوگی، اور داؤو دی روایت میں سلمہ بن محد کے بعد عن ابسی بہیں ہے بلکم وف عن عماس بن یا ہرہے اس صورت میں یہ روایت مرسل تو ہنوگی کموسی کی دوایت مرسل ہے اور داؤو دی روایت مرسل تو ہنوگی کہ موسی کی دوایت مرسل ہے اور داؤو دی روایت مقطع ہے۔

"است ہنیں ہے، حاصل یہ کہ موسی کی دوایت مرسل ہے اور داؤو دی روایت مقطع ہے۔

"است ہنیں ہے، حاصل یہ کہ موسی کی دوایت مرسل ہے اور داؤو دی روایت مقطع ہے۔

"اس مقری موسی کی دوایت میں ہنیں ہے موسی کی سندیں ہے، لیکن عن ابسی کا اضافہ مرف شارح ابوداؤو دی دائے یہ ہے کہ عاد کا ورایت میں ہنیں ہے موسی کی سندیں ہوگی مرسل ہوگی، اور بن مصمد عن ابسی می عن عماس اور داؤو دی سندی بن محمد معن ابسی می عن عماس اور داؤو دی سندی بن محمد معن ابسی می عن عماس اور داؤو دی سندی بن محمد معن ابسی می جو عبارت نقل فرمائی ہے وہ ابن رسلان کی تشریح کے زیادہ موانق داؤو کی سرجہ یں ہندیں۔ البتذیب کی جو عبارت نقل فرمائی ہے وہ ابن رسلان کی تشریح کے زیادہ موانق ہے، خوب سے کوئے۔

قال الو واور كی سند مل المود اف و مروی غوه عن ابن عباس ال سے معن الله و داؤد و مروی غوه عن ابن عباس ال و مقصودان تعلیقا معن الله و داؤد و مرویات تعلیقا بیان کرتے ہیں ،ا و مقصودان تعلیقا کے ذکر کرنے سے یہے کہ خصال فطرة کی تعیین میں روایات میں جوافتلات ہے وہ سامنے آجائے، ال تعلیقات میں سب ہے پہلے ابن عباس کی مدیث موقو ون ہے جس کے پورے الفاظ معنف نے یہاں فرکر نہیں فرمائے، پورے الفاظ اس کے تفیرا بن کثیر میں بحوا لہ معنف عبدالرزات اس طرح ہیں وقال خصص فی الوائس وخص فی الفاظ اس کے تفیرا بن کثیر میں بحوا لہ معنف عبدالرزات اس طرح ہیں وقال خصص فی الوائس وخص فی الفاظ اس کے تفیرا لاکھ نظام ورحدی العائم والموس و فرائس میں جوا و پر مرکور ہوئی بالمساء مین وس چزوں میں سے بانچ کا تعلق را سے ہے اور وہ بانچ وہی ہیں جوا و پر مرکور ہوئی اور باتی بائے کا تعلق دا سے علادہ باقی برن سے علادہ باقی بدن سے ہے البتہ ابن عباس ہے کا دوجھے کرکے مانگ ذکر کیا ہے، فرق مقابل ہے سکرل کا جس کا مطلب یہ ہے کہ سرکے بالوں کے دوجھے کرکے مانگ

كانا، الكنسيلكآب اللياس من آئے گا۔

قال ابود اؤد وروی عوصد سین حسّاد الح یهال برحاد سے وہ حادم ادیں جومدین عارکی سندمیں اوپر مذکور ہیں یہ تین تعلیقات ہیں ایک طلق بن مبیب کی، دوسری مجبّ ہرکی، تیسری بحر بن عب دالترالمزني كي ، قويهم يعني ان لوگوں نے ان روايات كو مرفوعًا بنيں ذكركيا بلكه موقو فأبيان كي ب و لمريد بحرد العفاء اللعب تاوران تينو ل ردايات مين مجى اعفار لي كا ذكر بني بي جس طرح ابن عباسُ کی روایت میں منہ تھا. ایکے فہاتے ہیں کہ البتۃ الوہریزُہؓ کی ایک مدیث مرفوع میں اعفاد لحیہ مٰد کورہے۔

قول موعن ابراهيم النخع يخوي يرجو تها اثري، مصنف مجمع ، بين كداس مين عجى اعفار لحيه مذكور م

روابات الباح كي تعين إسومامل يربواكه معنف في الولاس باب بين مديث عاكشه وعاد كوذكركيا .اسس كے بعد ابن عباس كى مديث مو توت تعليقًا لائے بھرامس کے بعد تین آثار لائے ، اثرِط تی د مجابد و بکر ، پھراس

اوران كاحنالاص

كے بعد حديثِ ابو مريره مرفوعًا كو تعليقاً ذكر فرمايا اور اس كے بعد اخيريس اثرِ تحفى كو لائے، اب اس مجموعه میں تین مدہب تو مرفوع ہو تیں اورایک مدیث موقوب یعنی ابن عماسُ کی اور جار ہے ارتا بعین، کل ہے تھے روایات ہو کیس ،جن میں سے چار میں اعفار لحیہ ندکورہے اور باتی چار میں تہیں ہے ،اوران تمام د وایات میں حصال فطرۃ کی مجموعی تعداد ایک صورت میں بارہ اور ایک صورت میں تیرہ ہوگی جیبیاکہ پہلے بھی گذر بیکا ہے۔ فأعده:- وانتا علية كمصنف وفي طلق كروايت شروع باب يسمنداً ذكر فرما في الصحي کے را دی مصعب بن شیبہ ہیں، وہ روایت توہیے مرفوع . اور دوسری روایت طلق کی وہ کے جس کو يها ل تعليقًا ذكركر رہے ہيں، اور يهمو قوت ہے، مصنف بے روايت طلق كا اختلات تو ذكر فرمايا سيكن ان میں سے کی ایک کی ترجیج سے تعرض مہیں کیا بلکد سکوت فرمایا ہے،

الم منائي اورامام الوداور كى كرائيس اختلاث ابستان نائ في طاق كاردايت دوية

کوجس کے را دی مصعب ہیں ذکر کرنے کے بعد طلق کی روایت مو توفیع سے را دی سلیما ن تیمی ہیں،اس كوترجيح دى ب اورفسرمايا دمصعب منكر العبديث توكويا امام ن أورامام الوداؤر كي تحقيق يس

له بلكمقطوع اس بئے كوفلق تابعى ہيں انہوں نے اس حدیث كواپئ طرف سے ذكر كيا ہے كسى محابى كى طرف شو بربہيں كيا ہے ففي النسا في مہين عن المعتمرين سيلمان عن ابيرة السمعت طلعةً ينركرعشرة من الغطرة السواك وتق الشارب الإس

اختلات ہوگیا، مصنف کے نزدیک بظاہر دولوں میجے ہیں اور امام نسانی کے نزدیک مرف روایت موقوفہ لیکن اس میں امام مسلم امام ابوداؤڈ کے ساتھ ہیں اسس لئے کہ امام مسلم نے بھی طلق کی روایت مرفوعہ کی این مسجے مسلم میں تخریج فرمائی جس کی دجہ یہ ہے کہ مصعب امام مسلم کے نزدیک تھ ہیں جیسا کہ علامہ زیلی کے کلام سے اس باب کے شروع میں گذر چکا ہے بذل میں بھی حضرت کے کلام خلاصہ بہی ہے۔

### بَابِلسِّواكِلِنَّوَاهُمُ بِاللَّيلِ

ا- عن حدید تربی این است بیشوص فاہ بالسوال پیشوں بمتنی کدگگ یعی اب من کو مسواک رگونے تھے ، یا بہتنی یغیب اور تیسری تفیراس کی پئی ہے تنقیب بہنی صاف کر فایعی اپ مل الشرعلیہ وسلم جب رات میں الحقے تھے تو مسواک کے ذریعہ اپنے من کو صاف کرتے تھے ، یہ روایت مطلق به مسلم شریعت کی روایت میں نماز نہور کے لئے الحقے ، مصنف نے نے چونکہ ترجمہ کو بھی مطلق رکھا ہے اس لئے اسس کی مناسبت سے صدیت بھی مطلق ہی لائے اطلاق کا تعاما یہ ہے کہ اس کو عام رکھا جائے یعنی جوشخص رات میں بیرا رہوا ور الحظے خواہ اسس کا ادادہ نماز پرا سے کہ اس کو عام رکھا جائے لینی جوشخص رات میں بیرا رہوا ور الحظے خواہ اسس کا دادہ نماز پرا سے کہ اس کو عام رکھا جائے لینی جوشخص رات میں بیرا رہوا ور الحظے خواہ اسس کا دادہ نماز پرا سے کہ اس کو عام رکھا جائے لینی جوشخص رات میں بیرا رہوا ور الحظے خواہ اسس کے لئے مستحب ہے جنانچ یہ پہلے آ چکا کہ نقیا سے بھی عندالقیام من النوم مسواک کو مستحب لکھا ہے۔

س - <del>عن علی بنت نایدعن ام محتمد ال</del>وعلی بن زیدام محسد کے ربیب ہیں، وہ اپن سوتیلی مال آم محمد سے روایت کررہے ہیں ۔

م - عن جدّہ عبدالله بن عباسٌ قال بِتُ لیلتاً الا مفرت عبدالله بن عباس کُن فرماتے ہیں کہ مل نے ایک رات مفود کے پاسس رہ کر گذاری ، یہ اسس رات کا قصر ہے جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابن عباس کُن فالہ مفرت میمونہ شکے یہاں تھے ،چنا نچر دوایات میں آتا ہے بت ُعِین کہ ذاکتی میمونہ وَ حَقر میمونہ ابن عباس کی فالہ اس طرح ہیں کہ ابن عباس کی والدہ اُمّ الفضل بنت الحارث مفرت میمونہ بنت الحارث مفرت میمونہ بنت الحارث کی بہن ہیں۔

حفرت ابن عباسس منتے حضور کے پاس رہ کمر کیوں رات گذاری تھی، ؟ وہ اس لئے کہ انھوں نے یہ چا پاکہ جس طرح آپ صلی الشرعلیہ وسلم کے دن کے اعمال دعبا دات ہیں معلوم ہوتے رہتے ، ہیں اسی طرح آپ کے شب کے معمولات استراحت ادرعبا دت معسلوم ہوجا ئیں اسس لئے انھوں نے پوری رات

آیکے یاس بیداررہ کر گذاری ،غور کا مقام ہے احضرت ابن عبائن کی اس وقت عمرہی کیا تھی کمسن تھے،ام لئے کہ حضور کے دصال کے وقت ان کی عمر تقریبًا بارہ سال تھی، اور اسس کم عمری کے باوجود طلب علم ا ورتحميل علم كے شوق كا يه عالم تھا!

طلب إلعلى سبهوا للبيالي

قولدشواوتريني ١وتربشن بيمديت أواب قيام الايل من اس كي تعريج ، يعديت تو در اصل تہجد کی روایت ہے اس لئے مصنف تہجد کے الواب میں اس کو لائیں گے بحو نگراس روایت میں مسواک عندالومنوم کا ذکر تھا اس لے مصنف میں بہاں مسواک کی منا سبت سے لائے۔

ایس. نیزا س ر وایت میں ایک نئ سی بات تح<sup>ن ال</sup> نوم يأبين الركعات مذكورہے یعنی پرکه آپ صلی السرعلیہ وسلم

سبیت این عماس والی روایت اس دایت بن تبحد کی مع وترکے کل نورکعات مذکور میں مخلل نوم بین الرکعات

نے اس شب میں تہجد کی نماز مسلسل ا دائنیں فرمائی بلکہ ہردور کست کے بعد استراحت فریاتے اور ہر مرتب و فنو ر مسواک فرما کر اس طرح متعدد مِرتبہ میں تہجد کو پوراکیا، حفرت ابن عبامسن کی یہ حدیث بخاری سٹ ریف میں دسیوں جگہ ہے ا در بخاری کی کمی روایت سے یہ معلوم بنیں ہوتا کہ آپ نے ہر دور کعت کے بعد آرام فر مایا ہموا وربار بار وصور فرمایا ہو، لہذااس روایت کومشور روایات کے خلاف ہونے کی بنام پرشا ذکھاجاً نیکا ابو داؤد کی یہ روایت اک طریق اور سندسے مسلم سشریف میں بھی ہے وہاں بھی اسی طرح تخلل نوم واقع ہواہے، اس لئے امام لؤوئ اور قامن عب من رولوں نے اس روایت بر کلام کمیا ہے، امام نووی سے فر ما یا که اس روایت میں دوباتیں خلاف مشہور ہیں ، ایک تخلل نوم . دومسرے تعدادر کعات، اس لئے کرمبیت ا بنَ عمامس دا لی روایات میں مشہور گیا رہ یا تیرہ رکعات ہیں . اور پہاں پر مرف نور کعات ہیں ، اسی طرح دار قطیٰ نے مسلم شریف کی جن روایات پر نقد کیاہے یہ روایت بھی ان میں شامل ہے اور فتح البارک یں ما فظ کے کلام سے بھی نہی معلوم ہوتا ہے ، مگر بذل میں حضرت سہار نپور گانے امام نو وی وغیرہ کے اسس نقد کونسلیم نہیں فرمایاہے، میرے خیال میں شراح کا اٹسکال اور نقد تیمجے ہے، ا دراس اختلافِ ُروایت کو تعدد واقعہ پرمحمول کرنا اسس دجہ سے مشکل ہے کہ یہ ساری گفتگو مبیتِ ابن عباس والی مدیث میں

سلم اس مدیرے اور تصریح علاوہ نسائی م<u>سامی</u> پر ایک روایت میں بعلی بن مملک کی مدیث ام سلم سے اور اسی طرخ حمید بن عرار فن بن عوف كى روايت محائى مبهم سے بين ان دونوں يس تخلل نوم بين الركعات موجود ہے. ربقيرم آئده) ہور،ی ہے مطلق ملوۃ اللیل میں بنیں ہور ہی ہے اور ظاہر یہ ہے کہ مبیت ابن عباس کے تعدین تعدد بنیس ہے، وہ صرف ایک ہی بارپیش آیا، کما قال الحافظ رحمد الله،

جا نناچاہئے کہ اس واقعہ میں بار بار دمنور اورمسواک کا تذکرہ ہے لیکن مسواک ومنور کے سائھ ندکورہے عین قیام الی المصلوۃ کے وقت ندکور نہیں قیاکل۔

قال ابو دَاود بردا النفن لعن حصين الإحمين الإحمين الجه عمين البرسندين آچكي بين و بال بران ك شاگر د بشيم تع اب معنو في فرار ب بين كه اس روايت كوصين سے جس طرح بهشيم روايت كرتے بين اس طرح محد بن ففيل بحد بن ففيل بحد بن ففيل بحد بين اور دونوں كى روايت بين فرق يہ ہے كہ بهشيم كى روايت بين شك كے ساتھ أيا تعا حتى قارب الدي ختم السورة او ختم ها يہاں ابن ففيل كى روايت بين بغير شك كے جه حتى ختم السورة -

۵- عن المقدام بن شریح عن ابید مقال قلت لعائشة الا حفرت عائش فسي سوال كياكي كياكم الشرعليدوسلم جب البين حجره مين تشريف لاتے توسب سے پہلے كياكام كرتے توا كفول نے فرماياكرسب سے پہلے كياكام كرتے توا كفول نے فرماياكرسب سے پہلے كياكام كرتے توا كفول نے فرماياكرسب سے پہلے مواك فرماتے۔

رجمة الباب سے مطابقت إس مدیث كو بظا بر ترجمة البائ كوئى مطابقت إس مطابقت إس الله كوترجم به سواك لمن قام بالليل

ادراس حدیث یں تیام لیل کا کوئی ذکر بہیں ہے بذل میں اسس کا جواب تحریر فربایا ہے کہ قلمی اور مقری لنخوں میں یہ مدیث میں اسس کا جواب تحریر فربایا ہے کہ قلمی اور امرا کس مدیث کو یہاں ذکر کرنا نائین کا تقرف ہے ، یہ مدیت کہ یہاں ہونا تسلیم کرلیا جا تے جیسا کہ ہمارے ننخ میں ہے تو کہا جا سکتا ہے کہ مطابقت بطریق العموم ہے یعنی آپ کا گھریں داخل ہونا عام ہے کہ دن یں ہو یا رات میں المدن الم ہوں تواس دقت جو یہ سواک ہوگی اس پر سوال من ما ما میں مدافل ہوں تواس دقت جو یہ سواک ہوگی اس پر سوال من قام بالدیں مدادی آٹ کے ایک مراب کے اور ایم میں بعض موقعوں پر مطابقت اس طریقے پر بھی ثابت کی ای ہے دین مطابقت مدادی آٹ کے ایک میں بعض موقعوں پر مطابقت اس طریقے پر بھی ثابت کی ای ہے دین مطابقت

(بقیر گذشته) بندا اب یون کهاجائیگاکه بی نفسه آپ ملی الترعلیه وسلم سے تخلل نوم بین رکعات التجدا حیاتاً تا بت ہے، البت مبیت ابن عباس والی روایت میں سمجے عدم تخلل نوم ہے، مبیت ابن عباس والی جور وایات سن الوداؤ دیس آئرہ الوا مسلوة اللیل میں آزری ہیں بعض میں تخلل نوم ہے اور بعض میں نہیں ایک جن میں نہیں ہے ان کو ترجیح اس لئے ہوگا کہ وہ دوایات بحاری کی روایات کے مطابق ہیں۔

بالعموم وبکل المحمل بیکن اس توجید کی محت موقون ہے اسس بات پر کہ حصور میلی اللہ علیہ وسلم کا حالتِ حضریں خارجِ بیت رات گذار نا ژابت ہو، ایک تیسراجواب یہ بھی ہوئے کہ یہ مطابقت بالاولویۃ ہو وہ اسس طور پرکہ جب آپ میلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ تھی کہ جب بھی گھر میں داخل ہوتے مسواک فریاتے خواہ نماز پڑھی ہویا نہو تواب ظاہرہے کہ جب رات میں بیدار ہوں گے اور نماز کا ارا دہ فرمائیں گے تواسس و قت مسواک بطریقِ اولیٰ فرمائیں گے یہ جواب صاحب غایۃ المقصو و نے لکھاہے

### باب فرض الوضوء

اس سے پہلے باب السواک کے ذیل ہیں اس باب کا حوالدا در تذکرہ آ پیکا ہے، وصور کوغسل پرمقدم کرنے کی وجہ ظاہر ہے کہ وصور بنسبت غسل کے کیڑالو قوع ہے، ترجمۃ الباب یعیٰ فسر صالوضوء کے نفطوں کے اعتبار سے دومطلب ہوسکتے ہیں، اوّل دصور کی فرصیت کا اثبات اور یہی مقصود ہے، دوسرا مطلب یہ مسکر مطلب یہ مسکر کے فدص الوضوء بمعنی حدا تصدی الوضوء بعنی حدا تصدی دوسرا کے اندر کتنی چیزیں فرض ہیں، مسکر یہاں پریہ معنی مراد بہیں، ہیں۔

فرس کے لنوی معنی تقدیرا ورتعیین کے ہیں یعن کسی جیز کی مقدار وغیرہ متعین کرنا،ا صطلاح نقتہاریں فرض اس حکم کو کہتے ہیں جس کا لزوم دلیل قطعی سے تابت ہو، یہ نہیں کہ جس کا نفیس بثوت دلیل قطعی سے ہواس لئے کہ بہت سی مستحب بلکہ مباح چیزیں ایسی ہیں جن کا نفیس بثوت دلیل قطعی سے ہے، جیسے وإذا حلکتُ ما ضطادُ و اللّه وغیرہ دغیرہ، یہاں پرتین نحیش ہیں عل وضور کا ما فندِ استقاق علا ابتدا رسٹر وعیۃ علا سبب وجور، وضور شتق ہے وضاء قاسے دفارت کے معنی حسن و نظافرت کے ہیں، اور سشری معنی اس کے معلوم ہیں متاج بیان بنیں۔

و منور کی فرضیت کب ہوئی ؟ جہور کی رائے ہے کہ و منور کی فرمنیت نماز کے ساتھ ہوئی اور آپ ملی الشرعلیہ وسلم۔ سے کبھی اور کوئی نماز بغیرو منور پڑھنا تا بت بنیں ، مذمکہ میں نہ مدینہ میں . البتہ ابن الجم ایک عالم ہیں وہ فسرماتے ہیں کہ ابتدار اسلام میں و منور کا درجہ سنت کا تھا، فرمنیت بعد میں ہوئی ، جب وضور کی فرمنیت عندالجمہور فرمنیت مسلوق کے ساتھ ہوئی تو اشکال ہوگا کہ آپت و منور تو مدنی ہے ، جب کہ نماز کی فرمنیت مدین قسب ل الہجرة ہو چکی تھی، اس کا جواب یہ دیا جائے گا کہ و منور کی فرمنیت تو اسی و قت ہو چکی تھی، اس کا جواب یہ دیا جائے گا کہ و منور کی فرمنیت تو اسی و قت ہو چکی تھی، اس کا جواب یہ دیا جائے گا کہ و منور کی فرمنیت تو اسی و قت ہو چکی تھی، باقی آپت و منور کی فرمنیت تو اسی و قت ہو چکی تھی، باقی آپت و منور کی فرمنیت تو اسی و قت ہو چکی تھی، باقی آپت و منور کی فرمنیت تو اسی و قت ہو چکی تھی ، باقی آپت و منور کا نزول بعب میں مرت تا کید کے لئے 'ہواہے ، فلاا شکال ۔

ایک بحث یماں پریہ ہے کہ وضور کا سبب وجوب کیاہے ؟ جواب یہ ہے کہ شا فعیہ اور تنفیہ کے نزدیک راج قول کی بنا پر اسس کا سبب وجوب تیام آئی العلوۃ بشرط الحدث ہے اور قلام یہ کے نزدیک سبب وجوب مطلق تیام آئی العسادۃ ہے اس کے ان کے یماں مرنماز کے لئے دضور کرنا ضروری ہے پہلے سے حدث ہو یا نہو جہور کی دلیل اسس باب کی حدیث تائی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وضور کا حکم حدث کے وقت ہے مطلقاً نہیں ہے۔

عُنُول بفم الغین ہے جس کے مشہور معنی مال غنیمت میں خیانت کے ہیں، اور ایک قول یہ ہے کہ اسس کا استعال مطلق خیانت میں بھی ہونا ہے، قول اول کی بنا پریہ سوال پیدا ہوگا کہ مال غنیمت کے خیانت کی تخصیص کی وجہ کیا ہے ؟ اس کے دوجوا ہو سکتے ہیں، ایک قویہ کہ غنیمت کی قید آپ نے منا سبت مقام کی وجہ سے لگائی ہے یعن جس موقعہ پر آپ نے یہ حدیث ارشاد نسر مائی ہواس کا تقت امنا ہی ہو کہ مال غنیمت میں مال غنیمت میں مال غنیمت میں مال غنیمت میں خیانت کرنا حرام ہوگا، گویایہ قیدا و در اپنا وصر بھی ہوتا ہے قود و سرے کے مال میں خیانت کرنا بطریق الادلویۃ کے لئے ہے۔ بطریق الادلویۃ کے لئے ہے۔

صحت صلوہ کے لئے طہارت کا شرط ہونا ہے۔ یعنی کوئی بھی نماز فرض ہویا نفل وہ بغیرظہارت کے قبول ہنیں ہے، اس میں اختلات ہے کے معلوہ کے عموم میں صلوۃ جنازہ اور سجب رہ تلاوت بھی داخش ہے یا بنیں، جمہور علمارا نمہ اربعہ کے یہاں دونوں داخل ہیں، شعبی اور محد بن جربر طبری کے نزدیک دونوں داخل ہیں، شعبی اور محد بن جربر طبری کے نزدیک دونوں داخل ہیں، شعبی اور محد بن جربر طبری کے نزدیک دونوں داخل ہیں، شعبی اور محد بن اور حضرت امام بخاری میکے نزدیک صلوۃ جسنازہ داخل ہے ، سجد کہ تلاوت داخل ہیںں۔ یہ دونوں ہیں۔ ہیں ، اور حضرت امام بخاری میک نزدیک صلوۃ جسنازہ داخل ہے ، سجد کہ تلاوت داخل ہیں۔

 ا ن کے نزدیک ٹوب مصلی یا برن مصلی کا نجاست سے پاک ہونا ایک قول میں سنت اور ایک قول سیں واجب ہے شرط محت بنیں ہے، یس یہ حدیث اسس معالمہ میں جہور کی جت ہوسکتی ہے اور مالکیہ کے فلاف د ليوارمن نتب على ذلك

قبول محمعن كي تحقيق اورامادين إريهان برايك بيز تحين طلب نفظ نبول كرمعن مقيق مین اس کا مختلف معنی مین استعمال مدیث میں یہ اور یہاں کیا مراد ہے، اس لئے کہ ایک مین استعمال مدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ شارب خمر کی نماز قبول

بنیں ہوتی ، ما لانکہ اسس کی نماز سب کے نز دیک میچ ہوجاتی ہے ، اور ایک دوسری روایت میں ہے لایعتبالُ المتلاء مسلوة كما عنون الأبخيساس لين بالغدعورت كى نماز بغيرسترراً س كے قبول نہيں ہے يها ل مستلديد ہے کہ عورت کی نماز بغیرسترراً س کے با لاتفاق صحح نہیں ہے جبکہ شارب خمر کی نماز با لاتفاق صحے ہے حالا کہ عدم قبول دولوں مدیثوں میں مذکور ہے ، جواب یہ ہے کہ قبول کا استعال دومعنی میں ہوتا ہے لم كون النبي بعيث يترتب عَليب الرضاء والنواب كمي نعل كا السابوناكر مِس يرخوسش نودى اورثواب مرتب بو- يا كون الشي مستجمعًا للشوايط والاسكان كمي عمل كائمام اركان وشرا تط كوما مع بونا-

اصحاب درس قبول بالمعنى الاول كو نبول اثابته ا در قبول بالمعنى الثاني كو قبول اجابت سے تعبیر كرم تے ہیں عا فظ ابن جرکے کلام سے معسلوم ہوتا ہے کہ اول معنی تبول کے حقیقی ہیں اور ثانی معنی مجاری قبول اٹابتہ کا حاصل یہ ہے کہ تواب اور انعام کامستی ہونا، اور قبول اجابت کا عاصل ہے صحت، لبذا قبول اٹابت کی نفی کا عامسل يه ہو گا كه يرعمل قابل تواب و العام بنيں .گوميح ہوجائے ، اور قبول اجابت كى نفي كا مطلب يه ہو گا کہ یہ عمل مجے ہی بہت ہے جہ جا سے کہ قابل الغام ہو، اسس مدیث میں ظاہرہے کہ قبول سے قبولِ اثابت مراد نہیں ہے بلکہ قبول اجابت مرادہے اس لئے کہ تمام علما رکا انسس بات پراجاع ہے کہ نساز بغیر

له اس الح كر قبول بالمعنى الاول يعنى قبول اثابت باعتبار مفيوم كفاص ب اور قبول بالمعنى الث في يعنى قبول اجابت عام ہے . اور فاص کی نفی عام کی نفی کومستلزم بنیں ہوتی ، البتہ اس کا برعکس ہے یعیٰ نفی عام نفی فاص کومستلزم ہوتی ہے سواگر حدیث میں معنی اول مراد لئے جائیں تو اسس سے بدون طہارت کے عدم محت صلوۃ مستفاد نہوگا جوخلات اجاع ہے لہذا حدیث میں معن "ان متعین ہیں جو کہ عام ہیں تو چونکہ عام کی نفی مستلزم ہوتی ہے فاص کی نفی کو تواسس لے اس سے ستفاد ہوگا، کہ بدون طہارت کے نماز بیجے ہوتی ہے اور نہ موجب تواب اس مورت میں ہردو قبول کی مغل موجاتے گی اور یہی مفقو دہمی ہے ۔ مدة قلت و كذا خاره في البذل وعكسه في درس ترمذي لكنه كتب قبول الاصابة بالصادلابالثاد ١٢

طہارت کے محے نہیں ہے، گو تبول کے بیمعنی مجازی ہیں مگر اجا تا امس کا قرینہ ہے اور شارب خمروالی حدیث میں قبول سے قبول اٹابت مرا دہے کہ شارب خمر کی نماز چالیں روز تک قبول ہنیں ہوتی گو صحیح ہوجاتی ہے، اور خار والی حدیث میں قبول اجابت مرا دیے ،غرضیکہ قبول تو دو نو سمعنی میں مستعل ہوتاہے نیکن کی ایک معنی کی تعیین قرائن برموقوت ہوگی جس معنی کا قرینه ہوگا اس کوا فتیار کیا جائے گا۔

يهان پرايك مستلياً وربيان كياجاتا ہے جس كانام ہے مستلة

فا قد الطہورین بینی اگر کسی شخص کے پاس پاک یا تی اور پاک مٹی دونوں بہوں تواب وہ کیا کرے ؟ اس مالت میں نماز پڑھے یا نہ پڑھے ہستلہ بہت مشہورے آمام مالک فرماتے ہیں کہ عدم اہمیت کی وجہ سے ایسے تحض سے نماز ساقط ہوجا ئے گی، اورجب اد ارساقط توقضا رکا کوئی سوال نہیں اس لئے کہ وجوب تصنار تو فرع ہے وبوب ادارکی، اور آمام شافعی کامشہور تول یہے کہ لیتے خف پر نی الحال بغیرطبارت ہی کے نماز پڑھنا واجب ہے اس لئے کہ وہ ای پر قادرہے اور مدیث میں ہے اذا امركتك وبشرق فاضعلوام ندبرك استطع يشوكجب مين تمهيل كمى كام كاحسكم كرول توصب استطاعت امسس کو بچالاؤا در پہاں استخص میں بغیرطہارت ہی بجالانے کی استطاعت ہے لہٰذا فی انجال بغیرطہار بی نمازادارکرے اور بعد میں قاعدہ کے مطابق طہارت کے ساتھ اسس کی قضار کرے اور آمام احدُفر ماتے بیں کما ی حالت میں نماز پڑھ ہے جس کی اسس میں استطاعت ہے، بعن فی الحال اسس سے زائد پرت در نہونے کی وجسے اس کی نماز معتبر ہو جائے گی، اور بعد میں قضار کی حاجت نہیں شا فعیری سے مزنی نے ای تول کوا ختیار کیا ہے اور ای کو امام نو وی کے ازروکے دلیل قوی قرار دیا ہے، آخناف کے پہال اس کے برعکس ہے بعنی فی الحال عدم اہلیت کی وجہسے نہ پڑھے اور حصول طہارت کے بعد جب اہلیت ہوجائے تو تفار خروری ہے۔

سوحاصل يه بواكه آمام مالك كيمال ندا داميدنة تضام، اورامآم شافعي كزريك ا دام اور قضار دولوں واجب ہیں آیا م احسند کے نزدیک مرت ادار دون القضار، اور تنفیر کے یہاں مرت قضار دون الادار، ان مذاهب ادبعه كوبهمادس استناذ محرّم مولانا اسعدالتُّدما حب لورالتُّرم مِسْده نے نظیم فرما دیا ہے۔سے

مالك بمى مشافعى بمى يين احسيد بمى اور يم لا لا ،نعسب لنسسم، ونعسم لاأولا نعسس

اسس شعریں حرف اول کا تعلق ادار سے ہے اور ثانی کا تفنار سے، اب لاً لاَ کے معن ہوئے

لا اداء ولا فضاء، اور نعم تعم كامطلب موا عديد الداء والقضاء -

بغیرطہارت کے نماز برط سے کا حرم است کا اس بات براجاع ہے کہ قصداً بغیرطہارت کے اس کے است کا دیا جاتا ہے کہ قصداً بغیرطہارت کے

المان پڑھا اور میں اور نفل کا کوئی فرق ہنسیں ہے، اگر کو ٹی شخص جان کر بلا طہارت نماز پڑھے تو وہ کہتے ہیں کہ جمہور کے نزدیک پڑھنے والا گنہ گار ہوگا نسیکن اس کی تکفیر بہیں کی جائے گا اورا مام ابوصنیفہ فرماتے ہیں وہ کا فرہو جب نے گا، لیکن میں کہتا ہوں کہ ہمارے یہاں تکفیر کامنلہ مطلقاً بہیں ہے بلکہ اس صورت میں مورت میں جب کہ بلور استخفاف ایسا کرے لیمن نماز کو حقیر جان کریا حسکم شری کو حقیر سمجہ کر ایسا کرے اور اگر سستی اور کا بی یا شرم وحیاد کی وجہ سے جیسے بعض مرتبہ سفر وغیرہ میں غسل جنابت میں اسس کی نوبت آجاتی ہے تو اسس صورت میں کفر لازم بہیں آئے گا۔

نیر فانناچاہتے کہ ہمارا جو مذہب او پر گذراہے وہ ا مام ابوصیفہ کاسلک ہے ا مام ابوبوسٹ کی رائے یہ ہے کہ تشہ بالمصلین اختیار کرے، مزیر تفصیل کتب نقر سے معلوم کیجائے یہ شامی یا در محنت رکا

سبق بنيس

ایک بدنماز سندوع کرنے سے پہلے مالتِ مدت ہو دوسرے یہ کہ نماز کے درمیان مدف لاحق ہوجائے ہر دوصورت کا حکم یکساں ہے کہ وضور کیجائے نیزیہ مدیث اپنے عموم کی بنار پر ابتدار اور بنار دونوں کوشا ل ہے ا درمسسکلۃ البنام مختلف فیہ ہے ، جمہور علمار اسس کے قائل نہیں ،یں حنفیہ مال ہیں ، نیزاس مدیث سے معلوم ہوریا ہے کہ وصور کی صلوق واجب نہیں ،سے معلوم ہوریا ہے کہ وصور کی صلوق واجب نہیں ،سے کما ، کومسلک الجمہور ۔

حضرت نے بنیل میں لکھامے کہ میں حدیث آیت کریم اذاقعتم الی القتلاۃ فاغداد جوهکوالة کی تغییرہے۔
یعنی آیت میں اگرچہ حدث کا ذکر نہیں ہے بلکہ عندا لقیام الی العب اوہ وضور کا ذکر سہے لیکن یہ حدیث آیت کریمہ کی مراد بیاں کررہی ہے کہ قیام الی العبادة کے وقت وضور کا حکم حدث کے وقت ہے وقیے نہیں، احتر کہتا ہے یہ حدیث او بسب معنی میں مرتح ہے ہی جیسا کہ حضرت نے تحریر فریا ہے، باتی باب کی بہ لی حدیث الایقہ المقدی صدیث الایقہ الله الله صدی ہیں مرت کے حدیث نہوتو اس وقت طہادت حاصل کرنا تحصیل طاس است کا حکم مشعرہ وجود حدث کو ورز اگر پہلے سے حدیث نہوتو اس وقت طہادت حاصل کرنا تحصیل حاصل ہے اس عدیث میں بیلے میں طہادت کا ذکرہ میں بیلے میں طہادت کا ذکرہ دوسرے میں بیلے میں طہارت کا ذکرہ میں تعلیم حدیث میں میں میں میں میں میں اس جلہ میں تعلیم صورت کی اوراس دوسرے میں بیل بر سے اس طرح کہ حدث کو قفل کے ساتھ تشیر دی گئ اوراس کی ضدیعی طہادت کو مقال می اس موسرے میں اس طرح کہ حدث کو قفل کے ساتھ تشیر دی گئ اوراس ما نے سے جس طرح مکان میں واض ہونے میں نیر طہادت کے داخل ہونا ممن نہیں اس طرح نہاز میں بغیر مقتاح کے ساتھ کو یا حدث آد می کے حق میں دخول فی العبادة کے لئے اس طسرت میں بغیر مقتاح کے داخل ہونا ممن نہیں اس طرح نہاز میں بغیر طہادت کے داخل ہونا ممن نہیں اس طرح نہارت کے داخل ہونا میں نہیں اس طرح کے داخل ہونا میں نہیں اس طرح نہاز میں بغیر طہادت کے داخل ہونا می نامیح نہیں ہیں۔

مسلون فی الوصور مسلون فی الوصور نیت کو و منورین فر من قرار دیتے ہیں اور احناف اسسے من نہیں ،یں ،احناف کہتے ہیں و منورین دومیشیت ہیں ایک عبادت ہونے کی اور ایک جواز ملوۃ کا آلہ اور مقاح ہونے کی حیثیت ہے بقاعد اسسا الاعمال با لنیات نیت مروری ہے ، اور مقاح العمال با نیت پر موقوف نہیں ہے ، لہذا اخناف کا عمل کے جو و منور کی جائے گی وہ مقاح العملوۃ تو ہوگی گرموج پر قواب اور عبادت ہوگی ، لہذا احناف کا عمل ہردومدیث کے مطابق ہوا، کی ایک مدیث کا اہمال لازم بنیں آیا۔

مدين كي توسي وسيد مريح التولية وتعربها النكير في داج عملوة كاطرف اورتحریم ک امنا فت ملوة ک طرف ادنی ملابستد کی وجرسے ہے، ورنہ دراصل تحریم کا تعلق صلوۃ سے ہنیں ہے بلکہ ان افعال سے ہے جوفارج صلوۃ میں مباح ہیں اور خازیں آکر حرام موجاتے ہیں قومطلب یہ مواکہ جوامور نمازی مالت میں حرام ہیں ان کی تحسیم کا سبب تكبير ہے ، اس تحريم كا اصل سبب تو دخول في الصلوۃ ہے ليكن جونكه دخول في الصلوۃ كالتحقق تنجيرے ہوتا ہے اس لئے تحریم کی اضافت بجیر کی طرف کی گئ یہ توالغاظ حدیث اور ترکیب عبارت کے لحاظ سے تشری ہے، ادر مقصود متکلم کے لحاظ سے کہا جائے گا کہ اس کی مراد بہ ہے وخول فی الصلوۃ کا ورلعم موت بکیر ہے۔اس کے ذریعہ آدمی نمازمیں داحن الم ہوتا ہے . لہذا اس کام میں مُسبّب کا استعارہ سبب کے لئے کے گیا ہے مُسَبّب بین تحریم بولکر ،سبب بین دخول نی العسلاۃ مرا دلیا ہے ، وندا خایۃ توضیح اسزا المقام و ما ار دت مبرا لاالتهبيل والسرسبحانه ولعالى وفي التونيق دوسرا قول اس جلا کی تشریح میں یہ ہے کہ تحريم بعنى احرام ، ادر إحرام كے معنى دخول فى جرمت العلوة ، اس صورت بي عبارت بي كوئى مجازيا استعاره مائے کی ضرورت نہیں اور مطلب بالکل واضح ہے بعنی نماز کی حرمت میں دا فل ہونے کا طریقہ تکبیرہے تكبيرك ذريعة آدمى حرمت صلوة مين داخل موسكتا ہے، يوفقره درا مل جوا مع الكم مين سے ہے، آپ صلى الترعليه وسلم كو قصاحت وبلاغت كا جواعلى مرتبرمامل تھا يہ اس كا نمونر ہے، على فيذا القياس انگے جملہ وتعد سلیما المت میں کی تشریح ہے ۔ یہاں بھی استعارہ مسبب کا سبب کے لئے کیا گیا ہے، خروج عن القلوة سبب تحلیل ہے اور کلسیل اس کا مسبب ہے ، مویمیاں بھی مبیب یعن تحلیل بول کرسبب

یعی خروج عن العلوۃ مرا دلیا گیاہے ۔ لیس مطلب یہ ہوا کہ نما ذسے باہر آنے کا طریقہ مرف تعلیم م محر بیریں مرت تعلیم اختلافی میں مصرب ہالتک ہیں دوسے ہیں ایک تحریمہ کا محر بیریں دوسے التک بنس را تکب را تکب را تا ہور الانت ان بنس را تکب را تکب را تکب را تکب رہے ہیں یا نہیں ؟ بین التراکم کے علاوہ کسی اور ذکر کے ذریعہ بھی نما ز شروع کر سکتے ہیں یا نہیں ؟

سوجاننا چاہئے کہ اس برتو ائمہ اربعہ کا اتفاق ہے کہ تحریمہ فرف ہے، لیکن بھراس میں اختلاف ہور ہاہے کہ دکن کا درجہ ہے یاسٹر طاکا، ائمہ ثلاثہ کے یہاں تورکن ہے، اورا مام طحاوی کا مسلان بھی ای طرف ہے، اور صفیہ کے یہاں تحریمہ شرط ہے، دکن اور سشرط کا فرق ظاہر ہے کہ دکن داخلی چیز

لے تحریمها تنکیر جوافعال بی حال الصلوق موام بیں انکی تحریم کا صبب د مول فی الصلوة ہے لیکن چونکہ دخول فی الصلوة موتوف ہے تنگیر پر اسلط تخریم کی لنبت تکمیر ہی لیعرف کر دنگئی دکمڈا تولہ و تعلیمها المشلیم ہوگئی اور میٹ میں تحریم جو کرمسبب ہے کول کرسبب بینی دحول فی الصلحة مراد لیاہے ۲ مہوتی ہے ادر شرط خارجی جنفیہ کی دلیل آیت کریمہ و ذکھ کا اسے دَتِ بعض نے ہے، طریقِ استدلال آپ ہوایہ و غیرہ یں بڑھ کے بین کہ فائر تنفیب کے لئے ہوتی ہے، اور آیت میں ذکر اسسے رب سے مراد تحریب ہے تومعلوم ہوا کہ ذکر اسسے رب یعن تحریمہ کے بعد نماز شروع ہوتی ہے، لہذا تحریمہ نما ذسے خارج شی ہوئی اور تیسرا قول اس مسلد میں یہ ہے کہ تکمیر تحریمہ صرف سنت ہے۔ لہٰذا دخول فی العملوق بغیر تکبیر کے مرف نیت سے بھی ہوسکتا ہے ، اسس کے قائل زمری اوزاعی ابن عُلیّدا ور الوبکر اصم ہیں۔

ائمہ ثلاثہ کا پھر آبس میں افتلات یہ ہورہا کہ بکیرکا مصدا ق کیا کیا الفاظ ہیں، امام مالک وامام انحد کے نزدیک تکیرکا مصدا ق میں انسان الاکبرین نزدیک اللہ اکبرافظ ہیں اللہ معرف باللہ اورغیرمعرف باللام دولوں ہے ، امام الو یوسفٹ کے نزدیک اس کا مصدا ق چارلفظ ہیں اللہ کبرراللہ الاکبرد اللہ کلیدو اللہ الکبید وہ یوں کہتے ہیں کہ باری تعالیٰ کے اسمار اورمفات میں انفسل اورفعی لے فرق نہیں ہے ۔ کا فرق نہیں ہے ملکہ وہاں پرافعل بھی فعیل کے معنی میں ہے ۔

دوسرا مسلم على دو اختلاف بيس و اختلاف بيس و و يه كه تسيم كاحكم كي المسلم على دو المسلم المسلم المسلم على مسند منداليه دو المسلم المسلم المسلم المسلم على مسند منداليه دو الم مرفر بين ، المذا مطلب يهوا موس و حد المسلم المسلم المسلم على مسند منداليه دو المسلم المنا مطلب يهوا

کہ نمازے باہر آنے کا طریقہ تعلیم میں مخصر ہے یعنی بغیراس کے نمازے باہر آنادرست نہیں ہے نیزوہ کہتے ہیں کہ جس طرح تعدر سے النظامیر سے تعلیم کی بیں کہ جس طرح تعدر سے النظیم سے تعلیم کی فرضیت کی میں مانتے ہمار کی طرف سے اصولی جواب یہ ہے کہ خبروا صدسے فرضیت ثابت نہیں ہو سکتی رہا سے لم تحریم کی فرضیت ہماں صدیث سے ثابت نہیں کرتے ہیں بلکہ آیت کر یم سے جیسا کہ سے کہ گذر دکا ۔

نیزانیک بات یر مجی ہے کہ یہ صدیت فیرواصر ہونے کا علاوہ ابن عقیل را وی کی وجہ سے صعیف ہے، جن کے بارے میں کلام مشہورہ ، اور دوسری بات یہ ہے کہ خو درا وی صدیث یعنی حضرت علی من کا مذہب یہ بنیں ہے، دہ بھی تبلیم کو غیر فرض قرار دیتے ہیں، جیسا کہ امام طحاد کا نے فرمایا ہے حضرت علی سے مردی ہے

اذَادِنَعَ رأسكم من أضر السجيدة فيقد تشت صنوت م

ہماری ایک مشہور دلیل وہ ہے جس کو صفرت عبداللہ بن مسؤد مرفوعاً نقل فرماتے ہیں کہ اذا قلت طذا اوفعلت حدا اللہ عدا اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ عدا مدیث علی اللہ عدا اللہ علی اللہ اللہ عدا اللہ علی اللہ اللہ عدا اللہ علی اللہ عدا اللہ علی اللہ عدا اللہ علی اللہ عدا اللہ علی اللہ عدا اللہ عدا اللہ علی اللہ عدا اللہ علی اللہ اللہ عدا اللہ عدا اللہ علی اللہ اللہ عدا اللہ عدا اللہ عدا اللہ عدا اللہ علی اللہ اللہ عدا اللہ اللہ عدا اللہ

پرجہور کا اسس مسلم میں اختلات ہور ہاہے کہ تسلیمین فرض ہیں یا تسلیمہ واورہ، آما م شافع کے یہاں تسلیمہ اولی فرض اور ثانیہ سنت ہے اور تشہورا مام احب مرسے یہ ہوکہ دولوں فرض ہیں،
اور تہارے یہاں دوقول ہیں ایک یہ دولوں واجب و تسیل الاول داجب والثانی سنة امام مالکت سرے سے تسلیمین کے قائل ہی نہیں ہیں مرف تسلیمہ واحدہ کے قائل ہیں، ان کا مسلک یہ ہے کہ امام اور منفرد کے حق میں مرف ایک سلام تلق روجہ ما کلاً الی الیمین نسرض ہے البتہ مقدی کے لئے ان کے منفر دکے حق میں دواور ایک مورت میں تین سلام ہیں، بہلا مسلام دائیں طرف، دوسرا تلقاء وجہدا در تیسرا مسلام بائیں جانب اگر بائیں طرف کوئی مصلی ہو ورنہ نہیں۔

یہاں پر نکبیر تحریم اور نسلیم کی بحث قبل از وقت آگئ،اس کا تعلق کتاب العلوۃ سے ہے مگر چونکہ عدیث میں پرمسئلہ موجود کتا اسس لیے بیان کر دیا گیا،اب جب اصل مقام پر آئے گا تو ہیان کرنا

نہیں بڑے گا۔

عن سفیان حفرت سیار نبوری کی تحقیق پرسے کہ پرسفیان اوری ہیں اور صاحب غایۃ المقعود

نے اس میں ترد دفاہرکیا ہے کہ توری ہیں یا ابن عینہ ابن عقبل یہ عبدالتر بن گردی تقیل بن ابی طالب
ہیں ان کے بارے ہیں کلام مشہور ہے جیسا کہ امام تر مذی نے بھی اپن کتابیں بیان فر بایا ہے مصد بن الحنفیت یہ محمد ن علی ہیں اور حنفیہ ان کی والدہ ہیں جن کا نام خولہ ہے تبیلۂ بنو صنیفہ سے ہیں، بنو صنیفہ کا امر کا ایک قبیلہ ہے مصدیق اکبر شنے فتہ ارتداد کی وجہ سے اہل بمامہ سے جو تتال کیا تھا اور پھر بمامہ کو فتح کیا تھا اس میں یہ حضرت صدیق اکبر شنے فتہ ارتداد کی وجہ سے اہل بمامہ سے جو تتال کیا تھا اور پھر بمامہ کو فتح کیا تھا کہ اگر آپ کے بعد میرے لوگر آئی تھیں، صدیق احتم حضرت علی شنے حضوم ملی اللہ علیہ علیہ وسلم میں میں میں اس کی کنیت آپ کی کنیت پر دکھ سکتا ہوں؟ اس پر حضور نے ان کو اجازت دے دی تھی ، جنانچ ان کا ام اس کی کنیت آپ کی کنیت پر دکھ سکتا ہوں؟ اس پر حضور نے ان کو اجازت دے دی تھی ، جنانچ ان کا ام محسد ہے میں اکس خدمی دیا تھا کہ اگر آپ کے اور کنیت ابوالقا کسم ہے ، دخی دکھی نظری نے دیا تھی دین کو در دیا تھا کہ اگر آپ کے اور کنیت ابوالقا کسم ہے ، دخی دکھی دین کا نیک نے دیا کی دین کا دائے کیا ہے دور کنیت ابوالقا کسم ہے ، دخی دکھی کی دین کا بین کا دین کا کا بین کا دین دین دین کھی کی دین کو دین کا کو در کنی دین کی دور کیا ہیں اس کا کا بین کی دین کا کو دین دین کو دین کو دین کا کہ کا کو دیا گیا کہ کو دین کا کہ کو دین کا کہ کا کہ کو دین کا کہ کا کہ کو دین کی دین کا کو دین کا کہ کو دین کی دور کیا ہیں کا کہ کو دین کا کہ کو دین کا کہ کو دین کو دین کی کو دین کا کو دین کی کو دین کے دی کو دین کو

### بَابِالرِّجِل يُجَدِّد الوضوء مِن غيرحد وَثِ

مسلم مترجم بہما مل مل اس الله علی الله علی الله علی المجدید میں الله علی الله علی الله علی الله علی الحقیق کے بعد وضور ، برنماز کو تازہ وضور سے پُرھنا، اس باب کا مقابل آئے چل کر ذرا فاصلہ سے ابواب المنع علی الحقیق کے بعد متعلاً آد ہا ہے جس کے الفاظ بیں باب الدج ب بعض علمار کے نزدیک تو تجدید وضور بین برنماز کے لئے متقلاً وضور کر نا فرض ہے جسیاکہ وہاں آئے کا جہور علما م اور اتمہ اربعہ کے یہاں تجدید وضور مرف ستحب کے نام فودی شرح سلم میں فرماتے ، یں کہ شافعہ کے یہاں استحب ہے اس میں کچر تفصیل ہے ، امام فودی شرح سلم میں فرماتے ، یں کہ شافعہ کے یہاں استحب تجدید میں چار قول ہیں، آیک میر کہ تجدید اس شخص کے تو یں ستحب فرماتے ، یں کہ شافعہ کے یہاں استحب ہو فرم ہو نیر طہارت کے جائز بہیں جسے کہ فرمن ناز پڑھی ہو بیر طہارت کے جائز بہیں جسے کہ فرمن ناز پڑھی ہو بیر طہارت کے جائز بہیں جسے کہ فرمن ناز پڑھی ہو بیر طہارت کے جائز بہیں جسے کہ فرمن ناز پڑھی ہو بیر طہارت کے جائز بہیں جسے میں مصحف اور سجدہ تلاوت مرحم میں دونوں روا تیں ملمی ہیں، اصح میں ہوچکا ہو، ایک ومنوں کے لکھا ہے کہ فسل کی تجددہ میں میں ہوچکا ہو، ایک ومنوں کے لکھا ہے کہ فسل کی تجددہ سے بہیں ہے اور میں دونوں روا تیں ملمی ہیں، اصح میں ہوچکا ہو، ایک ومنوں کو ایس میں دونوں روا تیں ملمی ہیں، اصح میں ہوچکا ہو، ایک ومنوں کے لیما ہو کہ بیں ایک میں دونوں روا تیں ملمی ہیں، اصح میں ہوچکا ہو، ایک ورز کو رکھا کو ایک کو میں دونوں روا تیں ملمی ہیں، اصح میں ہوچکا ہو، ایک ورز کو رکھا کو ایک کا میں دونوں روا تیں ملمی ہیں، اصح میں ہوپکا ہو، ایک ورز کو رکھا کہ میں دونوں روا تیں ملمی ہیں، اصح میں ہوپکا ہو، ایک کو رہوں کو ایک کو ایک کو دونوں روا تیں ملمی ہوں ایک کو رہوں کی تو رہوں کو ایک کو رہوں کو ایک کو رہوں کی کو رہوں کو کو رہوں کو کو رہوں کو رہ

ا ور حنفیہ کے یہاں تجدید دِ صور کا استخباب اس مورت میں ہے کہ یا تو اختلاتِ مجلس ہویا توسط العبادت بین الوضویین ہو ، یعنی پہلی دعنورسے کوئی عبادت کرچکا ہو، حدیث الباب کا مضمون باب السواک کی مدیث کے ضمن میں آچکا ہے د دبارہ کلام کی حاجت نہیں ہے۔

ف عدی اسلم شریف کایک روایت می کتاب الطهارت می حفرت عثمان عنی کے بارے میں آیا ہے کہ وہ ہرروز ایک بار مخقرسے یانی سے عسل فر مایا کرتے تھے ،

قول ت و هده شنامس و الاستاذین پهلی سندین کو دوامتاذین پهلی سندین کو سندین کو موسی الله بن پرلی سندین کو موسی الله بن پرلی برا برای برای می مرد و لون بعنی برد و اور دوسری میں میں دواور پہلی سندین بوت و ایس کرتے ہیں عبدالرحن بن زیاد سے ، لہذا عبدالرحن ملتی السندین ہوئے دو لون سندین اس پر آگر بل گئیں ، عن غطیف عبدالرحن ملتی السندین ہوئے دو لون سندین اس پر آگر بل گئیں ، عن غطیف بعضوں نے بجا تے غطیف کے الو غطیف کہا ہے ، یہ دا وی جہول ہیں ، لہد واحدیث میں اس راوی کی دو سے ضعف آگیا ۔

# بَابِمَا يُنْجُسِّ المِاءَ

طہارت ما مونج است ما میں ان کہ ایک ہوتا ہے اور کہ ہیں، است و طہارت ماریک میں است و طہارت ماریک کے مذاب ہوتا ہے اور کونناہین انجام المیاہ مشروع ہورہ ہیں، اقبل سے اس کا ربط ظام ہے کہ مصنف نے شروع میں فرضیت وضور کو بیان کیا جب یہ بات معلوم ہوگئی کہ وضور فرض ہے تواب وضور کے لئے پانی در کارہے، اسس لئے اب یہاں سے پاک اور ناپاک کا فرق بیان کر رہے ہیں، تاکہ معلوم ہو جائے کہ کس پانے سے وضور کی جاسکت ہے، اور کس پانی سے بیان کر وہان ہیں کہ واز مرب کی میں میں بری طویل طویل بحثیں کی جاتی ہیں مولانا عبائی میں میں میں میں میں میں میں میں میں اور نہا ہے ہیں۔ اس میں بری طویل طویل بحثیں کی جاتی ہیں مولانا عبائی میں میں میں میں میں میں میں میں ہوتا جا ست سے اس میں کری گئیر و قویا عجا ست سے اس میں کری ہے ہیں کہ بیان کریں گے، پہلا ندہ ب ظاہر یہ کا ہم است سے اس میں کری گئیر و قویا عجا ست سے اس میں کری ہم بیان کریں گے، پہلا ندہ ب ظاہر یہ کا ہم است کا اجزار مار پر غلبہ نہوجا سے، ظاہر یہ کا یہ مسک

مولناعبدا لی اورعلامرعینی تنے مکھا ہے اور حاسشیر کو کے میں بھی ہے ، دوسرا مذہب اس میں مالکیہ کا ہے جوظا ہریہ کے مسلک کے زیادہ قریب ہے وہ یہ کہ مار قلیل یاکٹیروقوع نجارت سے اسس وقت تک نایاک نہیں ہوتا جب تک یانی کے اوصاف تلتہ میں سے کوئی ایک وصف متغیر نہو، یانی کے اوصاف تلتہ مشہور ہیں طعم، ریح الون،جہورا وربا تی ائمہ ثلَیْہ فرق بین القلیل و الکیٹرکے قائل ہیں کہ قلیل دقوع نجاست سے فوراً ناباك بوجاتا ہے . البتہ كثيراس وقت تك نا ياك بنيں ہوتا كب تك كوئى ساايك وصف نہ بدلے ، بجران انتمه ثلية جن مي حنفيه بهي بي ، كے درميان اس بات بيں اختلات مود يا ہے كہ قلت اور كثرت كا معيار كأ ہے ؟ اس میں شا نعیہ اور منا بلہ ایک طرف ہیں اور حنفیہ ایک طرف ، شافعیر کے یماں اسس کا مدار فلتین پر ہے جویانی بقدرقلین یا اسس سے زائد ہوؤہ کیرہے اورتلتین سے کم ہو وہ قلیل ہے،اس پرشا فعید دحت بلہ دولوں متفق ہیں، حنفیہ کے بہاں قلت و کثرت کے معیاریں تین قول ہیں، آول تحریک تاتی مے مر آات فإنّ مبتلى به ، اول كامطلب يرب كه جو حوض أتنا برا بوكه اگرامس كى ايك ما نسكيان كومركت د كائے تُوَ مِانبِ إِنَّا خُرِ فُولًا مَتَحِكَ بُوجِائِے تُو قليل سِهِ اور اگر فوراً مَتَحِكَ نَهُو تُو دِه كَثْيرسِهِ ، كِيراسس بِي أَضَّالُون ہے کہ حرکت سے مرا دحرکت بالوضور ہے یا حرکت بالغسل دوکوں تول ہیں، قول ثانی یکن ساحة کا مطلب پر ہے کہ اس میں پیمائٹ کا عتبارہے ،جوحوض یا پر کہئے کہ جو یا نی اپنے بھیلاؤ میں عشر فی عشر یعی ده در ده مووه کیرسے اورجواس سے کم مووه قلیل ہے، مساحة ولیا قول میں ہمارے بہاں ا ورجى اقوال ہيں، قول تالث ير ہے كراكس ميں ستليٰ به كى ائے معتبرہے، اگرمبتليٰ به كا كما كاكس حوض کے بارے یں یہ ہے کہ اسس کا ایک جانب کی تجاست کا اثر دوسری جانب بہنچ جا تا ہے تب تووه قلیل ہے،اور اگرامس کافل غالب یہ ہے کہ دومرے کنارہ تک اس کا اثر نہیں پنچاہے تو

اب جاننا پہلے کہ یہاں پر مصنف کے یکے بعد دیگرے دوباب قائم کے ہیں، پہ باب میں صدیت انقلتین اور دومرے باب میں حدیث بربطنا عہ ذکر فرمائی ، پہلاباب گویا ثنا فعیہ اور حنا بلہ کامتدل ہے اور آگے ایک باب درمیان میں چھور کر تیسرا باب جو آر ہا ہے اس کے بارے میں کہرسکتے ہیں کہ اس سے درمیان میں گور کر تیسرا باب جو آر ہا ہے اس سے بارے میں کہرسکتے ہیں کہ اس سے درمیان کی تاکید ہور، ی ہے ، مصنف کی غرض فوا ہ مسلک حنفیہ کی تاکید ہور، ی ہے ، مصنف کی غرض فوا ہ مسلک حنفیہ کی تاکید ہولسکن فی الواقع دہ حنفیہ کے حق ہیں ہے جیساکہ وہاں پہنچ کر معلوم ہوجائے گا۔

ا - عن عبيدالله بن عبدالله بن عُمَر عن ابي قال سُئِل الإصفرت عبدالله بن عمر فرات ين الله على الله على الله عن كم فرات ين كم أن ما الله على الله عليه وسلم سعاس بالن ك بارے ين موال كيا كيا جس براؤبت بنوبت اور يك بعدد يكرے

درندے وغیرہ پان بینے کے لئے آتے جاتے، یں اس سے مراد وہ پان ہے بوفلا ہ یعی جنگلات ہیں غاروں کے اندرجم ہوجا آہے جنانچ ایک روایت ہیں فی الفلاۃ کی تعریح ہے، یہ پانی دَوَاب کے بینے کی وجہ سے تورباع ہوا تو گو یا سوال سورسباع کے بارے ہیں ہے کہ وہ پاک ہے یانا پاک اس کو استحال کرسکتے ہیں یائیس، محابرکرام رضی النہ عہم زیادہ ترجہاد کے اسفار میں رہتے تھے، توان کو اس تم کے پانیوں سے واسط پڑتار ہتا تھاای لئے یہ سوال کیا گیا، اس پر آپ نے ارشاد فر مایا۔اذاک ان الماء خلتین اور جدل الحذیث یعن جس پانی کے بارے ہیں آپ سوال کیا گیا، اس پر آپ نے ارشاد فر مایا۔اذاک ان الماء خلتین اگر قلتین سے کم ہے تب تو سمجھئے کہ وہ آپ سوال کر دہے ہیں اس کو دیکھا جاتے قلتین کے بقدر ہے یا ہمیں، اگر قلتین سے کم ہے تب تو سمجھئے کہ وہ ناپاک ہیں ہوا اور اسس سے کم ہے تو فلیل ہے ناپاک ہو گیا جیسا کہ شافعیہ اور حنا بلہ کا ندہب ہے، صدیث القلیمی حفیہ و مالکیہ کے خلاف سے کم ہے تو فلیل ہے ناپاک ہو گیا جیسا کہ شافعیہ اور حنا بلہ کا ندہب ہے، صدیث القلیمی حفیہ و مالکیہ کے خلاف سے، لہذا اس کے جوابات سنئے۔

اس مدیث میں سندا ورمتن در نوں طسرح کا اضطراب ہے پہلے اضطراب فی السند کو سمجنتے اس

عدبث الفلنين مين سدأ ومتنأ اضطراب

حدیث کومصنف نے تین طرق سے میان کیا ہے ،اور ہم طریق میں اضطراب ہے ۔ طریق ادل دلید بن کثیر کا ہے ،اس میں اضطراب کی تشریح میہ ہے کہ ادلاً توروا قرکا اس میں اختلاف ہور ہا ہے کہ ولید کے شنح کون ہیں بعض نے کہامحمد بن جفر بن الزبیراور بعض نے محمد بن عبادی جعفر بیان کیا اسی طرح دلید کے شنح الشیخ میں اضطراب ہے بعض نے عبیدالٹر بن عبدالٹر ذکر کیا ہے ،اور بعض نے عبدالٹر بن عبدالٹر بیکن مصنف نے دلید کے شیخ الشیخ کے اصنطراب کو بیان بنیں کیا ہے یہ طریات اول کا اضطراب ہوا۔

اب دہا ہے سے الکہ وہ اضطاب کا کیا جواب دیتے ہیں، سواس ہیں دد جاعتیں ہیں، ایک جاعت نے دفع اضطاب کے لئے طریق ترجے کو اختیار کیا ہے ، ان ہی ہیں امام الوداؤد اور الوحاتم رازی ہیں، چنا نچہ خود کتاب ہیں ہے مصنف کے لئے بین محمد بن عفر میچے ہے لینی محمد بن عفر منازیر غیر میچ ہے اور ایک جاعت نے دفع تعارض کے لئے طریق جمع کو اختیار کیا ہے ، ان ہی ہیں سے دارتطنی ہیمتی ہیں اور ان ہی کا آتا عافظ ابن ججرانے کیا ہے ، ہی معفرات کہتے ، ہی کہ یہ روایت دونوں سے ہے ، محمد بن جعفر بن الزبیر سے بھی اور محمد بن عباد ابن جعفر سے بھی اور محمد بن عباد کرتے ہیں عباد کرتے ہیں عبد اللہ بن اور جب یہ اختلات ٹا بت اور محفوظ ہے تو ظا ہر ہے کہ اضطاب بنیں ہوایت کو الوا تع کسی ایک سے مردی ہو، لیکن بعض دوا تہ کھ کہتے ہے ، اضطاب بر ہے کہ روایت نی الوا تع کسی ایک سے مردی ہو، لیکن بعض دوا تہ کہ کہتے ہے ، اضطاب کا تو مطلب یہ ہے کہ روایت نی الوا تع کسی ایک سے مردی ہو، لیکن بعض دوا تہ کہ کہتے ہو ، اور قب کی ایک سے مردی ہو، لیکن بعض دوا تہ کہ کہتے ۔ اضطاب کا تو مطلب یہ ہے کہ روایت نی الوا تع کسی ایک سے مردی ہو، لیکن بعض دوا تہ کہ کہتے ہے ، اضطاب کا تو مطلب یہ ہے کہ روایت نی الوا تع کسی ایک سے مردی ہو، لیکن بعض دوا تہ کہ کہتے

ہوں اور بعض کچھ اور جب نی الواتع دولوں سے روایت مان لی، تودولوں طریق نابت و محفوظ ہو تے تھراضطراب کہاں ہوا۔

ہماری طرف سے جواب الجواب یہ ہوگاکہ آپ صفرات میں تو دفع اضطراب ہی میں اضطراب ہوگیا ، بعض طریق جمع کو اختیار کررہ ہے ہیں اور بعض طریق ترجیح کو ،اب کس کی بات کو سیح سیم کیاجا ئے ، لہذا تشقی نہ میں ہوتی سند کا اضطراب علی حالہ قائم رہا ، نیرحافظ نے یہ بھی کہا کہ محد بن جعفر بن الزبیر اور محد بن عباد بن جعفر دولوں ثقة ہمیں الگ بات ہیں یہ یہ انتقال من ثقیر الی تقیر ہے جو کچھ مضر بہنیں ہے ، ہمار اکہنا یہ ہے کہ ان دولوں کا تقیر بہونا الگ بات ہے ہمار اکہنا یہ ہے کہ ان دولوں کا تقیر بھن رواۃ اس طرح کہ رہے ہیں اور بعض رواۃ اس طرح کہ رہے ہیں اور بعض رواۃ اس طرح کے درجے ہیں اور بعض رواۃ اس طرح کے درجہ منبط پر دلالت کرتی ہے ، ا

اسس مدیت کا طریق تا نی محدین اسحاق کا ہے، یہ بھی اس مدیت کو ولید کی طرح محدین جعفر سے روایت کرتے ہیں، اس میں اضطراب اسس طرح ہے کہ یہاں پر توسندای طرح ہے جو مذکور ہے، اور مصنف نے اسس طرح بق میں کوئی اختلاف واضطراب چنانچہ دار قطنی کی واقت میں اختلاف واضطراب چنانچہ دار قطنی کی روایت میں اسس طرح ہے عدن محتد بدی اسحق عدن الزهری عدن عب دالله عدن اب هدید جا اور ایک طریق میں ہے عدن محد ند بدن اسحق عدن الزهری عدن عب اختلاف اضطرا فی است میں ایک است میں اختلاف اضطرا فی است میں با تعداد اور ایک طریق میں ہے عدن محدن بدن اسحق عدن الزهری عدن الدی میں ہے عدن محدن والوی متکلم فیہے۔

اس مدیث کا طریق تا لٹ عاصم بن المنزر کا ہے جیساکہ کتاب میں موجود ہے، عاصم سے روایت کر نیوالے دو ہیں، حادین سلمہ اور حادین زید ، حادین سلم نے اس کو مرفوعًا نقل کیا اور حادین زیداس کو موقو فا نقل کرتے ہیں، دار قطنی کی رائے یہ ہے کہ روایت مرفوع کے مقابلہ میں روایتِ موقو فہ میجے ہے ، اب سند کے تینوں طریق میں اضطراب معلوم ہوگیا ،

دوسرا اضطراب اس مدیث میں باعتبار متن کے ہے، وہ اس طرح ہے کہ مدیث الباب میں توہے۔ مدین اور ایک روایت میں ہے متدی گذتین او ثلاثِ اور ایک روایت میں ہے افرا بلع المهاء شکن اور ایک روایت میں ہے اس بعین فتر تہ یہ اضطراب فی المتن ہوا، جب یہ صورتحال ہے توا سدلال کیے موسکتا ہے۔

حدیث القلین کے ہمار ی طرف سے متعد دجوابات دیئے گئے ہیں۔

عَدِيثِ القَلْمَيْنِ كَحِبُوا بِاتِ

ا - ملک الاضطراب ایک جواب یہی ہے کہ اس میں سنداً و متنا اضطراب ہے جیساکہ ابھی تعقیبل سے معلوم ہوا۔

۲- مسلک التفنیف، جنانچ ایک بڑی جاعت نے اس کی تفنیف کی ہے جیسے ابن عبد الیز ابن العربی علی بن المدین ام عزائی اور اسی طرح ابن دقیق العید اور ابن تیمیئر نے علا مرز ملی کی کھتے ہیں کہ ابن دقیق العید نے کتا الله الله علی الله الله جا العید نے کتا الله الله جس میں اسس حدیث پر تفعیل کلام کیا ہے اور اس کے تمام طرق کو جمع کیا ہے ہرایک کا الگ الگ جیان بین کی ہے جس کا حاصل یہ نکلیا ہے کہ یہ ضعیف ہے ، ویسے یہ حدیث صحاح ست میں سے مرف سنن اربعہ میں ہے ، اس کے علاوہ مجھے ابن خریمہ مجھے ابن حبان اور مسئدا حمد میں بھی ہے ، ایام تریزی شیاف عادت اسس حدیث برکوئی حسکم محت یا حن کا بنیں لگایا ہے ۔

۳- مسلک البعال یعن اسس مدیث بن اجال ہے اور حدیث بحل سے استدلال محے بہیں، یہ جواب اما اطاد کی کا ہے وہ کہتے ہیں کہ قلہ کئ معنی میں مستعل ہوتا ہے ،اس کے معنی قامتہ رجل، راس جبل، ہر بلند چیزا دراد نظ کا کو ہا ن کے بھی آتے ہیں، نیز قلہ جز ہ بین گھڑے اور شکے کو بھی کہتے ہیں، اور پھر مطلے بھی کئی طرح کے ہوتے ہیں جھوٹے اور بڑے وہ کہتے ہیں کہ میمان قلہ جز ہ کے معنی میں ہے اوراسس سے مراد جزہ کیرہ ہے ، بیں چھوٹے اور بڑے وہ کہتے ہیں کہ میمان قلہ جز ہ کے معنی میں ہے اوراسس سے مراد جزہ کیرہ ہے ، جس کی مقدار ان کے یمان ڈھائی ہو اور ایک قول کی بنا پر تین سورطل ہے اور قلیبن کی مجموعی مقدار پانچ ہویا جو بھر وطل ہے ،ہم نے کہا کہ تعلق مرادہ جوع ب میں مشہور ہے ، ہم نے کہا کہ تعلق مرادہ جوع ب میں مشہور ہے ،چنانچ ایک روایت میں قبل ان ہم کی تعرف کے جمیسا کہ ابن عدی کی کتاب ا کیا مل میں ہے ، علا مہ زیدی ہواب دیا کہ اس کی سند میں مغیر جن من معنی وہ نہیں ہے جو آپ کہتے ہیں کہ یا فن نا پاک

۷- سلک التاویل یعنی یہ مدیث ما ول ہے مدیث کے معنی دہ نہیں ہے جو آپ کہتے ہیں کہ یا نی نا پاک نہیں ہوتا ہے ، بلکہ دویصل الفبث کے معنی ہیں کہ مار قلیل چاہے دو تُقلّوں کے برا بر، کی کون نہو وہ نجاست کا متحل نہیں ہوتا اسس کو بر داشت نہیں کر یا تا اور نا پاک ہوجا تا ہے ، اور اسس میں قلتین کی کوئی تفصیل نہیں ہے بلکہ مراد ہر قلیل پانی ہے ، یہ جواب صاحب ہدایہ نے افتیار کیا ہے وہ کہنے لگے کہ معاجب بدایہ تو حنی ہیں دہ تو کہیں گے ہی ، ہم نے کہا کہ علام طبئ جو شافعی ہیں اور مشہور شار مح مشکو تا ہیں اعفوں نے تو حنی ہیں دہ تو کہیں گے ہی ، ہم نے کہا کہ علام طبئ جو شافعی ہیں اور مشہور شار مح مشکو تا ہیں اعفوں نے

ک ہا سے استاذ محرم حفرت مولینا ا میراحمدصاحب دحمۃ الله علیہ نے درس تریذی میں حدیث قلتین پر کام کرتے ہوئے فرایا تھا کہ ہم اس مدید شکے مثلاً ملک الاصطراب فرایا تھا کہ ہم اس مدید شکے مثلاً ملک الاصطراب مسلک الاجال وغیرہ چنائی ان ہی کے اتباع میں ہم نے بھی یہی طرزا فتیار کیا۔ چنعزائیٹ لنا وجمع م

بھی اس معن کا احتمال لکھاہے۔

۵۔ ملک المعارضة بالروایات السیم، یعن ہم اس مدیث کے مقابط میں مجوادر قوی روایات اس کے ملاف بیش کرتے ہیں جن کی صحت میں کوئی کلام ہمیں ہے۔ ملے ایک مدیث المتفیظ من النوم ہے جس کا مضمون یہ ہے کہ جب آد می سوکرائے قوبا نی کے برتن میں ہاتھ بغیر دھوتے نہ ڈالے اس میں ہاتھ ڈللے کی مما نعت مطلقاً کی گئی ہے خواہ اس بانی کی مقدار قلین ہویا کم زائد گرول کے اندر برتنوں میں قلت بن بلکہ اس سے بھی زائد پانی اس زمانے میں جمع رہتا تھا اس کے با وجو دیہ مکم دیاجا رہا ہے قلت بن اور مادون القلیتان کی کوئی تفریق ہمیں ہے۔ ملا نیزایک مجوروایت میں ہے جو آگے ابودا و دیں بھی تیس سے باب میں آر ہی ہے لا بیو کئی آھے دوارائد میں خواہ وہ قلین سے کہ ہویا ذائد مطلقاً بیشاب کرنے سے تاکید کے ساتھ منع کیا ہے ،اگر مدیث می مادون القلیتان سے مختلف ہوتا تو اس کی طرف مزورا شارہ ہونا چرک ہے کہا تاکہ لوگ نگی میں مبتلا نہوں ۔

۱- مسلک الإلزام با بهال بعض الحدیث. یه حدیث دراصل سورسباع کے بارسے بیں وارد ہوئی ہے،
جیسا کہ شروع باب میں ہم کہ چکے ہیں اوراس حدیث کا مقتفی یہ ہے کہ سورسسباع نا پاک ہوحالانکہ شافعیہ
اس کی نایا کی کے قائل ہنیں ہیں، لہذا حدیث کے جزئین بی سے ایک کا اِعال اور دوسرے کا اِ ہمال لازم آیا۔

> مسلک نالفۃ الاجاع، لینی یہ حدیث ایک لی اظ سے اچاع کے خلاف ہے تشریح اس کی یہ ہے جیسا کولھا کو میں ہے کہ ایک عبنی برزمزم میں گر کرم گی ہوتا تو اسس وقت حضرت عبدالشر بن زبیر اور ابن عباس نا نے یہ فیصلہ فرمایا تھا کہ اس کا پورا پان نکا لاجائے اس وقت وہاں پر دوسرے محابہ کرام بھی موجود تھے، کی سے یہ اس پر نگر ہنیں فرمائی، اور یہ ظا ہرہے کہ برزمزم کا پانی قلتین سے ذائد، ی ہوگا ہم بھی ایک ہوگی ا

شافعید کی طرف سے کمی نے جواب دیا کہ ہوسکتا ہے کہ نزح برکا حکم خروج دم کی وجسے دیا گسیا ہوں ہوں سے ہوں ہیں ہیں ہی ہی آخرجب وہ قلتین تھا توکیوں نا پاک ہوا دہ اس مبنی کے بدن سے خون ہیں ہی ہی ہیں ہی ہی ہی ہی آخرجب وہ قلتین تھا توکیوں نا پاک ہوا دہ اس کے علاوہ اور بھی مختلف جوابات دیتے ہیں ، بیتی وغیرہ نے اس قصہ کی دوایت پرسنداً کلام کیا ہے کہ منقطع ہے اور بعضوں نے کہا کہ خود اہل مکہ اس واقعہ سے ناوا قف ہیں یہ قصہ ان کے بہاں مشہور نہیں ہے ، اہل کو فہ کو اس کی خبر کیسے ہوگئ جب کہ واقعہ کا تعلق کہ سے ہے تفسیل امائی الاحبار ہیں دعی جائے۔

حافظ ابن انقیم مے ابوداؤد کی سے رح تہذیب السنن میں مدیث انقلیتن پر بہت تفصیل کلام کیا ہے

ا ورشروع میں پر لکھاہے کہ اس مدیث سے استدلال کرنا یندرہ مقامات ادرمنازل کو طے کرنے مرموقون ہے جو آب یک طے بنیں ہوسکے نیز انفوں نے لکھا ہے کہ مانی کے مسئلہ میں عموم کوی بعن استلام عام ہے سب کواس کی ماجت ہے اور مدیث القلین کور وایت کرنے والے محاب کی اتنی بڑی جاعت میں بخرعبداللر بن عرضکے اور کوئی بنیں ہے ،مشہور دایات میں مرف و ہی اس کے را وی ہیں ، نیز اس مدیث کوعبدا لٹربن عمر شکے تل مذہ میں سے سواتے عبدالٹر ما عبیدالٹرکے اور کوئی روایت نہیں کرتا ہے، خاین سالمرداین نافع ؛ لین سالم اورنافع بوکٹرت سے ان کی روایات کے راوی ہیں وہ کما ب گئے ، وہ کیول نہیں اسس مدیث کواُن سے روایٰت کرتے وغیرہ وغیرہ بہت سوال جواب کئے ہیں۔

حكريث القلمين كيسلسلوس البارا عفرت اقدس منكوى نورا لشرم ت دهن مدت القلتين كے مارے میں ایك الگ ئی مسلك اختيار حضرت گنگوری کی رائے گرا می فرمانے ہیں کہ نجاستِ مار کے اندرامل متبلی ہم

کی رائے کا عتبارہے جفرت مولینا یمی صاحب رحمۃ السرعلیہ کو کب میں تحریر فرمائے ہیں کہ جب ترمذی شریعنہ یں مدیث القلتین آئی توحفرت نے اپنے ٹیاگردوں سے ایک مختصرسا حوض کُفُر کروایا جو طولاً وعرمنّیا تقر چھ بالشت تھا اور کعدوانے کے بعد قلتین یانی اسس میں ڈالا گیا پھراس کی ایک جانب کی تحریک کی گئجس ہے جانکے فرستح کے نہیں ہو فی او اس پر حضرت نے فر مایا کہ مدیث القلین ہادے فلاف نہیں ہے امذا کمی جواب کی ماجت بنیں ہے ،حفرت اقدس گنگو، ی کی طبیعت مدیث کی توجیبات کی طرف خوب ملتی تھی بنبت تفنعیف روایت بارواة گی طرف دہم منوب کرنے کے ادر حفرت کو احادیث کی توجیر میں بہت بڑا ملکہ مامسال تھا، بہرمال حفرت کنگو،ی کا یہ جواب ہے اور حضرت نے اسس پر اور بھی تعفیلی کلام فرمایا ہے، کوکب میں دیکھا جاتے لیکن ہمارے حفرت سننے بؤر الشرمرات دہ کا میلان اس طرف تہیں ہے میسا کہ ماسٹہ کوک کے دیکھنے سے معلوم ہوسکتاہے۔

## مَا حِمَا جَاء في بِينُ ويُضَاعِبُ

احکام المیاہ کےسلسلہ کا یہ وہ باب ثانی ہے جس میں معنعین نے مالکیہ کا مستدل ذکرفرمایا ہے، یلے باب میں شا فعیروحنا بلہ کا مستدل گذر چکا ہے۔

١- عن ابي سعب الحبيري اخترى المن قبيل لرسول الله صلى الله على وسلو الزحفور ملى السرعليروسلم

سے عرض کیا گیاکہ کیا ہمیں ہُر بھنا عرکے پانی سے وضور کرنا چاہتے، حالا نکہ دہ ایک ایساکنواں ہے جسس میں گندگیاں جیفن کے جینے طرح مردارجالور کتے اور دوسری گندی چیزیں اس میں ڈالی جاتی ہیں تواس پر آپ نے ارشا دفنسر مایا کہ یانی طاہردمطہرے کوئی چیزاس کونایاک نہیں کرتی ہے۔

تولمانتونا و یا میغہ جمع شکم اور واحدنگرما خردونوں طرح مروی ہے، لیکن اصح میغه مشکم ہے اور بھیغة واحد ما خرفلان اولی اور طریقہ سوال کے فلان ہے بڑوں سے اس طرح سوال کرنا مناسد بنیں ہے بسفاعت باسکے ضمہ اور کسرہ و ولؤں طرح منقول ہے ، شہور ضمہ ہے یہ آبار دینہ بیں سے ایک شہور کوال ہج بعض کہتے ہیں بعناعة صاحب بر کویں کے مالک کانام ہے ، اور بعفوں نے کہا کہ بداس جگہ کانام ہے بہاں بریہ کوال ہے ، منقول ہے کہ آپ ملی اللہ علیہ دسلم نے اپنی وضور کا غیالہ اور گھاب دہن اس میں ڈالا ہے اور آپ اس کویں کے پائی کومریفن کومحت کی نیت سے بیٹے کے لئے فرماتے ہے فیطر کے بعن ڈالے مات بیس لیکن اس کویں کا مطلب یہ ہے اور اور سیلاب کے پائی سے کوڑیوں پر کی گندی چزیں کہ اس کویں کا محل وقوع کی ایسا نشیب بیں تھا کہ ہو اا ورسیلاب کے پائی سے کوڑیوں پر کی گندی چزیں اس بی جاگرتی تھیں ، اسلئے کہ بائی کو گندا کرنے کے لئے کوئی سمجھ ار آدی تیا رہنیں ہو سکتا ، غیر مسلم بھی ایسا کہ مسلمان ، شراح نے ای طرح کھا ہے جیکھٹی یہ جمع ہے جیھنے تھی الکر کی جن کے میں میں حفی کے صدیقے ہے جائے کہ مسلمان ، شراح نے ای طرح کھا ہے جیکھٹی یہ جمع ہے جیھنے تھی الکر کی جن کوئی سمجھ کے میں جسم کے میں تھیں کہ مسلمان ، شراح نے ای طرح کھا ہے جیکھٹی یہ جمع ہے جیھنے تھی الکر کی جن کے میں جسم کے میں تھا کہ جن اس حفی کے صدیقے ہے جائے کہ کی میں جائی کے میں تھا ہے جیکھٹی یہ جمع ہے جیھنے تھیں ، اسلئے کہ بال کی کوئی سمجھ کے میں تھیں کے میں تھیں کے میں تھیں کی میں جائی کوئی سمجھ کی میں تھیں کی میں تھیں کے میں تھیں کوئی کی کوئی سمجھ کے میں تھیں کے میں تھیں کے میں تھیں کوئی کی کوئی سمجھ کے میں تھیں کے میں تھیں کی کوئی سمجھ کے میں تھیں کے میں تھیں کی کوئی سمجھ کے میں تھیں کے میں تھیں کے میں کوئی کی کوئی سمجھ کی کوئی سمجھ کے میں تھیں کے میں کوئی کی کوئی سمجھ کی کی کوئی سمجھ کی کوئی سمجھ کی کوئی سمجھ کے میں کوئی کی کوئی کی کوئی سمجھ کی کوئی سمجھ کے میں تھیں کی کوئی سمجھ کی کوئی سمجھ کی کوئی سمجھ کے میں تھیں کی کوئی سمجھ کے میں کوئی کی کوئی سمجھ کی کوئی سمجھ کے کوئی سمجھ کی کوئی

قولسالهاء طهورًلائيُجِسس شئ، يا نی كمسله مين اثمر اربع مين سبسے زياده وقع مالكير كے يهال سے، اس مديث سے

مدیث بریضا عب مالکیه کا استدلال اور دوئمرے اتمہ کا اس سے اعتدا ر

وہ حفرات استدلال کرتے ہیں کہ حدیث یں مار قلیل وکٹیری کوئی تفریق ہمٹیں کی گئ، ہر پانی کے بائے علی ہم ہما گیا ہے کہ وہ ناپاک بہیں ہوتا ہے لیکن اس میں یہ اشکال ہے کہ تعیر وصف کے بعد توان کے یہاں بھی ناپاک ہوجاتا ہے اس لئے اسموں نے یہ کہا کہ تغیر وصف والی شکل ستنی ہے اس لئے کہ اس محدیث میں دار قطنی کی ایک روایت میں الاہما غذب علی ریج ما وطعہ می کارباد تی موجود ہے اور اب مطلب یہ ہوگیا کہ مار قلیل ہویا کٹیر ناپاک ہمیں ہوتا اللیہ کہ اسس کا کوئی وصف بدل جائے ، دوسرا فریق میک ہمیں ہیں ہے کہا ہے کہ اسس حدیث سے آپ کا استدلال دار قطنی کی استشنام والی روایت کے بغیر ممکن ہمیں ہے اور دوار قطنی کی دوایت منعیف ہے وہ قابل استدلال ہمیں ہے۔

ثافعيه وحنا بلسف البيغ مسلك كے بيش نظر كماكد اس مديث بي مارسي مرادمط التيان بني ب

بلکہ وہ پانی مرادہ ہے جومستول عذہ ہے بعنی ارتبر بھنامہ، لہذا مطلب یہ ہواکہ بتر بھنامہ کا یائی پاک ہے لا بنجسب شی اوراس کی وجدہ یہ بتلاتے، بیں کہ بتر بھنامہ بڑے تم کا کنواں تھا، اس کا پائی نبی حال بیں تلاتین سے کم نہ تھا، بس اسی لئے حضور نے فرما یا کہ کوئی چیز اس کونا پاک نہیں کرسکتی، ہاں! تغیر وصف کے بعد تو بالاجاع نایاک ہوجا تا ہے اس لئے وہ مورت خارج ہے۔

اخاف نے اس مدیت میں پانی ہے بربعنا عرکا پانی مرادہ ہے، مگر مدیت میں اس پر عدم بخس کا بوس کم لگا ہے دواس وجرسے ہیں کا دو قلین ہے بربعنا عرکا پانی مرادہ ہے، مگر مدیث میں اس پر عدم بخس کا بوس کم لگا ہے وہ اس وجرسے ہیں کہ دو قلین ہے بلکہ اس وجرسے ہے کہ اس کنوں کا پانی بوجر کڑن استعال کے بمنزلہ جاری تھا اور ما رجاری وقوع نجاست نا پاک ہمیں ہوتا، چنا نچ شراح نے لکھا ہے کہ متعدد بسا تین بنوساع کو اسس کنوں کے ذریعہ سراب کیا جاتا تھا ہمتے ہیں وہ پانچ باغ تھے۔ پانی کے جاری ہونے کا مطلب یہ نہ سمجھا جائے کہ وہ ہمری طرح جاری تھا بلکہ مطلب وہ ہے جو اوپر لکھا گیا اس کنوں کے پانی کے جاری ہونے کو امام طحادی کی قول جس ہمیں ہے، ہم یہ ہمتے ہیں کہ واقدی کا قول جس ہمیں ہے، ہم یہ ہمتے ہیں کہ واقدی کا قول کم از کم تاریخ میں جست ہے ، اوکام شرعیہ میں نہ ہی اور یہ بات یعی اس کے پانی کا جاری ہونا تاریخ بینی تاریخ بی بیان کا جاری ہونا تاریخ بین تاریخ بین بین تاریخ بین ہونا عرب متعلق ہے۔

مربث بربضاعرك بارسيس امام طحاوي كي راست ايكبات يهال بربهت ابم

لا ینجس اس کے بھی یہ معنی بہیں ہیں کہ مومن نا پاک بہیں ہوتا بلکہ مرادیہ ہے یہ بینی غیسًا ای بعد انظمیر علی نہاست کو یا تھا ہست کا باتی ہیں ہوتا بلکہ نا پاک باتی بہیں ہوتا بلکہ نا پاک باتی بہیں ہوتا بلکہ نا پاک باتی بہیں دہتا، لذا مالکیہ کا استدلال اس مدیث سے بد محل ہے نہا ما قالؤا لطحا وی پس کہتا ہوں اسی طرح شا فعیہ نے اسس مدیث کا جو عدر لینے مسلک کے مطابق بیان کیا تھا کہ بر بضاعہ کا پانی قلین تھا اسس لئے نا پاک بہیں ہوا امام طحاوی جس مذکورہ بالا تقریر کے بعدید اعتدار بھی بہاڑ منثورا ہوجا تاہے۔

اب اما م طادئ کی اس تقریر پرید اشکال ہوگا کہ اگر مزادیہ ہے کہ اخراج نجاست کے بعد صحابہ یہ سوال کر رہے ہیں کہ پانی پاک ہے یا اپاک ؟ تواب سوال کی بات ہی کیارہ گئے ہے۔ جب نجاستیں نکا لدی گئیں تو پاک ہوں گیا، جواب یہ ہے کہ اخراج نجاسات کے بعد بھی یہ مقام محل سوال ہے اس لئے کہ عقل وقیاس کا تعامل ہے ہے کہ کنواں کوئی سابھی ہوایک مرتبہ ناپاک ہونے کے بعد باوجو دا خراج نجاست کے بعروہ آشندہ کہ سمی پاک نہوا س لئے کہ کنویں کے اندر کا جو گارا می ہے اور کنویں کی چاروں طرف کی جو دیوا رہی ہو ہا ہی دہ بار ناپاک ہوجی ہیں، احسراج نجاست اور نوری مارکے باوجو دوہ دیوا رہی اور می کیسے پاک ہوسکتی ہیں، اہذا باک ہو کہ بارکنواں ناپاک ہوگر ہیشہ کے لئے ناپاک ہونیا چاہتے، تواس خیال کی جناب رسول الشر صلی الشرطیہ دسلم نے تر دید فرمائی کہ قیب س کا تقامنا کچے بھی ہولیکن کیم سشری اور سستہ یہ ہے کہ اگر کنواں وقوع نجاست سے ناپاک ہوجائے تواحث راج نجاست اور نزح مارکے بعد اس کنویں کے پائی کو پاک کا حکم دیا جاتا ہے۔ ناپاک ہوجائے بید مدیث بئر بضاع حنفیہ کا سستدل کہلانے کی مستی ہوجائی ہے۔ عدرت کی مذکورہ بالا تشریح و تقریر کے بعد مدیث بئر بضاع حنفیہ کا سستدل کہلانے کی مستی ہوجائی ہے۔ عدرت کی مذکورہ بالا تشریح و تقریر کے بعد مدیث بئر بضاع حنفیہ کا سستدل کہلانے کی مستی ہوجائی ہے۔ عدرت کی مذکورہ بالا تشریح و تقریر کے بعد مدیث بئر بضاع حنفیہ کا سستدل کہلانے کی مستی ہوجائی ہے۔

جنائج علامرعینی شف ایک جگر کامی سے وعلیہ عسل العنفیۃ ای بعدہ تعیین السواد، والش اعلم -چنائج علامرعینی شف ایک جگر لکھا ہے وعلیہ عسل العنفیۃ ای بعدہ تعیین السواد، والش اعلم -ایک بات یہ بمی معلوم ہوئی کہ حدیث الباب اسپنے عموم پر انٹمہ بیں سے کمی کے نزدیک بھی نہیں ہے بلکہ برایک نے اسس میں اپنے مسلک کے مطابق قیدلگا کر اسس سے استدلال یا اعتدار کیا ہے۔

بلد ہرایک نے اسل میں اپنے صلک نے مطابی ویدلکا کرانس سے استدلان یا عدار کیا ہے۔

۲ - حدثنا احد دبن ابی شعیب الزختولئ عن عبب انتہ بن عبدانتہ، اس حدیث کی سندیں بداوی

ہے اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جمہول ہے، بعضوں نے کہا کہ مستور ہے، اور ان کے نام میں اختلا نہے۔

ہے، بعض نے کہا عبیدالٹر، اور بعض کہتے ہیں عبدالٹر، پھر باپ کے نام میں بھی دوقول ہیں، ایک عبدالٹردوسرا
عبدالرحن، اسس طرح چارقول ہوگئے، ملہ عبدیالٹربن عبدالٹر، تلہ عبیدالٹربن عبدالٹر، بن عبدالرحن، اور پانچوال قول یہ ہے کہ ان کا نام عبدالرحن بن دا فع ہے۔

عدیث بر بضاع صحة و مقم کے اعتبار سے اسمین بر بضاع سن ادبد کی دوایت ہے

کہاہے اورامام احمُرُنے اس کی تھیج کیہے، البتہ ابن القطان نے رادی مذکور کی وجہ سے اسس حدیث کو مسلل قرار دیاہے، اور یہ پہلے آچکا کہ اسس حدیث ہیں دار قطنی کی ایک روایت ہیں اِلاّماغلب علی مربیعہ اوطعہ کی زیادتی ہے اور یہ بھی آچکا کہ برزیادتی ضعیف ہے کیونکہ اسس میں برشدین بن سعد ہے جو متروک ہے۔ قال ابود ادُد وسمعتُ تتیب نُ آئِ قلیب شیخِ مصنف ہے ہیں کہ میں نے بربضاعہ کے نگراں سے اسس کنویں کی ہمرائی کے بارے میں سوال کیا کہ اسس میں زائر سے زائدیانی کتنا رہتا ہے تواسس نے کما اِلمالیانۃ

یعن نان کے قریب تک ،اور بتا با کہ جب کم ہوجا تاہے تو تقریبًا گھنوں تک رہ جا تا ہے۔

اس کے بعد امام الوداؤ دُرُ فرماتے ہیں کہ جب میری بدینہ طبیبہ ما خری ہوئی تو بیں بھی اس کویں کی زیارت کے لئے گیا، امام الوداؤ دُرُ نے یہ اہتمام فرمایا کہ ابنی چادر کے ذریعہ اس کے عرض کو ناپا، ناپنے کی شکل یہ بت رہے ہیں کہ اول میں نے ابنی چادر کو اسس کویں کے منھ پر پھیلا دیا، بھر جتنا صعبہ کنویں پر تھا اس کیڑے کو ناپ لیاجس سے اس کا عرض معلوم ہوگیا، جوچھ ذراع تھا، اور کہتے ہیں کہ میں نے اس باغباں سے جس نے مجھے اس کنویں تک پہنچایا تھی سوال کیا کہ اس کنویں ہیں کوئی تعمیری تغیر ہوا ہے یا اس بنار پر قائم ہے جوعہد نبوی میں تھی ؟ تو اس نے بتالیا کہ یہ اس مال پر ہے، امام الود اؤ در کہتے ہیں ہیں نے اس میں جھانک کردیکھا تو اس کے پانی کو متغیر اللون بایا، باغات میں جو کنویں ہوتے ہیں ان میں چونکہ درختوں کے ہتے گرتے رہتے ہیں اس لئے یانی کی رنگت میں تغیر آئی جاتا ہے ، بنظا ہر یہ ای کا اثر تھا۔

یہاں پر ایک شسکہ ہے وہ یہ کہ مارِ مخلوط بٹی ہو طا ہر سے طہارت جا نرہے یا نہیں ؟ انکہ ثلاثہ کہتے ہیں اگر پانی میں کوئی پاک چیز مل جائے جس سے پانی کا وصف شغیر ہوجا سے جیسے صابو ن یا خطمی کا پانی تواس طہارت دھور وخسل جائز بہنیں جنفیہ کے نزدیک جائز ہے اور یہی ایک روایت امام احکر سے ہے، چنا بچاس کتا بین الوابالغسل کے اندرایک ستقل بال سلسلہ کا آر باہے باب فی الجنب یغسس دائیسے بالخطمی۔

امام الوداؤد اوران کے شیخ قتیب دو نوں نے اس کنوس کی تحقیق حال کا جواہمام فسر مایا وہ اسس وجہ سے کہ بیہ حضورصلی الشرعلیہ وسلم کے زبانہ کا ایک مبادک کنواں ہے، مشہور آبار مدینہ میں سے ہے اورطہار مارونجا سبت مار کا ایک مسئلہ شرعیہ اسس سے وا بستہ ہے بندا اسکے شایان اسکے ساتھ معالمہ کیا گیا۔

اور نیز یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ وہ ایک بڑسے قسم کا کنواں تھاجس کے اتدر پانی کیٹر تھا، نبطا ہر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ قلتین سے کم مذتھا اسی گئے آپ صلی انٹر علیہ سلم نے اسکے عدم تجاست کا حکم فرایا، ہم کہتے ہیں کہ اسکے پانی کی کثر سے ہمیں انکائیس باوجود کر ترت کے وہ بات ہے جس کو حنفیہ کہتے ہیں ماء کا کھان جاریا تی البسانی اور در اصل اس کے عدم تنجس کا سکم کا خواب ہم کیتے ہیں کہ اسکم ایک کا دریا صل اس کے عدم تنجس کا منہ شرکا ہیں منشائہ ہے۔

#### بابالماءلا يجنب

3

ترجمۃ الباب کی تینر ملح اوراس کی غرض ایک الفظ آرہے ہیں، احقری داتے یہ سے کہ چونکہ نجاست کی دوسیں ہیں، حسید اور معنویہ، تو گذشتہ دوبابوں میں اس یا نی کا ذکر تھا جو نجاسہ برحسید سے متاثر ہوا ہو یہاں سے اس یا نی کا حکم بیان کرتے ہیں جو نجاست معنویہ سے متاثر ہوا ہو، نجاسہ سے ماد مدف اور جنابت ہے یعنی وہ یا نی جس کے ذریعہ سے مدف اصغریا اکر کا ازالہ کساگیا ہو وہ یا نی بال ہے یا کہ وازالہ کساگیا کہ اس قیم کے یانی کو نقہار کی اصطلاح میں مارستعل کم ہیان کرنا ہے یہ کہ جاتا ہے تو گویا مصنف کی غرض اس باب سے مارستعل کا حکم بیان کرنا ہے یہ مارستعل مارستعل کا میں مارستا کی کہ اس مارستا کی کہ اس مارستا کی کہ اور امام شافئی داحہ کہ طاہر ہے کہ طاہر ہے کہ طاہر ہے مطہر ہمیں ہے کہ طاہر ہے مطہر ہمیں ہے کہ طاہر ہے مطہر ہمیں ہے کہ طاہر سے مطہر ہمیں ہے کہ طاہر ہے مطہر ہمیں ہے کہ طاہر اور وسف سے مطہر ہمیں ہو اور وارت امام صاحب کی جس کے داو کا مام الو یو سفت سے مطہر ہمیں کے داو کا مام الو یو سفت سے مطہر ہمیں کہ داور کا مام الو یو سفت سے مطہر ہمیں کہ داور کا مام الو یو سفت سے دامام ماحب کی جس کے داو کا مام الو یو سفت سے دامام ماحب کی جس کے داو کا مام الو یو سفت سے دامام ماحب کی جس کے داو کا مام الو یو سفت سے دامام ماحب کی جس کے داو کا مام الو یو سفت سے دامام ماحب کی جس کے داو کا مام الو یو سفت سے دامام ماحب کی جس کے داور کا مام الو یو سفت سے دامام ماحب کی جس کے داور کی دامی جس کے دامام ماحب کی حس کے دامام کے دامام ماحب کی جس کے دامام کے دامام کی حس کے دامام کے دامام کے دور کی دور سے دامام کی حس کے دامام کے

عن ابن عباس قال اغتسل بعض ان واتج النبی صور النبی علی مراد حضرت مراد حضرت ابن عباس کی خالہ حضرت میمونہ ابنی بیس جیسا کہ دار قطنی وغیرہ کی روایت میں ہے، اور چونکہ یہ ان کے فحر م شعے اس لئے اندر کی بات نقل کر رہے ہیں جس کا حاصل یہ ہے کہ ایک م تبہ حضرت میمونہ ان نے ایک برتن کے پانی سے غسل فرمایا، اس کے بعدائی پانی سے وضور یا غسل کے لئے حضور تشریف لائے، اس پر حضرت میمونہ منے عضل کا بچا ہوا پانی ہے اور میں نے اس سے غسل جنابت کیا ہے، مطلب یہ تھا کہ آپ اس کو استعال نہ فرمایت راس پر آپ نے ادشاد فرمایا ان الساء لا بجنب بعنی اگر جبنی کئی پانی کو استعال کرے توجو پانی باتی رہ گیا ہے۔ اس کو جبنی نہیں کہا جائے گا وہ تو البنے حال یعنی طہارت پر قائم ہے۔ کرے توجو پانی باتی رہ گیا ہے۔ اس کو جبنی نہیں کہا جائے گا وہ تو البنے حال یعنی طہارت پر قائم ہے۔

اورسن بن زیاد میل برسے که و مجس سے الیکن سن بن زیادسے بخاست علیظ اور الدیوسف سے باست خفیف منفول ہے۔

له ترجمة الباب كى يرغ ض مصنف كى تواجم كى ترتيب كے بيت نظرے كريهاں بحث طهارة الماء و مجاسة الماء كى جل رہ ہے بخلاف ترمذى شريف كے و بال كى ذعيت دوسرى ہے ، امام تر مذى نے عديث الباب كو باب فصل طهورا لمراة كے ذيل ميں ذكر فرمايا ہے اورا بهوں نے اس حدیث پر ترجمہ قائم كياہے باب الرخصة فى ذلك لينى جواز الوضور لفضل طهورا لمراة و بال يہ وقتب استنباط ادر باديك بينى بهيں على ١٤ صریت کی ترجمة الباب سے مطابقت اسیماں سوال یہ ہے کہ مدیث کو ترجمۃ البّا سے مطابقت کیے ہے ، کیونکہ ترجمہے مقبود

تو مارستعلی کا میم بیان کرناہے تو کیا یہ باتی پائی مارستعلی تھا ، جواب یہ ہے کہ یہ پائی تو واقعی متعلی نہسیں تھا کین حضور صلی انٹر علیہ وسلم نے جوالفاظ ارنٹا د فرمائے ، بین المهاء لا یجنب اس سے یہ مغہوم نکلتا ہے ، اس لے کہ پائن کے جبنی ہونے کا کیا مطلب ، بہی تو مطلب ہے کہ جنابت کے اثر اور جنابت میں استعال کرنے سے پائی متاثر نہیں ہوتا، کو یا ترجمۃ الباب لفظ صدیت سے مترشح ہور ہاہے ، اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ جب محدث یا جبنی پائی کے برتن میں ہاتھ والدے گا تواسس کی فاسے وہ پائی مستعل ہوجائے گا، کو نکہ ہاتھ والے والے بہوں گے اور یہاں بھی بظا ہرائیساہی ہوا ہوگا کہ حضرت میں وزینے غسل کے شروع میں اپنے ہاتھ اس میں والے بوں گے اور یہاں بھی بنا ترجمہ کے لئے واس کی اشروع میں اپنے ہاتھ اس میں والے بہوں گے اور یہا تھوں میں ظاہر ہے جنابت کا اثر کھا لہذا یہ پائی مستعل ہوا، غرفیکہ اثبات ترجمہ کے لئے مرت کے مطابقت ضرور کی نہیں ہے بلکہ ترجمہ کی طرف صدیت میں اشارہ ہوجانا بھی کا فی ہے۔

تولد ف بحفینة ، حفرت نے بدل میں اس کی توجیہ اس طرح فرمائی ہے ای مکد فیکتہ یدکھانی بحف نے یعنی برتن میں ہاتھ وال کر پانی لے رہی تیں اور دار تعلیٰ کی دوایت میں بن کے بجائے لفظ میں ہے ، وہ آو بالکی صاف ہے مختاج آویل بنیں ہے بحفرت نے بوتا ویل فرمائی اسس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پرظر فیہ سے مختاج آویل بنیں ہے کہ حفرت میموند سے اس لئے کہ یہ بات سمجھ میں آنے والی بنیں ہے کہ حفرت میموند سے پانی کے طب میں اندر بیٹ کر خسل فرمایا ہوا ور پھر بھی حفور میل الٹر علیہ وسلم اس سے وضوریا غسل کا ادا دہ فرمائیں یہ نظافت کے بیٹ کر خسل فرمایا ہوا ور پھر بھی حفور میل الٹر علیہ وسکم اس سے وضوریا غسل کا ادا دہ فرمائیں یہ نظافت کے قطعاً فلان ہے لا جنب یہ باب افعال سے بھی بوسکم ہے اس صورت میں بھم الیا رہوگا ، اور مجرد سے بھی بوسکم ہے سے سے دیں ہم الیا رہوگا ، اور مجرد سے بھی بوسکم ہے۔

بَابِلبولِ في الماء الرّاكِ

مدیث الباب مسلک امناف کی واضح دلیل ایده تیرابی بسکے بارے یں بسکے مسک کا تئید

له لین کنے والا کہ سکتہ کہ ظاہر بیہ کہ کر حضرت میمون شنے خسل کے وقت اس برتن میں ہاتھ دھونے کے بعد والے ہوئے دھونے سے پہلے ان کا برتن میں ہاتھ ڈالنا ان کی شان سے بعید ہے لیکن حضور کے الفاظ اص المدی ولا یجنب واقعہ پراچی طرح اس وقت منطبق ہوتے ہیں جب اکفوں نے ہاتھ برتن میں قبل الغیل ڈلنے ہوں اور الفاظ نبوی ہی کے پیشِ منظر ترجمۃ الباب کا اثبات ہوا کرتا ہے۔ ہوتی ہے حدیث الباب میں مارِ دائم میں بیٹاب کرنے سے منع کیا گیا ہے اور یہ کہ پیٹاب کر کے اسس کو ناپاک نہ کیا جائے ، اب ہم کہتے ہیں کہ دیکھیئے آپ نے مطلقاً مار دائم میں پیٹاب کرنے سے منع فر بایا اب وہ مار دائم قلین بھی ہو سکتاہے اور اسس سے کم وزائد بھی آپ کی جانب سے اسس میں کوئی تخصیص نہیں گاگی اب د تین العیدُ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حنفیہ کاستدل ہے، نیز وہ کھتے ہیں ۔

الم مثافعي اسس كو ما دُونَ القلتين كے ساتھ مقيد كرتے ہيں، امام مالك يونكه المهاء طبه يركز البيت بيشي والی روایت سے استدلال کرتے ہیں اور گوبا وہ ان کے موافق ہے ، اور ظاہر ہے کہ حدیث الباب اسس کے خلاف ہے کیونکہ اس سے معلوم ہور ہاہے کہ یانی نایاک ہوجاتا ہے اکس لئے مالکی نے اس مدیث کا سل یہ سوچاکہ اس کو مرف کراہت پرمحول کیا جائے یعنی گونا پاک ہنیں ہوگا لیکن کرنا ہنیں چاہیے، مکروہ ہے شافعیہ نے اپنے مسلک کے مطابق یہ تا دیل کی کہ یہ حدیث اسس یا نی پر محمول ہے جو ما دون القلتین ہو، قیاس کا تقا منہ تويه تفاكر شا نعيه وحنابله دولول كاجواب ايك بي بوتا كيونكر دولول قلتين كے قائل بين ايكن امام احدُ في نهسين فرمایا، بلکدامخول نے ایک اور بات فرمائی وہ یہ کہ مقدار قلتین و قوع نجاست سے اگرچہ نایاک نہیں ہوتا جب تک کہ تغیروا تع نہو، لیکن بولِ آدمی اسس سے مستنثیٰ ہے یعی بول آدمی کے وقوع سے قلنتین بھی نایاک ہوجاتہ ہے، ہاں! اسس کے علاوہ دوسسری نجاسات کا حکم و،کسب جوا مام شافعی فرماتے ہیں کہ قلتین نایاك نبوگااس سے کم ناپاک ہوجا ہے گا ،غرضیکہ یہ حدیث عندالجہور ہا ڈل اور مقیدہے بخلان احنان کے کہ انکی تودلیل ہی ہے۔ طہارت المار کے میتلہ میں صفر کے ولائل ایز صفیے کے سلک کتائید مدیث استیفظ سالوم ہے بھی ہوتی ہے اس لئے کہ اس کا ماصل بھی یمی ہے جو مدیث الباب کا ہے کہ برتن میں جویانی رکھا ہوا ہے جو کہ مار دائم ہے اس میں ہاتھ بغیرد طوت نہ ڈانے جائیں، یہاں پر بھی قلتین اور مادون القلین کی کوئی تفریق بنیں کی گئی ہے اوراس طرح ولوغ کلب والى روايات مجىمطلق بين، اوريه تيول حديثين جوحفيه كاستدل اور مأخذ بين محت وتوة كا متيارس مدیث القلتین کے مقابلہ میں بہت او پنی ہیں متنق علیہ ہیں ان کی محت میں کوئی کلام ہنیں ہے قول لا ببولَز العدكع جمود كے نزديك بول ك تخصيص بنسيان عن ما قط كا بھى يبى حسى م بے بلك وه اور بھی زیادہ سخت ہے، ایئے ہی فی المار الدائم میں سب صورتیں داخل ہیں براہ راست مار دائم میں بنیا س کرے یا اسس کے قریب بیٹھ کو کرے جس ہے وہ بہکر اسس میں بینج جائے یا کمی برتن میں بیٹیا۔ کر کے اس برتن سے اسس میں ڈانے اور یہ سب چیز یں عقلی بدیہی اور ظاہر میں مزید دلیل کی محتاج تہدیں ہیں ، لیکن بہاں پرظا ہریہ نے اپن ظاہریت خوب دکھائی اورا کفوں نے کہا کہ پیکسکم بول کے ساتھ خاص سے

فاکطاس میں داخل بنیں ہے ای طرح براہ راست ماردائم میں پیشاب کرناممنوع۔ ہے برتن وغیرہ میں كركاس مي دالے أوكون مرج بنين سب ، أسس كانشار مرف جود على الفا برہے -باب كى دولؤل مَد شول كے مفہوم اور مقتی میں فرق مدیث سے معلی ہواكہ انت جمع بین الغلل والبول سے ہے یعنی پہلے مار دائم میں پیٹیاب کرے اور مجراس عضل کرے مفرداً ہرایک کی مانعت بہیں ہے، جنانچہ مار دائم سے غسل کرنے میں کچہ بھی حرج بہیں ہے اور دوسری مدیث جو آگے آر، ی ہے اس یں بچائے شرکے وا و کے ساتھ ہے اور مند کے بچائے نید ہے ولا یغتل فیا اس دوسری صدیث یں بنی کا تعلق بول فی المارالدائم اور اغتسال فی المارالدائم برایک سے سے بعی مار دائم میں نہ بیٹاب کرے اور نداسس میں داخل ہو کر خسل کرے دولوں صور لوں میں یانی گندہ ہوگا ا قولمانى حديث عشام يراكس منديس ايك نيا را لفظ أياب جوعام طورس ا بنیں ہوتاہے اس کے مطلب میں دوقول ہیں ،حضرت منگوی کی تقریر میں ہے ای في بيد المستام الطويل والمنكوش فهنا جزؤمن العن احسمدين يون كمة إين كم زائره في محدي مشام کی ایک طویل مدیث بیان کی جس کا ایک حصر وہ ہے جو یہاں ذکر کیا مار ہے، دوسرا مطلب اس كا وه بع جوحفرت ين بذل يس تحرير فرمايا بع في عديث هشام اى مِن عديث الامِن عديث عيرة مطلب یہ ہے کہ زائدہ کے اسس مدیث میں بہت سے شیوخ ہیں جن سے زائدہ کو یہ مدیث بینجی منملہ ا ن کے بشام بی بی اور زائدہ کتے ہیں کہ میں یہاں جو مدیث بیان کررہا ہوں، وہ اسے ستن ہشام سے

# بأب الوضوء لبسُؤر الكُلْب

نقل کر رہا ہول کو یہ مدیث دوسروں سے بھی مجھے بہتی ہے۔

سؤرسباع کے بارے میں ائر اربعہ کا اختلاف ہے ، امام مالک جلاحیوانات کے سؤرکوطا ہر قرار دیتے ، میں ، البتر سؤر خسنے دیر کے بارے میں الداکے دو تول ہیں، طَاہر ادر غیر طَاہر ، امام مث فعی ا کے یہاں بھی سؤرسیاع پاک ہے البتہ اکفوں نے مرف دوکا استثنادگیا ہے بنت زیرا ودکھتہ بہ نفیہ کے یہاں ہورسیاع مطلقا ناپاک ہے مرف بچرہ اسس سے ایک فاص عارض کی وجہ سے ستثنی ہے جس کا باب آئے آرہا ہے اور حنا بلہ کے یہاں سورسہ باع یں دولؤں قول ہیں طہارت اور عدم طہارت و کر برٹ الباب میں میں اول ہیں طہارت اور عدم طہارت و کر برٹ الباب میں میں اول ہیں میں اول یہ کہ تور کلب پاک ہے یا میں میں میں کے بعد بین آول یہ کہ تور کلب پاک ہے یا ناپاک، دوسرے یہ کہ اس میں میں میں تیرے یہ دلوغ کلب کے بعد برتن کے پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے ؟

سوجانا چاہیے کہ سور کلبجہوٹا کمہ ٹلانہ کے یہاں ناپاک ہے، مالکیہ کا اسس میں اختلاف ہے، مشہور قول یہ ہے کہ سور کلب جہوٹا کمہ ٹلانہ کے یہاں ناپاک ہے بیض الباری میں لکھا ہے گویا مالکیہ کے یہاں بخاستِ منور کا باب ہی بنیں ہے ، ویلے مالکیہ کے اس میں تین قول ہیں ، ا مطلقاً ناپاک شل جہود کے یہاں بخاستِ منود کا باب ہے ، مود کا باک شاہر ہود کا التخاذ دہ کا پالنا جائز ہو کا کو سور پاک ہے اور فیر ما ذون کا ناپاک ہے ، چوتھا قول وہ ہے جو ابن الما جنون مالکی کا طون منوب ہے، وہ کلب بدوی و مفری یعنی دیہاتی اور شہری کئے میں فنسری کرتے ہیں کلب بدوی کا سور طاہر اور حفری کا فیرطا برسے ۔

مسکد انیرینی جواز الو منور بیتورا لکلب، یہ پہلے ہی مسکد پر شفر ہے،جہور علما مائمہ ثلاثہ جن کے یہاں سوک کلب ناپاک ہے ان کے یہاں اسس سے دضور بھی جائز بہیں ہے۔ اور انام مالک کے یہاں ایک قول کی بنار پر اسس سے دخور میں انام زہری کہتے ہیں یجون ان لوکی نفی فیر یہ کو کی بنار پر اسس سے دخور دان لوکی نفی فیر یہ کہ سور کلب کے علاوہ کوئی اور پانی بنو تو جائز ہے، دوسرا قول سفیان اور یکا وہ فرماتے ہیں ھنامسا یہ دونالنفس من منہ عن یہ دوسرا تول سفیان اور کا کا وہ فرماتے ہیں ہے سکان مفس میں اسس کی طون رہے کہ ایک منظم ہے۔ لہذا اس سے دخور کرے اور ساتھ میں سیسم کرے۔

مسئل الشین افتلات یہ ہے کو حفیہ کے یہاں تواسس برتن کے پاک کرنے کا وہ کا طریقہ ہے جو دوسری نجاسات سے پاک کرنے کا ہے، اور جمہور علمار ائر شلاشہ اسس باب کی روایات کے پیشِ نظر یہ فرملتے ہیں کہ اس میں تضییع ہوئی چاہئے بین سات بار دھونا، اور چونکہ ایک روایت ہیں جو آگے باب ہی آر ہی ہے تثین مذکورہ ہے اسس لئے منا بلہ کے یہاں بجائے سات کے آٹھ بار دھونا مرود کا ہے، پھر چونکہ ماکیہ نے یہاں سؤد کلب پاک ہے اسس لئے ان کے نزدیک عمل انا رکامس کم استحبابی ہے وجوبی نہیں ہے۔ باقی ائر کے نزدیک عمل انا رکامس کم استحبابی ہے وجوبی نہیں ہے۔ باقی ائر کے نزدیک وجوبی ہے نیز شا فیدا ور منا بلہ تستدیب یعن ایک بار می سے

ما مجھنے کے قائل ہیں اور مالکیہ اسس کے قائل ہنیں ہیں، عاصل یہ کہ یہ حفرات ائمہ ثلاث جور وایات الباب پر عمل کے قائل ہیں اور ان کو منبوخ وغیرہ ہنیں ملنے وہ احادیث کے اختلات کی دجہ سے خود آ بسس میں مختف ہیں ان سب کاعمل ان تمام روایات پر ہنیں ہے، البتہ حنا بلہ نے صدیث کے سب اجزار برعمل کیا جنانچہ دہ مرف تسیح ہنیں بلکہ تثمین کے قائل ہیں، اس طرح تستدیب کے بھی قائل ہیں ، یہ تو ہوئے مسائل اور ائمہ کے اختلا قات، اب رہ گئی بات دلیل کی۔

حنفيد كى طرفس احاديث الباب كى توجيهات كرتة بين كيونكه يداماديث الناب الكال

موافقت میں ہیں ہماری طرف سے ال کے گئی جواب دیتے گئے اول ید کہ ال روایات میں اضطراب ہم بعض میں تسبیع ہے اور بعض میں تغییں، اور یہ دونوں قسم کی روایش صحاح میں موجود ، میں اور دار تطفیٰ کی ایک روایت میں توجود ، میں اور دار تطفیٰ کی ایک روایت میں توجود ، میں اور دار تطفیٰ کی شخلاف او خست او سبعت نیز بعض روایات میں شخلاف او خست او سبعت نیز بعض روایات میں ہے اُدر البعض میں ہے اِحد سمن غرضیک ان روایات کو استحاب پر محمول روایات میں اصطراب محمول ایک قول استحاب سبیع کا ہے ، اور شہور جواب یہ ہے کہ یہ اوادیت ہمارے بہال میں ایک قول استحاب سبیع کا ہے ، اور شہور جواب یہ ہے کہ یہ اوادیت ہمارے بہال میں ایک اور ایک منوخ ہوگیا ایک اور منوخ ہیں میں دوایات اس زمانہ کی ہیں جب امر کا اب میں تشدید میں مات بار دھوتے تھے ، پس راوی کا کم منوخ ہوگیا اہذا یہ دوس کہ تشدید میں مات بار دھوتے تھے ، پس راوی کا عمل اپن بیان کردہ روایت کے خلاف ملامت ہواکرتی ہے لید کرتی کے بعد برتن کو تین اسس نیخ والے جواب کو امام علیاوی شخص میں موافقا ابن جب کی مات میں راوی کا عمل اپن بیان کردہ روایت کے خلاف علامت ہواکرتی ہے لیے اعرادات کو الگ اعتراض کیا اور طواد ی کے جواب کو امام علیاوی شخص میں میں کیا ہے میں مات میں درفر مایا ہے ، ایک مناظرہ کی کو مشرت نے بدل میں ذکر فر مایا ہے ۔ ایک مناظرہ کی کی شروع کو بیا ہے میں دوایا ہے ، ایک مناظرہ کی کا تسل میں درفر مایا ہے ۔ ایک مناظرہ کی کی شکل ہے جس کو صفرت نے بدل میں ذکر فر مایا ہے ۔ ایک مناظرہ کی کی شکل ہے جس کو صفرت نے بدل میں ذکر فر مایا ہے ۔ ایک مناظرہ کی کی شکل ہے جس کو صفرت نے بدل میں ذکر فر مایا ہے ۔

معاور حربی عید ایک من موجی کی سی ہے کی تو طفرت کے بدل یں در حرفه مایا ہے۔ حافظ کا اصل اشکال نسخ پریہ ہے کہ تبل کلاب کا حکم بتدائیجرت میں تھا، اور تسییع وغیرہ کی روایا بعد کی بیں، کیونکہ ان کے راوی حضرت الو ہر برہ متا خرا لاسلام ہیں، سے وہ میں اسلام لائے ماصل یہ کہ قبل کلاب کا حکم ابتدار ہجرت میں تھا، پھر کچھ روز بعد منوخ ہو گیا تھا، اور پرتسبیع والی روایات اس کے بعد کی یں ہذا ان کے منوخ ہونے کا کیا مطلب ؟ ہماری طرف سے جواب دیاگیا کہ اوّ لَا تو آخراسام
سے تا خر روایت براستدلال مح بنیں ہے، دوسرے یہ کہ حفرت الو ہر یُڑہ کی عادت بیسا کہ شہورین الحین ا
ہے ارسال کی تھی، یعن وہ کمی قدیم الاسلام محابی سے حدیث سنکر بلاواسلاس کونقل کردیا کرتے تے اور لیے دوایت کو میں اور اس کی تاریدا سے سے میں ہوتی مرسل محابی ہے کہ ابنوں کہ ہوں، اور اسس کی تاریدا سے بھی ہوتی بیان کی ہوں، اور اسس کی تاریدا سے بھی ہوتی بیان کی ہوں، اور اسس کی تاریدا سے بھی ہوتی بیان کی ہوں، اور داس کی تاریدا سے بھی ہوتی بیان کی ہوں، اور اسس کی تاریدا سے بھی ہوتی ہی کہ ابوداؤدکے اس باب کے اخرین حفرت عبداللہ بن مغفل کی روایت آر، ی ہے جس میں وہ پر فرار ہے ہیں کہ مضورت کی اللہ کا محابی ہے کہ بقول آپ کے قتل کا اب کا حکم ابتدا مرہ ہے کہ بہاں بھی ہی کہ مال کا کہ یہ مرسل محابی ہے ، کی قدیم الاسلام محابی ہے کہ بہاں بھی ہی کہ بہاں بھی ہی کہ یہ مرسل محابی ہے ، کی قدیم الاسلام محابی ہے ۔ مسئر نقل کررہے ہیں ؟ ظامرہے کہ یہاں بھی ہی کہا جائے گا کہ یہ مرسل محابی ہے ، کی قدیم الاسلام محابی ہے ۔ مسئر نقل کررہے ہیں ؟ طام ہو ہے کہ یہاں بھی ہی کہا جائے گا کہ یہ مرسل محابی ہے ، کی قدیم الاسلام محابی ہے ۔ مسئر نقل کررہے ہیں ؟ طام ہو ہے ہیں ۔

امام طمادی نفار کی اور اس برای کال و بواب که دیکی کتا اگر کسی برت بس پیشاب یا فانه کردے کو دیکی کتا اگر کسی برت میں پیشاب یا فانه کردے تو دہاں پرتبیع کسی کے یہاں ہنیں ہے تو کیا دلوغ کلب کا حکم ان دونوں سے زیادہ شدید ہے، جب وہا سست بار دھونا خردی ہنیں ہے تو یہاں بھی ہنیں ہونا چاہئے، اس پرحافظ معامب بولے یہ تیاس فی مقابلتا لنف ہے، علام عین نے اس کا جواب دیا کہ یہ تیاس ہنیں ہے بلکہ استدلال بدلا لہ النف ہے۔

ا- قال ابوداؤدوک ده قال ایوب آن الی مدیث کا مار محد ن برسے ، پر ان کے ملا مرہ مختلف ہیں . شروع میں ہشام آئے تے . اس کے بعد معنف دوا در کا ذکر نسر ما رہے ہیں ایوب اور متبیب کہ جس طرح ہشام نے کہ اس طرح ان دونول نے بھی کہا اب سوال یہ ہے کہ تشبیہ کس بات میں ہے ؟ کو حکم یہاں روا ق کے دوا ختلاف ہیں ایک حدیث کے موقوف وم فوج ہونے کا، دوسرے اُولئه ن بالتراب کا اس کے کہ بعض نے کہا ہے السابعة بالتراب میساکہ قباده کی روایت میں آگے آر ہاہے ، میرے کا اس کے کہ بعض نے کہا ہے السابعة بالتراب میساکہ قباده کی روایت میں آگے آر ہاہے ، میرے نزدیک یہاں پر تشبیراس تانی اختلاف میں ہے جس طرح نزدیک یہاں پر تشبیراس تانی اختلاف میں ہے ، مطلب یہ ہوا کہ محد بن میرس کے اور نہیں بالتراب نقل کیا۔ ہشام نے اُولئوں بالتراب نقل کیا۔ مدت اس مدت وحد شنا محمد بن عبید الحق یہاں دوسندیں ہیں پہلی سندیں معنف سے کے شیخ الشیخ معتم ہیں اور دوسری سندیں حاد بن زید اور بھر یہ دونوں روایت کرتے ، میں ایوب ختیا فی

سے لہذا الآب بنع السندین ہوتے ولو ی وفات ہے ہے وہ دوسرا اضلات یکی معتمرا ورحاد نے الآب سختیا نی سے اس مدیث کو بھائے مرفو عاکے موقو فا نقل کیا اور یہ الوب محدین سر من کے تیمرے شاگر دہیں گویا الوب وہشام اسس بات میں تو متفق ہیں کہ اسموں نے مدیث میں آولئوں بالت الحرائی الیکن ہشام اور الوب میں باعتبار رفع اور وقعت کے اختلات ہے، ہشام نے اسس روایت کو مرفوعا اور الوب موقو فا فرکسا۔

سا۔ حدثنامر سی بن اسماعیں اور این سیرین کے تلافرہ یں سے بیتا وہ کی روایت ہے گزشت ین تلافرہ کی روایت یں اُولئوں بالنتواب تھا اور قت ادہ کی روایت یں السابعة بالنتواب تھا اور قت ادہ کی روایت یں السابعة بالنتواب تھا

قال ابوداؤد وامنا إبوحت دچ الزيها ل سعان رواة كوبيان كررم ين جن كى روايت بي تراب مطلقاً مذكور بى بنين ب و ابو السشري اس سعماد والدِسْترى بين جن كانام عبدالرحن سب اورخود مُترى كانام اسماعيل سے -

۳- قال ابود اؤد وهنگذا قال ابن مغفل بظام مطلب يرب كه عبدالشرى مغفل جواسس عديث كے راوى بيرجس ير تين ندكورس وه فود بى اس كے قائل بيں يعنى ان كاعمل اس بر بنيں تما ميسا كه بحث بيں گذر بكا جائے . بخلات ابوس ير نبيں تما ميسا كه بحث بيں گذر بكا بذل ميں اسس كا يہي مطلب لكھا ہے ۔ بذل ميں اسس كا يہي مطلب لكھا ہے ۔

حفرت ناظم صاحب دمولسنا اسعدالشرصاحب، رحمة الشرطيب قراحاً لا ايک اورمطلب بيان كياب وه يه كه قال كا فاعل ابن مغفل بنيس به بلكة قال كى ضمير دارج ب داوى كى طرف، مطلب يهب كه اسسا مسندك اندر داوى سندك اندر داوى سندك اندر داوى سندك اندر داوى به يا كونكه يه نام دونو ل طرح چند به الشربن مغفل اورعبدالشربن المغفل، حفت مناظم صاحب برسا ديب تع اس مللب يعن الفاظ كى باريكيول كى طرف كيا- وَالله اعده-

## بَابِسُونِ الْهِرْقِ

کلب وہڑہ گودونوں مِسباع یں سے ہیں لیکن دونوں کے سوّر کے مکم میں بڑا فرق ہے ایک پاک ایک ناپک، تیاس کا تقامنا تو یہ مقاکہ سور ہڑہ بھی ناپاک ہو، مگر ایک علت کی ہنار پر نجاست کا حسکم ہنسیں لگایا گیا، وہ علت میساکہ صدیت ہیں فرکورہے کڑتِ دوران وطواف ہے یعیٰ اسس کا گھروں میں بار بارا اُنا

جانا بس کی دجسے صَولِ اُوا نی د شوار تھا، ایسی مورت میں نجاست کا حکم حسرج کومستلزم تھا، ولاحسرے و الدورے و الدورے

سور مرس میں مراسی امر المربا کرا ہتے۔ اور طرفین کے نزدیک طاہر مع الکرا ہت ہے۔ اور طرفین کے نزدیک طاہر مع الکرا ہت ہے دائج قول کی بنار پر کوا ہت منزیہی ہے، تیمرا مسلک بعض تا بعین جسے عطار طاوس مجاہد کا ہے کہ یہ بخسس ہے، امام طوادی نے سشرے معانی الاثار میں امام محد کو امام ابو یوسفٹ کے ساتھ شار کیا ہے اور شکل الاثار میں ان کو امام ما صب کے ماتھ شار کیا ہے اور شکل الاثار میں ان کو امام ما صب کے ماتھ ترار دیا اور یہی میچے ہے شکل الاثار بعد کی تا یعن ہے، اس کی نقل زیادہ مجے ہے۔

تضمون صربي المسلمة الله بن ال

شوہرکے باپ حفرت الو تقادہ میرے پاس آئے بیں نے ان کو وضور کرائی وہ مجھ سے پانی ڈوارہ تھے تو اپنا کہ ایک بینا چا ہا تو ابو قت در ان کا برتن بی کی جانب جبکا دیا ہواں تک کہ اس نے بہولت پی لیا میں ان کو دیکھتی رہی وہ سمجھ گئے اور فرمانے گئے کیا تعجب کررہی ہو ؟ میں نے عرض کیا جی بال اس پر اکنوں نے فر مایا کہ صفور میلی الٹر علیہ وسلم کا ار شاد ہے آئے ایست بنجس کر بی نا پاک نہیں ہے تھی کہ وہ گھروں میں کثرت سے آئی جاتی ہے تو گویا کثرت سے آنے جانے کی وجسے جونکہ اس سے بچنا مشکل ہے اسس لئے اس کے سور کو معاف قراد دیا گیا ۔

تولی إنهام الطقانین عدی کو والطقانی ، طوافین اور طوافات سے مراد وہ فدمت گذار نابالغ لئے اور کے اور لڑکے اور فت کی بیار پر گریں کرت سے کرت آ مدور فت کی بنار پر گریں واجن ل مون کے مور کے دقت استیذان ساقط ہے اس طرح ان پر ہرہ یس کرت طوان کی وجہ سے اس کے سور سے نام پر مات کا حکم ساقط کر دیا گیا، کرت طوات کی بنار پر وہاں استیذان کا سقوط ہوا، یہاں نجاست کا میں مات کا حکم ساقط کر دیا گیا، کرت طواف کی بنار پر وہاں استیذان کا سقوط ہوا، یہاں نجاست کا۔

صریث الباب کی امام طیاوی کی طف سے توجیہ ایمدیث جمبود کا سندل ہے الم ملی دی نے اس کا جواب دیا کہ جس میں الم ملی دی نے اس کا جواب دیا کہ جس چیزے آپ استدلال کر دہے ہیں یعنی إصغار البناریه محابی ابوقت اُدہ کا فعل ہے اور جبت دیا کہ جس چیزے آپ استدلال کر دہے ہیں یعنی إصغار البناریہ محابی ابوقت اُدہ کا فعل ہے اور جبت

حفورکا قول یافعل ہوتاہے اورحفورکا ارشاد جو یہاں پرہے انتھا لیسٹ بنجس انتھا ہوں از تو ہوسکتاہے اس کا تعلق سورے نہو بلکہ ماشتہ شاہہ وفراش سے ہو یعنی گھروں میں جو بلیاں رہتی ہیں وہ السالوں کے لئے اور بشروں میں آ کر بیٹھ جاتی ہیں، گھس جاتی ہیں تواسس میں اس کی گنجائش دی گئے ہے مور سے اس کا تعلق نہیں ہے ، اور پھر ہے جس کر امام طحادی ہے بیان فرمایا کہ ولوغ ہڑہ والی روایت جس میں یہ ہے کہ ولوغ ہرہ سے برتن کو ایک باریا دوبار دھویا جسائے وہ حدیث مرفوع توی اور شعنل الاسسنا دہ ہے لہذا اسس پر ممل کیا جائے گا۔

نیز حنفیہ کے دلائل میں حضرت الوہر پڑاہ کی مدیث المقط سیع ذکر کیجاتی ہے ہوستدرک ماکم اور منداحمد دغیرہ میں ہے ، لیکن اسس کی سند میں میسی بن المسیّب ہیں جو ضعیف ہیں، نیزیہ مدیث موقوفاً اور مرفوعاً فقل کگی کے ہے، ابن ابی ماتم کہتے ہیں کہ اس کا موقوف ہونا اضح ہے۔

حضت رسم المروري في تحقیق المسلم من الم و المات المان المان

مله طامه زیلی که آگر چه اصفار الانا محفرت ماکشر می که ایک مدیث میں معنود مسلی الشرعلیه وسلم کے فعل سے مجی ثابت ہے جیسا کہ دارقعنی کی دوایت میں عبدالنز بن سعید ثابت ہے جیسا کہ دار قبلی کی دوایت میں عبدالنز بن سعید المقبری بیں اور دوسے میں واقدی اور یہ دولوں منعیف ہیں۔

ک آس پریراٹ کا لہے کہ جب آپ خود اس بات کے قائل اور معتدن ہیں کہ دوایات والدعی الطبارة اتوی ہیں تو پھران ہی کے پیش نظر نیصلہ کیوں نہیں کرتے ، اور سور برہ کو مکروہ کیوں قرار دیتے ہو؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ایسا کریں تو خلاب احتیاط ہوگا، لہذا طریق احوط کوا ختی رکیا گیا ہے۔ جَانبین کارما جب ہوگا۔

تخفیق السند فالدادر محابیہ ہیں، یہ حدیث سن البدراوی ندکوری زوج ہیں عن کبشتہ یہ حمیدہ کی معنی السندراوی ندکوری زوج ہیں عن کبشتہ یہ حمیدہ کا دوایت، ہے اور اس کے علاوہ محدیح ابن خزیمہ وصحیح ابن حبان میں بھی موجو دہے۔ بہر حال محمین ہیں سے کسی ایک ہیں ہمیں ہے امام ترمذگ فی اس کوسن محمح کہا ہے ، امام ، کارگ اور دار قطی وغیرہ نے کی اس کی تعمی کہ ہے ، لیکن ابن مندی ہے اس حدیث کو معلل قرار دیا ہے وہ یوں کہتے ہیں کہ اسس کی سند ہیں حمیدہ اور کبشہ دولوں جہول ہیں لیکن کبشہ اگر محابیہ ہیں تو ان کی جہالت مفر ہیں ہے۔

۲- حد شناعب دُادتُه بن مسلَمَ مَنَا الا حوله المُن سَدَة مَا بهر دیست الخاطئة من باب کی دوسری حدیث به اس کا حاصل بیب که اُمِ وافرد کهتی بین که میری سیده نے میرے درید حضرت عائش من کی فدمت میں برید بینی دلیا وغیرہ کھانے کی چیز بیجی ، جب میں وہاں بہنی تو میں نے ال کو نماز میں پایا ، اکفول نے اشارہ سے اس کو دکھنے کا حکم فر مایا ، اسس کے بعد اچانک ایک بی آئی اور اسس میں سے کھانے لگی ، حضرت عائشہ جب نماز سے فارغ ہوئیں توجس جگہ سے بی نے کھایا تھا انخوں نے بھی اک جگہ سے نوش فر مایا اور یہ فر مایا کہ میں نے حضور کو اس کے مؤرکے سے وضور کرتے دیکھا ہے۔

یه حدیث بھی جمہور کا مستدل ہے لیکن یہ حدیث ضعیف ہے اس کے کہ ام داؤد جہولہ ہیں، دومرا جواب یہ ہوسکتا ہے کہ مکن ہے بیانِ جواز کے لئے آپ نے ایساکیا ہو، ایک اور جواب ہے بوصاحب بحر کے کام سے مستفاد ہو تاہے وہ یہ کہ جس سور ہرہ سے آپ نے وضور فرمایا ہو سکتا ہے کہ آپ نے اس بلی کو اسس سے قبل پانی ہینے دیکھا ہو، اور ایسی بلی کا سوّر ہمار سے یہاں بھی پاک ہے اس کے کو سور ہمرہ کی کواسس سے قبل پانی ہینے دیکھا ہو، اور ایسی بلی کا سوّر ہمار ہو ہا ہے یہیں یہ کہ وہ گذری کہ سوّر ہمرہ کی کرا ہمت ایک قول کی بنار پر عدم آؤتی عن النجا ست کی وجہ سے ہے یہی یہ کہ وہ گذری بخرس کھا تی ہو اس کے اس کا منع فارجی نجا ست سے ناپاک ہوجا تاہے، اور یہاں یہ علت مرتفع ہم اسس کے منع کا پانی بینے کی وجہ سے پاک ہونا معلوم ہے اور گویہ مرف ایک احتمال ہے، لیکن احتمال کا وجود ما نع عن الاستدلال ہوجا تاہے۔

## بَاب الوضوء بفَفُل طهوي المرأة

ترجمۃ الباب والامسئداختلافی ہے، بعنی جس پانی کوعورت نے وضوریاغسل میں استعال کیا ہو اس کے استعال کے بعد برتن میں جو پانی یا تی ر باہے اس سے مرد کے لئے وصور جا نرہے یا نہیں ؟ مولی مردو مورت دولوں ایک مردوسی ملک فضل طوری میں صور تیں ہوسکتی ہیں ایک یہ کہ مردو مورت دولوں ایک مردوسی علم اس بات بات موسی میں ہیں ہوایک کو دوسرے کے فضل کا استعال لازم آتا ہے دوسری شکل اس کا عکس ہے اور ہی ترجۃ الباب میں مذکو دہے یعی عورت کے استعال کرنے کے بعد باتی بان کو عورت استعال کرنے کے بعد باتی بان کو مرد استعال کرے، امام افر و کائے کہ کہا دو گئے کہاں بالاجاع جائز بیں ان میں اختلات نہیں ہے، اختلات مرف اس میری شکل میں ہے ، امام اخرا اور دا و دظام کا کے کہاں ناجائز ہے ، جہود علام ائر شاخہ کے کہاں جائز ہے ، مافط این جمہور توں میں بھی اختلات نقل کرنے بر اشکال کیا ہے اور اکنوں نے امام طحادی کے حوالہ سے پہلی دومور توں میں بھی اختلات نقل کیا ہے اور اشکال کیا ہے اور ایم اخترات الا جم یری اور امام احسد کی طرف شوب ہے ، ایک قول کہاں پر شعبی اور اور اور ای کا اختلات نقل کیا ہے اور کو نشوب ہے ، ایک قول کہاں پر شعبی اور اور اور ای کا ہے وہ کہتے ہیں کہ مرف مائف اور جنب کا فضل طور مرد کے لئے ناجائز ہے ، غیرمائفن کے فضل کا یہ مکم نہیں ہے ۔

ا عن عانشہ تاخالف کنٹ اغشل آئو ہم شروع یں کہ چکویں کہ اس سند کی میں صور میں ہیں ، ترجمۃ الباب یں مرت اختا فی شکل مذکورہے یعنی پہلے عورت استعال کرے اس کے بعدم دربیکن اس مدیث میں بظاہر ایسا ہنیں ہے بلکہ صدت کے معنی متبادد الک ساتھ غنل کرنے کے ہیں ۔

مریث کی ترجمہ مطابقت اس طرح کرسکتے ہیں کہ یہاں وقت واحد اور زمان واحدین مسل کرنے

کی تفریح ہنیں ہے، ہوسکتاہے یکے بعدد گرے فسل کرنام اد ہو، اس کے کہ وحدت انار وحدت زمان کوستنزم ہیں ہے، اب رہی ک ہے، اب رہی یہ بات کہ حدیث میں تو فسل مذکو رہے اور ترجۃ الباب میں وضور سواس کا جواب ظاہر ہے کہ فسل تو خود وضور کو شفن ہے ۔

۲- عن ام صُبَيَّتُ الجُمْهَنِيَّةِ وَالت الز أُمِّ مُبِيهِ فرماتى بين كه بيرك اور حفور ملى التُرعليه وسلم دولؤل كم ما تقوا يك برتن سے وهنور كرتے ، بوت اس برتن يں بڑے بيں، اختلات كے معنى آنے جانے كے بيں، يعنى كمى بيرك باتھ اس بين آتے تھے اور كمى حضور كے ۔

اُس مدیث سی بظاہرایک اشکال یہ ہوتاہے کہ ام مبیہ کو حفورص لی الٹرعلیہ وسلم سے کوئی محرست کا علاقہ بنیں تھا، پھر بیک و قت ایک ساتھ وضور کرنے کی نوبت کھے آئی ؟ بعفوں نے جواب دیا کہ ہوسکتا ہے یہ واقعہ قبل الحجاب کا ہو لیکن حفرت سہار نپور کا کو یہ جواب پسند بنیں اس لئے کہ حجاب سے پہلے

عورت کے لئے مرد کے سامنے مرف کشف وج ہی توجا کر ہوگا، باتی بدن ہو وضوریں کھل جا آہے اسس کا کشف تو دوسرے کے سامنے جا کرز تھا، لہذا بہتر یہے کہ توں کہا جائے کہ خواہ یہ واقعہ نزولِ جہاب کے بعد ہی کا ہوئیں آپ اور اُمّ مگید کے در میان ہو سکتا ہے ججاب حاکل ہوگا وضور ایک ہی برتن سے کرہے ہوں یا جاب بھی حاکل نہو مرف رخ بھرا ہوا ہو آسنے سامنے نہیں ہوں یا توں کہا جائے کہ یہ ایک برتن سے وانور کرنا اور اختلات اُیدی وقت واحد میں نہ تھا بلکہ الگ الگ وقت یں تھا پہلے ایک نے وضور کی اس کے فارخ ہونے کے بعد دوسرے نے ، اس لئے کہ وحدتِ انار وحدتِ زمان کومستلزم بہیں ہے ، اور السے یا نی پر بھی یہ بات صادق آتی ہے کہ اسس پر اختلافِ اُیدی ہوا ہے ، یہ مطلب اختلافِ اُیدی کے فلافِ اُیدی ہوا ہے ، یہ مطلب اختلافِ اُیدی کے فلافِ اُیدی ہوا ہے ، یہ مطلب اختلافِ اُیدی کے فلافِ اُیدی ہوا ہے ، یہ مطلب اختلافِ اُیدی کے فلافِ اُیدی ہوا ہے ، یہ مطلب اختلافِ اُیدی کے فلاف

س۔ عن ابن عدی قال حان الإیجال والقیاء الز السب وہ عوریں مرادیاں ہومردوں کی محسرم اور قربی رشتہ دار ہوں اور یا یہ کہا جائے کہ یہ واقع نزولِ جلب سے پہلے کا ہے یا اس کو معاقبت پر محمول کیا جائے یعنی کے بعد دیگرے اور آگے بچھے، لیکن آگے لفظ جیغا آر ہاہے تواس کی توجید یہ ہوستی ہے کہ اسس اجتماع میں الوقت نہیں بلکہ اجتماع فی الانام مراد ہے، قولت قال مسدد من الاناء الموال معنی کے اس مدیث یں دواستاذی میں عبدالترین سلم اور مسدد معنی الاناء الفاظ ہیں، کا لا الموال والنساء یتو مشؤن فی نے نہمان مسولِ انش میلی الله علی دوالوں کی دوایت میں موالد ناء الواحد اور لفظ جیئی من الاناء الواحد اور لفظ جیئی مون مسدد کی دوایت میں ہے ، اور بذل کی عبارت سے یہ سلم کی دوایت میں بنیں ہے ، لیکن ایس ابنیں ہے ، دونوں مرف مسدد کی دوایت میں ہے ، عرب دالتہ بن مسلم کی دوایت میں بنیں ہے ، لیکن ایس ابنیں ہے ، در دونوں مرف مسدد کی دوایت میں ہو جائے گا خور کر لیا جائے ، نبرطیت نی فاصفیۃ البذل ۔

## باب النهوعن ذ لك

ર્

بہلے باب میں مصنف نے جواز کی روایات کو ذکر فرمایا تھا جیساکہ جہور کا مسلک ہے،اسس باب یں منع کی روایات کو ذکر فرمایا تھا جیساکہ ظاہریہ اور حنا بلد کا مذہب ہے ،حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ یہ مصنف نے کے حنبلی ہونے کی علامت ہے کہا خریس منع کی روایات کو ذکر کر رہے ہیں، ورنہ مسلکہ جہور کے مطابق تواس کا عکس ہونا چاہئے تھا۔

اس باب میں مفنف نے دو مدیشیں ذکر کی ہیں جن میں سے پہلی مدیث میں مردوعورت مرایک کے فضل سے دوسرے کو منع کیا گیا ہے اور دوسری مدیث میں مرف ایک بڑی مذکورہے اور وہ وہی ہے جس پر ترجمہ قائم ہے، ہر مال الدوایات میں مما نعت مذکورہے۔

اب روایات بن تعارض ہوگیا جواز وعدم جوازدونوں طرح کی روایات جمع ہوگیں، تعلیق کی تین سکیلی ہیں ترجیح جمتے بین الروایات اور تنخ ، جمہور ہے ہیں جواز کی روایات زیادہ میجے ہیں جو حضرت عائشہ خضرت ہیں ترجیح جمتے بیں جو روایات نیادہ میجے ہیں جو حضرت عائشہ خضرت ہیں ہوجود ہیں اور جواز کی روایات کی صحت کی بہت سے محدثین نے تعری کی ہے ہیں آم بخاری بہتی ہے آم م بخاری بہتی ہے آم م بخاری بہتی ہے ایک العربی وغیرہ ماور منح کی روایات کی صحت کی بہت سے روایت کو امام بخساری اور جیا تا اور منح کی روایات کی صحت کی روایات میں اور ایات میں اور اشبات مرجوح وضیعت ہیں ، دوسرا جواب یعنی جمع سے کہ مما نعت کی روایات ہی تنزید پر محمول ہیں اور اشبات کی روایات ہو اور کی ہوا ہے کہ مما نعت کی روایات ہی تنزید پر محمول ہیں اور اشبات میں اور ایک والیت ہی تنزید پر محمول ہیں اور ایک والیت ہو ایک ہو ایات ہی تم مولے ہیں اور ایک والیت ہو ایک ہو ایات ہو تا ہ

ا میراگر چرایک منبرور توجیه بے لیکن اسس بی مجمع بداشکال ہے کہ اگر مائرستعل مراد ہے تو بھر عورت کی اسس بیں کی تحصیص، مارمستعل مرود عورت دو نول کا برابر ہے۔

پان ہے جس پر حضور نے فرمایا تھا ان المهاء لا یُجنِب تو صفرت میموئڈ کا یہ عرض کرنا کہ یہ میرے مستعل پانی کا بقیہ
ہے علامت ہے اس بات کی کہ ان کے پاس اسس ممانعت کی کوئی دلیل ہوگی تب ہی تو انحوں نے حضور کو
د کا تواب حاصل یہ ہوا کہ منع کی روایات مقدم ہوئیں اور جواز کی موخرا ور ہو خرمقدم کے لئے تاک ہوتا ہے
اس مقام کے مناسب ایک اور مسئل ہے جس کا تعلق شرب سے ہے ، وہ یہ کہ فقیار نے لکھا ہے
امنی عورت کا سور مرد کے لئے مکر دہ ہے اور اس کا عکس یعنی مرد کا سور عورت کے لئے مکر وہ ہنسیں ہے ،
امنی عورت کا سور مرد کے لئے مگر دہ ہے اور اس کا عکس یعنی مرد کا سور عورت کے لئے مگر وہ ہنسیں ہے ،
امنی خون نتنہ نہو ورنہ پھر کواہت دو اوں کے حق میں ہوجاتی ہے اور اس کی دجہ فقیا رہے یہ لکھی ہے
کہ عورت بچمج اجزا ہمام ستوریعنی قابل جاب ہے اور عورت کے سور میں اس کا لعاب مخلوط ہوگا مقدار
کہ عورت بچمج اجزا ہمام ستوریعنی قابل جاب ہے اور عورت کے سور میں اس کا لعاب مخلوط ہوگا مقدار
کہ عورت بھرے آباس سے عورت کے جز رمستور کا استعمال لازم آئے گا۔

تول القیت رجلامعیب آن اسطرح کیسند باب البول فی المستحدیل گذرکی اور و بال بم رجل کے مصادیق نلمتہ بیان کرچکے ہیں، لہذا یہاں دوبارہ بیان کی عاجت بہیں ہیں، اس روایت سے معلوم ہوا کہ سکہ صعیب البوهد برق کے اندر تشبید مدت صحبت میں ہے جو کہ چارسال ہے، باب کی دوسری حدیث کی سندیں ہے عن الحکوب عس وهوا الاقدع یہاں یہ فیمرداوی حدیث کم بن عمروکی طرف راجع ہم دکا لقب بے مذکرہ کا۔ طرف راجع ہم نکا لقب بے مذکرہ کا۔

# بَاب الوضوع بمَاءِ البُحر

بحرکا اطلاق زیادہ تربح مالح پر ہوتاہے بعن سمندرس کا پانی کھار اہوتاہے اور ہنرکا اطلاق زیادہ ترشیرس پانی پر ہوتاہے

 سے وضور کو کمروہ کہتے تعے جیسا کہ امام ترمذی کے بیان کیا ہے اور اسس کی ایک دھ بھی حضرت عبدالنر بن عمروبی العاص سے منقل ہے جوآ گے آرہی ہے ، لیکن اس مسلم میں اب کوئی اختلاف باتی نہسیں رہا بلکہ است کا اس کے جواز پر اتفاق ہے اختلاف کرنے والے گذر گئے عن سعید بن سسمت اس راوی کے نام میں اختلاف ہے ، اور کہا گیا ہے کہ ان کا نام عالیسر کے نام میں اختلاف ہے ، اور کہا گیا ہے کہ ان کا نام عالیسر بن سعید ہے ان المہ نیس مغیرة بن عبدالشری مغیرة بن ابی بردہ ، اور کہا گیا ہے عبدالشری مغیرة بن عبدالشری مغیرة بن ابی بردہ ۔

قول سال رحب الاس رجل سائل کے نام میں افتلان ہے ، کہا گیا ہے عبد الله عبد ، تعبد ، تحید بن مخر الدر معانی ا مام لنت والحدیث نے لکھا ہے کہ ان کا نام العرب ، لیکن اس بیں اشکال ہے وہ یہ کہ عربی نق طاح کو کہتے ،یں یہ نام کی ہے ہوگیا یہ تو لقب اور وصف ہے ، مضمون مدیث یہ ہے کہ ایک سائل نے آپ سے سوال کیا کہ یا رسول الند! ہم لوگ بحری سفر کرتے رہتے ہیں، اور ایک روایت ہیں ہے دلیقی د یعنی شکار کے لئے جس سے معلوم ہوا کہ شکار کے لئے بحری سفر کرنا جا ترہے اس میں ایک حدیث منع کی وار د ہے جس کا ذکر آگے آئے گا، غرفیکہ اس سائل نے کہا کہ ہم ایت ساتھ بحری سفر میں مار شیرس بینے کے لئے تعلیل مقدار میں دکھتے ہیں، اب اگر ہم ای سے وضور کریں تو پیاسے رہ جا تیں گے ، تو کیا ہم سمندر کے یا تی سے وضور کر میں تو پیاسے رہ جا تیں گے ، تو کیا ہم سمندر کے یا تی سے وضور کر سکتے ہیں؟ آپ نے فر مایا ھو المطہور ماء کا یعن سمندر کا پانی پاک ہے ۔

شرح مكريث سے علق بعض خرورى توضيحات ميئين مهاور اللهوي ماء كالله

ایک یدکه مجوًا تطهور ماره بورا جلم استعال کرنے کی کیا ضرورت تقی ، جواب میں اگر صرف دنعہ فر ما دیا جسا تا تو وہ کا فی تقا، اس طوالة بیں کیا مصلحت ہے ؟ آپ کے ارشا دات تو جوائے انکلم ہوتے ہیں ، جواب یہ ہو کہ اگر یہاں پر مرف دنعہ کیساتھ جواب پر اکتفاد کیا جاتا تو اسس کا تعلق صرف اس صورت سے ہوتا جو سوال میں ندکورہے ، اور پھراسس سے یہ سمجھ میں آتا کہ مارا بھرسے وضوراسی وقت کر سکتے ہیں جب مارشیریں قلیل ہو ور مذبخیں حالانکہ ایسا ہمیں ہے بلکہ مارا بھرسے وضور ہمال میں جائزہے ، اس لئے آپ نے جواب میں یہ اسلوب اختیار فر مایا۔

دوسراسوال، یہ ہے کہ آپ نے جواب میں سوال پر کیوں امنا فہ فر مایا ؟ سوال تو مرف پائی سے سعلی تھا نہ کہ طعام سے ، آپ نے شرارب کے ساتھ طعام یعنی میت البحر کا بھی حسکم بیان فر مایا ، جواب یہ ہے کہ اسس سے ما قبل کے مضمون کی تا ئید مقعود ہے ، یعن ما را بجر کے طاہر ہونے کی دکیل ہے ، وہ اسس

طرح پرکہ مارالبحرکے طاہر ہونے ہیں یہ کلام ہوسکتاہے کہ اس کے اندر تو بکٹرت جانور مرتے رہتے ہیں بھر اس کا پانی طاہر دمطہر کیسے تواس شب کا آپ نے از الدفر مایا کہ سبتہ البحر پاک، ہے ،اس صورت میں العبات بعنی طاہر ہوگا . اورالر بمعی علال ہو تواس کو جواب علی اسلوب الحکیم کہا جائے گا بعنی سائل نے گومرف سمندر کے پانی کے بارے میں موال کیا تھا کہ اگر شیرس پانی نہو تو سمندر کے پانی سے دضور کر سکتے ہیں یا نہیں ؟ تو آپ کواس موال پریہ خیال پیدا ہوا کہ جس طرح ان کو پانی کی خرورت پیش آ سکتی ہے اس طرح زادِ راہ اور طام ختم ہموجانے کی دجہ سے بحری سفر میں کھانے کی بھی حاجت بیش آ سکتی ہے تو آپ نے پیشگا ان کے موال سے پہلے طعام کے بارے میں بھی جواب ادشا د فر مایا کہ میتہ البحر طلال ہے ، زادِ راہ مذر ہمنے پراس کو خوراک بنا سکتے ہیں جواب علی اسلوب الحکیم میں موال کی مطابقت زیادہ ملحوظ نہنسیں ہوتی بلکہ مخاطب کی حاجت اور مقام کی دعایت ملحوظ ہوتی ہے۔

جانا چاہئے کہ ، ہوالطہور مارہ ، یس مسندا درسندالیہ دو نوں معرفہ ہیں ،اور تعریف الحاشیتین مفید مصد ہوتی ہے۔ پیرمسند کا مسندالیہ میں ہوتا ہے اور کبی اسس کا عکس ، یہان پرسندالیہ کا مصر سندمیں ہورہا ہے ، پیرمسر کبی تو مسند کا مسندالیہ میں ہورہا ہے اور کبی اسسا کا عکس مورہا ہے ، لین مارا بحر منحصر ہے طہوریت ہیں، مارا بحر طہور ہی ہے غیر طہوریت شخصر ہوجا تیگی اور پائی مطبر ہنو طہوریت شخصر ہوجا تیگی مارا بھر سے اس کا عکس مراد ہنیں، ورند لازم آگے گا کہ مارا بحر کے علاوہ کوئی اور پائی مطبر ہنو طہوریت شخصر ہوجا تیگی میں الدید

مارا لبحریں۔ م

اس مدیث سے دوست متفاد ہورہے ہیں،ایک سند مترجسم بہا یعنی مارا لبحر کا عکم، یہ مسلا تقریبًا اجاعی ہے جیسا کہ پہلے گذر دیکا ہے۔

دوسرامستد مبتة البحركا مستفاد بور باسم كه وه ملال مه، يه مشار مختلف فيه مه عنفيه كيهال ميترا لبحر جس يرحلت كا حكم لكايا جار باسب أسس كا

مسلمية البحرين احناف اورجهوركا اخت لاف اورجهوركا

مصدا ق صرف سمک ہے کی بیٹ احلت لنا المیت تان المعد والحبراد اور جہور کے یہاں تقریبا تہا ہم بحری جوانات مراد ہیں جنانچہ مالکیہ کے یہاں تمام انواع علال ہیں سواتے خسندیر کے ہاس میں ان کے تین قول ہیں، ا- صلت، ۲- حرمت، ۲- ق قف اور حنا بلہ کے یہاں بھی سواتے تین کے سب ملال ہیں، اور وہ تین ہے سب ملال ہیں، اور وہ تین اور وی نے لکھاہے تین قول تین ہیں، اور دوسرا قول مثل حنفہ کے جلم میتہ البح علال ہیں، اور دوسرا قول مثل حنفہ کے جلم میتہ البح علال ہیں، اور دوسرا قول مثل حنفیہ کے کہ سوائے سک کے سب حرام ہیں اور تیسرا قول یہ ہے کہ جس میتہ البح کی نظیر ماکول نی البرہے وہ علال اور جس کی نظیر غیر ماکول

نی البرہے وہ حوام ہے اس لئے کہ حتی انواع کے حیوانات بریس ہیں استنے ہی بحریس ہندا ان کے یہاں نظیر کاا عتبارہے جس قیم کے جانور خشکی میں ملال چسے گائے، تھینس، بکری وخمیسرہ ای تسم کا میتۃ البحسر بھی حلال ہے اور جس قسسے کے جانور خشکی ہیں حسسرام جیسے کلب ذئب اسد دغیرہ تواس اؤع کا میتۃ البحر تبھی حرام ہے۔

جہور اس سلمیں حدیث الباہے استدلال کرتے ہیں کہ اس میں مطلقاً میتہ البحرکو طلال کہا گیاہے ہم نے کہا کہ یہ حسدیث اپنے عموم پر تو آپ کے یہاں بھی نہیں ہے، ہرایک امام نے کھے نہ کھ استثناد کیا ہے لہذایہ حدیث عام مخصوص مذالبعض ہوئی توجس طرح آپ حفرات نے تخصیص کرد کھی ہے ہما رہے یہاں م

مجياس يس مخصيص سرے -

نیزجہورنے اس سلم ایک آیت کریمہ اکھی ککو کوب کا استدلال کیا ہے اسس آیت میں بھی مطلق صیدا بحرکی مِلْت مذکورہے، جواب یہ ہے کہ آپ کا استدلال اس آیت سے بنی ہے اس بات پر کہ آیت میں صید سے مراد مُصید ہوہم کہتے ہیں ایسا ہنیں ہے بلکہ آیت میں صید معنی مصدری این اِصطیاد کے معنی میں مستعل ہے ، مصیداس کے معنی مجازی ہیں جوآپ نے اختیار کئے ہیں، اور مقصود آیت سے مُحرم کے حق میں صیدالبراور صیدالبحر کے فرق کو بیان کرنا ہے یعنی حالت احرام میں اصطیاد نی البحر رویان گونیان کرنا ہے میں اور اصطیاد نی البحر رویان شکار) جائزہ ہے اور اصطیاد نی البرنا جائز، اس آیت سے مقصود حدّت کی کو بیان کرنا ہنیں ہے جیسا کہ آیت کے سیاق وسیاق سے حنفیری کی تائید ہوتی ہے۔

جاناچاہے کہ مسکد الوفور بھارا ہے ہیں بعض سلف جیے عبدالٹر بن عروش ہے کواہت منقول ہے جیساکہ شروع باب ہیں ہم نے بیان کیا تھا غالبًا اس کا نشار وہ مدیث مرفوع ہے جس کے داوی خود حفرت عبدالٹر بن عمر و بن العاص بیں جو ابودا ڈرکی کتاب الجہادیں ہے لا پر کیب البحد الاحاج او معقد کے اوغا بن فخری باللہ کا اللہ منات تعت البحد ناس آ دیجت الناس بحراً چنانچہ ام تر مذک تنے جا مع تر مذی ہی تحریر فرمایا ہے کہ عبدالٹر بن عمر و بن العاص ہما را ابحرے وضور کو مکر دھ بھے تھے ادر یہ کہتے تھے انس نائر ام تر مذک الشر علیہ وسلم نے مارا بحرکونار فرمایا ہے بظاہر عبدالٹر النارہ بھی اس دوایت کی طرف ہے جو نکہ آپ صلی الٹر علیہ وسلم نے مارا بحرکونار فرمایا ہے بظاہر عبدالٹر ابن عمر و بن العاص اس سے متاثر ہوتے ادر عدم جواز الوضور بمارا بحرکے قائل ہوئے۔

ابدى بات كدان تخت البحد فائل كاكيا مطلب ؛ بعض كى رائے يہ ہے كه كلام تشبير برخمول ہے مقصود مرف دريا فى سفر كے فطرناك بونے كوبيان كرنا ہے جيباك كما گياہے م بدريا درمنا فع بيشمارست عبد اگر خوائ سلامت بركنارست

اوربعض کہتے ہیں کہ یہ حدیث اپن حقیقت پر محمول ہوسکتی ہے کیونکہ جہنم اُخرزین کے نئے ہی ہے اورسمناری تخفیص بطاہراس لئے کا گئے ہے کہ آخرت میں جل کرسمندر کے پانی میں آگ دگا کر اس کو خود جزرجہنم لینی جہنم کا ایندهن بنا دیا جائے گا، کما قال السر تعالیٰ داؤا الْبِهَا مُرسُعِیِّکِ ُن الَّابِہِ

ابودا ذرگ اس مدیت سے معلوم ہور ہا ہے کہ دریائی سفر سولت نج وعسم ہوں اور جہاد کے جائز نہیں ہے، حالانکہ مدیر شالب ہیں جوانا نوکب البعد رہے اس میں بعض روایات ہیں بلطتید کی زیادتی ہے جس سے معلوم ہور ہاہے کہ شکار کے لئے بھی دریائی سفرجا کر ہے اس معارض کا جواب یہ ہے کہ ابو داؤد کی ہروا ۔ لا چکب البحد رضعیت ہے بکر ابن البح ذریائی سفرجا کر موضوعات ہیں شارکی ہے ، لہذا شکا دوغیرہ کے لئے دریائی سفر کرنا جائز ہے۔

صربیت الیحرکا درجہ محت وقوت کے اعتبار سے موک اور جہ محت وقوت کے اعتبار سے اور میجا بن حبان کی دوایت موک موک موک موک موک میں ہیں ہیں ہے امام بہتی ہے ہیں کہ امام بخاری نے اس صدبت کی تخریج اس سے بہتی کہتے ہیں کہ امام بخاری نے اس صدبت کی تخریج اس سے بہتیں کی کہ اس میں دورادی آیے ہیں جن کے نام میں اختلات ہے، ایک طرح حافظ ابن حجب کر ہے ہیں کہ مغیرہ بن ابی بردہ، ویلے اکثر محد شرخ ہے اس کی تعجم اور کھی کے ایک اس کی تعجم مافظ ہے اس کی تعجم مافظ ہے ہیں کہ اور کا تحقیق مالی کے تو کہ اس کے ایک اور کا تحقیق کی مورث ان کے دوراس کو اپن میج میں بھی لائیں کیونکہ اعنوں نے استعاب کا تصدیم سے کہ اور کا تحصد سے سے میں ان کے نزدیک میں میں کا میں کونکہ اعنوں نے استعاب کا تصدیم سے کہ وہ بھی مدیث ان کے نزدیک می ہونے سے یہ لازم بنیں آتا کہ دہ اس کو اپن میج میں ذکر کریں۔

پر ماننا چاہئے کہ حدیث الباب کی امام شافعی نے بڑی اہمیت بیان کی ہے اور فر مایا کہ اندہ دفسد عدم الطہار تاجس کی وجہ ظاہرہے کہ دنیا دوحصوں میں مقتم ہے، برا ور بحر، اسس حدیث میں بحرکی پاک ونا پاک کے تمام مسائل آگئے۔

باب الوضوء بالتّبين

اس باب سفتعلق بانج بحثيل يهان برجه ندباتين بين الم نبيذ كاتعراف نعة وعرفًا، كما اس كماتاً)

طه البتدابن دقیق العیدانے اسس دریث پر کلام کیاہے اوراسس کومعلل قرار دیاہے۔

ير ان اقدام كاحكام الد بينوخلف فيه كاتعين ه مديث الوضور بالنبيذ كاتبوت.

بخت اول، نبیذنب ترسے ہے جس کے معنی ڈالنے کے ہیں، فعیل کاصیغہ ہے مفعول کے معنی میں منبوذً، یہ ایک قیم کا شربت ہے جو مختف چیزوں تمر، تربیب ، عسل ، حنظر شعیروغیرہ سے بتا ہے ، لیک زیادہ تر نبیذ تمرکی ہوتی تھی ،اس گوائٹ مل الشمليه وسلم نوش فرماتے تھے،اس كاطريقہ يہ ہے كہ جس چيز كى نبيذ بنا ن ہو سٹلا كمجورياتشش اس کوشام کے وقت یانی میں بھگو کر رکھدیا جائے مسح کوجب اس میں سٹھاس پیدا ہوجا نے بی لیاجائے یاسے کو یا نی یں ڈال کر رکودیں اور شام کو پی لیں۔

بحث ثانی وثالث، احکام کے اعتبار سے اس کی تین قسیں ہیں، ادل پر کہ مجوریں تقوری دیر کے لئے یا نی یں مجلودی جائیں اور مجرنکال کی جائیں کہ امجی تک مطاس کا اثر بھی یانی میں نہ آیا ہو، دوسری تسم یہ ہے کہ اتی دیریانی می رکھی جائیں کراس یانی میں تغیراً جائے مدت اور تیزی، جماگ اورنشر بیدا ہو جائے، اور تمیری صورت پر ہے کہ اتن دیر بھگوئی جائیں کہ یا نی کے اندر مرف سٹھاس بیدا ہوا در کسی تسسم کا تغیر تیزی یا جاگ بيا بنوقسم اول سے وضور با لاتفاق جا ترہے اس لئے کہ فی الواقع عرفاً وہ نبید ہی بنیں ہے مرف لغة نبید ہے،اورسم ٹانی جس میں سکر میا ہوجائے اس سے وضور با الاتفاق جے اُنز بنیں ہے،ا ورقعم ٹالٹجو درسیانی ہوتی ہے اہل میں اختلاف ہور ہاہے ،ائم ثلاثہ اورامام ابو پوسف کے نزدیک اسس سے وضورجائز نہیں ہے ، ا ورامام صاحب کا قول یہ ہے کہ اسس سے وضورجا کزہے ، امام محسیقہ کا مسلک یہ ہے کہ الی نبیذ سے وضور سمی کی جائے اور سمم سمی کیا جائے۔

بحت رابع برمانا مائے کہ بینر تو مملف چروں کی بنائی جاتی ہے جیساکہ سلے گذرچکا، بیکن علمار کا اختلا مرف نبیذ تمریس بخرکے علاوہ دوسری چیزوں سے جو نبیذ بنائی جائے اس سے وضور با لاتفا ق جس نز ہنیں ہے، اس نے کہ وضور بالنبیذ کا جوازا مام ماحب کے نزدیک فلاف تیاس مدیث کی بنار پر ہے، ا در جوسکم خلاب تیاس مدیث سے تابت ہو دہ اسے مورد پر منحمر ہوتا ہے دوسری شی کوامس برقیاس کرنا جاً نربنیں ہوتا، نیراما م صاحب جو وصور بالنہ نے جواز کے قائل ہیں وہ اس وقت میں ہیں جب مارمطلق ہو ا درمار مطلق کی موجود گئی میں وہ بھی جواز کے قائل ہنیں ہیں، البنترامام اوزائ کے نزدیک مارمطلق کی موجو د گئ

س می سندسے وضور جانزے۔

نیزیہ بھی واضح رہنا چاہئے کہ امام صاحب ابتدار میں نبیدسے جوازِ وصومکے قائل تھے، پیم بعب میں مسلكيجم وركى طرف ال كارجوع في بت بداب فتوى اسى قول اخير يرسا مى كواما م طيادى مى افتیار فرمایا ہے۔ بحث فامس، اب رہ گیامسکد دلائل کا موجاننا چاہئے کہ امام صاحب کا استدلال حدیث الباب لین عبد الله بن مسعود کی حدیث سے جو لیلہ المجن میں پیش آئی تھی، جس میں یہ ہے کہ آپ علی السّرعلیہ و کسلم نے بنیذ کے بارے میں فرمایا تحریح طیب میں وماء کے بدی اور کھراس سے وضور فرمایا

جمہور علماراس مدیت کی تضعیف کے دریے ہیں، احمان امام صاحب کی طرف سے جمہور کے اعراضا کے جوابے دریے ہیں اوراس سے بحث طویل ہو جاتی ہے، گرچو نکرا مام صاحب کا رجوع اس مسئدیں تابت ہے ادر بھر جمہور کے ساتھ ہو جانا منقول ہے تو بھر دلائل پر کلام و بحث کی حاجت ہی بہیں رہتی، صاحب بحرالرائن نے بھی یہ لکھا ہے ۔ لیکن چونکہ یہ بات یقین ہے کہ مشروع میں امام صاحب اس سے جواز وضو رکے قائل تے تو موال ہوتا ہے کہ آخر کس دلیل کی بنام پر قائل تھے اور کس درج میں اس دلیل کا ثبوت ہے یہ علوم ہونا چاہئے ،اس لئے اس بحث کو بیان کرنا ہی بڑتا ہے حنانچ حضرت نے بدل میں دلائل پر کلام فرمایا ہے اور مدیث الباب کو جوا مام صاحب کا مستدل تھا تابت واردیا ہے اور اسس پرجمبور تحدثین کی جانب سے جواعراضات کے جاتے ہیں ال

کی تخریج بنیں فرمائی جمبور محدثین نے اس مدیث پر تین طرح کے نقد کئے میں۔

مل اس کی سندیں ابوزیدراوی ہیں جو باتفاق محدثین مجبول ہیں، چنا نچر ابن عبدالبرئے نے ان کے جمہول ہونے براتفاق نقل کیاہے ام ترمذی سے نے بھی ہی نقل فرمایلہے کہ یہ مجہول ہیں، صدیتِ نبید کے علاوہ کوئی اور صدیث ان سے مروی بنیں ہے۔

علام عین کے اس اعراض کا جواب یہ دیا ہے کہ ابن العربی فر ماتے ہیں اس صدیت کو الوزید سے روای مذکور فی السندالو فرارہ کے علاوہ الوروق بھی روایت کرتے ہیں، علام عین کہتے ہیں کہ جب الوزید سے روایت کرنے والے دوہوگئے تو پھرا بوزید صرّبہ جہالت سے فارج ہوگئے (اس لئے کہ جمہول العین اکس کو کہتے ہیں من لم پروعنہ الآواف ) پھر علام عین فر ماتے ہیں اس صدیت کو ابن مستود ضاسے نقل کرنے ولئے مرف الوزیدی ہیں بیں بلکہ الوزید کے علاوہ ایک جاعت بھی اکس کو ان سے روایت کرتی ہے اور عین شنے اس بعث عشر سجات یعن بی بلکہ الوزید کے علاوہ ایک جاعت بھی اس کو ان سے روایت کرتے ہوں صدیت کو عبداللہ بن مسعود سے موالے کرتے ہوں ان میں ان بود و مرواۃ کا بیان بذل الجمودی موجود ہے وہاں دیکھ سکتے ہیں یہ پہلے اشکال کا جواب ہوا۔

ی دوسرااشکال ان حفرات کا اس حدیث بدیرے میں موجود ہے وہاں دیکھ سکتے ہیں یہ پہلے اشکال کا جواب ہوا۔

کے خلاف ہے اس لئے کہ کت ب الٹریس تو یہ ہے کہ اگر مارِ مطلق نہ یا و کو شسیم کر واور ظاہرہے کہ بینہ مارِ مطلق نہیں ہے کہ اللہ مارِ مطلق کا ہونا ضرور ک ہے۔ بہتر ایم کم ناچاہتے، وضور کے لئے مارِ مطلق کا ہونا ضرور ک ہے۔

اس اشکال کا جواب حفرت می دیا ہے کہ چو نکہ د ضور بالنبید کے بعض اکا برمحابہ قائل ہیں بیسے حفرت علی مفرت ابن مسعور فی محفرت ابن عسم اور مفرت ابن عباس رضی الترعبیم لمبدا اسس حدیث کوعمل محابہ اور تلقی بالقبول کی دجہ سے مشہور کا درجہ دیا جاسکتا ہے ،ا وراس قسم کی حدیث سے اطلاق کتا ہے۔ اللہ بیس ترمیم اور تحضیص حائز ہے۔

س تیرااشکال اسس مدیث پرجمهور کی طرف سے بیہے کہ محیم مسلم اور خود سن الوداؤد کی ایک روایت سے یہ علقمہ نے اپنے استاذ عبدالله بن اسعور کو سے دریا فت کیا کہ لیاتا انجن میں آپ حفرات بی سے کوئی حضور کے ساتھ متفاتوا کفول نے جواب دیا ما کائ معٹ میں مثالات ان امام فود کی مشرح مسلم میں فرماتے ہیں یہ مدیث مرت کے دلیل ہے اس بات کی کہ وضور بالنبیذ کی وہ حدیث جو سنی الوداؤد وغیرہ میں موجود ہے باطل ہے اور اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔

ہمار ی طرف سے اس کا جواب یہ دیا گیا کہ لیڈ الجن کا واقعہ جیسا کہ شہورہے کی بارپیش آیاہے ، جنات کے دفود آپ کی خدمت میں مختلف زیا لؤں میں چھم تبہ ہا خرہوئ ہیں جیسا کہ آگا م المرجان نی احکام الجا میں کھا ہے ، پہلی بار خاص مکہ میں ، اسس وقت عبداللہ بن سعور ڈآپ کے ساتھ ہنیں تنے ، دوسری مرتبہ بھی مکہ میں مقام جون برجو ایک بہاڑی ہے ، تیسری مرتبہ مکہ کے ایک اور مقام میں ، چوشی مرتبہ مدیب منورہ بقیم الغرقد میں ، ان تینوں مرتبہ میں عبداللہ بن مسعور ڈآپ کے ساتھ ستھے ، اور پانچویں مرتبہ حن ارج مدین ، اس وقت آپ کے ساتھ بلال وقت آپ کے ساتھ بلال بن الحام ہے ساتھ بلال بن الحام ہوں ہیں ، بی جو حضور کے مؤذن ستھے وہ تو بلال بن دباح ہیں )

است سرے اٹسکال کے اور مجی جوابات دیئے گئے ہیں مثلاً یہ کہ ماکان معد منااہ نہ ای غیری یعنی میرے علاوہ اور کوئی آب کے ساتھ نہیں تھا یا یہ مراد ہے کہ فاص مقام تعلیم میں جہاں آپ نے جنات کے مقد مات نیصل فرما ہے ستھ وہاں آپ کے ساتھ کوئی نہ تھا اس لئے کہ منقول ہے کہ آپ صلی الشرعلیہ وسلم نے جنات کے یہاں جانے کے وقت عبدالشرین مسؤد کو داستہ میں کسی جگہ میں روک کر بٹھا دیا تھا کہ تم یہیں رہنا آگے مت بڑھنا اور اسس جگہ آپ نے ان کی حفاظت کی غرض سے جصاد فرمادیا بھا جنا نچہ یہ وہیں میں میں میں اور حفود مسلمی الشرعلیہ وسلم میں کے قریب جنات کے پاکس سے والی تشریف لائے ،اکس وقت جو نکہ نماز کا وقت ہو چکا تھا اس لئے آپ نے ان سے دریا فت صدرایا میسا کہ

مدیث الباب می ہے مَافِ إِدَادَ تَلِد، مِنْهُورا يرا دات کے جوابات ہيں ماصل يركه مديث نابت به لبذا وضور بالنبذ مائز ہے۔

وضور پالنبیز میں امام محر کی را مے این الوخور دانتی کرے دہ فراتے ہیں کہ آیت سیم تو متعین ہے کہ مع متعین ہے کہ مدین ہے اور لیلڈ الجن کا داقعہ مکہ میں بھی پیش آیا اور مدینہ میں بھی الیا الجن کا داقعہ مکہ میں بھی پیش آیا اور مدینہ میں بھی الیا الجن کو د مدینہ کی ہوتاتو آیت کو اس کے نئے ناسخ سمجھ لیاجاتا کیونکہ آیت بعد کی ہے مدنی ہے لیکن چونکہ لیلڈ الجن خود مدینہ بیں بھی پیش آئی ہے، اس لئے نقین کے ساتھ نہیں کہاجاسکتا ہے کہ آیت کا نزول مؤخرہ اس لئے عبد الشر این معود کی حدیث کے منوخ ہونے نہونے میں نردد ہوگیا اس لئے احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ وضور بالنبی ذاور تیم دولوں کر لیاجاتے

٧- فولد ماكان معت منااحد معنون كے طرح اللہ الموں موتا ہے كہ اگر چا كفول نے وضور بالنيب كا باب با ندھا ہے ليكن وه اس كے قائل بنيں ہيں اور نہ وه حدیث الوضور بالنبيد كو تابت مائے ہيں ، غالبّ اسى لئے اكفول نے سلسل كئ چنر ہیں این ذكر كی ہیں جو اس كے فلاف ہيں مثلاً ایک تو يہى حدیث جس ہیں ۔ ہے ماكان معدمنا احد الله اور اسس كے بعد پوائے چل كرعطار بن ابى رباح كا مسكف نقل كيا ہے انت كو المن فرا لسب ما الله و كركيا يہ ابوالعاليہ كبارتا بعين ميں سے ہيں بلك خضرم ہيں زمانة باللہ من والنبي اور اسلام ددنوں يا ئے ہيں ، حضور كی وفات كے بعد اسلام لائے ان مع كمى نے اغتمال بالنبيذ كا جمال مسئلہ پوچھاكہ اگر كى شخص كے پاس ما مرمطاق نبوتو وہ نبي نہ سے غسل كرسكتا ہے يا نہيں ؟ توانخوں نے جواب دیا كہ نہيں كرسكتا ہے يا نہيں كرسكتا ہو يا ہے ہیں مطلق نبوتو وہ نبي نہيں عند اللہ مسئلہ ہو يا كہ نہيں كرسكتا ہو يا ہے ہیں مطلق نبوتو وہ نبي نہيں عرب ہو اللہ مسئلہ ہو يا كہ نہيں كرسكتا ہو يا ہو

ا عنسال بالنبین کا کی بیال محتلف فیہ ہے کہ ستدا نتسال بالنبین نود ہارہ مشائع کی تعلیم سام سامین سے اوار س ستدیں کوئی تعریم مری ہیں ہے، امام ماحب کی طرف سے بغض مثائخ نے جواز اور بعض نے عدم جواز نقل کیا ہے، دوسسری بات یہ ہے کہ امام الودا و دنے اثر الوالعالیہ کو یہاں پورا ذکر ہنیں فرمایا، ان کی پوری روات دار قطیٰ میں موجود ہے جس کو حفرت نے بذل یں نقل فرمایا ہے اور اس میں یہ زیادتی ہے کہ جب الوالعالیہ کا دار قطیٰ میں موجود ہے جس کو حفرت نے بذل یں نقل فرمایا ہونا کہ واراس میں یہ زیادتی ہوتا ہے قواس نے غسل بالنبیذ کا انکار کی تو المحب ہوتا ہے قواس مسلک معلوم ہوگیا وہ یہ کہ اکنوں نے جو غسل بالنبیذ کا انکار فرمایا تھا کس سے وہ نبیذ مراد تھی جو جس اور العالیہ کا صحیح مسلک معلوم ہوگیا وہ یہ کہ اکنوں نے جو غسل بالنبیذ کا انکار فرمایا تھا کس سے وہ نبیذ مراد تھی جو جس اور ونبیث مسلک معلوم ہوگیا وہ یہ کہ اکنوں نے جو غسل بالنبیذ کا انکار فرمایا تھا کس سے وہ نبیذ مراد تھی جو جس اور ونبیث

ینی سکر ہوادراس م کی نبید سے جواز کا کوئی بھی قائل ہنیں ہے۔

#### بآبُ أيصلِّي الرجلُ وهوحَاقِنُ

اس كتاب كے ابواب و مصابين بہت مرتب ہيں، تر مذى مشريف يں تو بہت سے ابواب بے محسل آجاتے ہيں، كتاب العلوة المورا و ديں يہ باب بھی ہے محل ساہے ، يا يہ تو مكر و بات صلوة ميں ہونا اور ابھى كتاب العلوة شروع بنيں ہوئى ہے ، يا ابواب الاستنجاريں ہونا جا ہے جو يملے گذر يکے ہيں۔

مسلمترجم بہا کا حکم اور اختلاف المرس القائد کی ہے ہیں حابث البول کو یعی جس کو پیشاب کا المقابل نفظ حابیہ المحاب کا حکم اور اختلاف المرب کو بلان اس نے دوک رکھا ہو اور اسس کے بالمقابل نفظ حابیہ بینی حابس الفائظ جس کو بڑے استخار کی حاجت ہوا ور اسس نے اس کو روک رکھا ہو یہ وہی سسکہ ہے جس کو فقہار صلوۃ عند مُعلاف تو الأختر مُن سے تعبیر کرتے ہیں ، اس صورت بیل نماز سیشروع کرنا بالا تفاق مکر دہ تحریمی ہے ، بلکہ مالکیہ کے بہاں قوبعض صور توں میں نماز کا اعادہ واجب ہوجاتا ہے ، ان کے بہاں اس سسکہ بی کہ تفقیل ہے جس کو صاحب مہل نے ذکر کیا ہے ، اوجز میں ابن عبدالبرج سے نقل کیا ہے کہ اگر کوئی شخص اسس حالت میں نماز بڑھے تو اہم مالک کی ایک روایت یہ ہے کہ یعب دی الوقت یعی وقت کے اندر اندرا عادہ ضروری ہے اور اگر وقت گذرگیا تو غیر نماز ہوجائے گی۔

دوسری مورت یہ کے کمازشرہ عکرنے کے وقت تو مدافعت یعی استخار کا تقاضا ہمیں تھا لیکن نماز شروع ہونے کے بعد تقاضا ہمیں تھا لیکن نماز شروع ہونے کے بعد تقاضا پیدا ہوا اس صورت کا بھی حکم ہمی ہے کہ اس کو نماز قطع کر دین چا ہے لیکن اگر قطع ہمیں کیا تو نماز محج ہوجائے گی، امام ترمذی کے کام سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض علم رکے نزدیک ان دونوں مور تو ل میں قدرے فرق ہے دہ یکن شروع کرنے کے بعد اگر مدافعت محدرے فرق ہے دہ یک شروع کرنے کے بعد اگر مدافعت ہونے لگے تو نماز قطع کرنے میں جلدی نہ کر سے جب تک کہ اس حالت کا زیادہ تقاضا نہو۔

اس کے بعدجا تناچاہتے کہ اسس مالت ہیں نازیر سے کی مانعت کی علت کیا ہے ؟ اس ہیں انتظاب ہے جس کو ابن العربی نے نسخر مرندی ہیں بیان کیاہے، وہ لکھتے ہیں بعض کے نزدیک علت منع شغل بال ہے جس کو ابن العربی نے توجہ اور و حیان سارااست خارہی کی طرف لگا دہے گا اس ولئے کراہت ہے اورا مام احمد سے منقول ہے وہ فرماتے ہیں کہ علتِ منع انتقالِ مدت ہے لین پیشاب پا فائد کا اپنے مستقر ومعدن سے منتقل ہونا ہے ، اگر چ خودج ہیں ہولہے لیکن اپن مگرسے انتقال ہوچکا، گویا شخص ندکورہا مل نجاست ہوا

ادر حملِ نجاست مفرصلوں ہے بیسے کوئی شخص شیشی میں اپنا پیشاب نے کر نماز کے وقت بیب میں رکھ لے اور جو نجاست اپنے معدن اور ستقر میں ہو اگرچہ وہ نماز میں نمازی کے ساتھ ہے لیکن وہ معاف ہے (اس علت کا تقاضا یہ ہے کہ نماز کا اعاد ہ واجب ہو ناچا ہے ، چنانچہ امام احستر کے نزدیک می کا اپنے محل سے منبقل ہو نا موجب غسل ہے اگرچہ فارج میں اس کا ظہور نہوا ہو) اور مالکیہ کہتے ہیں جو بعض مورق ل میں اعادہ مسلوہ کے قائل ہیں جیسا کہ بیان ندا ہب میں گذرا ہے کہ شدید تقاضے کے دقت آدمی کو شدت سے روکنا بڑے گا ،اور یہ مفری ہوگا عمل کیر مفسد صلوق ہے۔

خلاف في السندكي تشروع اور توجيم منام كم المنده كانتلان بيان كرناه وه انتلاف يه

ہے کہ عروہ اسس واقعہ کو عبدالشر بن ارقم سے برا ہو راست بیان کررہے ہیں یا درمیان میں کمی کا واسط ہے ؟
سوز ہیرکی ر وایت جو شروع میں آئی وہ بلاواسط ہے ، اور جن ر وایات کا معنف حوالہ دے رہے ہیں یعنیٰ و ہیں۔ شیب اور الو عفرہ ان تیوں کی روایت میں عروہ اور مخابی کے درمیان ایک رمل مہم کا واسط ہے ،
اس اختلات کو ذکر کرنے کے بعد معنف فراتے ہیں کہ ہشام کے اکثر تلا ندہ نے اس طرح روایت کیا جس طرح زہیرنے لینی بلا واسطہ لندا وہی رائے ہے۔

حفرت سمار پورئ نے بدل میں تخریر فرمایا ہے کہ یہی دائے امام تر مذک کی ہے اکفول نے مجی عدم واسط کی روایت کو ترجی و کی ہے اور حفرت شخصے حاصشیّہ بذل میں تہذیب کے حوالہ سے لکھا ہے کہ امام تر مذک تنے العمل المفرد میں تحریر فرمایا ہے کہ امام بخاری نے داسط کی دوایت کو ترجیح دی ہے۔

اب اگردونوں روایٹیں میج ہیں تو نطبیق کی شکل کیا ہوگی ، ہو اسس کی صورت حضرت نے بذل میں یہ تحریر

فرمائی ہے کہ ہوسکتاہے اس سفریں عُردہ عبرالٹر بن ارقم شکے ساتھ بہوں اور اس واقعہ کی روایت ان کو بالوا بہتری ہوا کے بعد عروہ کی ملاقات عبدالٹر بن ارقم سے ہوئی ہوا ور ان سے براہ راست بھی واقعہ ن لیا ہو کی مواحد سے تحریر فرمایاہے کہ معنّف عبدالرزاق کی روایت سے کودہ کا اس مفریس ساتھ ہونا مستفاد ہوتاہے۔ لہذایہ تو جیہ کیجائے کہ عروہ گواس سفریس ساتھ ہونا مستفاد ہوتاہے۔ لہذایہ تو جیہ کیجائے کہ عروہ گواس سفریس ساتھ ہونا مستفاد ہوتاہے۔ لہذایہ تو جیہ کیجائے کہ عروہ گواس سفریس ساتھ تھے لیکن خساص اس موقعہ پر موجو د ہنیں تھے اس سے اولا بالوا سطرسنا اور ثانیا بلا واسط۔

الويخ عبدالرحن

م عبدالتر محد علمالتد جانا چاہئے کہ عبداللہ بن محتددویں ایک عبداللہ بن محد بن ایک عبداللہ بن محد بن میداللہ بن محد بن عبدالرحمٰن بن محد بن عبدالرحمٰن بن ابی بکوتا ہم ان دونوں میں سے بہلے کے حقیقی کھائی ہی دونوں کے سلسلہ نب کواکس نقشہ سے سمجھا جائے ، ال جسس

راوی نے مرف عبداللہ بن محد کہا اس میں دواحمال سے، یا تو نقشہ میں ندکور دائیں طرف والے عبداللہ ہوں یا بائیں طرف والے ایک برپوتے اور ایک پرپوتے ہیں، اب جس راوی نے ابن ابی بکس کی صفت کا اضافہ کیا تو اس نے گایا دائیں جانب و الے کی تعیین کر دی اور آگے چل کر مصنف کے سب اسا تذہ نے دوسری صفت کی بینی اخبوالفاسو بیان کی اسس صفت کا بھی تقاصا یہی ہے کہ بیعبداللہ بن محسمہ بن الی بکر موں۔

سیکن میجوسسم کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ عبداللہ بن محستد بائیں طرف والے ہیں یعیٰ عبداللہ بن محد بن عبداللہ کم محد بن عبدالرحمٰن بن ابی بکر اور حافظ نے تہذیب میں لکھا ہے کہ محفوظ وہی ہے جو سلم کی سندیں ہے ، اب اگر یہ بات ہے تو پھران کو اخوالقا سے بن مصندہ کہنا مجازاً ہوگا اس لئے کہ بی عبداللہ قاسسم کے حقیقی بہائی بہیں بلکہ جیازاد کھائی ہیں یعنی جیائے والے کے والے ۔

مضمون حکریت است کے حدیث کامفمون یہ ہے کہ عبداللہ بن حسید کہتے ہیں میں اور قاسم دونوں اپنی پھوپھی مضمون حکریت کا مشمون یہ ہے کہ عبداللہ بن حسید کھانا آگیا تو بجائے اس کے کہ قاسم کھانے کی طرف متوجہ ہوتے فوراً کھڑے ہو کرنماز کی نیت باندھ لی گویا کھانے سے اعراض کیا،امس پر حضرت عاکشہ شنے ان متح بعد کو تنبیہًا فرمایا کہ ہیں نے حضور اقد سس صلی الٹرعلیہ دسم سے سنا کہ آپ فرماتے تھے کھانا سامنے آنے کے بعد

از نہیں شردع کر نی چاہئے ،اور نہ ما افتہ الا خبیثین کے وقت بڑھی چاہئے ،اس صدیت میں دو جزیری ، مطرت عالیہ نہا کہ مقصود جزیرانی ہے جیسا کہ ظاہر ہے عالیہ نہا کہ مقصود جزیرانی ہے جیسا کہ ظاہر ہے عہاں یہ سال یہ اور اور کی اس روایت یں عالیہ نہاں یہ سال یہ سال یہ اور اور کی اس روایت یں توانت یہ سال یہ سال یہ اور اور کی اس روایت یں توانت اللہ ایک کے بیستے عبدالیہ توقعے عبدالیہ توقعے عبدالیہ توقعے عبدالیہ توقعے عبدالیہ توقعے اللہ ان کی گفتگوصا ف کے بیستے عبدالیہ توقعے عبدالیہ توقعے ،اور یہ قاسم غیر فصیح تعے ،ان کی گفتگوصا ف اور مشت نہ تھی ، چنانچ مسلم کی روایت میں ہے دکان القاسر سرجالا لگانہ بین ان کے کلام میں محق بہت اور یہ قاسم نہ بین ان کی گفتگوصا ف و دبھی بڑی فصیح اللہ ان کی گفتگوصا ف خود بھی بڑی فصیح اللہ ان کی گفتگوصا ف خود بھی بڑی فصیح اللہ ان کی گفتگوصا ف خود بھی بڑی فصیح اللہ ان کی گفتگوصا ف خود بھی بڑی فصیح اللہ ان کے کلام میں محق اللہ ان کی گفتگوصا ف خود بھی بڑی فصیح اللہ ان کی گفتگوصا ف کو دبھی بڑی فصیح اللہ ان کی گفتگوصا ف کا جو کی کار ہے میں عار دلایا اس لئے کہ دراصل وہ اُن واللہ کے ایک دالم وہ کہ ایک اور کی کو دیکھر کم خان کی نیت بائدہ کی کو جو کے کہ جبتم ہم ارد میں ان کی بوقعے میں ان کی بوقعی کار بیت کار بیت کار بیت میں مدروت عالشہ شنے وہ وہ مدیث سائی ہو گا۔ اس طرح بیت آتی ہوتو ہم بھی تہا را کھانا بہیں کھائیں گا ، اس بر صرت عالشہ شنے وہ وہ مدیث سنائی ہو یہا کہ بیا سے کار بیت مذکور ہے ۔

اس مدیث کا برادل بین حضور طاعام کی تشری او تفقی مسلم این برطا بین میسور مدیث به بو محقور طعام کے وقت سے مردی ہے ، بین روایات بین اس طرح ہے اذا حضر العشاء والعشاء فابد و ابا لعشاء اس پر فقی میٹیت سے کام یہ ہے کہ اگر کوئی شخص حضو رطعام ہے باوجود اول نماز پڑھے توجم بورعام اور اتمہ اربد کے بہاں نمساز مجم ہو جا ہو گا، ایک ، اور فاہم یہ کہ نمر البد کے بہاں نمساز مجم ہو جا ہوگا، اور فاہم یہ کے نزدیک مجمع نموگا، علام میں مخرج ہو گا، ناز میں مکھا ہے کہ النعت عن احد دیسر بصحیح بلکہ دواس سے اس کری بہور کے ساتھ ہیں جیس کری منی وغیرہ بین لکھا ہے کہ النعت عن احد دیسر بصحیح بلکہ دواس سے اس کری جمہور کے ساتھ ہیں جیسا کہ منی وغیرہ بین لکھا ہے کہ اس مدیث بین ہی تنزیک و قت بین المور کے دو ت بین کہا تا کہ ہور تقدیم طعام کا حکم اس وقت ہے جب کہ نماز کے وقت بین گانوں ہوا وراگر وقت تنگ ہو تو بھر تقدیم طعام کا حکم اس وقت ہے جب کہ نماز کے وقت بین میں مناز کے دو ت بین کہا تشکم ہوا وارد کری کتاب الاطعم میں مناسر تا ہوا کہ کہا تا کہ مورت پر خمول ہے ، بیست بین کو در سے دو وہ اس میں میں تفع ہو جا آ ہری ہے ۔ اور تقدیم طعام و الی دوایات مجمع اور منفق ہو جا آ ہے ۔ ایک اور تو بھی جا بین میں تفتہ ہو جا آ ہے ۔ ایک اور تقدیم طعام و الی دوایات مجمع اور منفق علیہ ہیں ۔ جدو ت بین کے دویت کے دویت ہو جا بہا کہ کا مدیث جا برضع ہو تھا ہے ، ایک اور تقدیم طعام و الی دوایات مجمع اور منفق علیہ ہیں ۔ دویت کے دویت کے دویت کے دویت کے دویت کے دویت کی دویت کی دویت کے دویت کے دویت کے دویت کے دویت کے دویت کے دویت کی دویت کے دویت کے دویت کے دویت کے دویت کے دویت کی دویت کے دویت

نیز طامر شوکا فی اس مدیت پر لکھتے ہیں کہ ظاہر مدیت سے اطلاق معلوم ہوتا ہے لیکن ا مام خزالی سے نساد طحب م الدیشہ کو تب تقدیم کا حکم ہے ور سن سے الدیشہ کو تب تقدیم کا حکم ہے ور سن سال مالدیشہ ہو تب تقدیم کا حکم ہے ور سن سال اور امام مالک سے نہ اس معیان کی تید لگائی ہے لین اگر شدت جو تا ہے تب تقدیم علی العموہ ہوں اس کے میں اور امام مالک سے اس کو طعام تعلیل کے ساتھ مقید کیا ہے یہی اگر کسی کو مرف دوچاد تھے کہانے ہوں اس کے لیے تقدیم عشار ہے میں کہت ہوں اس کے لکھا ہے کہ الشرح الکیراور دس تی زو کتب مالکی سے بین کھا ہے کہ الم مالک نے تقدیم عشار والی مدیث کھا ہے کہ الشرح الکیراور دس تی زو کتب مالکی سے بین کھا ہے کہ الم مالک نے تقدیم عشار والی مدیث کھا ہے کہ الم مالک نے تقدیم عشار والی مدیث کو اختیار کی مستقب ہے کہ دو غروب کے بعد صلوق مغرب سے پہلے جند کھور ول سے دوزہ افطار کر لے اور کھی ہو تعلیم کی ناز مغرب کے بعد کور کی مورت میں الدیش ہو کہ دھیاں اور خیال کھانے میں لگا ہے کہ مورت میں اندیش ہو کہ دھیاں اور خیال کھانے میں لگا ہوا ہو یہ ہم ہوں کی سے کہ نظام کھانے میں مشغول ہوا در دل اس کا نماز میں کھا ہوا ہو یہ ہم ہوں اور این العربی کی شعل الآثار میں ایک ہوا ہو یہ ہم ہوں کہ سے کہ نظام کھانے کی مورت میں مصورت میں اندیش ہو کہ دھیاں کو دو کا کہ دونوں کہ دونوں کہ دونوں کہ دونوں کہ دونوں کہ اس کے کہ دونوں کہ مسان کو تعلیم کی مشار کا حکم ہے کہ دونوں کہ مسان کہ اس کے لئے تو ان میں مورث کو مسان کہ کہ کے کہ دونوں کی کہ مسان کو تعلیم کے کے اس معدیث کو صائم پر جمول کیا ہے کھرن مسان اس کے لئے تو اس کو تعلیم کی مشار کا حکم ہے ۔

س - عن شوبات الا اس مدیث میں تین باتیں ادشا د فرائی گئ ہیں سیکن یہاں پر مدیث کا مرف سیل جزء ولایصی وهو حقق مقمود بالذات ہے ،اس میسرے جزر پر آو کلام آئی چکا-

ابن قیم کا اس صدیت بر فقد اور اس کا جو اب اس صدیت بین دو بزرا وربی ایک یه این قیم کا اس صدیت بین دو بزرا وربی ایک یه این قیم مین اگر کوئی شخص لوگوئی ناذ پرهات تو اس امام کو چاہتے دعام کو اپنے لئے فاق ندکرے بلکہ تقدیوں کو بمی دعامیں اثال کرے در نہ خیانت ہوگی ابن قیم نے اس صدیت کو وہم قراد دیاہے اور وجاس کی یہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی الشرعلیہ دسلم سے جو دعایی منقول ہیں ان میں سے اکر بھینی آفراد ہیں اور افراد میں بظام بر خمیص ہے اوراس صلی الشرعلیہ دسلم سے جو دعایی منقول ہیں ان میں سے اکر بھینی آفراد ہیں اور افراد میں بظام بر خمیص ہے اوراس مدیت ہیں اس میں جمع کے مسلم کا کر میں الشہوا کوئی افران میں مدیت اور صدیت دعام تو میں دور دہیں الشہوا کوئی افران میں مدیت اور صدیت کا گوئی گاتھ ہریں یہ لکھا ہے کہ اس مدیت ہیں تخصیص سے مراد یہ ہے کہ اس دعام کی دوسروں سے نفی

کرے جیے ایک اگرا ہے دعار کی تھی اللہ وار حکمتی و معتدی اولا تو صومعنا احد آپ اس صورت میں روایت کی تغلیط کی خرورت بیش بنیں آئے گی، چانچ لفظ دُور بنم جو صدیت میں مذکو ہے اس سے استی آئید ہوتی ہے کہ دون فی کیلئے، آتا ہوتا و مرا جزء حدیث میں یہ ہے و لاینظر فی تعلیم بنی پستاذ ت بعنی کی کے مکان کے دروا زوہر بہنچ کر استیزان سے قبل مکان کے امد کا حال نا دیکھا جائے لینی باہر کھڑے ہو کر جھانک بنیں چاہتے ، اور اگر کس نے ایسا کیا تو ایسا ہی ہے جو کی بغیر استیزان کی کے مکان میں داخل ہوجا تے اس سلسلہ کی بعض اور روایا سے کیا تو ایسا ہی ہے جاب الاستینان میں آئی ، بعض روایات میں تعریح ہے کہ اگر کوئی کسی کے مکان میں باہر کھڑا ہو کر جھانکے اور صاحب مکان اسس کی آئی پھوڑ دے تو اسس کی یہ جنایت معان واجب ہوتا ہے با خواہ بان حال مورت میں خان واجب ہوگا اور حفیہ ومالکہ کے نز دیک خمان واجب ہوتا ہے لئین غالباس حدمث کی بنا مربر گناہ ہوگا۔

قال ابو کاؤد وه نامن سن اهل الشام بهال سے معنف صدیث الباب کی سندیں جو ایک لیفظم ہے اس کو بیان کردہے ہیں وہ یہ کہ حدیثِ تو بان اور حدیثِ الوہریرہ ان دو لوں کی سند کے را وی بسکے سب شامی ہیں، غیرشامی کوئی نہیں ہے ،حضرت نے بذل میں لکھا ہے کہ ہاں! ایسا ہی ہے ، مگر حدیثِ ثانی میں حضرت الوہریرہ کو مستثنی کرنا پڑے گااس لئے کہ وہ شامی نہیں ہیں۔

#### عَامِهَ يُجْزِئُ مِن المَاءِ فَي الوضوءِ

گذشتہ ابواب سے یہ تو معلوم ہوگیا کہ کس پانی سے وضور کیجاسکتی ہے اور کسس سے ہیں اب بہاں سے بہتا نا چاہتے ہیں کہ کتنے پانی سے وضور ہوئی چاہتے، اکثر احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ ملی الشرطیہ وسلم تقریبًا ایک مان پانی سے عنس اور ایک کڑیا نی سے وضور فر استے تھے، ایک روایت میں جُائی گری ہیں ایک ثلث کم ایک مدبعی آیا ہے اور ایک روایت میں نصف مدبھی وارد ہے لیکن وہ روایت منعید نہے کمانی البذل جمہور کے کہ بہاں وضور یا عنسل کے لئے پانی کی مقداد حتی طور سے تعین ہیں ہے کہ اس میں کی وزیادتی جائز ہو بلکداس کا مدار درا مسل اس پر ہے کہ متنا پانی تم م بدن کو ترکر نے کے لئے اور وضور میں احضار وضوکو تر کرنے کے لئے اور وضور میں احضار وضوکو تر کرنے کے لئے اور وضور میں احضار وضوکو تر کرنے کے لئے کا نی ہوجائے بس وہی مقداد ضروری ہے ابتدائر اس کی کوئی مقدار متعین ہیں ہیں ہے، وضور میں دور کن یس غنل اور می عضل کی حقیقت را سالہ کا لما سے یعنی آنا پانی بہانا جس سے تقا طر ہوجائے، اس حقیقت و ساتھ ساتھ بہتر یہ ہے کہ آپ صلی الشرطیہ و شکل کا پایا جانا خردری ہے اور یہی اس کا معیاد ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہتر یہ ہے کہ آپ صلی الشرطیہ و شکل کا پایا جانا خردری ہے اور در کی بین اس کا معیاد ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہتر یہ ہے کہ آپ صلی الشرطیہ و شکل کا پایا جانا خردری ہے اور در کی بین اس کا معیاد ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہتر یہ ہے کہ آپ صلی الشرطیہ و شکل کا پایا جانا خردری ہے اور در کی بین اس کا معیاد ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہتر یہ ہے کہ آپ صلی الشرطیات کو ساتھ بہتر یہ ہے کہ آپ صلی الشرطیات کے ساتھ ساتھ بہتر یہ ہے کہ آپ صلی الشرطیات کی ساتھ ساتھ بہتر یہ ہے کہ آپ صلی الشرطیات کی ساتھ ساتھ بہتر یہ ہے کہ آپ صلی الشرطی کے ساتھ ساتھ بہتر یہ ہے کہ آپ صلی النے کو ساتھ ساتھ بہتر یہ ہے کہ آپ صلی کی ساتھ ساتھ بہتر یہ ہے کہ آپ صلی کی ساتھ ساتھ بہتر یہ ہے کہ آپ صلی کی ساتھ ساتھ بہتر یہ ہے کہ آپ صلی کی ساتھ ساتھ بہتر یہ ہے کہ آپ صلی کی ساتھ بہتر یہ ہے کہ آپ صلی کی ساتھ بہتر یہ ہے کہ آپ صلی کی سے دور کی ساتھ بہتر یہ ہے کہ آپ صلی کی ساتھ بہتر ہے کہ آپ صلی کی ساتھ بہتر ہے کہ اس ساتھ بہتر ہے کہ کی ساتھ بہتر ہے کہ اس ساتھ بہتر ہے کہ اس ساتھ بھور کی ساتھ بھور کی سے دور کی ساتھ بھور کی ساتھ بھور کی ساتھ بھور کی ساتھ کی ساتھ بھور کی ساتھ بھور کی ساتھ بھور کی ساتھ بھور کی

سے جو مقدار مار منقول ہے جہال کے ہوسکے اس کی متا بعت کی جائے۔

نقهارنے کی طور پریہ بات مکمی ہے کہ جتنایانی بغیراسران فی تقتیر کے کانی ہوجائے اتناہی استعال کیاجائے اسراف وتقتیرد و نول مکروه ہیں، غرضیکه مستله تقریبًا اجاعی ہے ، البترا بن شعبان مالکی کا خلاف اس میں مشہور ہے وہ یوں کتے ہیں کہ جو مقداریا نی کی مدیث میں وار دہے اس سے کم جائز ہنیں ہے ،حضرت شیخ شخها وجز یں تحریر فرمایا ہے کہ ابن قدام صنبائ نے مغنی میں اسس سئلہ میں حنفیر کا جوافتلا ف نقل کیا ہے وہ محج نہیں ہے بلكر منايرًكا مسلك اس مين و بي ب جوجم ورعلما كاب ، چناني علامه شائ كي كلفته ايس كه وه جوبهار سي بها ا ظاہرا اروا بنتہ سیکفسل کے لئے اونی مقدار ایک صاع اور ومنور کے لئے ایک مرسے اس کا مطلب یہ ہے کہ بیتعلار مسنون کااد نی درج ہے، مقدارِ جائز مراد نہیں ہے۔

مشہور بحث ہے جس کوشراح حدیث اور فقہ ار سب بی بیان کرتے ہیں صاع ا در پُر سر د مشہور

صاع اورمکری مقدار کی بحث اور اس بس ایبان ماع اور ندی مقدار کے سلدیں ایک اخت لأف علمام و وَلا كل فنسريقين أ

بیانے ہیں،اس برتوسب کا اتفاق ہے کہ ایک ماع جارمر کے ہرا برہوتاہے لیکن من حیث الوزن مقدار مربی اخلات ہے ١٠ كم ثلاثه وامام الولوسف مك نزديك ايك مديطل و كُتْ رِطل كا بوتا ہے، لمذا ايك مساع يا خ المنت رسلت رطل كا بهوا، طرفين كے نزديك ايك مركى مقدار دورطل ہے، لمذاهاع آتھ رطل كا بهوا، جمهور كاصاغ ماع جازی اور ہارا صاع صاع عراقی کملآماہے اور صاع عراقی صاع حجاجی بھی کہلآ ماہے اس لئے کہ منقول سے کہ جب صاعِ عُم ي مفقود ، توكيا تما تو حجاج بن يوسف نه اس كايته لكايا تما، وه امس بات كا ابل ع ا ق براحسان مجى جُلاياكُرّا تَعَا اور اسين خطبه مِن كماكرًا كما يا اهلَ العراتِ. يا اهلَ الشقاقِ والنفاقِ ومَساوى الأخلاق العائنوج لكعصاع عسرا ورظا برسے كرصاع عشب برعنودملى الترعليہ وسلم كے صاع كے موافق بوكا۔

ہارے علمار کیتے ہیں کہ صاغ عراتی جو آٹھ رطل کا ہوتا ہے حضور صلی الشرعلیہ وسلم کے صارع کے مطابق ہے،جہور کا دعوی یہ ہے کہ صاع جازی حضور کے صاع کے موافق ہے،اب فریقین کی دلیل س لیئے،جہود نے اینے مسلک\_ پر چنردلیلیں قائم کی ہیں۔

ولیل اول: بسبے کم محین کی روایت سے معلوم ہو تاہے کہ ایک فرق (جوایک بڑے بیما نہ کا مام ہے)

که اسکے که صیرے فدیر پر داروہے کہ چھسکیوں کو کھانا کعلائے۔ برمسکین کونصف صاع لیزا کل بین صاع ہو گئے اور دوسری زوا میں ہے کہ چرسکینوں نے درمیان ایک فرق تقیم کیاجات دونوں حدیثوں کو ملانے سے نتیج نکاتا ہے کہ ایک فرق مساوی ہوتاہے تین صاع کے مسادی ہوتا ہے تین صاع کے، اور یہ بات پہلے سے مشہور ہے کہ ایک فرق سول کا ہوتا ہے اہذا سولہ کو تین پرتقیم کریں گے تو پانچ اور ثلث ہوگا، پس معلوم ہوا کہ صاع پانچ رطل اور ثلث رطل کا ہوتا ہے۔
ہماری طرف سے جواب یہ ہے کہ یہ بات یعنی نہیں کہ ایک فرق سولڈ رطل کے برابر ہوتا ہے اور میں مادی میت اور اگر وہ یہ کہیں کہ بعض لغو بین کے قول سے یہ ثابت ہے تو ہم کہیں گے کہ اہل لغت کا قول انتما اسی طرح ہیں یہ بھی سیم نہیں کہ ایک فسرت انتما اسی طرح ہیں یہ بھی سیم نہیں کہ ایک فسرت مسادی ہے تین صاع کے، بلکہ ہمارے نزدیک یہ بات محل نظر ہے، ظاہر یہ ہے کہ یہ داوی کا استنباط ہے تو نکہ راوی کے ذہن یں یہ بات تھی کہ تین صاع ایک فرق کے برابر ہوتا ہے تو اس نے دوایت بالمعنی کرتے ہوئے۔
داوی کے ذہن یں یہ بات تھی کہ تین صاع ایک فرق کے برابر ہوتا ہے تو اس نے دوایت بالمعنی کرتے ہوئے۔
داوی کے ذہن یں یہ بات تھی کہ تین صاع ایک فرق کے برابر ہوتا ہے تو اس نے دوایت بالمعنی کرتے ہوئے۔
داخت صاع کے نفظ فرق کو ذکر کر دیا۔

اس کا جواب آولاً تویہ ہے کہ قوا عدِ محدثین کے پیش نظراس قصہ سے استدلال شیح بہیں اس لئے کہ یہ مجابیل پرشتن ہے، خمٹون سشیخا من ابنایا لمہاجرین والانصار کون سقے ؟ یہ سب جہول ہیں، ٹانیا یہ کہ اگریہ واقع اس بیتہ کذائیہ کے ساتھ جو بیان کی گئے ہے ثابت ہوتا توعوام اور خواص سب کے درمیان شہور ہوجا آ، عالا نکہ الم محسند نے دتواس تصد کو ذکر کیا جس میں امام الویوسون کا رجوع ذکر کیا جاتا ہے اور نہ ہی اکنوں نے اس سلم میں امام الویوسون کا اختلاف بیان کیا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام الویوسون اس مسئلہ میں طرفین ہی کے ساتھ ہیں ،ایک جواب یہ دیا گیا ہے کہ یہ اختلاف مرف تعظی ہے اس لئے کہ امام الویوسف نے اسس صاح کو

ہماری طرف سے جواب یہ بنے کہ فرق کا تین صاح کے برابر ہونا کوئی تحقیقی بات نہیں ہے، دوسرا جواب دہ ہے جو ابقررِ دہ ہے جو ابقر مل ملما دی نے دیا کہ حفرت عائشہ شنے یہ تو فر مایا کہ ہم دولوں ایسے برتن سے ضل کرتے تھے جو بقررِ فرق ہوتا تھا لیکن انخوں نے یہ نہیں بیان کیا کہ دہ برتن جس کو وہ فرق کمر،ی ہیں محاد رہوتا تھا یا اس سے کم، ہوسکتا ہے دہ محلور نہو مسشلاً لونا ہوا ور برابر ہودو صاع کے قوم جواب یہ حدیث ان احادیث کے موانق ہوجائے گی حدید میں مدیث ان احادیث کے موانق ہوجائے گی

جنيل يسبي كم آپ ملى الشرعليه وسلم ايك صاع يا نسي فسل فرات تق

دنینے کا استدلال ان روایات سے ہے جن میں ان کے مسلک گی تعریح ہے بین ممرکی تغیر رولین کے ساتھ اور مساع کی تغیر آ مقدرطل کے ساتھ وا تعہد، چنانچہ امام طحاد کانے حفرت عاکثر نسے بسند حقد نقل کیا ہے قالت کان النبی محل مقد علی مسلم دیفت بین میں حدا اور ایک برتن کی طرف اشارہ فرمایا، مجاہد کہتے

له یعنی ایک صاع آ تھ دطل کا ہوتاہے اس طور پر کہ ہر دطل بیس استاد کاہوا در پانچ رطل و ملت دطل کا ہوتاہے اس طور پر کہ ہر دطل تیں استاد کا ہو آ میٹر کو آگر بیس بیں خرب دیا مائے تو وہی عدد نتھے گاج پانچ اور ثلث کو تیس بیں خز دیے سے نکلتاہے یعنی ایک موسائھ استاد۔ میں کہ میں نے اس برتن کا اندازہ لگایا تو دہ آٹھ رطل تھایا تو یادش غرضیکہ آٹھ تو یقنا تھا اس میں وہ کوئی ترد دہیں فرمارے ہیں۔

ا در نسائی میں موسی الجمنی سے روایت ہے، دہ کہتے ہیں کہ حفرت مجاہد کے پاس ایک قَدَّح ( بیالہ ) لایا گیا وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کا اندازہ لگایا تو وہ آئٹ رِطل تھا جاہد کہنے لگے کہ مجھ سے حفرت عائشہ شنے بیان کسی اکہ آپ ملی الٹیرعلیہ وسلم اس سے فسل فرماتے ہے اس میں ہمارے ندہب کی تفریح ہے۔

نیز دار دانسی نے دوطریق سے حفرت انسی کی مدیث نقل کی ہے ہان صلی اینسا عکسی درسام میتو منابر طلیب دیغتسل بابساع شانیت آئے طال اس روایت کو اگر چہ دار قطنی نے ضعیف قرار دیا ہے لیکن تعدر طرق سے اس

کے منعف کا انجبار موجا آبے۔

فائل لا :- حفرت گنگو، کی تقریریں ہے کہ چونکہ حفور صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانہ براصا عِ عراتی بھی رائج تھا رجو کہ صابع جہازی سے بڑا ہو اہے) اس سے صدقہ الفطریں احوط یہ ہے کہ صابع عراتی کا نحاظ کسیاجا ہے عرف الشذی میں بھی لکھا ہے کہ صاع عراتی د حجازی د و لاں حضور کے زبانے بیں پائے جاتے تھے، روایاتِ، صحیحہ اس پر دال ہیں۔

فائل کا فائدیں :- ماع اور مرکی بحث و تحقیق اہمام کے ساتھ حفرات فقہار و محدثین اس لئے کرتے ہیں کہ یہ دولؤں معیار شرع یعنی شرعی پیما نے ہیں ، بہت سے احکام شرعیہ النسے وابستہ ہیں بھیے صدقہ الفطسر اور فدیہ و کفارات ایسے ی وضور وغسل کے یانی کی مقدار کما لائے فی ۔

مشرح الرسندي المرابوداود بين ايك بهام جوا و پرسندين آئے دوسرے ابان، دولؤں كرنفوں ين فرق ہے ، بهام كى دوايت ين قتاده عن صفيت اور ابان كى دوايت بين بهام كى دوايت ين قتاده عن صفيت اور ابان كى دوايت بين بهام كى دوايت ين قتاده عن صفيت كے تفظوں ين فرق ہے ، بهام كى دوايت بين بهام كى دوايت ين قتاده كا شمار درسين بها ور كے سمعت صفيت ہے اس افتلات پر تنبير كى ايك وجہ يہ بھى ہوسكتى ہے كہ قتاده كا شمار درسين بها ور اور دوروايت آئى ہے وہ عن كے ساتھ ہے اور مدلن كا عنعند معتبر بنين ہوتا، دوسرے طریق بین چونكم بهاع كى تفريح ہے اس لئے مصنف نے دوسرا طریق ذكركر كے اس كى كو دوركر دیا، اب اس بين انقطاع كا شائر بنين دوا۔

س- حد ثنامعتد بن بشاس الزقولهٔ عباد بن تميم عن جدّته يهال پر دوسرانسخه عن جدّ تي ہے اوراك مورت بين جدّه سے جد و مبيب مرا د ہوں گی، اسس لئے كم شكلم و مى ہيں اور ہمارانسخ جس بين عن حد ته ہے اسس كى ضمير عباد كى طرف راج ہے اس صورت بين جدة عباد مرا د ہوں گى، حفرت نے بذل بين دوسرے مساس كى ضمير عباد كى طرف راج ہے اس صورت بين جدة عباد مرا د ہوں گى، حفرت نے بذل بين دوسرے

نٹے پر کلام کرتے ہوئے تحریر فرمایا ہے کہ مجھے یہ بات تعیق نہوسکی کہ کیا یہ واقعی حبیب کی جدہ ہیں واللہ اللہ ا اعلم یہ ام عارہ ہیں جیساکہ کتاب میں ندکور ہے ال کے نام میں اضلات ہے، کہا گیا ہے گذال کانام کئیے ہے ( بالتعدیر ) اور کہا گیا ہے کہ تسییہ ہے ہروزن سنوید، اور تیسرا قول یہ ہے کہ ال کانام کسید بھم اللام ہے بجائے نون کے ۔

تولى يتوضاً بمكوك ماع ونفي ماع يعني ديره صاع كوكمة بي ليكن شراح في لكهاب

کریهاں پر مکوک سے مراد مگر ہے۔ قال ورروا کا سفیان .... عد شی جبر بن عبداللہ ، سفیان کی یہ روایت شعبہ اور شریک کی روایت

قال و بروائه سفیان ... .. هد شی جبر بین عبدانش ، سفیان کی پر روایت شعبه اور شریک کی روایت کے خلاف ہے ، الن دولوں کی روایت بیں عبدانش ب جبر بقت اسفیال نے بجائے اس کے جبر بین عبد اللہ بن جبر بقت اسفیال نے بجائے اس کے جبر بین عبداللہ بن جبر ہے ، درا صل یہ رادی عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن حبر ہے ، درا صل یہ رادی عبداللہ بن بعض رواة نے بجائے جبر کے جابم ایم ایم بین کہ یہ دولوں می میں ہیں کہ یہ دولوں می میں بیا بر اور جبر دولوں کی میں کہ یہ دولوں می میں ہوا بر اور جبر دولوں کی میں کہ یہ دولوں می میں ہوا ہو کی میں کہ یہ دولوں می میں ہوا ہم اور جبر دولوں کی میں کہ یہ دولوں می میں ہوا ہم اور جبر دولوں کی میں کہ اور میں ہوا ہم اور جبر دولوں کہا جاتے ہوں اور جبر دولوں کہا جاتا ہے۔

قال ابودَاؤد سمعت احمد بن حنبل الخ يهال برصاع كى مقدار پانچ رفل بيان كى ب اور حفرت امام انتدكا يكى مقول ابواب الغسل من باب ف مقدار الماء الذى يجزئ بدالغسل من آد باسه، وبال بانخ رفل كرساته ثلث رفل بحى مذكور به بهال برنقل من معنون في كركومذ ف كرديا ہے۔

#### في باب في الإسراني في الوضوع

اسراف فی الوضور کی دو صورتیں ہوسکتی ہیں یا تگیّر مارکی وجسے کہ زیادہ پانی بلا خرورت بہایاجائے یا تثلیث پر زیادتی یعنی اعضار کو تین بارسے زائد دھویا جائے، بہر حال جو بھی صورت ہواسرا ف بالا تف ق کردہ ہے خواہ کو کی شخص حوض یا نہر جاری پر وضور کر رہا ہوترب مبی یہ اِسراف ہے چنانچہ این ماجیں ایک ردایت ہے جی کی تخریج امام احسی کہ نے بھی کی ہے کہ ایک بار آ ہے۔ ملی التر علیہ وسلم کا گذر سعد بن ابی دقائل بر بوا بو وضوری زیاده پانی استعال کررہے تھے توصفورنے فرمایا مَاهٰ مذا السَّرَفُ یاسعد اے سعد! یہ اسسراف کیسا، اکفوں نے عرض کیا اُفرالونسُوء مَدَفٌ یَارسولَ الله ؟ تو آپ نے فرمایا نعمروان کست علیٰ منهر جاید۔ منهر جاید۔

مدیت الب کامفهون یہ کہ ایک مزنبہ حفرت عبداللہ بن مفل نے اپنے بیٹے سے سناجن کانام یزید ہے جیساکہ بعض دوایات بین اس کی تفریح ہے کہ وہ اول دعار کررہے تھے اللہ حابی اسٹا للے الفصر الا بُیمن کا کہ اے اللہ الفصر الا بُیمن کا کہ اے اللہ الفصر الا بُیمن کا کہ اے اللہ الفصر الا بُیمن کا بول کرتا ہوں اس کا سوال کرتا ہوں اس کی اللہ اسے سطن جنت کا سوال کر و، اور طلق جہم سے بہناہ چا ہو یعنی یہ تیودمت لگاؤ، اسس سے کہ میں نے رسول المٹر صلی علیہ وسلم سے سناہے آپ فرمات سے کہ اسس امراد میں مدسے اللہ میں ایسے لوگ بیدا ہوں گے چمت دون فرالد عام جو د عامرا ور وضور وطہارت یں مدسے تاوز کریں گے۔

اس مدیت میں دوجزر ہیں، آول اعتدار نی الطهور، تاکی اعتدار نی الدعار، محابی کی غرض جزر تا نی ہے اور مصنف کی غرض جزراول کو بیان کرناہے، بہرحال اس مدیت میں اعتدار فی الطہور سے رو کا گیاہے جس سے مصنف شے اسراف فی الوضور کی کراہرت مستنبط فرمائی ہے جیسا کہ ظاہر ہے۔

ان یہ کہ اعتدار فی الدعار کی تفسیر میں اور ال میں تجادز عاد اعتدار فی الدعار سے کیام ادہے بین دعار کی کورتیں کمی ہیں آیک یہ کہ باعتبار جبر بلیغ کے بین زیادہ زورسے دعار ما نگنا اور چلانا یا باعتبار تیود زائرہ کے کہ اشر تعالی سے اپنی حاجات کا سوال کرتے وقت اس میں طرح کو شرطیں نگانا اس لئے کہ یہ حاجمند سائل کی شان کے خلاف ہے ، اور تیسری شکل یہ ہے کہ دعار کے الفاظ وکلمات میں سجع کی رعایت کی جائے مستح عبار توں سے دعار ما نگی جائے، ظاہر ہے کہ یہ چرخشوع کے منافی ہے اور ایک قول یہ ہے کہ اسس سے مراد غیراً اور دعائیں مانگنا ہے۔

اس برید اشکال ہوگا کہ انتخفرت ملی اللہ علیہ وسلم کی اکثر دعائیں مبتح ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کے کام میں مبح کا پایاجانا ہا لقصد نہ تھا، بلکہ کمالِ فصاحت و بلاغت جو آپ کو نطری طور پرعطار ہوا تھا اس کے سبب مبتح الفاظ وعبارتیں بلا یکلف زبانِ مبارک پر آتی تھیں، اور مما نفت کا تعلق تعنع و تنگفسے ہے نہ کہ اس سے۔

اس کے بعدجا ناچاہئے کہ شراح کا پہال اس بات میں اختلاف ہورہاہے کہ محابی کے ان ماحزا ہے

نے د عامیں کسیا زبادتی کی تھی جس پراك كے والدنے ان كو تو كا،كوئی كچونكھ د ہاہے اور كوئی كچوجيساكہ بذل ين موجود الكن حفرت سهار نبوري كى دائے يہ ہے كہ موجودہ دعار كے مضمون من كوئي تجا دزعن الحد نهسين سے لیکن ان کے طرز دعار سے ان صحابی کو اندیشہ و اکریہ کہیں اس میں تجاوز عن الحدر مرجاتیں، اس لئے پیش مندی کے طور پراکفول نے اپنے بیٹے کو تنبیہ فرمائی، حفرت نے تحریر فرمایا ہے کہ تعمرابیف عن يمين الجنة كے موال ميں كوئى ايسى اشكال كى مات جس كو تجاوز عن الحد كما جائے نہيں ہے. مديث كے جزراول بين اعتدار في الطبور كے مسلمين عضرت الاستاذ مولنا محداسعدالشرصاحية في ابني بزل كے ماستىيد پرتحرير فرمايا ہے كد اسراف فی الوضور اگر مار مباح یا ملوک میں ہوتو کردہ تحری ہے ادراگر مال د تف میں ہوجیسے مارس کے حام وغیره کایانی توده حرام سے ، عام طور سے طلبہ چونکہ مدرسہ کے زیر اتنظام مہیّا یا فی عرب احتیاطی کرنے إلى الل ك ناظم صاحب في طلبارك ساسف فاص طورست يربات بيان فرما في -

# كَابُ في إسباع الوضوء

إسباغ كمعنى اكمال كے ہيں، ارشاد بارى سے دَأَسْعَ عَليكم نِعَمَهُ ظَاهِرةٌ وَبَاطِنةُ اوراكمال وضور يهدےكم وضور کو اس کے آداب ومستحبات کی رعایت کے ساتھ کیا جائے ، مجم بخاری میں حضرت ابن عمر سے اسباغ کی تغییر انقار کے ساتھ مردی ہے لین اعدنار کو اچی طرح رگو کر دھونا۔

حفرت مولينا شاه السحق صاحب رحمة التعلير

اسبَاغِ وضور كى الواع ثلثه اور إطالهٔ سے بعض دوائى ميں منقول ہے كراسباغ د منور الغسرَة و النجيل كى سيفر كى وتحقيق كى ين تى اور درجات يں پہلا درجه فرض، دوسرا

سِنت بيسرامستحب،عله جمله اعضارِ وضور كوأيك باربالا ستيعاب دهونا اسباغ باين معن فرض <u>مريم تثليث</u>. علیعی برعفو کوتین بار دعونا اور ایک م تبدیورے سرکا بالاستیعاب سے کرنا، یہ سنت ہے، سے "شلیت عسل کے ساته اطالة الغره والتجيل كرناجيساكه حفرت الوبريرة كياكرته تهيء السباغ كيدنوع مستحب ب جا ننا چاہئے کوغزہ کتے ہیں اس سفیدی کوجو گھوڑے کی بیشا نی میں ہوتی ہے اور پہاں پرا طالبہ غزہ یہے مرادیہ ہے کہ چیرہ دمو۔ تے وقت پیشانی کے ساتھ مقدم را س کا کھ مصہ بھی شامل کرلیاجائے، اور اطانبہ مجیل کا

مطلب یہ ہے کہ بدین اور رجلین کو دھوتے وقت مترمفروض یعنی مرفقین و تعبین سے تجاوز کیا جائے اور کھ

ا دیر کا حصر بھی دھویا جائے، درامل یہ ماُنوذ ہے فرین بُخُل سے بمجل اس گھوڑ سے کو کہتے ہیں جس کے دولوں ہاتھ اور دولوں ٹانگیں گٹنوں تک سفید ہوں،اوروضوریں مقدارِ مفروض سے تجا وزکو اطالہ اُلغرّہ والتجیل سے تعبیر کرنا بظاہراس نکتہ کی بنار پر ہے کہ قیامت کے روزیہ اعضارِ وضور روشن اور چمکدار ہوںگے،غرہ اور تجیل میں بھی روشنی کے معنی ہیں، نہایت صین تعبیر ہے۔

امام نودی کے شرح مسلم میں لکھائے کہ شراح مدیث میں سے ابن بطال مالکی اور قاضی عیاض مالکی کے جویہ دعوی کیاہے کہ علمار کااس بات پر اتفاق ہے کہ فوق کا المزفق والکعب دعونا مستحب نہیں ہے ، یہ دعوی این کا باطل ہے میں کہت ہوں کہ اسی طرح طیاوی کی مشرح امانی الاحبار میں علا مدمنا وگ نے نقل کیا ہے کہ اسمہ نلاٹ مین حفیہ مالکیہ حن بلدا طالة الغرہ والتجیل کے استحباب کے قائل نہیں ہیں، علام مناوگ کی یہ بات فلان تحقیق ہے اس لئے کہ ہم ابھی کا بوں کے حوالہ سے حنفیہ وحنا بلد اوراک طرح شا فعیہ کے نزدیک اس کا استحباب نقل کرھے ہیں۔

امام نووی کی کارائے یہ ہے کہ وضوریں اطالة الغرہ والتجیل حضورصلی الشرعلیہ وسنم اورحفرت الوہر برہ ہوں دو لؤں سے ثابت ہے، لیکن ابن تیم نے لکھاہے کہ حضور صلی الشرعلیہ وسلم سے زیا دہ علی میں الفرض علا ثابت نہیں ہے ! البتہ حفرت الوہر میرم ہیں الیاکیا کرتے ہتھے۔

له جاناچاہتے کہ اطالۃ الغرہ والجیل کے سلسلی بوحدیث وار دہیے جس کو صاحب مشکوۃ نے حضرت ابو ہر پر فی سے مرفوعاً نقل کیا ہے۔ اس کے الفاظ یہ ہیں ان التہ ہی کی عورت یوم القیامتہ غُواْ عجلین میں اُثارِ الوضوع فی استطاع مسکو ان بطیل غرت، فلیغ علی (متفق علیہ ) اور اس کے حاصت یہ ملک اس مدیث کا آخری جمار لینی خدن استطاع الزحفرت ابو ہر یرہ کی جانب سے مُدرَد جمہ، اکثر حفاظ عدیث کی ہی رائے ہے گو بعض نے اس کے مرفوع وموقوف، ہونے ہیں تردد بھی فلیم کیا ہے، ماصل یہ کہ یہاں پر دو چیزیں ہیں ایک اس است کا وضور کی برکت سے بروز محشر اغر مجل ہونا، دوسرے (بقیصة تُدل)

عن عبدادتهن عسرور کی الله الله علیه و سلم الله بین مصنف نے ایک ہی صدیت ذکر فر مانی ہے حضرت عبدالله بی الله این العامی کی کہ مضور ملی الله علیہ وسلم نے بعض محابہ کو دیکھا جنہوں نے اسی و قت وضور کی تھی کہ ان کی الله یوں کی کھی حصر مشکل دہ جانے کی وجہ سے چک رہا تھا یعنی محریس ہورہا تھا تو آپ نے ان کو یہ وعید سنائی دیل لا کھا بی موری الله عقاب میں الذا می بی تاک اور پھر فر مایا وضور کا مل و محمل کیا کر و مصر مول کے متن تا ہی ہے ان ایر یوں کے لئے بعنی آگ اور پھر فر مایا وضور کا مل و محمل کیا کر و مدید کی مصر ہوئی تا ہی مول کے تاب منظم میں تاب کے قریب پہنچ تو قافل میں سے بھر جو ان محمل میں اللہ علیہ و سالم کے قریب پہنچ تو قافل مردر تیں یوری کیں، اور چیس میں اسے جو ان اور وہ اور کیا جس میں بعض کی ایر یوں کا بچھ حصر خشک رہ گیا اور وہ اوگ اپنے نزدیک وضور سے فارغ ہوگرگویا تیاد ہوگئے تھوڑی دیر بعد باتی قافل جس میں محضور بھی تھے وہاں اس چتمہ پر پہنچا تو اس وقت حضور ملی اللہ علیہ و سلم نے ان او گوں کے بارے بیں یہ فر بایا جو مدیث الباب بی مذکور ہے۔

صیت کی مطابقت ترجمۃ الباب سے عماف ہے اورجس اسباغ کا ذکراس مدیث میں ہے وہ اسباغ کی افراس مدیث میں ہے وہ اسباغ کی اقسام ننشہ میں سے وہ تسم ہے جو فرض ہے اس لئے کہ ان لوگوں نے رجلین کو ایک بار ہمی بالاستیعاب اعتمام کو دھونا فرض ہے ۔ پنیں دھویا تھا مَالا نکہ ایک بار ہالاستیعاب اعتمام کو دھونا فرض ہے ۔

قول دین الاعقاب میں المناس اس میں دو قول ہیں ایک یہ کہ اعقاب سے اصحاب الاعقاب مرا دہیں ، دوسرے یہ کہ اعقاب ہی مراد ہیں جس کا مطلب یہ ہوا کہ تکلیف صرف اعقاب ہی کو پہنچا تی جائے گی جس کی وجہ وہ ہے جوایک دوسری مدیث میں وار دہیے کہ اعضابہ وصور کو نا رمس نہیں کریے گی اور چونکہ ان اعقاب کو دصور کایا تی نہیں بہنچاہیے اس لیے ان کو آگ مس کرے گی۔

دین کی تغیرین کی تول بین آبا گیا ہے کہ اسس کے معنی دسوائی کے ہیں اور آبا گیا ہے کہ ہلاکت کے ہیں ، اور آبا گیا ہے کہ ہلاکت کے ہیں ، اور آبیک قول یہ ہے کہ اس کے معنی خران لینی خسار ہ کے ہیں ، اور تیج آبی حبان بیں ایک مرفوع روایت ہے جس میں ہے دیل واچ فی جبہ منے مینی ویل جہنم کے ایک طبقے کا نام ہے ، چونکہ یہ حدیث ہے اس لیتے اس کے اس کی استغیر کہا جائے گا۔

وضور کے درمیان اطالة الغره والتحیل کرنا، سوام اول آب طی الشرعلیه وسلم کے کلام سے ثابت ہے، اور امر تانی حضور صلی الشر علیہ وسلم سے مختلف فیہ ہے، بعض اسکے قائل میں اور بعض منکر، اور حضرت الوہر پڑھ کے ہارے میں بیٹابت اور شہور ہے کہ وہ الیسا کیا کرتے تھے۔ نیراسے ایک اوراشکال بھی رفع ہوگیا وہ یہ کہ یہاں دیل ترکیب ہیں مبتدا واقع ہور ہاہے حالا نکہ نکرہ ہے،اشکال اس لئے رفع ہوگیا کہ روایت مرفو عہسے معلوم ہوا کہ یہ توجہنم کے ایک خاص طبقہ کا نام ہے اہذا بنا برعلمیت کے معرفہ ہوا ا دربعض نے یہ جواب دیا ہے کہ جلہ دعائیہ میں داقع ہونے والا سبت دانحرہ ہوسکتا ہے۔

## بَابُ الرضوءِ فِي أَنِيَ تِهِ الصُّفْرِ

جانناچاہتے کہ اس ترجمہ کو دیکھ کر ہے بات ذہن میں آئی کہ اتباع رسو ل اور حب رسول کا مقتفیٰ یہ ہے کہ مجوب کی ہراوادکو دیکھاجات، آپ وضور کے ختے مسل کیے کرتے تھے، وضور کتے پانی سے کرتے تھے، کیے برس سے کرتے تھے، وضور کتے ہے کہ احکام شوجہ برس سے کہ احکام شوجہ کا مداد نقل پر ہے ۔ ہر حکم کا بوت خواہ وہ کوئی اہم ہو یا معمولی مختاج نقل ہے اور تمام نقول کا مبنع و مافقہ آپ کی کا مداد نقل پر ہے۔ ہر حکم کا بوت خواہ وہ کوئی اہم ہو یا معمولی مختاج نقل ہے اور تمام نقول کا مبنع و مافقہ آپ کی ذات گرا می ہے ۔ جدشین کے بہتراجم الداب اسی حقیقت کے مظہر بیں ایا م بخاری سے نیج کا وائی وضور بعنی جن بر بر تو سے مور کرنا آب ہے ہاں پر ایک دوباب منعقد کے ہیں، لیکن بخاری بی آئے ایا م الدور و ڈو کی طسر حالی باب ہنیں ہے کو بخاری شریف کی حدیث میں یہ فقط نہ کور ہے ، البتر ایا م ابن باجہ ہے ایم الدور و ڈو کی طسر حالی ہو اللہ مرفقہ بر باب با ندھا ہے اس کے حال سنیہ میں حفرت شاہ عبدالنی صاحب بجددی فور اللہ مرفقہ و تحریم فرائے ہے اس کے حاست میں مقرب کی مرب مناوب بجددی فور اللہ مرفقہ کے برتن سے وضور اس سے کہ می دوایت میں اس کی تقریح بہیں ملی کہ آپ صلی الشرعلیہ و سلم کے لئے ایک می دوایت میں اس کی تقریح بہیں ملی کہ آپ صلی الشرعلیہ و سلم کے لئے ایک می دوایت میں مافور سلم کے لئے ایک می دوایت میں ماف خواتی نے احیار العلوم کی تخسر یکھیے میں لکھا ہے کہ مجھے اس کی صور فرما تے اور پانی پینے تھے لیک مول فظ عراقی نے احیار العلوم کی تخسر یکھیے میں لکھا ہے کہ مجھے اس کی سے و ضور فرما تے اور پانی پینے تھے لیک مول فظ عراقی نے احیار العلوم کی تخسر یکھیں میں میں ہیں۔

ال کا ترجمہ پیتل کے ساتھ کیاہے تو حضرت نے اس کا جواب بیم حمت فر مایا جیساکہ نتا دی رشیریہ میں ہے کہ صاحب عایۃ الاد طار کا قول صح ہے۔

اب ید که انیتر القنفریس و صور کرناکیساہے توباب کی دوسری حدیث میں تقریح ہے کہ حضور صلی الشرعلیہ وسلم فی انیتر العقر میں وضور فرمائی، اور باب کی پہلی حدیث میں آفی و ویون شکستری کا لفظ ہے شد، بیتال ہی کو کہتے ہیں تو گویا پہلی حدیث کو ترجمہ کے ساتھ مطابقت میں تو گویا پہلی حدیث کا فی کو ترجمہ کے ساتھ مطابقت لفظ و معنی دونوں طرح ہے۔

بہر مال محاح کی ان اما دیت ہے جن میں سے بعض بخاری میں بھی ہیں، اُنیۃ الصفر میں وضور کرنا حضور ملی النر علیہ وسلم سے ثابت ہوا لیکن غیر محاح کی بعض روایات سے وضور ٹی انیۃ الصفر کی کرا بہت معلوم ہوتی ہے، میسا کہ معنف ابن ابی سشیہ میں ہے ، نیز ابن عرض منقول ہے کہ وہ اُنیۃ الصفر سے نہ پانی پینے تھے اور نہ وضور کرتے تھے ، اک طرح ابن رسلان نے اما م غز الی سے اس کی کرا بہت تعل کی ہے ، مصنف ابن ابی بہت کی روایت میں ہے ان علام میں جو اس کی کرا بہت تعل کی ہے ، مصنف ابن ابی بہت کی روایت میں ہے ان علیہ وسلم پینل کے برتن کے استعال کو کروہ مجھتے تھے ۔ سے ابنی معنوز کی روایات محاح کی ہیں جو اصح ا در دانج ہیں ، ہوسکت ہے معنوز کی غرض ہو باب سے ابنی روایات کی طرف اشارہ اور ان پر رو ہو اور جمع بین الروایات کی شکل بیسے کہ کرا بہت کی روایات کو رہدا و رسم میں نقرار ونا داروں کی دل شکنی ہے بھن الروایات کی شکل بیسے کہ کرا بہت کی روایات کو رہدا و رسم میں نقرار ونا داروں کی دل شکنی ہے بھن الروایات کی شکل بیسے کہ کرا بہت کی روایات کو رہدا و رسم میں نقرار ونا داروں کی دل شکنی ہے بھن الروایات کی ہوئے ہو کہ بین الروایات کے بین الروایات کی سے کہ اس قدم کے بین بین اگر دیرتک رکھ کرا ہمت اس لئے ہیں فقرار ونا داروں کی دل شکنی ہے بھن کی بین بھن بین کی ہوئے جا تھ مشابہ ہے اس لئے مستملہ وہی ہو جس کو ابن قدارہ ہے کہ بین بین کھا ہے کہ سونے چاندی کے علاوہ ، تا ہے بین کو اب سے کہ جو ظروف بہت ذیادہ قدی بی کو ابن قدارہ کو ابن کا استعال با ما منافع کی کا ایک قول بیت کے موفو کے دروں ان کا استعال با ما منافع کی کا ایک قول بیت ہے کہ جو ظروف بہت ذیادہ قدی جو ابر سے بائے کے بین کو اب استعال با منافع کی کا ایک قول بیت ہے کہ جو ظروف بہت ذیادہ قدی جو ابر سے بائے کے بیت ہوں ان کا استعال با منافع کا کا ایک تول

نیزجا نناچاہتے کہ سونے چاندی کے بڑنوں کا استعال مرف مرد دِں ہی کے لئے ناجا کُر نہیں ہے بلکۂورتوں کے لئے بھی نا جا نرہے ،عورتوں کے لئے مرف زیورات کا استعال جا نرہے۔

#### بَابُ فِي الشَّمِيَةِ عَلَى الوضوء

ادعیه دا ذکارِ دصور دوطرح کی ہیں، ایک وہ جوابتدار دصور میں پڑھی جاتی ہیں، اور دوسسرے وہ جو بعدالفراغ عن الوصور ہیں، جس کا باب آئندہ ہے گا، اور کچھ دعائیں وہ ہیں جواثنار وصوریں ہر ہرعضو پر پڑھی جاتی ہیں ان سب کا بیان انشار الٹروہیں انگے باب میں آئے گا۔

مسكة الباب بن ائم اربع كے مرابب كي محقق التميان سنت يامت دون ول

ہیں اکثر نے سنت لکھ ہے اور صاحب ہوایہ نے استجاب لکھاہے، علام عین کنے ایک دوایت امام صاحب عدم استجاب کی بھی نقل کی ہے لین علامہ شائ وغیرہ فقہار سنے اس کو ذکر نہیں کیا، اور صفیہ بیں سے ابن الہمام میں معرم سے ابن الہمام میں میں میں بیانی این کے معروف شاگر د قاسم بن قطوبناً فراتے ہیں اُعاف شیعنا اذاخا لفت المنقول لا تعتبو اور شافیہ کے نز دیک تسمیہ عنوالو ضور سنت ہے میں اکر ان کی کرتابوں میں مقرح ہے۔ آ کلیہ کے یہاں مشہور اور تحقیق قول جیسا کہ علام دسوتی سے کہ سسیہ علی الوضور نفائل یعی مستجاب میں سے ہے، غیر مشروع یا مکر وہ ہونے کی انفول نے تردید کی ہے، ہداوہ جو این ایع بی کے نشری تر مذی میں امام مالک کی طرف سسیہ کا عدم استجاب سنوب کیا ہے وہ فلاتِ تحقیق یا کم ان فول مرجوت ہے، آمام احد کے نزدیک جیسا کر کتب حنا بلہ نیل المارب وغیرہ میں اس کی تقریح ہے کہ تسمیہ علی الوضو واجب عندا لنذکر ہے لین نسیانا معاف ہے بہی مذہب استی بن دا ہویہ کا ہے لہذا اگر کو تی عدا استراح بھی و وضور تھی اور خالے کی دور میں بلکہ مطلقاً فرض ہے، حنا بلہ کا ذہب مشہور عندا لشراح بھی و وضور تھی اور خالے کا ذہب مشہور عندا لشراح بھی

که ابن العربی فرماتے ہیں کہ امام شافعی کے پاس استجابِ تسمید کی کوئی دلیل نہیں ہے بیز اکفوں نے امام احد اسے نقل کیلہ کہ اس سلدیں کوئی حدیث میں ہے ،ای طرح حافظ مندری نے لکھ ہے کہ احادیث تسمید کی اسانید ستھے نہیں، اور معادت اسن میں حضرت شاہ ولی الشرعد الشرم قدہ کے حوالہ سے لکھ ہے کہ کمتِ حدیث کے اندر حضور صلی الشرعلیہ وسلم کی وضور کے بائے میں جواحادیث فعلید دارد ہوئی ہیں جن میں حضور کے وضور کی تفصیلات بیان ک گئی ہیں، اور صحابہ کمام لوگوں کو اس کی تعلیم دیتے سہے ہیں ان میں کھی تقدیم کا دکر نہیں، مواب حاصل بر مواکہ وضوم کے مسلم میں احدیث کشرہ مجھے فعلیمیں تو تسمیر کا ذکر ہی نہیں البتہ احادیث تولید میں ان کا ذکر ہے لیکن وہ صفیف ہیں، خالبہ کی دوایت اس سلم میں عدم استحباب کی منقول ہے ۔

یہ ہے جوائی بن راہویہ کا ہے ، لیکن مغنی میں تسمید کے سنت ہونے کو اظہر الر دایتین عن احمد لکھا ہے ، نیر ا مام احد نے نزدیک وضور عسل اور تیم تینوں یں اسسمید واجب ہے ، خلاصہ یہ کہ اس میں پانچ قول ہیں ، ملا حنفیہ کے بہاں سنت یامستحب ملا شانعیہ کے نزدیک سنت ، سال مالکیہ کے نزدیک متحب دائج اور مشہور تول کی بنام پر ، ملا حنا بلم کے نزدیک واجب مندالذکر بغیرامس کے دنور درست بنیں مق ظاہر یہ کے نزدیک مطلقاً واجب ۔

اب یرکنسسیدعی الوصور کے الفاظ کیا ہیں جسٹیخ این اہما م نے لکھاہے اس کے الفاظ جوسلف سے منقول ہیں اور علام عینی شف اور معلم عینی شف اور معلم عینی شف کے کہا جو حفور سے منقول ہیں وہ بسے واللہ العظیہ والعسد بنت بعلے دین الاسلام ہیں اور علام عینی شف کے حوالے سے مرفوعاً بسے والت والعسد بنت م لکھ ہیں۔

مدیث الباب تسمیہ کے وجوب پر دال ہے ا میباکہ ظاہریہ اور حنا بلہ کا سلک ہے جمہور کی طرف

جمهور كي طن سه مديث الباكي جوابات

سے اس کے متعدد جواب دیئے گئے ہیں ایک کی جواب، وہ ہے جس کوابان العربی نے امام احسند سے بہوری طرف معرب کی متعدد جواب دیئے گئے ہیں ایک کی جواب، وہ ہے جس کوابان العربی نے امام احسند سے نقل کیا ہے معرب نا الب میں نیعقوب بن سلم غیر تو کی ہیں وہ اپنے باپ سے روایت کر اس ای ان کا اپنے باپ سے معاع ثابت نہیں، اور ایسے ہی ان کے باپ کا ساع حفرت الو ہریر اور کمال کی نفی اس اہذا یہ عدیث ضعیف اور منقطع ہوئی، دوسرا جواب یہ دیا گیا کہ ان احادیث میں کمال کی نفی ہے، اور کمال کی نفی اس سے مراد سے رہے مراد سے رہے ہیں تعارض نہوجات، نیزا بن سیدا لناس نے شرح تر نہ کی ہیں لکھا ہے کہ بعض دوایات میں نفی کمال کی تعرب کے بین لا وضوء کا ساق وارد ہوائے، میرا جواب یہ دیا گیا جیسا کہ امام البوداور البحث مراد نیت ہے اور جمہور کے نزدیک نیت ضرور ک ہے نفی دواب قامی الو بکر با قلانی نے یہ دیا ہے کہ تسمید سے مراد نیت ہے اور جمہور کے نزدیک نیت ضرور ک ہے تو تعا جواب قامی الو بکر با قلانی نے یہ دیا ہے کہ اس قسم کے الغاظ یعنی لا وضو اور لا صلو تہ مجمل ہیں، کیونکم کی یہ نفی دات وصحت کے لئے اُنے ہیں اور کھی نفی کمال کے لئے، واف اجار الاحتمال بطل الاستدلال، یہ نفی ذات وصحت کے لئے اُنے ہیں اور کھی نفی کمال کے لئے، واف اجار الاحتمال بطل الاستدلال،

جدد ومن توضاً ولوید کورسوالله کان طهوس لاعضاء وصوعی یفی جوبسم الله بره مروضور کرے درس وصن توضاً ولا درجو بغیر بسم الله بلا می است مرف اس سے تام بدن کی طہارت ما صل ہوتی ہے، اورجو بغیر بسم الله بلا مے وضور کرے اس سے مرف ان مفار وضور طاہر ہوئے ،یں ،یہاں پر طہارت سے مراد طہارت عن الدنوب ہے، طہارت عن الحدث بنیں اس سے کے مدرث متجر کی بنیں ہوتا ہے اس مدیث سے معلوم ہوا کہ بغیر تسمید کے وضور تو ہوجاتی ہے۔

لیکن ٹواب کم ہے۔

یر دوایات گونسیف ہیں ہرایک یں کوئی داوی منیف ہے، مگریہ بی بات تویہ ہے کہ ا مادیث دا آعل الوجو کو انتقال ہوتا ہے کہ استقال ہوتا ہوں ہوئیں، دوسری بات یہ ہے کہ یہ دوایات گو با نفراد با ضیعف ہوں، کوئنی ایسی قوی ہیں انبوا تی سے کہ یہ دوایات گو با نفراد با ضیعف ہوں، لیکن کڑت طرق کی دجسے اعتصاد و تقویت ہوجاتی ہے، لہذا یوں کہا جائے گا کہ یہ امادیث قرید ہیں اس بات برکہ جن دوایات یں بغرات یہ کہ دضور کی تنی ہے وہ تنی نفی کمال پر عمول ہے۔

امام به قائن جهود کی طرف سے اس مدیث سے استدلال کیا ہے جس میں ہے لا تنت وصلوۃ احد کو حتی بیسے دو اور کی میں اور کی کی وضوم اس وقت تک مکل نہیں ہوتی جب تک کہ وہ اس طرح وضوم نہ کرے جیسے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور اکر ہا اللہ سے آیت وضوم کی طرف اشارہ ہے اور اس وضوم میں کہیں سے بین اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور اکر ہا اللہ سے آیت وضوم میں کہیں سے بین دکور نہیں۔

امام طحادی شنے عدم وجوب پر روانسلام بالتیم کا حدیث سے استدال کیاہے جس کا مفہون باب بی الرجل بحد دالسلام وھو یبول کے ذیل میں گذر دیکا کہ آپ نے سلام کا جواب بغیروضور اس سے ہمیں دیا کرسلام ذکر ہے ، اور ذکر کو آپ نے بغیروضور کے مکروہ سمجھا لہذا یہ تیلیم کرنا ہوگا کہ کم از کم آپ نے اس موقعہ پر جو وضور فرمالی وہ بغیرت سیدے تھی، فہذا تسمیر عندالوضور مفروری نہیں ہے۔

### عَابُ فِي الرِّجُل يُدخِل يدَه فِي الرِّعُ الرِّعُ عَلَي الرِّعْ الرَّعْ الرَعْ الرَّعْ الرَعْ الْمِلْ الرَعْ الرَعْ الرَعْ الرَعْ الرَعْ الرَعْ الرَعْ الرَعْ الْمِلْ الرَعْ الرَعْ الرَعْ الرَعْ الرَعْ الرَعْ الرَعْ الرَعْ الْمِلْ الرَعْ الرَعْ الْمِلْمِ الْمُعْلِقِ الْمُعْ الْمِلْ الْمُعْلِقِ الْمُعْ

۱-عن ابی هریم قان کو سی الترعلیه وسلم ارشاد فراتے ہیں کرجب کوئی شخص رات میں سو کرائے توجب تک اپنے ہا کتوں کو تین بارند دعولے ال کو پا فائے برتن میں نہ ڈالے فائد الایکنری این باتت یک آن اس لے کروہ نہیں جا تھا ہے کہ اس کے ہاکھوں نے دات کہاں گذاری ہے ، یاک جگہ یانا یاک جگہ۔

یہاں پرایک طالبعلمانہ اشکال ہے، وہ یہ کہ این بانت یدہ جملہ استفہامیہ ہوصدارت کام کو چاہتا ہے اور یہاں پرایسا ہیں ہے بلکتر کیب میں مفتول واقع ہورہاہے، جواب یہ ہے کہ یہاں نفظ آبت مطلق ظرف کے معنی میں مجرداً عن معنی الاستفہام استعال ہورہاہے، اور ترجہ یہ ہے کہ وہ سونے والا ہنیں جا تما بدن کے اس حصدا ورجگہ کو جہاں اس کے ہاتھ نے دات گذاری ہے گویا این موضع کے معنی میں ہے یا یہ کہا جاتے یہ جملیہاں یہ بطور سوال کے ہنیں بلکہ حکایت عن السوال ہے کہ اگر سوکرا تھے والے سے یہ سوال کیا جاتے کہ اس کے ہاتھ

نے کہاں رات گذاری ہے ، تو وہ اس موال کا جواب ندوے سے گا، اور تقدیر عبارت یہ ہے فاند لابدی ی جوابا ہیں بات ایک محدیث میں چند بھٹیں ہیں، آول یہ کر نبی تسندیہ کے لئے ہے صدیت سے سے تعلق میا حیث اربعہ ایک کے لئے ہے محد بیٹ سے تعلق میا حیث اربعہ ایک کا کم کی ہے ، دو سری بحث بہدے کہ اگر کوئی شخص مبل الفسل با تقول کو پانی ہیں وافل کر دے تو اس پانی کا کم کیا ہے ، طاہر ہے یا نجس، ہیسری بحث یہ ہے کہ علت بہی اور سد بیسر عدیث کیا ہے ، جو تھی بحث یہ ہے کہ اس مدیث ہیں جو ابتدار عمل الدین کا حکم ہے ، آیا یہ احکام المیاہ کے سب بیس سے اور تبیل سے ،

بحث اول جمہورا درائمہ ثلاثہ کے نزدیک یہ بہت سنریہ کے لئے ہے خواہ استیقاظ دن یں ہویا رات میں اور امام احد و داؤد طاہری کے نزدیک اوم اللیل میں تحریم کے لئے ہے اور نوم النہار میں تنزیہ کے لئے ، اور حس بھری خواہ دن میں ہویا رات میں ، امام احست کا استناد باب کی مدیثِ اول سے خواہ دن میں ہویا رات میں ، امام احست کا استناد باب کی مدیثِ اول سے ہے جس میں میں اللیل کی قید موجود ہے اور حس بھری کا استناد اس روایت سے ہے جس میں مطلق استیقاظ من النوم مذکور ہے لیل کی قید نہیں ہے جسیا کہ باب کی مدیثِ ثالث میں ہے۔

بحث نافیجمور علمام اور ائم ثلاثه کے بہا ا پانی ناپاک نیس ہو امطلقا، اور اسی بن را ہو کہ مس بقری اور محمد بنا خیس محمد بن جریر طبری کے نزدیک نوم اللیل میں ناپاک ہوجائے گا، اور یہی ایک روایت امام احسد سے بہنا نخیسہ ابن قدام ہے نام کا سے دہ فرماتے ہیں اعب القان دیم رمیت م

است بن بارا ہویہ و غیرہ کا استدلال اس روایت سے ہے جس پی آرا قبر ما رکا سے ہے، جس کو ابن عدی نے روایت کیا ہے ہی روایت کیا ہے لیکن وہ تو دیہ کہتے ہیں کہ یہ روایت منگر اورغیر محفوظ ہے، اورجہوریہ کہتے ہیں کہ جوحکم احمال پر مبنی ہو وہ وجوب کے لئے بہنیں ہو سکتا ہے لہذا غسل بدین کے حکم کو وجوبی بہنیں کہا جا سکتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ قاعدہ ہے البندین لا بزول الا بسٹند اور یہاں پانی کا پہلے سے طاہر ہونا یقینی تھا، اور یدین کی نجاست مرف محتل اور شکوک ہے، لذا شک سے یقینی چیز راک بہوگی۔

بحت تا لت عندالجہورسب بنی اخال نجاست ا مام شافی سے مردی ہے کہ ال جازی عادت استنجاء بالحج پراکھا رکرنے کی تقی، ا دران لوگوں کے فراج ا در ملک حاربوتے ہیں، سونے کے بعد بسید آتا ہے، ا دراس کی دجہ سے علی استنجار تر ہوجاتا ہے جس سے نجاست کے عود آنے کا احتمال ہے اور ہوسکتا ہے کہ سونے والے کا ہاتھ حالت نوم میں مقام استنجار تک پہنچا ہو، نیز چونکہ عندالجہوریہ حکم احتمال نجاست کی بنا پر ہے اس لئے حکم ای علت پر داکر رہے گا، لہذا جب بھی ہا تقوں میں نجاست کا احتمال ہو فواہ سوکر اٹھا ہویا ہنیں تب بھی بہی حکم ہوگا کہ بنسید دھوے ہا تھ بانی میں نہ ڈالے جائیں، اور بعض علمار کے نزدیک جن میں قاضی الوالولید باتی ہیں، یہ بنی تنظیف کے لئے ہے اس لئے کہ سونے والے کا ہاتھ الی جگہوں پر پہنچ جاتاہے جوسل کھیل اور پسینہ کے مواضع ہیں مثلاً ناک کے اندراور بغل وغیرہ، لہذا الی مورت میں قبل النسل ان ہا تقوں کو یائی میں ڈالنا نظا فت کے خلائے تیسرا تول اس میں یہے کہ یہ مکم تعبّدی ہے ، اس تول کی نسبت امام مالک کی طرف کیجاتی ہے ، نیز ابن القیم اور ابن وقیق العیر سے میں مہمی منقول ہے ، لیکن میرم نہنیں ہے ، اس لئے کہ حدیث میں اس حکم کی تعلیل ندکورہے لہذا یہ مکم مقتل ہوا نہ کہ تعیدی ۔

اس افتلاف پر خمرہ یہ م تب ہوگا کہ جو حفرات کتے ہیں کہ یہ حکم تعبّدی ہے ،ان کے نزریک فسل یدین کاحکم ہر حال میں ہوگا،اور جن کے نزدیک حکم معلل ہے احتمال نجاست کے ساتھ جیسا کہ جمہور کی رائے ہے ، نواسس کا تقاضا یہ ہے کہ عدم احتمال نجاست کی شکل میں فسل یدین کاحکم نہو، شلا کوئی شخص سونے سے پہلے لیسے ہاتھوں پر کپڑا لپیٹ لے یا درستانے بہن لے اور پھر سوجلتے تو چونکہ اس صورت میں احتمال نجاست ہنیں ہے ،اسس سے خسل الیدین کاحکم بھی م تب ہنوگا کو اولی اس وقت بھی ہی ہے کہ پہلے دھولیا جائے۔

بتدار وضور مین غلب بدین کی بحث الجیشرانع،اس مدیث میں اد فال بدین فی الونا مرسے بہلے برائر وضور میں غلب بین کی بحث الجیشر بیان کی بحث اللہ بین ہے جو اللہ بین ہے جو

ابتدار و صوری ہوتا ہے جس کو فقہار سن و صوری شار کرتے ہیں ، یا آپ کے علاوہ ہے ؟ جواب یہ ہے کہ
اس میں دونوں قول ہیں . فقہام کے طررسے ہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہی غسل یہ بین ہوا بتدار وصوری منون
ہے لیکن علام سندھی نے اس محمل پراٹ کال کیا ہے ، وہ یہ ہے ہیں کہ اس حدیث کا تعلق سن وصور سے
ہیں علام احکام المیا ہ سے ہے ، یعنی مقصد یہ ہے کہ گھروں میں برتوں میں جو یانی بھرا ہوا رکھا دہتا ہے
ہو وصور غسل اور سادی ہی خروریات میں استعمال ہوتا ہے ، اس کے پاک رکھنے کا اہتمام ہونا چاہتے ، شلا سوکر
اٹھ کر ہاتھ بغیر دھو ہے اس میں نہ ڈالے چاہیں تاکہ استعمال کے لئے پاک یا فی مسر ہو سکے ، اور یہی دلئے ابن رشد اس کی سے ، اس کی تاب اس کی سے ، اس کی آئید اس سے بھی
ہوتی ہے کہ ابتدار وضور میں غسل میری تو ہم حال میں ستحب ہے ، سوکر اٹھنے کے ساتھ مقید ہوئی اور اس سے بھی
عدیت میں استیقا ظمن النوم کی قید ہے۔

ماصل یر کرسیاتِ مدیث اس بات کومقتفی ہے کہ اس کم کا تعلق مطلق پانی سے مانا جارے وضور کے ساتھ اس کوخاص نہ کیا جائے لیکن مصنف کے حاز عمل سے معلوم ہوتلہے کہ انخوں نے اس مدیث کوسسنِ وضور سے تعلق مانا ہے اس لئے کہ اس باب کو وہ ابوابِ وضو سکے درمیان میں لا سے ہیں، احکام المیاہ اور اس کے ابواب اس سے پہلے گذریکے۔

ایک فاص اشکال آوراس کا جواب کریسے اساذ مفرت مولانافلیل امر ماحب مهار نبورگ نے است استاذ محرم حفرت مولانا شاہ عبدالنی صاحب سے یہ سوال فرمایا کہ حدیث یں سوکرا سطف کے بعب فسل بدین کا حکم دیا گیا محض اُ جمال نجاست کی دجہ سے کہ نہ جانے یا تھ کہاں کہاں بہنیا ہو گا، ہوسکتا ہے کہ شرمگاه اورمل أسستنجار پر بہنچا ہو ،جب بربات ہے تو بھر پائجامہ اور ننگی کا وہ حصہ جو شرمگاہ کے متعمل رستا ہے، سوکرا منے کے بعد اس کے د حولے کا حکم بطریق اولی ہونا چاہتے حالانکہ حدیث بی اس کے د حونے کا حکم وارد بنیں ہوا، اس کا جواب حفرت شاہ صاحبہ کے بیم حمت فرمایا گربطا ہراس کی وجہ یہ ہے کہ یا نی کی نجاست متعدّی ہے، اگریانی نایاک یا مشکوک ہوگا توجس چنر کو بھی لگے گا وہ سب چنریں مشکوک ونایاک ہوجائیں گی بخلاف کیڑے کے کہ اس کی نجاست کا اثر کس دوسری شنی کی طرف منتقل بنیں ہو گاراس لئے فقیار نے فرمایا ہم طهاسة الماء ادكد يعني إنى كى ياكى كامسكار ياده الممهد، نيزايك فرق اور بھى بے كفسل يدين ميں كوئى دشواری ہنیں ہے، اور یا تجانمہ کی میانی بار بار دھونے میں طاہرے کہ حرکے ہے، اور حرج شریعت ہی مدنوع بر ٢- حدثنامسددان قوله قال مرتين اوثلاثاً مصنف اعمش كے شاگردول كا اخلاف بيان كر رہے يں بهلى روايت يس شاگرد الومعاويرتيع، اس مي على بن يون بين، پهلى روايت مي شلاف موات ب بغرشك ك، دوسرى روايت من مرتين اوثلاثًا تك كم ساته بع ظاهريمى بع كديداً وشك كم لغ بع، لبذا اس کواس طرح پڑھا جائے گا مرتبین اوقال ثلاثا دوسرااحمال بہاں بریہ سے کہ اُوشکے را وی نہو بلکمشکلم یعنی حضورصلی اکسرعلیہ وسلم ہی کے کلام میں ہو ، اس صورت میں او کے بعد قال ہمیں پڑھا جاتے گا ، او کے بعد تال دیا ب پڑھا جاتا ہے جہاں شک راوی ہو

سا- سمعت ابا هریدة الله مقد ۱۱۵ ستیقظ احد کوالخ اس روایت ی نوم کا اضافه به استیقاظ کا استعال اوراطلات کمی افاقه من الفتی پر بھی ہوتا ہے، دوسراسوال بیہ کہ دوسہ بی ضمیر کے اضافت کی کیا خرورت اوراطلات کمی افاقه من الفتی پر بھی ہوتا ہے، دوسراسوال بیہ کہ دوسہ بی مضیر کے اضافت کی کیا خروت مقی است کی طرف مقی است کی اس بات کی طرف اشارہ ہوسکتا ہے کہ اس می میں داخل نہیں، نواطب کی نوم مراد ہے، اوراسی وجسے احد کو کو بھی ذکر کیا اشارہ ہوسکتا ہے کہ اس مکم سے مشکم کا فارج ہونا معلوم ہوجائے۔

#### بَابِ صِفَتْرِوضُوءِ النِيُ صَالِلُهُ عَالَيْكُمَ عَالَيْكُمُ عَالَيْكُمُ عَالَيْكُمُ عَالَيْكُمُ عَالَيْكُمُ

ال باب سے مصنعت کی غرض وضور کی تنصیلی کیفیت بیان کرناہے اور یہ کہ حضور ضلی الشرعلیہ وسلم سے کس کس طرح وضور کرنا ثابت ہے، یہ باب عالبًا کتاب الطہارت کا سب سے طویل وعریض باب ہے، اس میں مصنعت کو تھی اب کی روایات ذکر فرمائی، یں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ مصنعت کو بیاب وضور کا بڑا اہمّا م ہے، اور تی الواتع ہے بھی وہ اہمّا م کے لائق، دوایات کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ محالیہ کرام کو آپس یں تعلیم وضور کا بڑا اہمّام تھا۔

مسانید عثمان اسلام ساند و بان فرما با فولد قال با بعد مسانید علی و ان دونون کی دوایات کومفن نے مسانید عثمان کر فرمایا ہے وضوم کے اکثر مسائل و اختلافات اتمہ انہی دور دایات یں آگئے ،یں قولد فافن غلا منتشلاذ کر فرمایا ہے دونوں کی دونوں کی دوایات یں آگئے ،یں قولد فافن غلا منتشری منتشلا فا فام رفظ سے معلوم ہور ہا ہے کہ دونوں ہا تقوں کو ایک ساتھ دصویا، اور بہت سی دوایات یں اس طرح آیا ہے ادر بخ بید ہ الیمن علی الیس من الیس من منا مللب بظا ہر تقدیم الیمن علی الیس کی ہوئی ہے دائیں ہاتھ کو دصو کر بھرائی سے بائیں ہاتھ پریائی ڈالا،اس مورت یں خسل یدی علی النا قسب ہوگا این دونوں مورت وں میں کوننی مورت افضال ہے فقمار کا اس میں اختلات ہے۔ دیتی النا دونوں من مند الجہور سنت ہے، اور ظاہر یدائ کے دجوب کے قائل ہیں، ابتدار ومنور میں غنل یدین عدن الجہور سنت ہے، اور ظاہر یدائی کے دجوب کے قائل ہیں، ابتدار ومنور میں غنل یدین کا ذکر احا دیتِ م فوع فعلیہ میں تو بکڑت، دار د ہوا ہے، جیسا کرا حادیث الباب یں آ ہیا۔

ترتیب کا تقاضا یہ مقا کر مضمضہ کے بعداستنشاق کا ذکر ہوتا، چنا نچ بعض ننوں میں بجائے استنق کے استنقل کے استنقل کے استنقل کے دستنقل ہوا ہے ،ا در بہاں برمراد یہ ہے استنقل بعدالاستنق استنقل ہوا ہے ،ا در بہاں برمراد یہ ہے استنقل کے بعدالاستنقال کے جہور کی دائے یہ ہے کہ دونوں میں فرق ہے، استنقاق کہتے ،یں دخال الماء فی الاحمان کو ،اوراستنقاد اس کی ضدہے لیکن اس میں ابن الاعرابی اور ابن قتیب کا افتلا ف ہے دو کہتے ہیں استنقاد کے معنی بھی استنقال ہی کے ہیں، امام نووی فرماتے ہیں کہ محج جہور کا قول ہے، لیکن احتر کہتے کے مُنزّب ادرا لمصباح المنیردونوں میں استنقاد کی تغییر استنقاق کے ساتھ کی ہے۔

کیفیت، چنانچرا ام ترمذی ان اس سلسلدیں دوباب قائم کئے ہیں، ایک مفعند اور استنشاق کے بیان عم کیلئے

اوردوسراباب متقلاً بيان كيفيت كيك، اختلاف العين يهور بإب كم هنمفذ اوراستنشاق مين وسل اولى بديا نصل في بنزيد كم دولول بمار واصر كيّ جائن يا دولون كيك الك الك بإنى لياجً، نعندنا والك على الانتم الفصل ادلى عن الشافى واحدوليّان والانتم عنها الوصل يست

امام نو وی فرات ہیں ہمارے بہاں اس سلیمی پانچ قول ہیں جن کومیں اپنے تفظوں میں حفظ کی مہولت کے لئے

اس طرح تبیرکیا کرتا ہوں، پہلا قول الوصل بتلاث غرفات یعنی ایک بھلو ہیں پانی لے کراس کے بعض حصہ سے صفیفہ اور

بعض سے استدنیات کیا جائے۔ پھراسی طرح دوسری اور تیسری مرتبہ کیا جائے، دوسرا قول الوصل بغرفتہ واحد و

یعنی ایک جلو میں پانی لے کر پہلے مضمفہ اور پھراسی پانی سے استنشاق ، اسی طرح اسس بچے ہوئے پانی سے دوسری

ادر تبیسری مرتبہ کسی جائے، گویا دصل کے دوطر پھے ہوئے، بتلات غرفات اور بغرفی واحد و، پھرفعسل کی

ادر تبیسری مرتبہ کسی جائے، گویا دصل کے دوطر پھے ہوئے، بتلات غرفات اور بغرفی واحد تین بار مسلسل

ان کے بہاں تین صورت میں ہیا تی پانی سے تین باد استدنتات کیا جائے، میا۔ الفصل بست غرفات مونات غرفات اور پھر تین غرفہ سے تین باد استدنتات کیا جائے، میا۔ الفصل بست غرفات نوادہ اور پھر تین غرفات میں مرتبہ کرتے ہیں بیاں ان پانچ موروت میں مرتبہ کست خوات نیادہ اور پہلے تین باد استدنتات کے لئے ، جس طرح ہمارے بہاں ہوتا ہے اور پہلے میں مرتبہ کرتے ہیں بادہ سے بہلی صورت میں مارست علی کا استعال لازم من آتا ہو وہ صورت اوجائز ہے جس عرب میں مارست علی کا استعال لازم من آتا ہو وہ صورت نوجائز ہے جس عرب میں مارست علی کا استعال لازم آتا ہو وہ صورت ناجائز ہے جس عیں اگر کوئی شخص ایک غرفہ سے پہلے سفیمنہ جس صورت میں مارست علی کا استعال لازم آتا ہو وہ صورت ناجائز ہے جس عرب اگر کوئی شخص ایک غرفہ سے پہلے سفیمنہ جس صورت میں مارست علی کا استعال لازم آتا ہو وہ صورت ناجائز ہے جس عرب ان نی لے کراس سے استنشاق کرنے کے لام

جس صورت میں مارمستعمل کا استعال لازم آتا ہو وہ صورت ناجائز سبے مثلاً اگر کوئی شخص ایک غرفہ سے پہلے صفیمصنہ ا در پھراسی باقی پانی سے استنشاق کرے توجائز ہے لیکن ایک چلومیں پانی لے کراس سے استنشاق کرنے کے بعد اسی پانی سے بھرد وبارہ استنشاق یا مضمضہ کرنا میجے ہوگا، اس لئے کہ ایک باراسستنشاق کرنے کے بعد حب لومیں جو پانی باقی رہ جاتا ہے وہ متعمل ہوجاتا ہے، جیساکہ ملاہر ہے

قول وغسل یک دالیمی الی الموفق یه غایت جمبود علما رجن بین ائر اربعه بھی ہیں، کے نزدیک مغیب میں داخل ہے اس میں امام نفروُ داد دظاہری کا اختلات شورہے وہ کتے ہیں غایت مغیبا سے فارج ہے، اوربعن فارج کے بھی اس میں افتلات نقل کے اے لیکن یہ مجے بنیں ہے۔

غایت کی دوسی عایت اسفاط و غایت اشداد افارج، باب العوم یعنی آیت کریم شیای داخل بولات اور کبی است کی دوسی است کی دوسی است کی دوسی می است کی دوسی می التسام الداللیل می فارج به اور باب الوضورین داخل ہے، قاعرہ اس کا یہ لکھا ہے کہ غایت کی دوسی میں

له نعل کامطلب یہ ہے کم مضمضہ سے فادغ ہونے کے بعداستنشاق کیاجائے اور وصل کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کوسا تھ ساتھ کیاجائے اس مسئلہ کوا مام ابودا ڈرٹنے آگے جل کرایک مستقل باب میں ذکر کیا ہے ، باب الفرق بین کم مضمضتہ والاستنقاء

فایت الاستاط اور فایت الاستداد، اول میں فایت منیا میں داخل ہوتی ہے اور ثانی میں فارج، فایت الاستاط وہ کہلاتی ہے جہاں فایت منیا کی منس سے ہو کی فی الو صوراس لئے کہ ید کا اطلاق انگیوں سے لے کربنل تک مہراتی ہے ، اور یہاں بین فا غیبلوا وہ کے کو الداؤوت میں ذکر فایت ما فوق المرفق کو حکم خسل سے ساقط کرنے کے لئے ہے ، اگر فایت ذکر نہ کیواتی تو غسل بدا بطا تک مروری ہوتا ای لئے اسس فایت کا نام فایت الاستوا مارکو گی ہے کہ ابعدالغالط کوساقط کرنے کے لئے ہے اس کو صاحب ہدا یہ فرما رہے ہیں اذولا کا لاستو عبت الوظیفی تا الدی گئے ابعدالغالط کوساقط کرنے کے لئے ہے اس کو کو بڑھائے اور پھیلانے کے لئے ذکر کیا گئے اور یہ بدایہ فرما رہے ہیں اذولا کا اور ہوتی الوظیفی میں اس لئے کروزہ کی اجتمار اور ای بہاں اور ای بات اس لئے کروزہ کی بہاں اور ای بہاں اور ہوتا ہے ، اور وہ کہا تی ہوجے ہوئے ہیں خوا میں اس سے کہ وہ اس ایک کا حکم آخر نہار تک ہوجاتے ، ہمیاں انگر فایت ذکر کی گئے ہے وہ امساک کا حکم آخر نہار تک ہوجاتے ، ہمیاں انگر فایت ذکر نکی گئے ہے وہ اس اس کے بعدجان خایت کے دو فور میں یہ اختلات مرفقین و کعین دونوں ہی ہیں ہے ، نیزاس میں اختلات میں اساک کا حکم آخر نہار تک ہوجاتے ، ہمیاں انتہاں ان کی بعدجانا چا ہے کہ وضور میں یہ اختلات مرفقین و کعین دونوں ہی ہیں ہے ، نیزاس میں اختلات ہور بات کی دونوں میں انتہاں انتہاں انتہاں انتہاں انتہاں انتہاں انتہاں انتہاں کی ماوں کو معقدال شداک دورا ہو گئے ہیں کہ ہمیاں کو کا کر بین کہ کو کی تسمد با ندھنے کہ جگر کی برفت پر ہوتے کا تسمد با ندھنے کہ جگر کی مورک کی ہوت ہو کہ کا تسمد با ندھنے کہ جگر کی مورک کی ہوت ہو ہو ہو ہو ہا ہے ۔ ہمیں اس کے کا کل ہیں کہ ماؤں کو معقدال شداک کی دھو ما ھا ہے ۔

یبال پرما فظ ابن حجر سے ایک وہم ہوا وہ یہ کہ انفول نے امام تحسیّد کی طرف بھی اس قول کو منسوب کردیا جا الأکم یم بھی نہیں ہے ، علام عینی تنے اسس کور دکیا ہے ، غالبًا حافظ کو مغالط باب الحج کے ایک مسئلہ سے ہوا وہ یہ کرہ بیت تیں ہے اخدا لیو بجد النعلین فلیلیس الحفین ولیقطعی اسفل من الکعبین امام محسمی نے اس مسئلہ میں فرما یا ہے کہ یہاں پر کعب سے مراد معقد الشراک ہے نہ کہ باب وضور ہیں ۔

منع راس كرمها حث اربعم مقارمفروض أن تنكيث ما نناچائيك كم وأسين جازيش بين أول منع رأس كي الما مقارمفروض أن تنكيث مع رأس كي لئ ما يرجد يدكا الناء را يع كيفيت مع يعنى مع رأس كا طريقه كما ہے ـ

محت اقل متدارم فروض این، استین فرمات بین فقبار کے اس بین تیرہ قول ہیں، مشہوران بیر اسے تین است است اللہ ۲ – این اللہ ۱۰ – عندالشافعیا سیس دوقول ہیں، ایک ادنی مایکلاتی علیہ اسسم المسے یعن کم سے کم وہ مقدار جس پر سے کا اطلاق

ہوسکتا ہو،اگرچ ایک، بال ہی کیوں ہنو، دوسرا قول یہ ہے کہ کماز کم ثلاث شعراب، س. امام مالک واخر کے نز دیک شہور قول کی بنامیراستیعاب رأس واجب ہے، اور ا مام انگر کا دوسرا قول یہ ہے کہ بعضِ رأس کا مسح کا فی ہے اوریہ دو تول ان کے یماں مردوں کے حق میں میں اور عور توں کے لئے مقدم رأس كاسے كرناكا في ہے، اى طرح مالكىيہ کے یماں اور بھی اتوال ہیں ، جنام نے بعض مالکیے نز دیک سے الثلثین ہے ، اور بعض کے نز دیک سے الثلث ہے حفیہ کی دلیل مغرة بن شعبہ کی مدیث ہے جوسلم اور الو داؤ : وغیرہ یس ہے ،جس میں ہے سے علی نامیتم نیرحفرت انٹ کی حدیث جو الو داؤد میں ہے جس میں سے مقدم رأسب کے لفظ ہیں، ابن المائم فرماتے ہیں معبدم رأس اورنا صياورد بع رأس يه سبايك بى بين، نيزواسعوا برؤسكوس باتبعين كهائي بانفيه فرات بي كدايت وضور يس مح رأس مطلقاً ندكورب والمطلق يجرى على اطلات ماس كاايك جواب موليين فے یہ دیاہے کہ آیت وضور مح رأس کے بارے بارس مطلق بنیں بلکہ مجل ہے، اور بھل کے لیے مجمل لیسن متكلم كى جانب سے بيان ضرورى سے ، بغير بيان كے اس برعمل مكن بنيں ، اورحضور ملى الله عليه وسلم كاعمل لعيى سے علی الناصیراس مجل کا بیان ہے، لہذا سے علی الناصیر فرض ہوگا، رہی یہ بات کہ اس کومطلق کیوں نہیں کہ سکتے اس كاجواب يدب كمطلق كى علامت يدب كداس كے افراديس جس فرد كو بھي مكلف افتيار كرے أو مأمور به كواد اكرف والاستجها جائے، اوريهان برايسائيں ہے، كيونكه مطلق سے راس كے كئ فرد بين، سے على الكل ، سے على التكثين، مع على النصف مع على الثلث، مع على الربع مع على الحنس، مع على السدس وغيره وغيره تو ديجهة اكر کوئی تخص مطلق کے ان افرادیں ہے شروع کے چار کو اختیار کرتا ہے تو مرف ما مور ہے کا اراکرنے والانہ آیکے نزديك ب نهار ب نزديك بلكه وه ان مور تون من ما مورب ع شي زائد كوا داكر في دا لا بع خدود حد علامة المطلق فثبت ما تدناه مالكير منا بارفرماتي بي قرآن يل مح رأس كالمكم ب واسع الرأس مقيمت نی العضو کو سی اس ام ہے پورے عضو کا نیروہ کہتے ہیں واستعوا برؤسکویں با تبعیض کے لئے ہیں ہے بلک دا کروہے، ابن القیم الحنبائ فرماتے ہیں کہ آپ ملی الشرعلیہ وسلم سے ایک م تبریجی یہ نابت نہیں کہ آپ نے بعضِ رأس کے مجے پر اکتفارکیا ہو، ہاں! ایساتو ہواہے کہ صرف نا صیہ پر مسح فر ما کر باتی مسح کی تمسیل مج علیالعما

محث تمانی تنگیری مسیح جمهور علماء ائم ثلاثه کے نزدیک میح رأسیں قوصیه ہے، تنگیث ستحب نہیں مسیح اورا بن العربی مسیح کے نزدیک تنگیث ستحب ہے، اورا بن العربی کے این سیرین کا مذہب یہ نقل کیاہے کہ ان کے نزدیک میج رأس مرتبن ہے ۔ ایک مرتبہ فرض اور ایک مرتبہ

شافعيه كااستدلال ان دوايلتِ بحله سے جن ميں آئلے تو منا ثلاثا ثلاثا، وه كيتے بين كه ان دوايا سے بظاہر عموم معلوم ہور ہاہے، تمام اعضار اس میں داخل ہیں، نیز حضرت عثمان وعلی کی بعض روایات جوالوداؤد یں آگے آر ہی ہیں ان یں تلیثِ مع کی تعریجے، نیزدہ قیاس کرتے ہیں راس کو بقیدا عضا میر جمہور کا اسدالل روایات ِمفتلہ سے ہے ،جہور کتے ہیں روایات مفعلہ قامنی ہیں روایات مجلہ پر اور روایات مفعلہ محجے سے توحيد معوم بوتاب ادرجن روايات مفصدي مح رأس من ثليث ندكورس وهمتكلم فيدا درضعيف ہیں، چنانچہ المام الوداؤد رُشنے آ مجے مِل كرفَم ما ياكہ حضرت عثمان كى احادیث محمداس بات بر دال ہیں كہ مىج رأمس مرب ایک مرتبہ ،معلوم مواکہ حفرت متال کی جن دوحدیوں میں تلیث سے ندکورسے وہ ضعیت ہیں،اس کے کہ ان پس کے ایک کی سندیں عبدالرحمن بن وردا ن ہے ،ا در دوسری کی سندیں عام بن شقیق ہے ومُجامنعيفان كاحققرشيخ مشيخا في البذل علامرشوكا في فرمات بي انصاف كى بات يرب كرتليت كي ا مادیث درجرًا متبار کو بنیں بیجی ہیں ،ای طرح حافظ ابن جرشنے بھی تعلیث کی روایات پر کلام کیاہے وہ فرماتے بي ولوصع نه حدول على الاستيعاب لاانهامسعات مستقلات يعي اول توتشلث مع كي روايات محج بشس ہیں اور اگر صحیح مان لیاجائے تو وہ مؤول ہیں ، یعن وہاں پر تثلیث سے مراد تین بارست قلاً مسح کرنا ہنیں ہے بلکہ مقعوداستعاب راس سے ایک مشور مدیث یں یہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اسرطیہ دسلم نے دعور فرمائی جس یں ایک بار کے را س نرکورہے، وضور پوری کرنے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا من س ادعی هذا فقد اساء دظلکرما فظ کتے ہیں یہ روایت توجید مع پر تو ی دلیل ہے، حفیہ کی طف سے دوسری تاویل یہ ہے کہ یہ محمول ہے مع بمایر واحدیر، اور تثلیث المع بمایر واحد ایک روایت میں ا مام ابومنیفرسے بھی منقول ہے بخلاف مفسرت المام شافعي كروة ثليث مع ثبلثة رمياوكة ما أبي انيرشا نعيه كامع رأس كوبقيها مفا پرتیاس کرنا قیاس محالفارق ہے،اس سے کہ مح کی بنارتخفیف پرہے بخلات غسل کے، پھر کیے ایک کو دوسے يرقياس كياجاكتا ہے۔

مع داُس کے لئے تجدید مارضفیہ کے پہال سنت ہے اورشا نعیہ وضا بلہ کے يمال تجديد مار واجب ہے، اس برہم كلام أسطح مل كرعبدالله بن ريدبن

جم و علمار ائم اربعه کے نزدیک مع رأس کی ابتدار مقدم رأ س سے کیائے گا ادردی بن الجراح فرملتے ہیں میساکہ ترمذی میں ہے کہ اس کی ابتدار مؤخر رأسے ہوگی،اس پرابن العربی شرح تر مذی میں فراتے ہیں لانعلواحداً قال بدغیرہ کردیع بن لجاح کے علادہ کمی ا درنے اس کو اختیاد کیا ہو ہمارے علم میں ہنیں ہے ، حضرت شیخ ماسٹیر کو کہ بیں تحریر فر ماتے ہیں کہ علام عین نے اس قول کو حس بن مالے سے بھی نقل کیا ہے ، اور تیسا قول وہ ہے ہو حس بھری سے منقول ہے ، البدایۃ من المبا متہ یعن سے راس کی ابتدار وسط راس سے ہوگی اس طور پر کہ وسط راس پر ہاتھ رکھ کر اس کو مقدم راس کی طرف لیے اس کی مربت کے دلائل عبدالشرین نید بن عامم کی حدیث کے ذیل میں آئیں گے۔

فا تن ہ ، جانا چاہئے کہ ماحب سے اور ماحب محط نے کے داس کا ایک فاص طریقہ مکھ ہے وہ یہ کہ سے داس کے وقت ہی سباحین اور ابہا بین کو سرسے جدار کھاجائے تا کہ سباحین نے باطن اذین ناور ابہا بین کو سرسے جدار کھاجائے تا کہ سباحیے کی طرف کیجائے تو اسس معظا ہرا ذین کا سمے کیا جائے ، نیزا بتدا ہر سمے میں جب دونوں ہا تھ آگے سے بیچے کی طرف کیجا تو اسس کا مسح کیا جائے ، اور پھر جب استیعاب واس کے قصدسے دونوں ہا تھوں کو پیچے سے آگے کی طرف لائے تو اس کا مسح کیا جائے گی طرف لائے تو اس وقت کھیں کو کے بین استعال کر سے ، تاکہ سرکے بالائی صدکا کے انگیوں سے اور جا نبین کا مسح کھیں سے ہوجائے ، یہ فاص ترکیب ان حفرات نے اس لئے بیان کی ہے کہ اگر دونوں ہا تھوں کو سرپر دکھکر آگے سے بیچے اور پیچے سے آگے کی طرف لا باجا ہے گا تو اس بیں ہا تھوں کی تری کا دو بار استعال ہوگا گو یا ارستعال کا استعال لازم آگے کی طرف لا بھری تھیں ہے کہ ہا تھوں پر جو تری ہے اس کے کما استعال کو گا گو استعال کی تردید فرمائی ہے کہ اس می شکل کی تردید فرمائی ہے کہ اس کا میں ہوتا جب کے مفور سے منفعل ہو و ساتھا ل

قول شوغسل خدن مدالیمی وظیف رجلین میں اختلات ہے ،جمود علما مرا مراد بعرفیل کے قائل ہیں،ا دربعض لوگ مج رجلین کے قائل ہیں، اس کے لئے معنف نے نے آگے چل کرمشقل ترجمہ جاب عکد لاجول قائم کیا ہے، تفصیل وہاں آئے گی۔

مرح مكريث المولايت وفي المنطقة المولاية المولية برومنوركر في كبد المراج مكريث ودكوت المولم برايع كرمن من البين نفس سي باتين ذكر الموس كالمرات المولم برسع كرمن من البين نفس سي باتين ذكر الموس كالمرات المولم الموسلة الموسلة

له ان کوحن بن جی می کیتے ہیں، یہ لا برت الی الجدرے، دراصل یہ نام اس طرح بین مسالح بن صالح بن صالح بن جی کے خاص کله خالبانس کا مافذ وہ دوایت بے جو آگے دیتے بنت معوّد ہن عفرا مرکی مدیث ٹل آد ہی ہے جس کے الفاظ ہیں ۔۔۔ فدسے الرأس کلدمن قری المشعر کل ناحیت ملنصب الشعر والحدیث )

گناه معان ہوجاتے ہیں۔

اس حدیث میں وساوس کی نفی ہے، یہاں ایک اختلاف توبہ ہے کہ کونے وساوس کی نفی مرادہے وساوس اختیاری اورغیرافتیاری اکتشر وساوس افتیاری اورغیرافتیاری اکتشر مسئراح جس میں امام فووئ اور قاضی عیاض جی ہیں، فرماتے ہیں کہ وساوس افتیاریہ کی نفی مرادہے اسس سندراح جس میں امام فووئ اور قاضی عیاض جی ہیں، فرماتے ہیں کہ وساوس افتیاریہ کی نفی مرادہے اسس کا کہ وساوس غیرافتیاریہ جن کو خطرات کہتے ہیں وہ اس است سے معاف ہیں ان الله تجاونرعن است مادسوست برم صدور ما ما لوقعد کی افتیاریں نہیں ہے اس مادسوست برم صدور ما ما لوقعد کی اور تشکیر برمائی وساوس کا ندائن اور می کے افتیاریں نہیں ہے اس پر انسان قادر ہی ہنسیں ہے لایکلف الانسان خسا الاوسعها، دوسرا قول اس میں وہ ہے جس کو قاضی عیاض کی بیات کہ یہ چیز غیرافتیا ری ہے، دوس کی تفی مرادہے، دری یہ بات کہ یہ چیز غیرافتیا ری ہے، مواس کا جواب میں ہے کہ یہ مدیث باب تکلیف و وعیدسے نہیں ہے باب وعدا ور ترتب غیرافتیا ری ہے، مواس کا جواب میں ہے کہ یہ مدیث بیں مذکورہے، ان دور کھات براس وقرت مرتب ہوگی جب مطلقاً وساوس نہ آئیں خصوص العام و قواب کے لئے اس قرم کی قید لگانے میں کوئی اشکال نہیں۔

له کیک مفرت عرف کے اس مقولہ کا دوسرا مطلب بعض علماء نے یہ لیا ہے کہ میں تجہیز جیش میں معروف رہتا ہوں، لیکن نماز کنا و قت چو کر قریب ہوتا ہے اسس لے خیال اور دھیال نماز ہی کا لگا دہتاہے، یہ مطلب نہیں کہ نماز بڑھتے ہوئے تجہیز جیش کا خیال لگا دہتا ہے۔

اس کوبیان کرناہے، چنا مجے اس روایت میں مضمضا ور استنشاق ندکور نہیں، پہلی روایت میں ندکور تھا، الوسلمہ کی روایت میں منہ وایت میں منہ کی روایت میں دونوں کوالگ الگ ذکر کیا گیاہے، اور چوتھا فرق میں خیل کی مطار کی روایت میں تھا کہ حضور میں الشر علیہ وسلم نے فر ما یامن قوضاً مش وضوی هذا الا الوسلمہ کی روایت میں میں ہے کہ عطار کی روایت میں من قضا کہ دون صفح الحد من من منہ کا کھا ہے، اور پانچوال فرق یہ ہے کہ پہلی روایت میں شوصلی مرکعتیں الا ندکور تھا اس دوسری روایت میں بہیں ہے، یہ وہ پانچ فرق ہیں جومصن من خود ان دولوں روایت میں میں میں میں میں میں جومصن میں میں میں میں موایت میں دولوں روایت میں دولوں دولوں کے درمیان بیان فرماتے ہیں۔

حدثنامحسد بن داود الا تولدا فات بسيطاً قديد مديث عثمان كاتيسراطريق ہے، اس ين حفرت عثمان في كي شاگر دبدل كئے يہلى روايت بين عمران تھے، اس بين ان كے بجائے ابن ابى مليكه بين، جن كانام عبدالله بن عبلالله بن ابى مليكہ ہے، يدنسبت الى الجدہے، ميضاً قد يعن وہ برتن جس بين وضوم كے بقدريا في ہو۔

قول ناصغاها على يدى البهن الين بائل بائه سے اس برتن كو جھكا كردائيں بائھ بربانى والا اسكامقتى يہ ہے كہ مار د طور كا برتن متوضى كى بائيں جانب ہونا چاہئے ، ابن رسلان كيمية ، يس كه اگر د صور كا برتن چيوڻا ہو جس كو بائيں جانب ہونا چاہئے ، ابن رسلان كيمية ، يس كه اگر د صور كا برتن چيوڻا ہو جس كو بائيں جل ف ركھا جائے تاكہ غسل يدين بيں ابتدار باليمين ہو سكے اور اگر پانی برگ چيز بين ہے جس كو بائي سكة تو بحروه متوضى كى دائيں جانب ہونا چاہئے تاكہ دائيں باتھ كو پہلے اس جيز بين ہونا چاہئے تاكہ دائيں باتھ كو پہلے اس صيت كے اندرد حوكر بحردائيں ہاتھ سے بائيں ہاتھ بربانی وال سكے ، خول ندست جو السب وادني ساس صديت ميں مدكور نہ تھا ، غالبًا وہ راوى كا اختصار ہوگا ، مديث تو دولوں حضرت ميں کے اندرہ طرق سے اس سكے طرق محقون بيں ، ايك عديث كو متعد رطرق سے اس سكے بحق ذكر كيا جانا ہے عثمان مى كى ، يس ، ليكن اس سے طرق محقون يا الفاظ بيں اگر رواۃ كا اختلاف ہوتو وہ سلنے آبائے ۔

مسیح از نثر میں مسائل خلافیم استقل عنوریں یا جار بحثیں اختلافی ہیں، اول دفیفہ اذنین کیا ہے، اور نبی کیا ہے، استقل عنوریں یا جزر رأس ہیں۔ تجدید مارمسنون ہے یا بہتیں، رابع اذَنین مستقل عنوریں یا جزر رأس ہیں۔

بحث اول ، ائم آربعہ کے نزدیک وظیفہ اذنین مجے ہے ، اور دَاؤد ظاہریؒ داما م زہریؒ کے نز دیک ان کا وظیفہ غسل ہے ، اورشعبی اورمس بن صالح کے نزدیک اذنین کا حکم غسل اور مجے دولوں ہے ، ماا قبل من الاذنین بعی کا بول کا دہ حصہ جو چہرہ کی طرف ہے رجس کو ہاطن اذنین بھی کہتے ہیں ) اس کا غسل ہوگا غسل وجہ کے ساتھ . اور یا ادبر من الاذنین کا ممجے ہوگا مسح اذنین کے ساتھ ، اور چو تھا قول اس میں انحق بن را ہو یہ کا ہے ، وہ یہ کہتے ہی كه اذین كا حكم ب تومع بى،لیكن ما اتبل من الاذین كا مسح عسل وجه كے ساتھ اور ما ادبر من الاذین كام يح رأس - 89. 00 La S

بحث تانى جمهور علماء اتمه تلتك نزديك بحاذين سنت ب، ادرام احتك نزديك واجب ب، بحث تالث، ١١م مُعَافِيٌّ، ١١م مالك، ١١م احسيند تينون كے نزديك مح اذ نين كے لئے تجديد مارسنون ہے، اور حفیہ کے پہال مسنون پرہے کہ مسج ا ذین عار الراس ہو، چنا بخہ حافظ این القیمٌ فریاتے ہیں کہ حفود ملی النر عليه وسلم سے مسح ا ذين كے لئے تحديد ما رثابت بنين الے ۔ اى طرح اس باب كى آخرى مديث الاذنان الرأس ہاری دلیل ہے ،اور دہ حفرات اس مدیث کا جواب یہ دیتے ہیں کراس مدیث کامرفوع ہونا ٹابت نہیں جیساکہ سس كى تفعيل اس مدين كى ذيل مين آخرباب مين آيئے گا، اور بعض فياس كا جواب يه دياكه الاذاك ألاكن الرأس کا مطلب یہ ہے کہ اہمامموحان لا مغسولان، یعی سر کی طرح کان بھی اعضار مسوصیں سے ہیں اور پرمطلب نہیں كه يه سركا جزر أبي لبذاتجديد ماركي مرورت أبيس، (قاله ابن عبد البرني الكاني) نيز عديث تكفي الوصوري حفيه كي دليا يهم موال یہ کو حفید کے یمال تجدید مارستحب بھی ہے یا بنیں ؟ اس میں ہمارے نقبار کا اختلاف ہے ، مراتی الفلاح میں تومستر تعلی ما در نتج القدیریں لایستحب مکماہے ادریہی علامہ شائ کی بھی تحقیق ہے اوریهی حفرت گنگوری کی دائے ہے، چنانچہ کو کب میں اسس کولا باس س لکھاہے بحث رابع ، ائم ثلاث كے نزديك الاذنان من الوأس ، ادرامام شافي كے نزديك عضوا ن مستقلان

له ١١م شانئ كايدسلك متن الوشجاع اوراكس ك شرح اورا نوارسا طدم الله ين اك طرح لكعاب، اورام ما لك كا يه سلك انوادسا طدمنشل ارشاد السالك اوركتاب الكافى ماسك الاين عبدالبريس لكما ب ادرام ماخركا يدنبها لروض المراح ادرا لوارسا طعرم ٢٨٢٠ من الكاسب -

کے لیکن متن ابوشجاع کے ماشیہ میں بحوالہ ما کم ایک مدیث نقل کی ہے جس میں تقریح ہے کہ آ ہے کا النزعلیہ وسلم نے میج ا ذخین کے لے مارجدیدلیا ونصاعکذا روی العاکومن حدیث عبد الله بن زیّن فحصفة وضویْر صحالتیں علیے تالم انس توضا وسع اذني ماء غيرالماء الذك يع بدالرأس قال العافظ الذهبي عص

مل جاننا چاہتے کہ جس طرح صاحب مراتی الفلاح نے میع اذ نین کے لئے تجدید مارکوستحب لکھاہے اس طرح صاحب درخی ارک كلام سيمجى استحباب مغيوم بولي علامدشا كأشف اس برتفعيلى بحث كى سے خلاصداس كا يدب كرمتون احذاف يس مج اذين به دا اداً س کے سنت بونے کی تعریح ہے اور یہ اموں نے صاحب بدایہ اورصاحب البدا کے سے بھی فعل کیا ہے اور پھرا گے عِل كروه لكھتے بيں كرجب يہ تابت ہوگيا كہ سنت عدم تجديد ہے تو بحرتجد يد مام كومستحب كيسے كمد سكتے ہيں، خلاب سنت (بقيد اتكره)

ا ورداً وولا مرى وامام زمرى كي فرويك الإذنان من الوجد يعنى اذين جمره كاجرري ي

آیام شافئ رئیسل میں یہ فراتے ہیں کہ حضور صلی الشرعلیہ وسلم نے سنج افین کے لئے نیا بی لیا، اسنا وہ مستقل عضور ہوئے اور حدیث الافر نان من الواس کوم فوقا ثابت ہیں مائے کہتے ہیں کہ موقوت ہے، جیسا کو اسس کی تفصیل اس باب کی آخری حدیث کے ذیل ہیں آئے گی، اور آمام مالک واحد فرماتے ہیں کداگرچہ وہ جزم واس ہیں، سیکن تجدید مام سرح افر نین کے لئے اس لئے ہے کہ آپ صلی الشرعلیہ وسلم سے تنا بت ہے، اور داؤد ظاہری وامام فرہری دلیس میں یہ چیٹ فرماتے ہیں کہ آپ صلی الشرعلیہ وسلم سے سجدہ میں مید دعاء ثابت ہے سجد دجمی للذی خدم موشی سمعی دجمورہ اس حدیث میں محاورہ بول کی اضافت وجہ کی طرف کا گئے ہے، لہذا سمع واجم جہرہ کا جزم ہوئے دکن افرانیس

قولد نغسل بطون مها وظهوی جما یهال پرخسل سے مراد می ہے، اسلے کہ یہ بھر تغییرہے نسیہ بوائس می اور خسل کا اطلاق می پر ثابت ہے، لہذا داؤد ظاہری اور امام زمری اس لفظ سے لیے مسلک پر استدلال بنیں کرسکتے، اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ الن دولؤں کے یہاں غسل او نین تو چہرہ کے ساتھ بوتا ہے ذکہ می واس کے وقت، اور بہال ذکر جل رہا ہے می دائس کا۔

تنكيث مع متعلق امام الود اوركى ركب مين منان كالكود احاديث عنان الإيونكم الله

شلا قا آیا تها،اس سلے بہال مصنف اس پر تنبیہ فرمارہ ہیں وہ یہ کرحضرت عمّان کی متنی سیح احادیث ومنوسکے بارے میں موی میں ، وہ سب اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ مج راس ایک مرتبہ ہے لہذا حضرت مثمان کی جس مدیث میں اس کے خلاف ہوگا دہ غیر میج ہوگی۔

(بقرگذش کام ستحب یکے بوسکتا ہے یں کہتا ہوں کہ یہی دجہ نے کہ ہارے حضرت گنگوئی نے اس کو صرف مباح لکھاہے۔

تنبید، و حفرت عُمّانُ کی ایک گذرشہ وایت اور ایک آئدہ آیوالی روایت مسع ما سده ثلاثاً کی تقریح میں اس بنار پر بعض سشرامِ حدیث کو مصنعت کے اسس دعوید پر قوی اشکال ہے، پھراس اشکال کا انفول نے خود ہی جواب دیا وہ یہ کہ مصنف کی مراد کلها سے اکدی اے و للاکٹو کیکوالدے لی مافظ نے ایک دوسرا جواب دیا کہ مصنف کی مراد تمام ا حادیث سے ان دوطریق کے علاوہ ہے، یہ دولوں طریق مستشی ہیں جفر سہار نیورُ کی بذل میں تحریر فرماتے، میں کہ مصنف کے دعوی پر یہ اشکال اسس وقت می تحاجب یہ دولوں طریق می محج ہوتے حالا نکہ ایسا ہمیں بلکہ ہم طریق میں ایک راوی ضعیف موجو وہ ایک میں عبدالرحمٰن بن وردان اور دوسرے میں عام بن شقیق، فلا اشد کا لغر فی دولوں روایتیں فی نفسہ می ہوتیں ۔ بوتا صحاح کی قید اس میں ہوتی یا گھریہ دولوں روایتیں فی نفسہ مجھ ہوتیں ۔

مسان عارض مسان می مسان می دوایات کاسلسله شروع بونام مسان می دوایات بل ربی تقین،اب یمان مسان می طرح مسان می و بی متعد دطرق سے ذکر فرمایا ہے ، یہ بم شروع بین کرد میں کہ میک مسان باب بین مصنف کے نو فعل برکی روایات کی خرج کی ہے ، اور وہ یہ ہیں، حضرت عثمان ، حضرت بین معاصم ، متقدا م بن معد یکر بین ، متعاویہ بن ابن سفیان ، ربیع بنت معوذ بن عفرار ، حجد طلح ، عبدالتربن عباس البوا مامہ ، جونکروضو کی اسم البوا مامہ ، جونکروضو کے اکثر مسائل محافظ کا طرز عمل یہ ہے کہ جن معاویہ کی دوایات کو لینا ہے ان میں سے ہرایک کو بورا بنین ذکر کیا بلکہ جس مدیث ہیں جونئ سی بات آئی خاص طور سے اس کولیا ، لہذا اب ہم بھی آئدہ روایات میں جو بات قابل کلام ہوگی اس کولیں گے۔

قولماعن عبد خیر یہ مخفرین یں سے ہیں جنہوں نے اسلام اور جاہلیت دولؤں کا ذمانہ پایا ہیں اسلام حضور کے وصال کے بعد لائے ، ایسے ہی شخص کو مخفر م کہا جاتا ہے ، حضرت علی کے شاگردول بیں سے ہیں ، اکفوں نے کا فی عمر بائی ، بذل بیں لکھا ہے کہ ایک شخص نے ان سے دریا فت کیا کھوا ت علیہ ہے ، آپ کی عمر کیا ہے ؟ اکفوں نے کہا عشرون ومائۃ سنت یعی ایک سو بیس سال ، امام تر مذی نے حضرت علی کی حدیث عبد خیرا درا او حید دوطریق سے ذکر کی ہے ، اور امام الو داو درشنے اس کوعبد خیر ، ابو حید ، زبین میش عبد الرحن بن ابی ادر ابن عباس پانچ طرق سے ذکر کی ہے ۔

<u>خوند، وقت مس</u>لی یه نماز مبیح کی نماز تھی جیساکہ اگلی روا پرت میں آرہاہے ، یہ واقعہ مقام رحبہ کا ہے، جو کو فرمیں ایک محلے کانام ہے ، حضرت علیٰ کا دارالخلافہ کو فہ تھا، وہیں کا یہ داقعہے ۔

صحاب کرام میں تعلیم وضور کا انتهام الله الله الله علی معادی کا مفہوم یہ ہے کہ عبد خرفراتے ہیں کہ ایک رتب حفرت علی میں کی مارے ہوکر ہمارے یا سینی ہمارے دلیں

تشریف لائے اور ہم نوگوں سے وضور کا پانی منگایا، ہم نے دل میں سوچاکہ یہ وضور کا پانی کیا کریں گے نماز توپڑھ چے ہیں سوچاکہ یہ وضور کا پانی کیا کریں گے نماز توپڑھ چے ہیں ما مورید الا لیعلمہ نا بعنی معلوم ہوتا ہے کہ مقصود وضور کرنا نہیں ہے بلکہ وضور کا طریقہ نعلم کرنا ہے، پنانچہ ایک ہوت یا گیا، اور اسس کے علاوہ وضور نے غسالہ کے لئے ایک طشت لایا گیا، اور اسس کے علاوہ وضور نے غسالہ کے لئے ایک طشت لایا گیا، اور اسے ۔ آگے حضرت علی نوکے وضور کرنے کی تفصیل مذکور ہے ۔

اس سے معلوم ہواکہ حفراتِ محابہ کرام کے پہاں وضور کی تعلیم اور لوگوں کواس کا طریقہ سجھانے کا خاص اسمام ہم لوگ اس کو معمولی چیز سجھتے ہیں، ہمارے پہاں بہت سے طلبہ کا حال یہ ہے کہ وہ فقہ کی اویخی کتا ہیں حتی کہ مشکوہ اور دورہ صدیت سب پڑھ لیتے ہیں اس کے باوجود ان کو د ضور کا بیچے اور سنون طریقہ نہیں آتا، طلبہ کو اپنے اسا تذہ سے د ضور کا طریقہ سب پڑھ لیتے ہیں اس کے باوجود ان کو د ضور کا بیچے اور سنون طریقہ راید داؤر باب غسل المجناب ہیں ایک میں آتا، طلبہ کو اپنے اسا تذہ سے د صفوت ابن عباس کی عادتِ شریفہ یہ تھی کہ جب غسل جنا بت کرتے توعنب روایت آتے گی جس میں ہیں ہے کہ حفرت ابن عباس کی عادتِ شریفہ یہ تھی کہ جب غسل جنا ہم ابھا ہماد صونے کے مرتبہ دوہ ہاتھ د حور ہے تھے میں بھی سامنے بیٹھا ہماد صونے کی تعداد ہمول گئے ، مجھ سے پوچھا کہ میں نے کئے مرتبہ دوہ ہاتھ د حور ہے تھے میں بھی سامنے بیٹھا ہماد صونے ابن عباس کی کہ مرتبہ ہم کا مقصد دیں تھا کہ شاگر د جواب تذہ کی خدمت میں سہتے ہیں ادہ دراسی لے تو کہ ان سے ساک کی باتیں سیکھیں ۔ دین حاصل کریں مجمن خدمت تھوڑی مقصوذ ہے ، اس وقت میں بھی ہی کہ درا ہموں کہ چھوٹوں کو بڑوں ہے ، شاگر دوں کو اس تذہ سے یہ سب چیزیں سیکھنی چا ہمیں، ہم کام سیکھنے ہی کہ درا ہموں کہ چھوٹوں کو بڑوں ہے ، شاگر دوں کو است ندہ سے یہ سب چیزیں سیکھنی چا ہمیں، ہم کام سیکھنے ہی کہ درا ہموں کہ چھوٹوں کو بڑوں ہے ، شاگر دوں کو است ندہ سے یہ سب چیزیں سیکھنی چا ہمیں، ہم کام سیکھنے ہی کہ درا ہموں کہ چھوٹوں کو بڑوں ہے ، شاگر دوں کو است ندہ سے یہ سب چیزیں سیکھنی چا ہمیں، ہم کام سیکھنے ہیں کہ دور ہموں کے کہ درا ہموں کے کہ درا ہموں کے جو اس کے میں کو کو سے نہ میں کو کھوٹوں کو کہ دور کو کہ دور کو کے کہ درا ہموں کے کہ درا ہموں کے کہ دور کے کہ دور کو کی کو کھوٹوں کو کہ دور کو کہ دور کو کو است کو کھوٹوں کو کھوٹوں کو کہ دور کو کھوٹوں کو کی کھوٹوں کو کو کھوٹوں کو کھوٹوں کو کھوٹوں کو کھوٹ

قول نمغمض ونثر من الکت الذی یاخذ فیم اس دوایت معلوم بود با به که مغمضه اور استنثار ایک بی با تھ سے کیا، مالانکہ صفی دائیں با تھ سے اور استنثار بائیں با تھ سے بوتا ہے . جواب یہ ہے کہ یہاں پر نثر سے مراد استنثاق ہی بوتا ہے نہ کہ دو قریخ بیں، ایک یہ کہ مغمضہ کے بعدا مستنثاق ہی بوتا ہے نہ کہ استنثار کو استنثار ، دوسرا قریز یہ ہے کہ یہاں پر ہے من لکھنا در کون سے استنثاق ہوتا ہے نہ کہ استنثار کی استنثار تواطراب اصابع سے ہوتا ہے ، نیز پہلے گذر چکا کہ ابن قلیہ وغیرہ کے نزدیک استنثار استنثاق ہی کے معنی یں ہے ،

حدثناالحسن بعوا فرد قرار قروا قريا من حديث المعالى المرائع والمن ساق كاميروا مره كاطرف والحجم و درا صل اس حديث كا مار خالد تن علقر پرب ، پر علقر كے متعدد كلانده ، يس ، پہلے الوعوانہ آئے تقے ، اور بهال پران كے شاگر د زائده بيس مصف فرارے ، يس زائده وادى في حديث الى طرح بيان كى جس طرح الوعوان نے كى تقى مصف شاگر د فرانده بيس مصف فرارے ، يس زائده وادى في حديث المشى الا قول مان الشحيات الى مسمعت مالك بى مصف ملك الله والدى تسر سے شاگر د ، يس ، مگران سے خلى يہ وكى كه الحفول نے استاذكانام بحائے الى تام بحائے خالدی علقم کے مالک بن عرفط بيان كي ، شعبہ كى يد دوايت نسائى بس بى المحول نے بدى كام المحال المواب خالد المحول نے بدى كام المحال المواب خالد المحول نے بدى كام المحال المواب خالد المحال المواب خالد من علائد و بيس ، ان سے يہ لفظ دونوں طرح مردى ہے عن خالد بن علم بن بر بحق اور عن ماللہ بن عرفط بحق بحر اس من فرائي المحل فرائي المحل و مردى ہے عن خالد بن علم بن قرائي وائي المحل و مردى ہے عن خالد بن علم بن قرائي من قرائي المحل و مردى ہے عن خالد بن علم بن قرائي من قرائي المحل و مردى ہے عن خالد بن علم بن قرائي الله بن علم بن الله بن علم بن الله بن علم بن قرائي المحل و مردى ہے الله بن علم بن قرائي الله بن الله بن علم بن الله بن

له یهاں پر شیخ احر محدشا کرنے ماسٹیہ تر ندی میں ایک توی اشکال کیا ہے وہ یہ کہ یہ کیے ہوسکتا ہے کہ آ د می کو لین استا ذکا بھی مح نام یا د نہو یہ تو شدیدت می غفلت ہے جو شعبہ میسے دادی مدیث بلکہ ا مام مدیث سے مستبعد ہے اندا ہوسکتا ہے کہ یہ مالک بن عرفطہ کوئی اور دوسرے دا وی ہوں جن سے شعبہ روایت کرتے ہیں، احقر کہتا ہے کہ ان کا اشکال تواپنی جسکہ میچ ہے لیکن تمام محدثین دہم شعبہ پر متفق ہیں، نیز مالک بن عرفطہ نام کا کوئی دا و ی نے اپنے استاذ کا نام مجود کر کیا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ انفول نے اپنے رجوع کے سے رجوع کر لیا۔

قال مرآیت علیا اتی مکرسی فقع دعلیہ، اس مدیث سے معلوم ہوا کہ کرسی کا رواج محابہ ہی کے زمانے سے ہے ، بلکہ مسلم شریف کی ایک روایت میں جو کتاب لجمع میں ہے اس میں حفود کے کرک پر بیٹے کی تقریح ہے فاتی مکرسی، حسبت قواشہ می حدید آ، فقع دے علیہ رسول ادلتہ صلی اللہ علیہ دسلم کے لئے ایک کرسی لائی گئی پس حفود ملی الشرعلیہ وسلم اس پر بیٹھ گئے ، راوی کہتے ہیں ہیں گمان کرتا ہوں کہ اس کے پائے لوہے کے تقر، اور اس پر بیٹھ گئے ، راوی کہتے ہیں ہی گمان کرتا ہوں کہ اس کے پائے لوہے کے تقر، اور اس پر بیٹھ گئے کہ کرسی کا استعال زید کے خلاف نہیں ہے ، اور پھر کرسی کا تزرت تو خود قرآن کریم میں بھی ہے وسع کو سیسی السموات والاس میں رالایت

قوله خورته مضمض مع الاستنشاق به با واحب اس روایت می مضمضا دراستنشات کے در میان دوسل مجمد سی آر ہاہے ، شافعیہ کے بہاں تو بہی اولی ہے ، حنفہ کی طرف سے اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حضرت علی میں وہ کی وہ کی حدیث ہے جواد پر سے ذکر ہوتی چلی آر ہی ہے ، پہلے طرق یس سے کسی طرب میں اس طرح وار دہنیں ہوا، مرف شعبہ کے طریق میں اس طرح ہے ، اور ابھی معلوم ہوا کہ شعبہ سے یہاں ایک ادر بھی خطا ہوئی ہے ، پس اس کا بیوت بھی بسس ایسا ہی ہے ، اکثر رواۃ نے جس طرح نقل کیاہے اس کو اس پر ترجیح ہوگی، لہذا یہ نفظ شاذ اور مرجوع ہوا، اور اگر مجمع مان لیا جائے تو بیان جواز پر محمول ہو سکتا ہے۔

کی مشرح مد شناعتان بن ابی شیبته الا تولد وسع رأسه متی می مناعد می آپ اپنے سرکا کے (بار بار) کرتے دہے یہاں

لفظ عديث وتى لما يقطره كى يشرن

الدوالمنضود

مسائد مرب تقالم پان میکے) گر بہنیں ٹیکا، اس عبارت کا ہم نے جو ترجہ کیا ہے اول تواسس لئے کو حق غایت کے لئے اس کے کہ حق غایت کے لئے اس میارت کا ہم نے جو ترجہ کیا ہے اول تواسس لئے کہ حق غایت کے لئے آتا ہے اور غایت وہاں ذکر کیجاتی ہے جہاں پرامتداد ہو، دوسرے اس لئے کہ دیا کا استعال ایسی شک کی نغی میں کیا جا تاہیے جو متوقع المحصول ہو، یہ مطلب قودہ ہے جو ظاہر الفاظ کے مطابق اور متبا در الی الذہن

کین بونکہ احادیث مجوسے توحید کے ثابت ہوتا ہے نہ کہ تلیث، اس لے اس عبارت کی تاویل کیجائے گی کہ حقیف کہ حتی بعنی نا اور لسا بمعنی کم ہے ای مسے سل سب فلم بقطر اور لئی تقاطر اس بات پر دال ہو گی کہ کے فیف طریقہ سے کیا، چنا نچہ بانی کا کوئی قطرہ بنیں ٹیکا، اور اگر سے مبالغہ اور مگراد کے ساتھ کیا جائے بخصوصا بمیں واسس مورت میں تقاطر کا توی امکان ہے افادہ استاذنا مولسنا عدد استاذنا عدد استاذنا مولسنا عدد استادنا مولسنا عدد استاذنا عدد استادنا عدد استاد عدد استادنا عدد استاد استادنا عدد استادنا عدد استادنا عدد استادنا عدد استاد عدد استاد عدد استادنا عدد استاد عدد استادنا عدد استادنا عدد استادنا عدد استادنا عدد استادنا عدد

له قال الحافظ فى التقريب فى ترجم خالد بن علقه وكان شعبه يهم فى اسمه واسم ابيرنيقول ملك بن عرفطة ورجع ابوعواند اليثم دجع عنداء

مضمون مديث اوراس نير بعض اشكال وجواب مندن اعران الماء يعن عفرت المران الماء يعن عفرت

ابن عوائ فرماتے ہیں ایک بارحفرت علی تمبرے پاس تشریف لائے اورای وقت بیشاب سے فارغ ہوئے تھے، اور اُنے کے بعد وضور کا پانی منگلا، پس ہم ایک برتن میں ان کے پاس پانی لائے ،حفرت علی شنے ابن عباس شنسے فران کریں ترک چیز میل رہن جاری سے اس کے منسب کریں جات کے کہ میں کریں این رہن ہوئے گئے۔

فر ما یا کہ میں تم کو حضورصلی اکٹر علیہ وتسلم کے وصور جیسا وصور کرکے نہ دکھا ڈرد، انھوں نے عرض کیا ضرور۔ میں ایک میں در دیگر اور ساک ترک اس میں شدیدی میٹر اس ایک میں ایک میں اور ایک میں میالان کا میں میالان کا بار د

ہمان پر دواشکال ہیں، ایک تویہ کہ اس مدیث میں بیٹیاب پر پانی کا اطلاق کیا گیاہے، حالانکو طرانی کی ایک روایت میں ہے ، لا دمنول احد کو احد قت المهاء ولکن بقول ابول یعنی کوئی شخص بیٹیاب کے لئے احد قت

المهاءكا لفظ ناستعال كرے بلكه صاف كم إبول اس اشكال كا جواب يہ كه كديث الباب مي ب اور طبرانى كى ندكورہ بالا مديث منعون ہے . بلكه شراح نے تو يہ لكھا ہے كہ يركنا يہ ہے بول سے ، بس اسس سے يہ بات

معلوم ہونی کر پیشاب وغیرہ کو بطریق کنایہ ذکر کرنا اولی ہے، قلت وہ خاکمیا یقال ماخرج من السبیلیں۔

دوسرا اشکال پہا ن پر یہ ہے کہ حضرت علی کا ابن عباس سے یہ فرمانا کہ کیا بین تمہیں حضور کے وضور حسا وصور میں کرکے: دکھا وُں ،اور کھرابن عباس کُ کا اس پر یہ فر مانا کہ ہاں! خرور دکھائیے، کیا ابن عباس کُ نے ہرا وراست حضور کو کبی وضور کرتے ہمیں دیکھا تھا، فل ہر ہے سینکڑوں دفعہ دیکھا ہوگا، ادر صرف و حضوری کیا اکفوں نے توایک مرتبہ سادی رات حضور کی الشملیہ وسلم کے باس گذاری اور آپ کی عبادت کے معمولات رات بھر جاگ کر دیکھی، جو اب یہ ہے کہ حضوری الیم و منور کی ایمی وضور کرکے نددکھلاؤں جو تی طرح کی ہوا ور ترکبے ، جو اب یہ ہے کہ حضوری ایمی ہوئی کہ ہاں؛ دکھلائیے، چنانچہ آگے جل کرحضرت علی نے وضور کا جوطریقہ بیان کیا ہے وہ بہت الوکھا تھا، اس میں بہت سی بائیں مشہور دوایات کے فلاف ہیں۔

قولدنفرب بہاعلی وجب الماری بات یہ ہے کہ وضور میں چہرہ پر ذورسے پائی ڈالناجس کولام کہتے ہیں اوجب کوچیکہ مارنا کہتے ہیں،اس میں اشکال کی بات یہ ہے کہ وضور میں چہرہ پر ذورسے پائی ڈالناجس کولام کہتے ہیں فلان اوب کولام کہتے ہیں خدات وہ اور دور تو بیہ کہ ابن حبان مصبے فحدت نے اس مدیت پر اس لفظ کی وجہ سے ترجم قائم کر دیا باب استحباب مدت الاحب بالماء اجمی ہم نے کہا تھا کہ اس مدیث میں بہرت سی نی چیزس آئیں گی یہ بھی ان ہی میں سے ہے،اب اس کے دوجواب ہوسکتے ہیں یا تو یہ کہا جائے کہ مزب المارکنا یہ ہے صب المارسے، اور مزب کے متبادر معنی مراد نہیں، یا یوں کہا جائے کہ یہ لفظ شاذہ ہے، معروف اور مشہور روا بات کے خلاف ہے لہذا قابلِ عمل نہیں یا بھر آخری جواب یہ بہتی ہو سکتا ہے کہ ایپ میں اور مشہور روا بات کے خلاف ہے لہذا قابلِ عمل نہیں یا بھر آخری جواب یہ بہتی ہو سکتا ہے کہ آپ نے بیان جواذکے لئے گاہے ایسا بھی کیا ہو، سرے فلاف ادب بی تو ہے حرام نہیں ج

مسيح اذنين مين التحق بن را مويد كامسرل اوراس كلام من اذني به الك دوسري ني

قول تحراحن بكفن اليمنى تبضت من ماء نصبها على ناصيته يراس مديث يل ايكتيسرى نئى بات أى ده يه كرحفرت على في تين بارغسل وجرفر ما في بعد جوتنى مرتبه دائي باته كى چلوي پانى لے كراسس كو بيتيانى پردكه چھوڑا جو آپ كے جہرہ پراتر آيا، اشكال ظاہر ہے كہ يہ تليث غسل پرزيا ديتى ہے جس كاكوئى بھى

اس کا اورگذشته وآئده آنے دالے سب اشکالات کا ایک مشترک جواب تو یہ ہے کہ امام بخاریؒ نے اس مدیث کی تضعیف کی ہے ،چنانچہ منذر کیؒ کہتے ،یں دفیہ مقال ا مام

ا مام بخاری کااس حدیث پر نقد اور اس پر حضت رشته کا اشکال

ترمذي كن امام بخاري سے اس مديث كے بارے يس سوال كيا تواس پر المفول في اس مديث كي تفعيف كي،

ئه حغرت نے بذل میں اس صدیث کی تفنیف پراشکال کیا ہے کہ جب اس صدیت کی سند کے تمام رواۃ ثقات ہیں، تو مجسر ضعیف کیوں ہے جعفرت نے بذل میں تفنیف والے جواب کو نہیں افتیار فرمایا بلکہ تاویل کا پہلو افتیار فرمایا ہے ، کیکن احقر عرض کر تاہیے کہ ابل اصول نے اس بات کی تفریح کئے کہ ثقابت رواۃ صحتِ مدیث کو سنازم نہیں جوت مدیث کے لئے اور بھی دوسری شرطیں ہیں جن کے مفتود ہونے سے با وجود رجال کے ثقر ہونے کے صدیث صنیف ہوسکتی ہے ، اس صدیث ہیں ہہت سی باتیں فلات مجدود اور شاذ ہیں، اس بار پراس کو صنیف کہنا درست ہوگا ولیے بھی حضرات امام بخاری ناقد ہوئی میں سے ہیں

د وسراجواب اس اشکال کایہ ہوسکتا ہے کہ آپ نے اپنی پیٹانی پر جوپان ڈالا پیٹمیل وضور کے طور پہنیں بلکہ یہ تربیداً تقا، یعن محض چہرہ کو تھٹاک پہنچانے کے لئے ، اور ا مام او و کا نے اس کا جواب یہ دیا کہ ہوسکتا ہے پیٹانی کا بالائی حصہ تین باریں اچھی طرح تر ہنوا ہو اس لئے اس کی تکمیل میں آپ نے ایساکیا، اور لبعن نے کہا کہ یہ جو چوتی مرتبہ اُپ نے مقدم راس پر پانی ڈالا تھا یہ اصل ہے ، فقہا رکے اس قول کی کہ آدمی کو چاہئے کہ چہرہ وھوتے و تت پیٹانی کے ساتھ مقدم راس کا بھی کچھ حصہ دھولے استیعاب وجہ کے قصد سے

فع جواب دیاکہ بیشک اس مدیث سے مع تابت ہور ہا ہے لیکن مع قدمین پر نہیں تھا بلکہ جوربین پر تھا، گو

ا بن عباس بین اور اس مین من قدمین فی النعلین موجود ہے تو بھر جر بضمون کودہ نود روایت کر رہے ہیں اسس پر تعجب کیوں ہود ہاہے ، اس اشکال سے بچنے کی دوصور تیں ہیں ایک یہ کہ احتمال ادل کوافتیار کسیا جائے اوریا یہ کہا جائے کدا بن عباس کواس وقت اس مضمون روایت سے ذہول ہوگیا ہو۔

قول الود اور کی تین مرح اله و اور و صدیث ابن جریج عن شیبت از سیرے نزد کے به متال اله و اور اور کی تین مرح کے اله و اور و صدیث ابن جریج عن شیبت از سیرے اس کا اله و اور اور قصوصت رکھتا ہے بشکل اور مغلق ہے ، متاع تو منح ہے ، اسس کا عامل یہ ہے کہ معتف برنے اب یک حضرت علی سے متنی روایات ذکر کی ہیں ان میں کی کمی طریق میں سے دائست منظ فالم ندور ہیں گا ایک طریق اور ہے جواب تک کتاب میں ہیں آیا یعنی طریق ابن جو بح کے بعض شاگر دول نے ان سے مسے براً ست مرح و در کو این ہے ، اوریشاگر جاج ہیں کہ ابن جو بحل ہیں اور یہ شاگر دول نے ان سے مسے براً ست مرح و در کو اوریشاگر ابن و مسب ہیں ، اب مصنف میں ہمال یہ ہم ہی کو ابن جریح کے ان دوطریق میں مجان ہی محمد کی دوایت کے مطابق ہے ، کو وطریق ہوگی ، ابن و مسب ہیں ، اب مصنف میں ان میں محق تو مید مسح ہی ندوایات کے مطابق ہے ، کیونکہ اب تک مفرت علی میں مدین میں وصید مسح ہی ندوایات کے مطابق ہے ، کیونکہ ابن علی میں وصید مسح ہی ندوایات کے مطابق ہے ، کیونکہ ابن علی میں وصید مسح ہی ندوایات کے مطابق ہے ، کیونکہ ابن علی میں وصید مسح ہی ندوایات کے مطابق ہے ، کیونکہ ابن و میں کی روایت رائے ہوگی ، ابن و ابن کی دوایت سے میں دوایات کے مطابق ہے ، کیونکہ ابن و میں کی روایت رائے ہوگی ، ابن و میں کی روایت سے برا میں کی روایت رائے ہوگی ، ابن و میں کی روایت رائے ہوگی ، ابن و میں کی روایت سے میں دوایات کے مطابق ہے ، کی روایت رائے ہوگی ، ابن و میں کی روایت سے دولیات کی کی روایت سے ۔

جانا چاہئے کہ جائ بن محسد کے طریق یں ابن جریج کے استاذا درہیں اور ابن وہب کی طریق میں ابن جریج عن شیب ہوتھ کے استاذ دوسرے ہیں جائ بن محسد کی سنداس طرح ہے عن جماح بن حمد عن ابن جریج عن شیب ت

عن ابى جعفر عن ابي عن جده عن على اور ابن وسبكاس طرح عن ابن وهب عن ابن جريج عن عد بن عليب حسين عن البيد عن عده عن على ، حجاج كر وايت كي امام نسائي في تخريج كي اورابن وہب کی روایت کی بہتی نے جیسا کہ حضرت نے بذل میں تحریر فر مایا ہے،اور ابو دا و دکی حضرت علیٰ کی گذشتہ روایات توحیدمے میں مدیث ابن جریج عن سٹیبہ کے مشابہ ہیں اور مدیث ابن جریج عن محسد بن علی کے نحالف الى كونكر مديث ابن جريج عن فحسسد بن على من تثليث مح مذكوري ـ

ہماری اس جلم تقریر سے معلوم ہواکہ معنف کے اس کلام میں مدیث ابن جریج عن شیبہ جس کے را دی عجاج بن محسمد ہیں وہ مشبہ ہے اور گذمشة روایات على مشبہ برا ور وجرتشبير توحيد كے باور يروجه مشبه هدیث ابن جریح می محمد علی میں جسس کو معنف منے بعد میں ذکر کیا ہے، ہنسیں یا نی جارہی ہے اک لئے -2-500

عيرالترين زيرسيسوال كرنے والے فرانه قال لعبدالله بين زيد وهو وجدعس و

مر مردی ریبرے وال رکے رہے اسلامات اسلامی الماری یعنی وین کی روایت کرتے ہیں عصلی تعیین میں اختلافات روایات کے اسلامات کی ہے کہ اسلامات کی اسلام

كيا بوال آكے مذكور ہے هل تستطيع ان تريخ الح كيا آپ مجه كوحفور صلى السّرعليه وسلم كا ومؤركر كے دكھلاسكة

ابوداؤد كیاس روایت سے معلوم برور ہاہے كرعبدالله بن زیدست وضور كاطريقه معلوم كرنے والے كئي بن اسسسلم میں روایات مختلف ہیں اس مدیث میں ایک مشور بحث دیہ ہے کہ سائل کون ہے ؟ اور دوسری بحث يرب كم وهوهب عدوب يعيى من ميرس كاطرف واجع ب ادر عمروبن يحي كادا واكس كوكها جارباب ؟ اول جواب برہے کہ الوداؤد کی اس روایت سے تومعلوم ہورہا ہے کہ سائل یحی ہیں، اور موطا امام محد کی ر وایت سے معلوم ہوتا ہے کرسا ال یحی کے دادا لین الوالحن ہیں، ادر بخاری کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ سأل يي كي جي عروبن ابى الحسن بين، فير كارى كى ايك روايت بي ان م جلاً قال بعبد الله بالعني سائل رجل مہم ہے اس کی تعین ہیں،اس کوسکھنے

کے لے عمروبن کی کا سلسلہ نسب معلوم ہونا مرور کے اور وہ اسس ط حے

ما فظ ابن حجرُ پُونکہ شارح بخاری ہیں،اس لے ابخوں نے ان مخلف روایات کے درسیان جع کرتے ہوئے بخار کُ كى روايت كو امل عمرايا ہے، دو فرماتے بيں كه ان رواياتِ مختلفه كى توجيديہ بوسكتى ہے كه ايك مجلس جسس بيس ا بوالحسن اورعموب الى الحن اوريحي تيول موجود حقيه استحلس من سع عمروف عبدالله بن زيد بن عاصم سي ال کیا، ہذا عرد کی طن سوال کی سبت تو حقیقی ہے، اور الوائدن کی طرف اس میشیت سے کہ دہ مجس کے برے تے ،اور یکیٰ کی طون انسبت اس دج سے کردی گئی کہ دہ بوقت سُوال مجلس میں موجود تھے۔ الوداؤد كى روايت مي ايك بم اوراس كي تحقق لفيح كاس ردايت سے معلوم بورہا ہے كه دوسری بحث کی تحقیق بیرے کدا بودارد مُوكى خيرعبدالله بن زيد كى طرف راجع ہے جس كا مطلب يه مواكر عبد الله بن زيد بن عاصم عمر و بن يجيى كے دا داہيں مالانکہ یہ واقع کے بالکل خلات ہے ان کے دا داتوعارہ ہیں جیساکرنقشہ میں مرکورہے ، نیزموم ہوناجاہتے كرموطا ما لك كى روايت كے الفاظ بھى بعينہ الى طرح ، يس لېذا يہى اشكال و ہاں بھى ہوگا ، تحقيق اسس سلسلہ میں یہ ہے کہ دراصل اس روایت میں کسی راوی سے وہم واقع ہوا ہے ، اصل روایت کے الفاظ وہ ہیں جو بخارى شريف ين بن ان م جلاقال لعبدالله بن م يدره بعبد عسر دبن يحيى أس روايت ساشكال فتم ہوجا تاہے، وہ اس طرح کہ پہال پر اس روایت میں عبدالٹر بن زیرمحابی کاکسی سے دسشتہ بنیں بیان کسی جار ہاہے بلکہ سندمیں جو رجل مبہم مذکورہے یعنی ساکناس کی تعیین مقصودہے کہ وہ رجل سائل عمر وبن تین کے دا دا ہیں، اور سائل کی محقق ہما رہے یہا ب حافظ کے کلام سے پیلے گذر ہی چی ہے کہ وہ عسمروبن ا بی ائس ہیں ،اورعم و بن ابی الحسن، عمر د بن نحی کے اگر چه دا دا پنیں نسیکن دا دا کے بھائی تو ہیں جیسا کہ نقشہ سے واضح ہور ہاہے، فا تحسد اللہ بخارى كى اس روايت سے مح صور تحال معلوم ہو گئي ،سندكى مذكوره الانحقيق حفرت تف بذل مين اى طرح تحرير فرمائى ب اورايه ى الفيف السمائى ين بى ذكر كى كى سے -توله فاقبل جهما واحبى يعنى دولول بالتقول سي سركامسح كيا، ادرمسح كروقت يدين كا اقب ال ادرادباركيا، اقبال كے معنى ہيں توج الى القبل يعنى پيچھے سے آگے كى طرف أنا، اورادبار كے معنى ہيں توج

کھ شراحِ مُوطاکا خیال ہے ہے کہ یہ وہم خود امام مالکتے ہی سے ہوا، امام مالکتے اس سند کے دا وی ہیں اکھول نے جب بھی اس دوایت کونفل کیا ۔ اس طرح کیا ، چنائچ ابوداؤد کی اس د وایت کی سند ہیں بھی امام مالکتے ہیں ا درلیف اکا برجی ٹین علمار دجال ہیں سے اس د وایت ہرا عماد کرنے کی وجہسے غلطی ہیں مبتلا ہو سے بچنائچ اکفول نے ٹہوک کی خمبر عبدالٹرین زید ہی کی طرف داج کی اور یہ کہا کہ عبدالٹرین زید عمروبن کی کے نانا ہیں حالا کمہ فرہ الواقع ند کا راہیں شانا ۔

ا بی الدّبریعی آگے سے سیچے کی طرف جاما، اور جہما میں یا تعدیہ کے لئے ہے لندا ترجہ ہوگا لاتے دونوں بانفوں کو آ کے کی طرف اور لے گئے و واؤں ہا تقول کو سے کے کا طرف ، انگلے جلہ میں اسی اِ تبال وا دبار کی ترتیب مذکورہے۔ <u> قولى مبه أبعق م رأسبه الزيعى ركاس كى ابتدا رسر</u> کے اگلے حدی کی سرکے اکلے حصہ پر دونوں ہاتھ رکھ کوان کو سمج كى طرف لے گئے يہ تواد بار بوا، خور قصا الى المكاب الذى بدأ مندى يه اقبال بوا، اس مديث ين اس بات کی تفریح ہے کہ مج رأس کی ابتدار مقدم رأس سے ہوگی جیساکہ جمہور کا مسلک ہے ، نیز تفسیرراوی سے معلوم ہوا كه لفظ ا تبل بهما كوذكري مقدم بع، نيكن وجوديس وه مؤخرسي اورادبراگريد لفظام وَخرَسِ ليكن وجودًامقدم ہے ، اوراس میں من حیث العربیِّلُونی اشکال ہمیں ،اس لئے کہ وا وَترتیب کے لئے ہمیں آتا اور پہال قبال ادبار كو دا وكساته ذكركيا كياب، بم في شروع مين بمان كياتماكم مح رأس في الحين من ان من ايك بحث كيفيت مع كى تى امام ترمذ کاشے مح رأس کی کیفیت کے سلسلہ میں دوباب قائم کئے ایک باب میں مسلکے جہور لعنی بدایہ بمقدم الرأس كوبيان فرمايا، اور دوسسرے باب ميں مستقلاً بداية بمؤخرا لرأس كوبيان كيا، ا دراس دوسرے باب بيل مؤل نے رُبیع بنت معود بن عفرار کی روایت ذکر فرمائی جو آگے الوداؤدیں بھی آرہی ہے جس کے الفاظ برہی مسے برائسسامرتین ببدا بمؤخر بائس بر مدیث رئیع ، وکع بن الجرائے کے مسلک کی دلیل ہے ، اورجہور کی دلسیل عبدالسرين أيد بن عاصم كي يحديث ب، امام ترندي في ما احديث عبداند من بن بن عاصرامع . لهذا مدیت ربتع جوجهور کے خلاف ہے وہ مرجوح اور منعیف ہے، بظاہروہ روایت غلطانهی پر مبی ہے، روایت کے اصل الفاظ فاقبل جھماواد برستے ، اقبال جونکہ پہلے ندکورسے اور ادبار بعد میں کی راوی نے برمجھا ہوگا کہ جس طرح اقبال نفظًا مقدم ب شايد وجوداً بمي مقدم بو،اسس فلط فيمي كي بيش نظراب في روايت اسس طرح نقل کی بید اَجبوخر رأسی اگراس روایت کومیح مان لیاجائے تو یوں کہا جائے گا کہ ممکن ہے آیے ملی الشرعليہ وسلم نے کی وقت سے کی ابتدار مو خرداً سسے فرمائی ہوبیان جواز کے لئے۔

بنراس مدیت رئی میں ایک چزاور قابل اشکال ہے تعیٰ مسے بوآسد مرتبی یہ بھی بظاہر وہ کی غلط نہی ہے کرراو ک نے اقبال وادبار دونوں کو مستقل شمار کرکے مرتبین کہدیا، حالانکہ اقبال وا دبار سے مقصور تکرار ہنسیں ہے ہے بلکہ امستبعاب راس مقصود ہے، لہذا اس مدیث میں دووہم ہوئے۔

حدثنامسدد الا قولد نعضمض واستنشق من كهن واحدية السين دوا تمالين، يا تويدك اس مقصود تخصيص كفت من المن المستنثار كالله وه تخصيص كفت من بخلاف استنثار كا كو وه بائس با تقسيم كفت من بخلاف استنثار كا كو وه بائس با تقسيم بوتاسيد، دومرااتمال يرب كه دحدت ماركوبيان كرناس كاليك چلويس بان له كراس

مغمضه اور استنشاق دونوں کیا بعیٰ وصل بین المضمنة والاستنشاق کیا، اوریه ہمارے بہاں بھی جا زہے گوخلاب اولی ہے، اس پرتغیبلی کلام باب کی بہلی حدیث کے ذیل میں گذر دیکا۔

مسح ما س کے لئے تجدیدِ ما مرکی بحث المصد بن میں باب کی صدیث اقل میں اختلافات گذریکے ہوئی ترک سے بہیں کیا، مع واس کے لئے تجدید ما مرفروری ہے یا بہیں باب کی صدیث اقل میں اختلافات گذریکے شافعیہ حنا بلہ کے میں انتقالافات گذریکے شافعیہ حنا بلہ کے بیاں تجدیدِ مار صروری ہے ، حنفیہ کے بہاں ضروری بہیں صرف سنت ہے روایا تب صدید بند دونوں طرح کی ہیں . بعض سے تجدیدِ مار ثابت ہے اور بعض سے بہیں ، حنفیہ کے مسلک کے قوان میں سے کوئی سی محل مسلک کے قوان میں سے کوئی سی محل مسلک کے قوان میں تجدیدِ مار موایت بین جو بدیا موایت بین جو بیا ہو گئ فرما سے بین جس کا حاصل یہ ہے کواس تجدید مار والی روایت بہیں ہے وہ شافعیہ کے ظلاف بیں امام نووگ فرما سے بین ہیں جس کا حاصل یہ ہے کواس تجدید مار والی روایت سے ہے را سی سے کہ سے کہ بین ہور ہا مونی نوٹ بور ہا حاص بات برا مسلل کو وگئ کی یہ بات قاعدہ اور انصاف کی ہے ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تجدید مار والی روایت حنفہ کے فلاف نہیں ہو رہا تو تاعدہ اور انصاف کی ہے ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تجدید مار والی روایت حنفہ کے فلاف نہیں ہو

روایت اس مورت پرمحول ہے جب ہاتھ پرتری باتی ندر ہی ہو، اور اس کے بالمقابل شافعیہ کی جانب سے امام بہتی نے نفول ماروالی روایت کی توجیہ یہ کی ہے کہ آپ نے سیح راس کھے لئے ہاتھ میں پانی لیا، اور پھر اس کو چھوڑ دیا، چھوڑ دیا، چھوڑ دیا، چھوڑ دیا، چھوڑ دیا، چھوڑ دیا، جھوڑ د

غیل رجلین میں شکیرٹ کی قبدہے کہ میں ؟ ایکروایات سوندل رجلین کے بارے یں

خلافاً کا لفظ آتارہا، اور یہاں بجائے اس کے حتی انقاصا کا لفظ وار دہے یعنی دولوں پاؤں کو دھوتے رہے یہاں تک کدان کو بائل صاف کر دیا، اس سے نظام رمعلوم ہور ہاہے کے غسل رجلین میں تعلیت کی تید نہیں، بلکہ وہاں پر مقصود اِلقارہے متنی مرتبر میں بھی حاصل ہو، چنانچہ مالکیہ کے یہاں ایک قول یہی ہے، اور اس لفظ سے بنظام ران کی تاکید وہ اور ایس سے جہورنے اس کو اختیار کیا ہے، دوسرا قول مالکیہ کے یہاں بھی جہور کی طرح ہے۔

قدام بن مُعد مكرر ش مقدام بن معد يكري كمسانيد كوبيان كرت بي بواس باب ك

روایات کے اعتبار سے چوتے محابی ہیں خول خوتہ مضمض واستنشق اس مدیث میں مضمفہ واستنشق ان عبل وجدا وریدین کے بعد آیا ہے جو ترتیب مسؤن کے فلان ہے لیکن یہاں پر نیخ ابودا و دختلف ہیں، بعض نیخوں میں یہ مدیث ترتیب مسؤن ہی کے مطابق ہے جیبا کہ حفرت نے بذل میں تحریر فربایا ہے ، بہر حال اگر ہم اپنے کو کر ترتیب کا اعتبار کریں تو یہ کما جائے گا کہ یہ روایت شا ذہبے اور روایات شہیرہ میحو کے فلان ہے، بہذا وہ دوایات رائے اور یہ مرجوح ہوگی اور عمل رائے پر ہوتا ہے نہ کہ مرجوح پر بیان کو بیان جواز پر مجمول کیا جائے مکن ہے آپ میں الشرعلیہ وسلم نے گاہے بیان جواز کے لئے ترتیب مسؤن کے فلاف کیا ہو، اس لئے کہ اعضار دفور کے در میان ترتیب حفیہ اور مالکیہ کے یہاں واجب ہیں، ہاں! البتہ شا فعیہ و منابلہ کے یہاں واجب میں بین جواز پر محمول نہیں کر سکتے، النہ کے یہاں اس مدیث کام جوح اور شاذ ہونا متعین ہے۔

ترتیب فی الوضور میں مُزاہر لِبِمُماوران کے دَلائل میں دُمانہ وجوب ترتیب کے ہارے ہمیشہ دِخور اسی ترتیب سے کی جواحا دیث میں مذکور ہے کبھی اس کے خلاف نہیں کیا، اگریہ ترتیب داجب نہوتی تو کبی توبیان جواز کے لئے اس کو ترک کرتے ، بیبا کہ تثلیث مرن سنت ہے ، آپ نے بیان بواز کے لئے بسااد قات اس کو ترک کیا ہے۔

نیر حفور کا ارشاد ہے إبد آبه ابدائلہ بد کو سحدیث کتاب کے کی ہے لیکن حکم تو عام ہوگا. لبذاجو ترتیب قرآن کریم میں ندکور ہے اس کو انتیار کرنا خرور کی ہوگا۔

نیز آیتِ وضور میں اعضارِ معنولہ کے بیچ میں عضو مسوح کو ذکر فرمایا ہے، ایسا نہیں کیا کہ اعضارِ معنولہ سکے میں عضو مسوح کو الگ، تو متجانسین کے درمیان فلانِ جنس کو ذکر کرنا یہ کمی فاص نکر اور فائدہ کو معتفی ہے، درنہ بلافائدہ ونکمتر کے عرب لوگ متجانسین کے درمیان تفریق نہیں کہتے خفد بیت

المتعانسين لايرتكب العرب إلانفاعدة، اورفائده أورنكة يهال يروجوب ترتيب كاطرف اشاره ب

المنجا حدید و یوسی اس کایر جواب دیا گیا کہ یہ مح ہے کہ حضور ملی الشرعلیہ دسلم نے و صور بہت مرتباً فرمائی ہے، ترتیب کے خلاف کبھی بنیں کیا، لیکن مجر د فعل وجوب پر بنیں دلالت کرتا، اور یہ احا دیث میں اعتمام وصور کے در میان جو لفظ دھ مذکورہے (جو ترتیب پر دال ہے) وہ راوی کا لفظ ہے حضور کے کلام میں بنیں، آماکہ اس سے ترتیب پر استدلال کیاجائے ، بس زائد اتنا کہ سکتے ہیں کہ آپ نے وضور مرتباً فرمائی اور مجرد فعل وجوب کو مقتفی بنیں ہے، اول تو یہ کہنا بھی صحیح بنیں کہ حضور ملی الشرعلیہ وسلم نے بہشرایک ہی ترتیب سے وضور فرمائی ہے، چسنانچہ زیر بحث حدیث اس کے لئے شاہر عدل ہے۔

نزایت کریم میں اعدار وفور کو ایک فاص ترتیب سے ذکر کیا گیا ہے، لیکن وہاں پرتعیر میں حرف واقب اعدار وفور میں سے ایک کا جو دوسرے پرعطف کیا گیا ہے وہ واق کے ذریعہ سے ہے جو کہ طلت مع کے لئے آتا ہے ، البتہ فار آیت وفور کے شروع میں لائی گئ ہے اخا قد شتوری الصلوة فا غسلوا اللة جس کا تعلق مجموع وفور سے ہے، یعنی یک وضور کا تحق ارادہ قیام الی العملوة کے بعد ہو ناچا ہے تواس فارسے قیام الی العملوة اور وفور کے درمیان ترتیب مستفاد ہورہی ہے، ایس میں اعضار وفور کی ترتیب سے اس

كاكوني تعلق نهيس -

ر ہی بات تفریق المتجانسین کی تو یہ خروری ہنیں کہ اس کا نکمۃ وہی ہوجو آپ فرمارہے ہیں بلکہ اسک نکتہ ہمارے نزدیک وہ ہے جو علامہ زمخشری نے بیان کیا دید شیاد توہ وہ یہ کہ سے دا س کوغیل رجلین پر مقدم کرنے میں اشارہ اور تنبیہ ہے اس بات کی طوف کو عنبل رجلین میں پانی کم استعال کیا جائے ، اس لئے کہ عام کو گوں کی عادت ہے کہ وہ پاؤں پر زیادہ پانی بہاتے ہیں، جتنا برس یں بچ جا تاہے ، سب بلفرورت پاؤں پر بہا دیے ہیں، جتنا برس میں کو ذکر کرنے سے قبل سم راس کو ذکر کیا گیا گویا تقلسیل مار کی طرف

اشارہ کیا گیا، سے میں ظاہر ہے کہ پانی بہت ہی کم خرچ ہوتا ہے، الحد للریبال تک باب کی ان تین چار حدیثوں میں تقریباً تمام مسائل وضور اضلافی وغیرافتلافی سب آگئے ہیں، ایک دومستطے اور ہمارے ذہن میں آرہے ہیں جن کا یہاں ذکر کردینا مقام کے مناسب ہے۔

ا نیت جبورعلا و انکه ثلاثہ کے نزدیک طہارت مغری و کرئی دولؤل میں نیت ضروری اور شرط ہے اور اونا ن کے یہاں مرف سنت یا مستحب ہے جنفیہ کی دلیل اس سلسلہ میں صدیت مقتاح العلود سرکے ذیل میں گذرگئ دوبارہ یہاں ذکر کرنے کی ماجت بنیں ۔

مل موالاة فى الوضور، ابھى يادا ياكہ اس سلساريس توكتاب مين متقل باب آر باسے جس كاعنوان سے باب بى تفريق الوضوء ابذا اس يركلام و بين بوجائے گا۔

دَلِک فِی الوضور میں میسلک الکیر کی تخفیق اسد دلک، مالکیر کے نزدیک وضورا درخس دونوں میں دلک النظام الموسوقی مالکی د

الشرح الكيركة هامشيريس لكفته بين كمغسل كاتحقق بغير دلك يعنى امرار اليدكة بهوتا بهى بنيس ان كم كلام سے معلوم بهوتا هم د و چيزين الگ الگ بيس آفافتر المار اور غسل، بغيرام اراليد كے غسل بنيس كملاتا بلكه ده افاضتر المارے اور ما موربه وضور بين غسل ہے نه كه افاضتر المار چينا نجه ان كے يہاں اگر كوئى شخص نهريا حوض بيس غوط لكائے اور دلك نه كرے توطه ارت حاصل نهوگى بخلاف ائم ثلاثر كے كه ان كے يہاں حاصل ہوجائے كى -

ابن عبد البُرِین کتاب الکافی میں اسی تول کوامام مالک کا مذہب مشہور لکھا ہے، اور دوسرا قول انفول نے امام مالک کا مذہب مشہور لکھا ہے، اور دوسرا قول انفول نے امام مالک کا بدیکھا ہے کہ اگر کوئی شخص یا تی ہوجائے گا اگر چام امرار الید علی الجمد نہ بایا گیا ہو۔ ا

ا ممر آرلیم کے نزدیک فرانس فرانس کی تعداد الکھا ہے کہ فرائش مفار منیں آیت وضور کے ذیل میں جو آیت وضور میں تعداد جو آیت وضور میں تعداد اللہ کے نزدیک جو آیت وضور میں ندکور ہیں اعضاء ثلث اور حواس اور شافعیہ کے بیاں فرائش وصور میں ندکور ہیں اور دواس کے علادہ نیت اور آتر تیب، اور مالکیہ کے نزدیک فرائش وصور سات ہیں ، الابعة القرآنیہ اور نتیت، مولاہ ، دلک دماوی میں کہتا ہوں کہ حنا بلہ کے بیاں بھی سے چزیں فرض ہیں، مثل مالکیہ کے برای ملکیہ کے بہاں ساتویں چیز دلک ہے ، حنا بلہ کے نزدیک بجاتے اس کے ترتیب ہے دکا فی زاد المستقنع للخا بلہ )

حدثنامعمود بن خالد او تولی ملتابیغ سنج دائیب یعی جب حفور ملی الشرعلیه وسلم و منور کرتے کرتے مح دائس پر پہنچ تو سے اس طرح کیا جو آگے مذکور ہے، یہاں پر لفظ سے مصدر ہے فعل ماضی نہیں، اور نصوب ہے بنار برمفعولیت کے، اس جلہ یں بندہ کے نزدیک دوا حمال ہیں، اول یہ کہ یہ صحابی داوی مدیر شے کے الفاظ ہیں، اس صورت میں یہ امسل روایت ہوگی بغیرافتھا دکے، جس کو مصنف نے پورا پورا ذکر کر دیا، دو سرااتمال یہ ہے کہ اس جلد کے قائل مصنف ہیں معنف کہ دہے ہیں کہ مقدام بن معد مکر بٹ جب روایت بیان کرتے ہوئے کے دائس بر کہنے تو آگے اس طرح ذکر کیا دضع کو یہ معند مواسب اس مطلب کا مقتفیٰ یہ ہے کہ معنف نے دوایت فرکر کرنے میں اختماد فرمایا، اور مدیث کے شرع کا حصر ترک کر دیا کیونکہ اس میں کوئی نی بات نہیں تھی، اور مصنف ذکر کرنے میں اختماد فرمایا، اور مدیث کے شرع کا حصر ترک کر دیا کیونکہ اس میں کوئی نی بات نہیں تھی، اور مصنف ان روایات میں مرف ان زیا دات کو بیان کرنا چاہتے ہیں جو شرد رع کی روایات مفعلہ میں نہیں ہیں، باتی اختمال اول دائے ہے مراجعت الی الکتب سے نہی معلوم ہوتا ہے۔

قولد وضع کعنید عوصة دم السب فاموحما تحتی بنز القّفا اسی المرح کا لفظ آگے چل کر جداللہ کی دوایت یس بھی آرہا ہے ، جس کے لفظ یہ یہ یعید السّد مدیّ واحد دیّ حتی بلغ العَدّ ذال وهواول القفاء

مسح رقب میں اختلا ویا تھے۔

اس افظ سے بعض علار نے کو الرقبہ پر استدلال کیا ہے جو کہ مختلف فیہ مسمح رقب میں اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے میے رقبہ کو سستحب لکھا ہے جو کہ امام احری ایک روایت ہے اور حنفیہ کی کتب ہیں مج رقبہ کو سستحبات و آدا ہے وضور میں شمار کیا ہے ، اور امام شافتی کا قول قدیم بھی بہی ہے لیکن امام اور کی نے لکھا ہے کہ رک رقبہ بدعت ہے لعم المنظم میں سے بین، وہ اس کے استحباب کے قائل ہی بیات کھے ہیں ہے، اس استحب الرقب ہے کہ ان کی بیبات کھے ہیں ہے، اس استحب الرقب المنظم میں المنظم میں المنظم المور وہ کی المنظم میں المنظم کو دی ہے اس کو موضوع کہا ہے ، اس مسئل پر مولا لمنظم میں المنظم میں المنظم میں المنظم میں المنظم کی محب المنظم کی مورث کی المنظم کی مورث کی المنظم کا کوئی قائل ہم میں المنظم کی مورث کی المنظم کوئی کوئی مورث کی المنظم کوئی کوئی کا ایک المنظم کی مورث ک

یہاں پرایک چزادرہے جس کو نقمارالگ ذکر کرتے ہیں وہ یہ کہ ایک توباطن اذین ہے، دو سرے مما نِ اذین ہے، دو سرے مما نِ اذین ، شروح صدیت سے توان دونوں میں کوئی فرق بنیں معلوم ہور ہاہے ، چنا نچہ رُبیّے کی روایت میں فا دخل اصبحب، فی بخری اذنیب کی مشرح حفرت نے بذل میں اصبعین کی تفریر سباحین اور قحرین کی تفریر معاضین کے ساتھ فرما ئی ہے ، اور مِعانِ اذنین مین خفر کو دا فل کیا جائے۔

حدیث کی تشریح اور سلم اجرارا لغیل علی المئے برکام این کہاں سلسلہ میں شراح نے کو نہیں لکھا البتہ حفرت گلگہ ہی کی تقریر میں بیات ملتی ہے کہ غالبًا آپ ملی التہ علیہ دسلم نے گلہے ایسا اس لئے کیا آکہ معلوم ہوجات کہ غسل سمح کے غالب آپ ملی التہ علیہ دسلم نے گلہے ایسا اس لئے کیا آکہ معلوم ہوجات کہ غسل سمح کے غالب کے اگر بجائے ہے کہ آگر بجائے ہے کہ اگر بجائے کے خطر کے خطر کے سر پربارش کا پانی پڑجائے عکس بعنی مح غسل کے قائم مقام نہیں ہوسکتا، چنانچ فقہار نے بھی لکھانے کہ اگر کسی کے سر پربارش کا پانی پڑجائے تو معلی بیان میں ایس کے لئے کا بی ہے خواہ بعد میں سر پر ہاتھ مجرے یانہ بھیرے جفرت شیخ نئے فاصلت بندل میں ابن ابن قدار صنبی نئے سے فقار میں دو نوں ر دایت میں ہیں ہواز و عدم جواز کی روایت اس صورت میں ہے جب امرار الیدنہ پایاجائے ،اور آگرا مرار الید پایا جواز و عدم جواز کی ہے اور این رسلان نے امام الح مین نے ہماں کرا ہمت دونوں ر وایت میں سے کہ بال کرا ہمت دونوں ر وایت میں سے کہ بال کرا ہمت دونوں ر وایت میں سے کہ بال کرا ہمت دونوں ر وایت میں سے کہ بال کرا ہمت دونوں ر وایت میں سکے کی جگر غسل معتر ہے لائن الغسل فوق آلمی ، البتران کے بہاں کرا ہمت و عدم کرا ہمت دونوں ر وایت میں سکل الکی المقر میں میں الم میں میں الم میں اس کی ہماں کرا ہمت دونوں ر وایت میں سکل المی میں اس کہ عدم کرا ہمت دونوں ر وایت میں سکل المی عدم کرا ہمت دونوں ر وایت میں سکل المی عدم کرا ہمت دونوں ر وایت میں سکل المی عدم کرا ہمت دونوں ر

ایک تارد میں ایک تاریب کے بعد جا ناچاہے کہ اس مدیث یں ہے فتلقاً هابی الدین دایں ہاتھ یں جو ایک تاریب کے نام اس کے بارے یں بدل میں کچھ لکھا ہنیں ہو ہے۔ البتہ حفرت گگوئ کی تقریر یں ہے لِسُلاً یَد ہم، الما وجفرت کی اس توجیکا عاصل یہ ہے کہ پانی کو دائیں ہے۔ البتہ حفرت گگوئ کی تقریر یں ہے کہ پانی کو دائیں

سے باتیں یں الٹنامراد بنیں ہے بلکہ مطلب یہ ہے کہ دائیں چویں پان نے کراس کو سر پر رکھنے کے لئے بایاں ہاتھ بھی شا فل کر لیا تاکہ یا ن ضائع بنو سکے ، یہ سب کچے جو لکھا گیا حفرات شراح کی دائے ہے میری بچھ یں یہ آ تاہے کہ یہاں پر خبل را س کا تحقق ہی بنیں ہواجیسا کہ یہ سب مغرات فرما د ہے ہیں اس لئے کہ آپ ملی الشرعلیہ دسلم کی عادت شرید اتخاذ شعری تھی آپ دو جُرت تے ، نیز آپ سسر کے بالوں میں تیل بھی کٹرت سے استعال فرماتے ما تھ تواب طا برے کہ مرکے دہنی (چکنے) بالوں کا عرف ایک چلو پائی سے غسل کیسے ہو سکتا ہے ، بلکر میرے نزدیک ایک چلو پائی ایک چلو پائی اس نے کہ درا میں ہاتھ کے پائی کو جب بائیں باتھ میں منتقل کیا آو اس انتقال می ظا بر کے کہ دو یا ن ایک چلو کے لئے درا میں میں باتھ میں منتقل کیا آو اس انتقال می فلس ہو سکتا ہے کہ یہ تقلیب المار تقلیل مارے لئے ہو کیونکر سرکو دھونا تو مقصود تھا ہی بنیں اس لئے اس ایک چلو یائی کو کم کرنے کے لئے دائیں سے بائیں میں لیا، نواماعدی ۔ دھونا تو مقصود تھا ہی بنیں اس لئے اس ایک چلو یائی کو کم کرنے کے لئے دائیں سے بائیں میں لیا، نواماعدی ۔

حدثنا مصبود بن خالد الاستول وغسل مجد مندود بهال پرجار فرور لینی بغیرعد و غسل سے متعلق بنیں ورنہ تو مطلب پر بوجائے گا کہ غسل رجلین کیا انگنت بار ، حالانکہ یہ مراد بنیں، بلکہ یہ جار مجر ورقال کے متعلق ہنیں ورنہ تو مطلب پر بوجائے گا کہ غسل رجلین کیا انگنت بار ، حالانکہ یہ مدعد وِ ذکر بنیں کیا بخلاف دوسر متعلق ہے بعد عدو ذکر بنیں کیا بخلاف دوسر اعضاء کے اس میں شلاق شلاق شلاق کما، یہ تو مطلب ہوا اس جلہ کا، باتی اس مسئد میں اختلاف پہلے گذر چکا کہ مالکیہ کے یہاں فی دوا پتر غسل رجلین میں شلیت کی تید بنیں، یہ ان کی دلیل ہو سکتی ہے۔

حدثنامسدد الار فولى عن الربيع بنت معود بن عفراً من معنواء يهال سع معنف ويع بنت معود بن عفراً

علامسانيدر بيتع بنت مقوذ بن عف رارا

كى روايات كو دكر فرمارى يى -

 مالات منا آگئے، یں، اس مدیث من ان دونوں کا کوئی دخل بنسیں، اس مدیث کور وارت کرنے والی تو رُبیّن محا بیہ بیں۔

میرے والدصاحب نسر ماتے تے کہ ایک مرتبر مفرت جی مولدنا محد الیاس صاحب فررالشرم قدہ نے میرا نام عاقل سنگر فرمایا تھا کہ عاقل کیا ہو تاہے، عقیل ہونا چاہتے، بظا ہر حضرت کا نشاً یہ تھا کہ عقیل توصیا بی کانام ہے جو حضرت علی تھے مجانی تھے. تو محابی کے نام پرنام رکھنا چاہئے، شاید حضرت کے ذہن میں ہو کہ عاقل بھی ایک محابی کانام ہے، عاقل بن بکیر بن یا لیل اور اگر نسبت الحالام کریں تو عاقل بن عفرار۔

ربیع کی مدیت میں دوایک ہائیں خلاب معہود ہیں بچنانچ مضمضہ واسکتنشاق کا ذکر عبل وجد کے بعد ہے مستح بوا سست برا سب موتین ہے نیز مج راس کی استدار مؤخر راس سے ندکور ہے ،اس پر ہم کلام عبدالتر بن زید بن عاصم اللہ کی روایت کے ذیل میں کرچکے ، یہاں اس کے اعادہ کی سیا جت نہیں ۔

حد ثنافتیب تبن سعید الخست قولد فسیج الواش کلد من قری الشعر یه حدیث رُینع پس ابن عجال کا طربق ہے اس میں مج داس کی ایک نی شکل ندکورہے ، مفرت عثمان کی حدیث کے ذبل میں مج داس کے مباحث اربعہ کے منمن میں بم اس حدیث کا حوالہ دے چکے ہیں۔

الفاظمین کی شرح اور مل ایمان پر سخ فقلف ہیں، ہمارے نخی سے متی قدف الشعر، اور ایک میں ہے مِن فوق الشعر، اور ایک میں ہے مِن فوق الشعر الن میں ہے کہ مج واس کی ابتداء مرکے بچے سے کی میساکہ ہے کے شروع میں گذر چکا کہ یہ حن بھر گا کا خرب ہے کہ مج واس کی ابتداء وسطورا س سے کی جائے لیک میں سے کے شروع میں ہے ای الی مُنفس الشعر اور منصب معنی میں ایف ایساب، الفیاب کے معنی جمکنا مین سرکے میں میں اس کی وج سے پر آگندہ میں مصدکے بالوں کا درخ جس طوف کو تھا اس طوف کو اس حصہ کا سے کیا، تاکہ بال میے واس کی وج سے پر آگندہ اور نتشر ہنوں۔

حفرت امام احد بن صنب کے ایک شخص نے دریا فت کیا کہ عورت اور وہ شخص میں کے بال بڑے بڑے ہوں وہ سے کیے کرے ؟ آوا موں نے فرایا کہ اگر چا ہے آوا س طرح کرے جس طرح وُریع بنت معود کی روایت میں آتا ہے، بہر حال کے کا یہ طریقہ جا نزہے، اور بظاہر بیان جواز ،ی کے لئے آپ ملی الشرعلیہ وسلم نے ایسا کیا، دراصل ہما درے دین اور شریعت میں بڑی ہولیت ،یں ، مگراک ہی ہولیوں کو افتیار کیا جا سکتا ہے جو منول اور ثابت ہوں این طرف مے نہیں۔

عامم كم مديث كي ذيل يس گذر يكى ، جهال برآيا كا وسيح رأسد بهاء غير فضل يديه

عے مستر جرالی میں اسلام مدین عیسی افر مول عن جدّ ہے ساتو یں محابی جرالی کی مدیث شروع علی مستر جرالی معیف ہیں، طلی معیف ہیں، طلی معیف ہیں، طلی بن معرف کے باپ جن سے وہ روایت کر رہے ہیں کہا گیا ہے کہ وہ جہول ہیں عن حدہ یں خمیر طلی کی طرف راجع ہے ، جد طلی کے نام میں اختلات ہے ، کہا گیا ہے کعب بن عمرو دفتی ال عمرو بن کعب اور بعض علما موان کو محابی ہونے میں کلام ہے۔

قول حتى بلغ الفتذال وهواول الغنا الى سے بعض علام نے كا دقب كے استجاب پرامستدلال كي اب جيساكه الله پرتفقيلى كلام مقدام بن معد يكرب كى حديث عام كے ذيل مِن آچكاہے۔

قال ابو کاؤ دسمعتی احسد بقول آخ اس مدیث پر جو کام ہے اس کو مصنف ایمان فرماد ہے ہیں ہمال برجو جلہے اس میں ترکیب کو ک کے اعتیار سے اعلاق ہے ، یا یہ کئے کاس میں تعقید لفظی ہے جس کی وجریہ برجو جلہے اس میں تقدم وا خرہے ، اصل عبادت ایسے ہوئی چاہئے تھی قال احسد ذعبوا ان ابن عیب مناکان بنکوہ ، امام احد فرماتے ہیں علماریوں کتے ہیں کہ سفیان بن عید اس مدیث کا انکاد کرتے تھے ، و بھتو ل ایک صفاح یہ نفظ ای محفظ ایک مفض ہے ، سفیان بن عید نے اس مدیث پرجوکلام کیا ہے یہ اس کا ایکان ہے ، ایش منا ایک منا میں بنا کا اشارہ سند کے اس محرف من ابیمن جسد ا

گویا ابن میدنه کا اشکال اس سند پرہے، اب جو حدیث بھی اس سندسے م وی ہوگی اس پریہ اشکال ہوگا، موجبِ اُسکال اس سندیں کیا امرہے ، شرح میں لکھا ہے کہ وہ طلحہ کے والد کا مجہول ہونا ہے میساکہ ہم پہلے کہ میکے ہیں کہ طلحہ کے باپ مجہول ہیں، اور ایک وجہ پر بھی ہوسکتی ہے کہ صفیان بن عید نہ کو جبڑ طلحہ کے محابی ہونے میں تر دوسے ، اس کے بعد مصنف ت نے ابن عبائل کی صدیت ذکر کی ہے جسیں کوئی نئی بات نہیں ہے۔

عومسندالوا ما مرش المراس عرب المراس عرب المراس عرب المارة المارة

قول بسست آلماً قایق براس صدیت میں ایک نئی بات آئی جواب کک سی صدیت میں بنیں آئی تھی اور سند احمد کی روایت میں ہے بتد احد الما گذین، مأق کہتے ہیں گوشر میشم کوجس میں اکثر میل آجا ہے۔ اک لئے حضور صلی الشرعلیہ وسلم چہرہ دھوتے وقت آنکھوں کے اس حصہ کا بھی تعابد (فہرگیری) فرمایا کرتے تھے، ایسا بنو کہ دہاں پانی نہ بہنچ سکے، لہذا متوضی کو چاہئے کہ چہرہ دھوتے وقت اس کا خیال دکھے، آئیکھوں کو اچھی طرح سے۔

اک کے مشابہ ایک لفظ اور آ تاہے لین محق، چنا نی باب المسے علی الفیدن میں ایک مدیث آر ہی ہے جس کے لفظ یہ ہیں دیسیع علی عدامت به و محموقے میں ایس مواد خفین ہیں، موقین خفین کی ایک نوع کا نام ہے

ير مديث عنفيه كامتدل أورشا فعير كے فلا في اسين اختلاب بور باہے كم الاذنان من

الوائس كس كا قول ہے جفور ملى الشرعليہ وسلم كايا صحابى كا؟ بعض علمار نے قال اول كى ضمير كا مرجع شهر بن حوشب كو قرار دياہے اور قال ثانى كام جع ابو امام كي، اس صورت يس يہ مقولہ ہوگا محابى كا، اور بعض علمار نے قال اول

كام جع الوا مام كواور قال أي كام جع حضور ملى الشرعليه وسلم كو قرار ديا سهد السمورت بين يه جله مرفوع بهوگا، حفرت سہار بنوری شنے بذل میں تحریر فرمایا ہے کرسنوابن ماج کی دوایت سے مان طور سے مسلوم ہوتا ہے کہ یہ حضور ملی الشرعلیه وسلم کا قول ہے، میں کہتا ہوں کہ اس میں شک بنیں کہ یہ لفظ مرفوعاً وموقو فا دولؤں طرح مروی ہے، اور بعض روا ہ نے بوقت روایت ترد دکا اظہار کیاہے جیساکہ ابود اور کی روایت میں ہے، اب ترجیح کس کو ہے اس میں علمار فقلف ہیں، علامہ مین گرملتے ہیں قاعدہ کی بات بیہے کہ جب رفع اورو قف میں رُوا قرکا اختلات ہو تور فع کو ترجیح ہونی چاہتے اس کے کہ رافع کے یاس زیادتی علمہے اور یہی رائے ابن دقیق العید ا در منذري كي معلوم ، وتي ہے، نيكن ما نظ كي تحقق يہ ہے كريا لفظ مُدرَج ہے جنائجہ وہ اللخيص الجيريس كلمتے ہيں وقد بیّنت انه مدرج اور یمی رائے دار تعلی اور ان العزی کی ہے، کما فی ماستیرا لبذل، مانتا ما ستے کاس مدیث کی بنار پر حنفیہ میح اذنین کے لئے تحب دیم مامکے قائل ہنیں ہیں اور چونکہ حفرت امام شافعی اذنین کوعفوین مستقلین قرار دیتے اور ان کے لئے تجدید ما مرکے قائل ہیں وہ اس صدیث کا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ جلہ اس مدیث میں مدرج ہے م فوعاً ثابت بیس ان کی طرف سے اس کی ایک اور توجیہ مج اذبین کے مباحث میں پہلے گذر دیگی۔ قولماقال فتيبت عن سناب الحسر بيعت، سنان تركيب بين مبدل منه اورا بي ربيعه اس سے بدل واتع ہے بسنان را وی کانا م ہے اور الوربیعہ کنیت . لہذا سینان اور الوربیعہ دولوں کا مصداق ایک ہی شخص ہوا، نیزمسنان کے والد کانام رہیعہ لہذاان کومسنان بن رہید بھی کہہ سکتے ہیں ،مصنعبی کے اس سند یں دواستاذ ہیں، سیمان بن حرب اور قتیبہ بن سعید، مصنعت فرمارہے ہیں کہ میکراستاذ سیمان نے بوقت روایت عن سنای بن ربیع کما اور قلیب نے عن سنای ابک مبیعت کما، ایک مورت میں را وی کے ساتھ اس کے باپ کا نام مذکور ہوا ،ا درایک مورت میں بجائے باپ کے نام کے رادی کانام اوراس کی کنیت ند کورېزنې، لېدا د د لوں نفظوں میں کوئي تعارض بنیں۔

باب صفة الوضوم بورا بو كياس من تقريبًا تمام بي سائل وضور اور ان كاختلافات آگے، فالحد لله على ذكك -

### وَ بَابِ الوضوء ثلثًا ثلثًا

معنف عنے میہاں پرمسلسل تین باب قائم کے ہیں پہلا باب الومنوء ثلث ووسرا باب فی الومنوء مرتبین تیسرا باب المومنوء مرق الی طرح کے تین باب امام تر مذی حملے کا تم فرمائے ہیں گرا تعول نے ایک چو تھا

باب بھی قائم فر مایا ہے باب بی الوضوء مر اور وہر تبن و ثلثاً بعنی تین صور توں کو ایک ترجہ میں جمع کر دیا ہے ،

اس پراشکال ہواکہ اس چوتھ باب سے کو نسی نئی بات معلوم ہوئی و تو پہلے تین کا مجموعہ اس کا جو اب یہ

ہے کہ اما م تر مذک کی غرض یہ ہے کہ الگ الگ مختلف دوایا تست میں طرح ومنور تا بت ہے ، اور چوتھ

باب سے یہ ثابت کیا کہ بعض دوایات المی بھی ہیں جن سے بیک وقت تینوں صور تیں ایک ہی صدیت سے

ثابت ہیں ، چنا نچر اس جوتھ باب کے ضمن میں ادام تر مذک اس قسم کی مدیث لاتے ہیں ، پھرا یک بانچوال با بھی اس کو و مقر میں بعض وضو تله مرتبین وجعضہ ثلث بعن ایک ہی وضو میں بعض اعضام کو دوم تب اور بعض کو تین م تب دھونا تا بت ہے۔

اعضام کو دوم تب اور بعض کو تین م تب دھونا تا بت ہے۔

له اس طرح ۱۱ م ترمذی کے بی القطان کی طرف سے نقل کیا ہے کہ وہ بھی اس سند کو جمت ہیں مانتے ۱۰ وزیخی بن معین بھی اسی فہرست میں شامل ہیں،لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ عمر و بن شعیب تو فی نفسہ ثقة ہیں ۱۰ لبتدا شکال اس سند سے نقل کرنے ہیں ہے۔

كه ترندى منه بأب ماجاء فى ذكوة مال اليتيم-

نرامام ترمذ كأفرات إلى ومن ضعّفه فانهاضعفه من قبل اندى عدد ف من صعيفتر حبد العناجن الكول نے عروبن شعیب کی تضعیف کی ہے وہ اس وجرسے بہیں کہ وہ فی نفسہ ضعیف ہیں بلکہ تضعیف کرنے والے اس لئے تضعیف کرتے ہیں ، وہ جو مدیث اس سندسے بیان کرتے ہیں، لین عن ابید عن جدد وہ از قبیل وجادہ ہے بعنی وہ اسنے دادا کے صحیفہ سے روایت کرتے ہیں بغیر ٹبوت ساع کے ، لیکن جمہور یہ کہتے ہیں كران كا است داداس سائ ثابت م، لبداميه سع بعي نقل كرف مين كوئ اشكال بنين، دراصل بات يه ہے کہ دِجادہ کے بارے میں ممہور یہ ہے کہ رہ از قبیلِ مرسل بعنی منقطع ہے، لیکن جب الممه فن موت ماع كى تقريح كررب بي فايدا لانقطاع تيرا قول يهان برامام دار قطى كاست وه يركدا گرسندك اندرجية كامصدات عبدالتربن عمرد بن العامن مراحة مذكور بوجيباكه بعض جكه مذكورم تب تويرسندمعترم ورنمعتبر بہیں، ابذااس سند کے بارے میں تین فول ہوگئے،ایک قول ابن عدی وابن حبان اور یجی القطان وغیرہ کا کہ حجة بنسين، دوتسرا قول جمبور علمار كاجس مين امام بخارئ اوران كے مشائخ إن كرمطلقاً حجت بيترا قول دارقطیٰ کاکدایک صورت میں جت ہے اور ایک صورت میں ہیں۔

### الوداؤدكاس روايت برايك شكال اوراسك بوايات اسمديث بسشوراشكال

و ہ پر کو تقص عن الثلاث متعد داحا دیث میں حصور صلی التر علیہ وسلم سے ٹابت ہے ، ہاں ؛ البتہ زیادۃ علی الثلاث ثابت

بنيں، تو جو چيز آپ سے ثابت ہے اس کوا سارہ ادر ظلم كيوں كما جار باہے۔

نیراس مدیث کی بنار پرابوها مدامفرائن مے بعض علمار سے نقل کیا کہ ان کے نز دیک نقص عن الثلاث نا با تزسید، اورایسے ، ی داری نے بعض علما رسے نقل کیا کہ ان کے نزدیک وضور کے اندر زیادہ علی انشلات تسبطل وضورب جبياكه زيادة فى الصلوة مغسر صلوة سريم علامه زرقاني فينا اختلات كوغرائب من ثماركيا حج بهرمال اس اشكال كاجواب يدب كراس مديث مين لفظ نَقَصَ ثابت بنيس وتهم را وي ب بينانچه یه حدیث نسانی. ابن ما جه اورمسندا حدیس ب، ان تمام کتب مین اس مدیث مین لفظ نقط مد کورنهیل مرف لفظ زاد ہے،اصل جواب تو یہ ہے۔

ىكن اگراس لفظ كو ثابت مان ليا جائے تواس كى آ أويل يەكيجائسىگى كەنقى سےمرادىقى عن مرة داھەقھ ہے. یعنی ایک مرتبہ بھی تما م اعضار کواچھی طرح بہنیں دھویا اسس صورت میں نقص کا ا سأرتم ا ورظلم ہو تا ظاہر ہے، دُوسری تا کویل یہ ہوسکتی ہے کہ پہاں پرشرط کی جانب ہیں د و چنرین ند کور ہیں ہزاد اور نفض اسی طرح جانب جزارين دوييزين مذكور بين اسارة اورظلم اسارة كاتعلق نقض سع اورظلم كاتعلق أإ دُسے ب اس صورت میں انسکال واقع ہوگا اس لیے کہ نقصان کو اسارت اور زیا دتی کوظلم کہاجار ہاہے، یا یول کہا جاتے کہ مجموعہ مجموعہ پرم تب ہور ہا۔ ہے، ہرا یک کوالگ الگ ظلم واساء تا ہمنیں کماجار ہاہے ،ایک جواب یسپ کہ ظلم کلی ششکک ہے، حرام سے لے کرفلان اولی تک سب پرصا دق آتا ہے۔

### اَب تى الوضوء مرتين

حدثناعتمان بن ابی شببت الا حقول فرش علی به جلس الیمخ وفیها النعل خوستها بیدید، ید فوق القدم دید تخت النعل ابن بین ابن عباس شن ترج تا بیهند بوت ایک لپ پائی پائول پر ڈالا ا ورپائی ڈالنے کے بعد بچردولوں ہا کقوں سے پاؤل کو طااس طور پر کہ ایک ہائے تو باؤل کے اوپر کھا اور دو سرا ہا تھ جوتے کے بعد بچردولوں ہا کھنمون جاب صفتہ الوضوء میں حفرت علی کی مدیث میں گذر چکا ہے ، اوراس کی توجیہ بھی وہاں آ چکی۔

اس اشکال کے شراح نے کئ جواب دیئے ہیں، شوگائی کی دائے ہے کہ بخت انعل میں نعل سے مراد قدم ہی ہے، بہذا ایک ہاتھ قدم کے ادپراور دوسرا ہاتھ قدم کے نیچ تھا، علامرسیوطی نے دو سرا جواب اختیا رکیا وہ یہ کہ اس مورت میں جو روایت میں فدکورہے غیل قدم کا تو تحقق ہوگا نہیں، لمذا انموں نے اس مدیث کو مع علی الخف پر محمول کیا، یعن اگر چراس مدیث میں خف کا ذکر نہیں لیکن لفی بھی نہیں ہے، تیسرا جواب وہ ہے جس کو حفرت سہار نیوری نے اختیار فرمایا ہے، وہ یہ کہ نہ تو نعل کنا یہ ہے قدم سے جیسا کہ شوکا نی نے کہا اور نہ مرا دیہاں پر مح علی الخف ہے جیسا کہ سیوطی نے کہا، بلکہ مدیث میں غیل رجل ہی فدکورہے، رہی بہات کہ جب دوسرا ہاتھ قدم کے نیچ نہیں بلکہ جوتے کے نیچ ہے تواس کا کیا ہوگا ؟ جفرت نے فرمایا کہ دوسرا ہاتھ جو جو سے کے بیت ہیں بلکہ جو تے کے نیچ ہے تواس کا کیا ہوگا ؟ جفرت نے فرمایا کہ دوسرا ہاتھ جو تو سے تواس کا کیا ہوگا ؟ جفرت نے فرمایا کہ دوسرا ہاتھ جو جو سے کے بیت تھا، یعن دا ہنا ہاتھ قدم کے اوپر تھا، اور

ادربایال ان تو بوجوتے کے نیچے تھا اس کے ذریعہ پاؤں کوسنجال رکھا تھا اور وہی دایاں ہاتھ جوشرہ عیس قدم کے اوپر تھا اسی ہاتھ سے پورے قدم کو اوپر پنچے سے اللہ کلنے کے بعدظا ہرہے غسل کا تحقق ہوہی جائے گا یہ تا ذوق المقدم کا مطلب پر نہیں ہے کہ وہ ایک ہاتھ بس قدم کے اوپر ہی رہا باکہ شروع میں اوپر تھا، پاؤں کے اوپر کے مصد سے نمٹ کر پھراس کو نیچے کی طرف نے گئے۔

فلامہ یہ ہواکہ ایک لپ پی یاؤں پر ڈالا، اور جلدی جلدی دائیں ہاتھ سے یاؤں کو او پر نیجے سے کا اس طور پر کہ دوسرے ہاتھ سے یاؤں کو تع جوتے کے سنجال رکھاتھا، الحد بشر صدیت کی توجیہ اور وضاحت بخربی ہوگئ در مذی الواقع یہ مقام من مزاق الاندام ہے، نیز حضرت نے یہ بھی لکھا ہے کہ نعل کے با وجود شل ت میں کوئ انکال نہیں اس لئے کہ یہ نعل نعل عربی ہر جوچیل کی شکل میں ہو یا تھا نے طا اور اوپر صرف دو تھے یوں بھتے ہیںے انکال نہیں اس لئے کہ یہ نعل نعل عرب برجو مام اد ہیں جس کے ہوتے ہوئے یا وس کا دھونا تقریبًا ناممکن ہے۔ دانشہ سے اندان وقع ان اعد ر۔

## بَابُ فِي الفرقِ بِينَ المضمَضة والإستِنشاقِ

اس مسلدیں اختلات اور کلام جاب صفتہ الوضوء میں آ چکا، مصنف کے اس ترجمۃ الباب سے حنفیہ اور حنا بلد کی تاکید ہور ہی ہے ، مدیر الباب میں فعل بین المضمفہ والاستنشاق کی تفریح موجود ہے۔

# وَ بَابُنا الْاستِنْتَا مِ وَالْإِستِنْتَا مِ وَ الْإِستِنْتَا مِ وَ الْإِستِنْتَا مِ وَ الْإِستِنْتَا مِ

ا۔ حدثناعبدالله بن مسلمت الاسقولی فایعیل فی انعند ماءً شولیب بنی استنثار امام امگراور اسمق بن را ہویے کے نزدیک واجب ہے ، عندالجہورستحب ہے ، اسستنشاق اور اسستنشار کے درمیان فرق اور اختلافات وغیرہ باب صفتہ الوضوء میں گذریکے ۔

لقيط بن عبره مجى شا مل تھے۔

غرضیکہ آپ ملی الشرعلیہ وسلم نے اس سوال وجواب کے بعد چرواہے سے فر مایا آذیح لنا مکانھا شاہ آ یعنی بکری کے اس بچے کے بدلہ یں ایک بکری ذیح کرو،اوراس کے بعد پھر صفور نے مہما نوں کو مخاطب کر کے فرمایا آپ لوگ یہ نہ مجھیں کہ یہ اہتمام آپ کی وجہ سے کیا جارہا ہے بلکہ اصل بات یہ ہے کہ آج کل ہمارے ریوٹریں سوٹ بکریاں ہیں، ہم بہیں چاہتے کہ ان میں سوپر اضافہ ہو چنانچ اگر کوئی بکری بیاتی ہے تو اگر دہ بکری ایک بچہ دیتی ہے تو ہم ایک، بکری کو ذیح کرا دیتے ہیں اور اگر وہ دو بچے دیتی ہے تو دو بکر یوں کو ذیح کرا دیتے ہیں،

لع آگے ابوداؤد کی کتاب الد صحیت، یں ایک مدیث آرہی ہے۔ الفزع حق جس کی تفیر بس اختلاف ہے، ایک منی اس مدیث کے یہ بیان کے گئے ہیں کہ بحریوں کا عدد جب پودا میں جوجائے تواس کے بعد جو بچر پیلا ہواس کو ذرح کیاجائے، یہاں حدیث میں جوصورت مذکورہے یہ اسی معن کے قریب ہے فرق یہ ہے کہ فرع یہ ہواکہ بچے کو ذرح کیاجائے اور یہاں بڑی بکری مراد ہے۔

غرضيكه يه چاہتے ،يں كه بكريوں ميں موكے عدد پر زيادتى ہنو، مواس دفت يه بكرى ذيح كر الا اسى بنا ربرہے محض آپ

قول وان لي امرأة وان في بسانها شيئًا ان معالى في حفورا قدس على الشرعليه وسلم سع ما أوس مون ك بعداینه ذاتی خانگی مسائل دریافت کرنے شروع کر دیئے اورایک بات یہ دریافت کی کہ میری بوی کو بکوانسس كرنے كى عادت ہے، ہر وقت بك بك كرتى رئى سے اس كاكياكيا جائے ؟ آپ نے برحس ت قرايا فعليِّعها اذًا كداس كوطلاق دے وال اس يراكفوں نے عرض كياكم يارسول الثرا مجھاس سے ديرية محبت حاصل سے اوراس سے مجھے اللہ نے اولاد بھی دی ہے ، طائق دینے کوجی نہیں چاہتا اس پرحضور نے فرمایا فیٹڑھا یہ اُمَر باہُ رسے امر کا صیغہ ہے، اور اس کی تفسیراً گے را دی نے خود بیان کی <u>چقول عظ</u>ما یعنی حضور نے فرمایا اگرطلاق دینا نہیں چاہٹا تو کم از کماس کو وعظ دنفیہ ت کردے، اگراس میں کوئی ذر ہنچر ہو گاتو یقیناً تیری نفیعت قبول کرے گی، اس ير وه حجابي خاموش بوگئے گويااس مشوره كوبيسندكيا \_

حدیث برایک سوال اور اس کا جواب ایسان برایک سوال ہوتا ہے وہ یہ کہ آپ ملی اللہ اللہ علیہ دسلم نے طلاق کا مشورہ اتن جلدی کیوں دیدیا

وہ توا بعض المباحات ہے، جواب یہ ہے کہ یہ طلاق کامشورہ استحایًا وتنبیبًا تھا اگر بیوی پسندنہیں ہے ادراس سے تم کوشکایت ہے تو طلاق دے ڈالو، وہ اس پر گھبرا گئے اور معذرت کرنے لگے، آپ مجی بیر كب چاہتے تھے كہ وہ طلاق ديں. آپ نے تو صرف تنبيبًا فرما يا تھا، چنانچہ آپ كی تنبيہ پروہ سنجل كئے اس کے بعد آپ نے اصل اور میچ مشورہ دیا جومقصود تھا، بات یہ ہے کہ نعمت کی تعداسی وقت ہوتی ہے جب وه باته سے جانے لگے ، سبحان الله إحضور صلى الله عليه وسلم كى كيا حكيما نه تعليمات بين -

قول والاتضرب كليستك كض بيك أميتنك، علىسنت، بودج تشي عورت كوكية إلى جوعام طور سے حرّہ ہوتی ہے الیکن اس کا اطلاق مطلق عورت پر بھی ہوتا ہے خواہ ہو دج میں ہویا بہو اُمیّے أَمَة "كی تصغیرے،اس جلم کا مطلب یہ ہے کہ این حرہ ہوی کواس طرح مت مار وجس طرح باندی کو مارا کرتے ہیں،شراح 

خلیل اصابع کا حکم اور اس بیں اختلاف منتقد نیہ ہے، مالکیہ کے یہاں اصابع یہیں ک تخلیل داجب ہے اور اصابع رِ جلین کی مستحب ہے اور ضفیر شا نعیہ کے نز دیک اصابع المیدین والرجلین دولؤ کی تخلیل ستحب بنه الدادا کانت الاصابع منصة نیبن بند بجب التخلیل اور امام احدیکاسیں دوقول الله الکرمشل جم ورک اور دوسری روایت امام احدیسی ایک مشل جم ورک اور دوسری روایت امام احدیسی سے کہ تخلیل اصابع مطلقاً یعنی بدین اور رجلین دولوں کی داجب ہے۔

متوله وبالغ فذالاستنشاق يرمسلك ظاهريه اورامام احسنتركى ايك دوايت كى دليل سب كه مضمعنه

سنت ادرامستنشاق واجبسے۔

یہاں پر سوال یہ ہے کہ مذیت کو ترجۃ الباب سے مطابقت کے ہے ؛ ترجہ یں آواستن آار کا ذکر ہے اور صدیت یں استنشاق کا ، جواب یہ ہے کہ اول آواس میں اختلان ہے بعض کے ہیں استنشاق اور استنشاق اور استنشاق اور دونوں کو مختلف انتقار دونوں ہم معنی ہیں جیسا کہ جاب صفۃ الحضوء میں تفقیل سے گذر چکا، اور اگر دونوں کو مختلف انتقار ہو اور کہ مرحمۃ الباب کا اثبات بطریق تیاس ہے ، تیسرا جواب یہ بھی ہوسکتا ہے کہ اسس مدیث میں لفظ آسیخ الوضوء ندکو رہے ، اسبان کے عموم میں جلد آداب وستحیات آجاتے ہیں جن میں استنشار بھی داخل ہے ۔

حد تناعقب به به مکوم از \_قول فلوینشب .... بتقتع دیتکفاآ یه لقیط ان مبره کی حدیث میمی دوسرا طریق به به بلط طریق بن اسماعیل بن کیر سے دوایت کرنے والے یجی بن سلیم ہے، اور بہال ایان سے دوایت کرنے والے یجی بن سلیم ہے، اور بہال ایان سے دوایت کرنے والے یجی بن سلیم ہے، طریق سابق میں بنیں ہے ۔ لین داوی کہتا ہے کہ کچھ دیر بنیں گذری بحق ہیں مکان پر پہنچ ہوئے کہ حضور صلی اکٹر علیہ وسئم جلدی تشر لیف لے آئے بتقتع دیتکفا اس میں آپ ملی الشر علیہ وسلم کی رفتار کی کیفیت کا بیان ہے وہ یہ کہ آپ بہت قوت سے قدم اکٹاد ہے تے اور آگے کو جھک کر چل دہے تھے، حضور صلی الشر علیہ وسلم کی رفتار کے بیان میں بی آتا حکم آپ کی چال مردانہ وار تھی زمین سے پاؤں قوت کے ساتھ اکٹا تے تھے، نیز توان می آگے کو جھک کر چلتے کے کہ آپ کی چال مردانہ وار تھی زمین سے پاؤں قوت کے ساتھ اکٹا تے تھے، نیز توان میں ہے کہ آپ کی چال مردانہ وار تھی ذمین سے پاؤں قوت کے ساتھ اکٹا تے تھے، نیز توان میں ہے کہ آپ کی چال مردانہ وار تھی ذمین سے پاؤں توری سے سے کہ آپ کی چال مردانہ وار تھی ذمین سے پاؤں توری سے سے کہ آپ کی چال مردانہ وار تھی ذمین سے پاؤں توری سے بی بی اتراک تا ہے۔

ایک دوسرا فرق اس دوایت میں یہ ہے کہ پہلی دوایت کے الفاظ سے فاموک لنا بحنوبوۃ ا دراکس میں بجائے خزیرۃ کے <u>عصی دہ</u> ہے، خزیرہ کا ترجمہ آپ یہ سمجھے کہ گوشت دار دلیہ یا حریرہ ،ا در اگر بغیر گوشت کے ہو تو وہ عصیدہ کیلا تاہے ۔

باب تخليل اللِّحيت

وہ ہے جس کو مصنف ڈکر فرمار ہے ہیں یعن تخلیل لحیہ عفرت شیخ نے لکھا ہے کہ بعض شراح ان دوم کول کو بیان کرنے میں فلط کر دیتے ہیں اس لئے ہرایک کوالگ الگ مجھنا چاہئے۔ تخلیل لیے میں مذاہب اس اس اللہ کے ہیں تواختلات یہ ہے کہ آئمہ ثلاثہ امام الوحنیفہ، امام شافئی امام احد کے یہ میں مذاہب اس مدین کے دواتیں ہیں مشہور یہ ہے کہ تخلیل لحیہ وضور میں مستحب نہیں، اور غسل میں اور آمام مالک کی اس سلسلہ میں کئی رواتیں ہیں مشہور یہ ہے کہ تخلیل لحیہ وضور میں مستحب نہیں، اور غسل میں ان سے دور واتیں ہیں، ایک وجوب دوسرے سنیت، اور آبو قور وحن بن صالح اور ظاہر یہ کے نز دیکے ضوم

ا درعسل دو نوں میں واجب ہے۔

ہمارے یہاں ایک قول یہ ہے کہ تخلیل لیے کا دخور میں سنت ہونا امام ابو یوسٹ اورجہور کا مسلک ہے، اور طرفین کے نزدیک سنت ہنیں سنحب ہے، بلکہ یہاں تک کہا گیاہے کہ مرف جا نزہے یعی برعت ہنیں اور وجاس قول کی یہ ہے کہ تخلیل لیے کے سلسلہ میں روایات ضعیف ہیں چنا نجہ امام احراز اور الوص تم رازی فرماتے ہیں دیس نیس نیس شی صحیح یعنی اس سلسلہ میں کوئی صحیح مدیث نابت ہنیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ امام تر مذک نے تخلیل لیے کے سلسلہ میں حضرت عثمان بن عفال کی مدیث ذکر فرمائی ان الذہبی صلی انتہ علی مدسلہ میں تر من من اسلہ میں حضرت عثمان بن عفال کی مدیث در مدیث حس صحیح نیز یہ مدیث صحیح ابن حبان عبان مبان حصورت اور الحق میں بھی موجود ہے، لہذا امام احراز الوجائم کا قول محل نظر ہے ، نیز علا مرزیلی نے محمد محالہ کے نام ذکر کے ہیں ۔ کہ روایات ذکر فرمائی ہیں ، از رامام تر مذک نے بھی و فی الباب کے تحت سعد دمحالہ کے نام ذکر کے ہیں ۔

جا نناچاہتے کہ تخلیل لحیہ کاطریقہ یہ ہے کہ تھوڑی کے نیچے سے داڑھی کے اندرانگیوں کو داخل کیاجاتے مح کے وقت تفاط المام من الاصابع شرط ہنیں ۔

وظیم کی اور اس میں اختلاف اور اس سے کہ لیے کا دوسی ہیں، خفیف اور کھ ، لی کے عمل یا ہے اور اس میں اختلاف اور اس سے کہ لیے کا دوسیں ہیں، خفیف اور کھ ، لی خفیف دہ ہے جس میں کو جہسرہ کی کھال کو ترکرنا میں میں اور اگر کی کھال کو ترکرنا فروری ہے ، داڑھی کو ترکرنا کا فی بنیں اور اگر کی کھ کھر اور اگر کی کھال کو ترکرنا کا فی بنیں اور اگر کی کھ کھراس سے قواس میں ہمارے ہماں آٹھ قول بیں ، اس کا دھونا فرض ہے ، مگراس سے دہ داڑھی مرا دہے جو فقین اور ذکتن کے محا ذات میں ہوہ سترسل مصد اس میں دا فل بنیں اس کا دھونا فروری ہے من محادث السن میں بحوالہ امام فود کی جمہور علماء اس کہ شلاشہ کا غرب بھی ہی نقل کیا ہے۔

لیکش کے بارے یں اقوال ٹمانیہ میں سے اصح قول ہمارے یہاں یہی ہے جو امحی ہم نے بیان کیا، باتی سا قول مرجوح ہیں، وہ یہ ہیں، سے انکل کی اشلث، سے الربع، سے مامیلاتی البشرة، خسل الثلث الله علی الربع، عدم العنل والمع ..

### بَابِ المسح على العبامة

مسے علی العامہ کا مسئد مشہوراور ختلف نیہ بین الائمہ ہے، فلاہم یہ اور خنابلہ اور الو تورکے یہاں بجائے مسے واسکے مع علی العامہ جائز ہے اور کا فی ہوجاتا ہے جس طرح مع علی العظین عُسلِ رجلین کے قائم مقام ہوجاتا ہے جہور علمارا تمہ ثلاثہ کے یہاں مرف مج علی العامہ کا فی ہنیں اس سے فرض مح اوا ہنوگا،

ہے۔ بہور ہمارہ ہمدہ میں مصلہ بہاں پرہے وہ یہ کہ تع علی العمامہ سے سنتِ استیعاب بھی حاصِل ہوسکتی ہے البتہ ایک و دسرا مسئد بہاں پرہے وہ یہ کہ تع علی العمامہ سے سنتِ استیعاب عاصل کرنے کے لئے باتی سے عمامہ پر کر لیاجائے سوشنا فعیہ کے بہماں مح علی العمامہ سے سنتِ استیعاب حاصل ہو جاتی ہے اور بہی حکم ان کے بہاں قلنسوہ کا بھی ہے، چنا بنچہ امام نو وک نے شرحِ مسلم میں تعربی کی ہے کہ مسے علی العمامہ اور مسے علی القلنبوہ سے سنتِ استیعاب حاصل ہو جاتی ہے ، خواہ کبس علی طہار تو ہو یا نہو ، اس سسئد کی تعربی کتب حنفیہ میں موجود نہیں البتہ حفرت کنگوہی حاصل ہو جاتی الدری میں جو از کی طوف مشیر ہے ، لینی سنتِ استیعاب کی تحصیل کے لئے مسے علی العمامہ جائز سنتے استیعاب کی تحصیل کے لئے مسے علی العمامہ جائز سے ، مالکی مذر مسئل المرینی مذر سے جائز بہنیں نہ اس سے فرض ا دا ہوتا ہے نہ سنتِ استیعاب نیکن اگر کمی عذر مسئل سریس کوئی زخم ہے یا اور کوئی بھار ک ہے نزکام وغیرہ جس کی وجہ سے کشف راس مورت میں ان کے بہماں سے علی العمامہ جائز ہوں والی میں مربر سے بگڑی اتار نامشکل ہو تو بھر اس صورت میں ان کے بہماں سے علی العمامہ جائز ہے جائے ہے۔ کہماں سے علی العمامہ جائز ہے ہے کہ علی کی حالے اللہ ہے اللہ ہوئی العمامہ جائز ہے ہوئے کہ کہم کے کہم کے علی العمامہ جائز ہے ہے۔ کہمان کے بہماں سے علی العمامہ جائز ہے ہے کہما کے کہما کہ خیرہ جس کی وجہ سے کشف راس میں کہما کہا جائے ہے۔ کہمان کے کہمان کے علی العمامہ جائز ہے ہے کہمان کے کہمان کے کہمانہ جائز ہے۔ کہمان کے کہمان کے کہمانہ کے کہمان کے کہمانہ جائز ہے۔ کہمانہ کے کہمانہ کی جو میں کی کو کہمانہ کے کہمانہ کی کوئر کی کا کہمانہ کے کہمانہ کے کہمانہ کی کہمانہ کی کوئر کی کوئر کی کوئر کے کہمانہ کی کہمانہ کی کہمانہ کی کوئر کی کوئر کے کہمانہ کی کوئر کی کی کی کہمانہ کے کہمانہ کے کہمانہ کے کہمانہ کی کوئر کی کرکی کی کائر کی کوئر کی کی کوئر کی کی کوئر کی کی کوئر کی کرنے کی کوئر کی کوئر کی کو

وا ملین مسع علی الع امر کے نردیک اس کے نثیر اسط کے جواز کے قائل ہیں، صبے ماہولوگ علی الما کے جواز کے قائل ہیں، صبے حنا بلدان کے میاں اس کے خواز کے قائل ہیں، صبے حنا بلدان کے میاں اس کے خواز کے قائل ہیں، صبے حنا بلدان کے میاں اس کے خواز کے قائل ہیں، ورد مری شرط یہ کہ مامر ساتر جمیح الراس ہو، تیمری شرط اور طہارت حاصل کرنے کے بعد عمامہ با ندھاگیا ہو، دوسری شرط یہ کہ عمامہ ساتر جمیع الراس ہو، تیمری شرط ان کون علی صفة عائم المسلمین بین جس طرح مسلمان عمامہ با ندھتے ہیں اس طرح باندھاگیا ہوجس کی تغیریہ ہے کہ عامہ مختک باشلہ دار ہو، چوتھی شرط توقیت ہے بین جس طرح مج علی الخفین موقت ہے، مدت کے اندراندر

كرسكة بين اس كي بعد بنين اسى طرح من على العمام بعى -

صدیت مسی علی العمامی کی توجیهات ابده گیامید دلائل کا موجاننا چاہے کہ سے علی العمامی کی توجیهات احدیث محاج ستہ کے اندر موجود ہے اور سنِ ارابعدیں اس

کے بارے میں ستقل ترجمۃ الباب بھی قائم کیا گیاہے، البتہ اہام بخاری نے اپنی تھجو میں اورا ہام نووی سنے شرم سلم میں اس برکو کی ستقل باب قائم نہیں کیا، مولانا الورشاہ صاحب کشیری فرماتے ہیں کہ امام بخاری کے اگرچہ مدیث مج علی العامہ کی تخریج کی ہے، مگرا تھوں نے اس پر ستقل ترجمۃ قائم نہیں کیا جس سے معلون ہوتہ ہے کہ سج علی العامہ ان کے نز دیک ضعیف ہے، وہ فرماتے ہیں میرا تجربہ یہ ہے کہ امام بخاری کی عادتِ شریفہ یہ سبے کہ جب کوئی مدیث ان کے نز دیک تو ی ہوتی ہے اوراس میں کوئی لفظ ایسا ہوتا ہے جس میں امام بخاری کو تر در ہوتا ہے تاہی کہ ان کو محتمی المام بخاری کے صنیع سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کو محتمی العامہ کے اوران میں تردد ہوتا ہے کہ ان کو محتمی العامہ کے واز میں تردد ہوتا ہے کہ ان کو محتمی العامہ کے حواز میں تردد ہوتا ہے کہ ان کو محتمی العامہ کے واز میں تردد ہے۔

مسع علی العامر کی روایات کے جہور کی جانب سے متعدد جواب دیئے گئے ہیں را یہ احادیث معلل ہیں کہ اور مولئا عبدالحی قلت کئن قال این العربی محجہ ناغبار علیہا، یا ام محسمتہ موطا ہیں فرماتے ہیں بنفر نا کا الم علی میں مشوح ہوگیا، ہیں حدیث میں راوری کی جانب سے افتھار ہوا ہے بعض محجر وایات ہیں سے علی العامہ کے ساتھ مح علی الناصیۃ بھی ندگور ہے جہیا کہ مغیرہ کی جانب سے افتھار ہوا ہے بعض محجر وایات ہیں سے علی العامہ کے ساتھ مح علی الناصیۃ بھی ندگور ہے جہیں کہ مغیرہ الفقایہ ہیں کا در ہے جہیا کہ مغیرہ الفقاید و میں ہے ہوا کی کتاب میں جاب الملسے علی الفاظ موجود ہیں، اہذا یہ کہا جائے گا کہ ناصیہ پر مح کیا الفقاید و میں کے ساتھ عمامہ پر مجھی سے کیا سنت استیعاب حاصل کرنے کے لئے ، ہی عمامہ تہر سے کیا مواد ماتحت العمامہ ہے ، حال بول کر محل مراد لیا تیا اس کے الفاق اس کے ساتھ عمامہ ہیں ہی کہا ہے خاد خل یدہ مین تھت العمامہ ہیں آپ کے دوسری موری کے دائس کے بعد پگڑ کی کو برت باب کی دوسری موری سے مالی الفول الفول الفول الفول الفول الفول کو برت ہیں آپ نے بین آپ اس کے بعد پگڑ کی کو برت بین آپ کے مطاب تی ہو جواب دیا کہ ہو سکتا ہے آپ نے معی النا مرکی الیے عذر کی وجہ ہے کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہے ہو کہا تا ہم کی النا مرکی الیے عذر کی وجہ ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہیں اور می عمامہ کی موری تو تو تعلی و کو کشف راس کے این الموری ہو جو کہا ہو کہا تھی ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہیں ، اور می عمامہ کی موری ہو کہا ہو کہ

کرنافیح نہیں اس نے کہ مع علی الخفین کے سلسلہ میں روا پات حدیثیہ شہرت بلکہ توا تر کے درجہ کو پہنچ چکی ہیں، ایک فرق ا در بھی ہے وہ یہ کہ غسلِ رجلیں بغیر نرنا خفین کے مکن نہیں بخلاف عمامہ کے کہ بغیر نقض عامہ کے مرح را س کرسکتے ہیں غرفیکہ دہاں حرج ہے ا در یہاں حرج بہنیں ہے، ہاں! استیعاب، راس بالمبح مرف سنت ہے فرف نہیں، بندا سنت اس سے حاصل ہوسکتی ہے، ہمارے صفرت شیخ نور الشرم قدہ کے نزدیک ہی آخری جواب زیادہ صحیح ہے۔

حدثنا احدد بن معتمد بن عنبل الإ \_ قوار بعث م سول الله على مالم الله عليه وسلوسية ليسن حفور سلى الله عليه وسلوسية ليسن حفور سلى الله عليه وسلم في ايك م تبه ايك دسنة ( چوشاسا سشكر ) جهاد كے نے دوانه فرمايا، ان اصحاب سريه كواس سفر كے دوران سردى لگ تى ، جب سينه منوره حفوركى فدمت بين ان كى واليس بولى اموه حران به عواعى الدشك دالت الم على الغين معنى حفود في ان كوم كم في العمامه دالت الم يعنى حفود في ان كوم كم فرمايا كه بجات رجلين كے مع على الخين اور بجات مح راس كے مع على العمامه كرس -

سوتہ کہتے ہیں قطعۃ من الجیش کو بعنی نشکر کا ایک گڑا اور صرص کی تعداد کم سے کم پانچ اور زائد سے زاکد تین موجو تی ہے، اور کہا گیا ہے خیر انسوایا اربعسانۃ رجل عصائب تی ہے عصابۃ کی جس سے مراد مما مدہ و آور تساخین جمع ہے تریان یا تعین کی، وہ چیز جس کے ذریعہ پاؤں کو گرم کیا جائے بعن خون

شروع یں جو جوابات دیئے گئے ہیں ان کا تعلق مطلق احادیث سے علی العام سے اور خاص اس حدیث کے دوجواب دیئے گئے ہیں، شخ ابن المام فرماتے ہیں محضومی جھندہ السریۃ یعن یہ مکم اس سریہ کے ساتھ خاص ہے، علامہ عین فرماتے ہیں المراد ما تعت العمائی میں عمائی سے ماتحت العمائی مراد سے ماتحت العمائی مراد سے مال بول کر محل مراد لیا گیا۔

## بَابِغُسُل الرِّحِبل

باب إسباغ الوضوء ك ذيل بي ايك مديث گذرى سے وين الاعقاب من المناس وہاں ہم نے بيان كيا تھا كم اس مديث سے معلوم ہور ہائے كوشل رجلين خرورى ہے، اور يہ كم اس بر، يم كلام باب غسل لرجل بي كريں گے، چنانچ وہ باب آگيا ہے۔

وظيفه رجلين من مرابه علمار نزديك بطين كاظم فسل بعامل فرقد الميد كنزديك فليفرطين

ہے، بلکہ و ہیمال تک کتے ہیں کی عسل جائز ہنیں، میل<sup>ے</sup> ن بھری محمد بن جریر طبری اورا بوعلی جبائی کے نزدیک

بربین العسل والمع ہے، ہم ظاہر یہ کے نزدیک جمع بین النسل والمع ضرور ک ہے۔

لیکن جاننا چاہئے کہ محدین جر برطبری دوہیں،ایک نووہی جن کی تغییر شہورد معروف ہے یہ توہی اہلے نت والجما ہے، اورایک ابن جربرطبری اہل تشیح میں ہے ہیں، اور یہ دو نوں ہی صاحب تفسیر ہیں، حافظ ابن القیم کی رائے بیر ہے کہ این جر برطبری جو سنجے رجلین کے قائل ہیں یہ ابن جر برطبری سنی ہمیں بلکہ ابن جر پرشیعی ہیں ، مولٹنا پوسف بؤرگ نے معارف اسن یں یہ بات لکھ کرا بن تیم کے خیال کی تائید بنیں فرمائی بلکہ لکھا ہے کہ ابن جریر سنی کا کلام می اس سلسله میں مُورِیم ہے نیرقاضی الوبحر بن العربی نے شرح ترمذی میں ان ابن جریر سی کی طرف تخیر بین العسل واللمح کا

قول منوب كياسيه ما فظابن كيْم في اس مسئله كوا ورزا مُدصاف دواقع كركے لكھاہے۔

ره گیامتله دلائل کاسوجاننا پاستے که مافظ ابن مجرز فرماتے ہی غل رجلین کے سلسلہ میں احادیث مشہور ومتواتر ہیں ا در بعض محابہ جیسے حفرت علی وابن عباس مسيح وجوازم ع منفول ہے ان سے رجوع بھی تابت ہے ،عبدالرحمن بن ابی ليلى فرملت ين اجمع اصعاب رسول الله صلى الله علي وسلوع غسل الرجليد وداما مطحاوى وابن حزم ظامرى ك رائے يہ ہے كرجن اماديث سے مع ملين مستفاد ہوتا ہے وہ سوخ ميں ١٠ دراما م ترمذك في وب ولاعقاب من الناس كى مديث سے وجوب على رجلين براستدال كيا ہے۔

مجوزه بن سم كااستدلال المجوزين كاكاستدلال آيت ومورين دار مسكوكى قرارت برسے بمی اسكے جوامات بعمور علمار نے اس كے متعدد جواب دیتے ہیں -

ا- قرارت السب معارض ہے قرارت برکے بعن اگر قرارت جرکا تقاض

جوا زمیج رجلین کاہے توقرارت نفب کا تفاضا وجوب عسلِ رجلین کاہے اوردوقرارتیں حکم میں دوستقل آیوں کے ہوتی ہیں، لہذا بہتریہ ہے کہ دولؤں قرار توں کو دوھا کتوں پر محمول کیا جائے، قرارتِ جرکومس کا تقامن سے ہے مالت تخفف ير، اورقرارت نصب كومالت تجرزت ديين بر ـ

٧- الوعلى فارسى كيتے، يس كم مح كا اطلاق عسل خفيف يرجى بوتا ہے چناني كما جآتا ہے تنسيع ملصادة اي.

س۔ علام طبی فرماتے ہیں قرارت نفب پرعمل کرنے سے قرآت جربھی معمول بہا ہوجاتی ہے اس لئے کے علاقتصمن مولب مسح كو، بخلاف قرأت برك كماس يرعمل كرنے سے قرأت نفب كا شروك بونا لازم أتاب - ا دارجکم ال الکتین کے اندر جر جر جو او ایسے بعنی پڑوس کی رعایت میں منعوب کو مجرور پڑھ دیاگی اور فی الوا تع یہ منصوب کی سے ملام عرب بیں برجو ادایک منت اللہ عذاب دور المیم ، الیم کو مجرور پڑھتے ہیں مالا نکہ عذاب کی صفت ، اسی طرح بند فضیت ، خرب میں خرب مجرور سے جر جواد کی وجہ سے ، ورنہ فی الواقع مرفوع سے ، ترکیب ہیں دحر ہیں سے ، ترکیب میں سے ، ترکیب میں اللہ منت واقع ہے

اس بواب برفریق مخالف نے یہ اعراض کیا کہ جر جوارعطف کی صورت میں بنیں ہوتا، چنانچہ آپ نے مبنی شالیں بہت کیں وہ بغیر عطف کی مورت میں بنیں ہوتا، چنانچہ آپ نے مبنی شالیں بہت کیں وہ بغیر عطف کی بیا اور یہاں آیت وضور میں جر جوار حرف عطف کے ساتھ مجی آتا ہے، معلقہ کا مشہور کیا کہ یہ اشکال قلتِ بنتے کی بنار پر ہے درنہ کا م عرب میں جر جوار حرف عطف کے ساتھ مجی آتا ہے، معلقہ کا مشہور شعرے سے

فظُّ كُلُها والعرمن بين منضج صفيت شِوَاء اوت دير معصب

قدير كاعطف صفيف پرسے جومنصوب سے، لہذا فى الواقع قدير بھى منصوب ہى ہے ليكن پُروس كى رعايت ميں لفظا قدير برجر لايا گياہے، ديكھ يہاں بر برجو ارح ف عطف كے ساتھ موجود ہے۔

قدیر کے معنی بیں ہانڈی میں بکا ہوا گوشت، ادر صغیب شوار کا مطلب ہے گو شت کے دہ مگر اے جن کو گرم سقر یرر کھ کر بھونا گیا ہو۔

ایک جواب یہ دیاگیاہے کہ واس جیکھ یں جروالی قرارت علفتھا بنینا دماء بارڈ اکے قبیل سے پینی ایے دوفعل جو متقارب المعنی ہوں ان میں سے ایک کے ذکر پر اکتفار کرتے ہیں اور دوسرے کو حذف کر دیتے ہیں، چنانچ اسس جلہ میں اصل عبارت اس طرح ہے علفتھا تبنا و سقیتها ماء باس ڈااس لئے کہ پانی پلایا جا تا ہے کھلایا نہیں جب تا کرچونکہ اکل و شرب یہ دونوں فعل متقارب المعنی میں اس لئے ایک فعل کے دکر پر اکتفار کر دیپا کرتے ہیں، اس طرح اس آیت ہیں ہے کہاگیا سے کروسروں کا اور غیل کرو بردں کا اس لئے کہ اس عبارت یوں ہے واسعوا ہوؤ سکو داغ سواس جونکہ کے اور غسل متقارب المعنی تھے اس لئے ایک کے ذکر پر اکتفار کیا گیا۔

حدثنا قتیب ن بن سه یه الز حوله یدالف اصابع مرجلی منصوع اس مدیث معنون فرن نے غسل رجلین پرامستدلال کیا ہے، اس لئے کہ اصابع رجلین کی تخلیل اور پرمبالغ غسل رجلین کومقتفی ہے، اس لئے کہ مسح کی بنار تو تخفیف پر ہموتی ہے، وہاں ایسامبالغه که المطلوب ہوتا ہے۔

له شكار كا گوشت پكا نيواليان دوط ع كى بوگسين بعض إندى يى پكا نيوانى اوربعض گرم بقر پرگورشت كو بحياكر مبون والى -

## مَابُ المسِح على الخفيرَ

مرائل و نورادراس کے احکام کا بیان توختم ہوا اب غسل کا نمبرتھا، گرمصنفٹ نے مسے علی انحفین کوغمل پراس لئے مقدم کیا کہ یہ توابع وضور میں سے ہے غسل سے اس کا کوئٹ نعلق نہیں با لاجاع وفور ہی کے ساتھ فاص ہے نہیںز مصنفت نے مسے علی الخفین کو تیم پرمقدم کیا اس لیے کہ تیم خلیفہ ہے، تمام وضور کا اور مسے علی الخفین نائب ہے جزود ضور کا اور جزرمعت دم ہوتا ہے کل پر۔

علمار نے لکھا ہے کہ مسے علی الخفیل اس امت کے خصائص میں سے جیا کہ مفوصل اللہ علیہ وسلم کی اس صدیث سے معلوم ہوتا ہے صدا الحد خفات کو خات الم المحدود الدیصلات فی خفات ہو، روضة المح آجین میں لکھا ہے کہ مسے علی الخفین کی مشرد عیت سے نے فروق ہو کا خوات الم بووگ المام نووگ فراتے ہیں اہما تا میں جن لوگوں کا قول معتبر ہوسکتا ہے الن سب کا اس بات پر الفاق ہے کہ مسے علی الخفین مطلقا جا ترہے خواہ سفر ہویا حضر کی فردرت کی دجہ ہے ہویا بلا فرورت، اور اس میں مردوعو، ت سب برابر ہیں البتہ شیعہ اور خوارج نے اس کا انکار کیا ہے لیکن ان کا اختلاف تا بل شمار نہ سب اور امام مالک ہے ہے ہوجہ ہور کا ہے ، نیروہ فرات اور امام مالک ہے ہوجہ ہور کا ہے ، نیروہ فرات اور امام مالک ہے ہوجہ ہور کا ہے ، نیروہ فرات اور امام مالک ہے ہوجہ ہور کا ہے ، نیروہ فرات اور امام مالک ہے ہوجہ ہور کا ہے ، نیروہ فرات اور امام مالک ہے ہو کہ مسبون من اصحاب رسول ادلان صور اللہ صور اللہ مالک ہیں حدث می سبعون من اصحاب رسول ادلان صور اللہ علی میں دیست علی الخفیان ۔

ا ما ما لکت کے مسلک کی تحقیق اسے کی نقید سے بجرامام الک کے کے علی انتخین کا انکارمنول بسید، اور دوایات محید الم مالک کے کے علی انتخین کا انکارمنول بسید، اور دوایات میں مالک ہے کہ مقال بالک ہے اس قول پر اور دایات میں مالک ہے ہے اس قول پر نکر فرمانی ہے بھرانام مالک ہے ہوا نہ اور دوایات میں مالک ہے ہیں اس دقت مالکہ کے بہاں دوقول مشہور ہیں اول مطلقاً جواز ، ثانی مسافر کے لئے جواز ادر مقیم کے لئے عدم جواز ، دھ کہتے ہیں کہ مدق نہ کی عبارت کا مقتصی قول ثانی ہے ، لیکن قاضی الوالولید باجی مالکی شنے قول اول یعنی مطلقاً جواز کو محج قرار دیا ہے ، نیز علامہ باجی فرماتے ہیں امام مالک کو اپنے بارے میں مسمح علی انحفین میں قوت تھا در عام فتوی دہ جواز ہی کا دیتے ہے۔

حفرت شیخ سے او جزیں انکھاہے کہ امام مال کی مکو طاشا ہد عدل ہے اس بات پر کہ وہ سفراً رحف اُ مسیح علی الخفین کے قائل سنے ، حافظا بن مجرِ فر ملتے ہیں کہ حفاظ حدیث کی ایک جاعت نے اس بات کی تعریح کی ہے کہ مسیح علی الخفین کا شوت متوا ترہے ، کہا گیا ہے کہ اس کے دواۃ استی تصحیب سے منہا وز ہیں جن میں عشر و بیشرہ می داخل

ہیں ابن المبارک فرماتے ہیں مسم علی انخفین کے بارے میں معابد سے کوئی اختلاف منقول نہیں اور اگر بعض محابہ جیسے حضرت علی وابن عباس د غیرہ سے اس کا انکار منقول بھی ہے توان سے توان سے

ا دجزیس لکھا ہے کرحفرت امام الکت اور اسی طرح امام الوصنیف سے اہل سنت والجاعت کی علامات کے بالے میں سوال کیا گیا توا مفول نے فرمایا ان تفضل الشیخید وغت الفتند، دخسے علی لفندی نیزامام الوصنیف منقول ہم ماقلہ میں بالسے حتی جاء بی نسب میں صورہ النہاس یعنی میں اس وقت تک مع علی الخفین کا قائل نہیں ہو اجب تک کراس سلسلہ میں دلا کر جھ پرروز روشن کی طرح واضح نہ ہوگئے۔

شیعہ مفرات جواس کے منکر ہیں وہ کہتے ہیں کہ حفرت علی مسیح علی الخفین کے قائل نہیں تعے ، جب ان سے اس کے بارے میں سوال کیا گیا تو اکفوں نے فرمایا سبت اکستائ لائیں بعنی قراً ن کریم کا حکم سمے علی الخفین پر غالبے اسس کا جواب میں ہے کہ حفرت علیٰ کا یہ تول ب نیست سل ثابت نہیں۔

ا در خوارج یہ گہتے ہیں کہ سمح علی الخفین کتاب الٹر کے خلات ہے اس کا جواب ظاہر ہے کہ اول تواس سلسلہ میں روایات مقرِقوا تر کو بہنے بھی ہیں ، اس کے ذریعہ سے کتاب المٹرکے حکم میں ترمیم کی جاسکتی ہے ، ثانیا یہ کہ یہ کہنا بھی غلطہے کہ کتاب اللہ کے خلاف ہے اس لئے کہ آیتِ وضور میں رحلین کے بارے میں دو قرارتیں، قرارت نصب اور قرارتِ جرکے مطابق ہے۔ قرارتِ جرکے مطابق ہے۔

دراصل بسن صحابہ کواک وقت تک ، تردد تھا جب تک ان کے علم میں یہ نہیں آیا تھا کہ آپ ملی الشرعلیہ وسلم نے نزولِ مائدہ (آیت الوضوم) کے بعد مجی مسے علی الخفین کیلہے ، جب ان کواٹ کا علم ہوگیا تو پھر تردد مجی ختم ہوگیا جیسا کہ مدیث حریر میں آگے آرہا ہے۔

یہاں ایک اختلائی سسلہ اور ہے وہ یہ کہ سم علی انفین انفیل ہے یا خیوں جارہ جائیں ہا۔ ان قدام شنے منی میں لکھا ہے آ م احد سے مردی ہے کہ سم انفیل ہے خسل رجلین سے اس کے کے حضور صلی الشرعلیہ وسلم اوراسی طرح آپ کے اصحاب طالب فضل تھے توجب انفوں نے بجائے مسل کے سمح کو اختیار فربایا تو معلوم ہوا کہ اسی میں فضیلت ہے ، وہ کہتے ہیں کہ یہی خرب امام شافعی اوراسی بن را ہوئے کا ہے اس لئے کہ معنور صلی الشرعلیہ وسلم سے مردی ہے کہ آپ نے فربایا ان اداللہ عبدان ہوئے نہ برخصیب الشرتعالی کو یہ بات بسندہ کہ اس کی زخصتوں کو تبول کیا جائے دکھا فی المنی اسلام کی نوبال کیا جائے دکھا فی المنی اسے بی کہت کے نوبال نعن کہتا ہوں کہ بیس نے کتب شافعی سے بر کھا انفوں نے لکھا ہے الانعن الغن بنائچ امام نووی فربات ہیں غنس ہے غسل انعن ہے بیٹر طبکہ ترک مسمح بطریق اعمام عن است کے نہو اور امام مالک یہ کے یہاں بی غسل ہی انعن کہت کو است کے اختا ہے کہ است سے کے اشق و اور موزے آبار کرغس رجلین کرے تواس کو اسس عزیمت کا زائد تواب ہوگا ، کیونکوشل بسبت سے کے اشق و و درموزے آبار کرغس رجلین کرے تواس کو اسس عزیمت کا زائد تواب ہوگا ، کیونکوشل بسبت سے کے اشق و

اصعب ہے، اور شعبی کی دائے یہ ہے کہ مسم افضل ہے وابن المنذر فرماتے ہیں یہ سسله علماء کے مابین گوافتلا نی ہے لیکن میرے نزدیک مسمح افغنل ہے اس لئے کہ اہلِ بدع مین خوارج وروا نفس سنیت مسمح کا انکار کرتے ہیں، لہندا ان کی مخالفت میں مسمح کو افتیار کرنا اولیٰ ہوگا۔

شناحمدين صالح الإ\_ قولى عدل رسول الله صلى الله عدي كسلم عدول سع ماد قطارسے مکاناہے، وستوراس وقت یدتھاکہ مسافروں کا قافلہ سفریس قبطار باندھ کرمیاتا ہے ا يعرض كى مسافر كو تفنار ماجت وغيره كى كوئى فرورت سيش أتى تووه قطارك على آيا يهال براسى كوحضرت مغيره بن فرمارہے ہیں کہ حضور صلی الشرعلیہ وسلم استنجار کی ضرورت سے قطار سے باہر نکل آئے، وہ کہتے ہیں کہ پیغزو ہوک كا دِا تعدب صبح صادق سے يبلے اس كى لؤبت آئى فعدلت معدد ين جب آية قطار سے الگ ہو گئے تو ہيں سجھ كيا كہ آپ کسی خرورت سے علیحدہ ہوئے ہیں لہٰ ذاخد مت کے لئے میں بھی قطار سے نکل آیا اور آپ کے ساتھ ہولیا جنالجہ آب استنجار کے لئے فاصلے پرتشریف نے گئے اور پھراستنجام سے فارغ ہو کرتشریف لائے تو ہیں نے آپ کو وضور کا کی ۱ در برتن سے آپ کے اعضار پر یا نی ڈالا، جب ہاتھ دھونے کا وقت آیا تو آپ نے اپنے جبر کی آسستین اوپر چڑھاناچا ہیں، مگر وہ ننگ ہونے کی وجہ سے اوپر نہ چڑھ سکیں اس لئے آیے نے لینے دولوں ہاتھ جبہ کے اندر کی جانب سے باہر کو نکاے ہے ، اور چونکہ آپ اس موقعہ بر لا بس خفین تھے اس نے آپ نے میے علی انخفین فرمایا، راوی کہتے ہیں اس کے بسید مروریات سے فارغ ہو کرہم لوگ سواری پرسوار ہو کرجس طرف قا فلہ جاریا تھا ادھرکو جلدیتے، جب قا فلہ سے ہم جلطے تو دیکھاکہ ان لوگوں نے نماز کا وقت ہوجانے کی وجہ سے عبدالرحمٰن بن عوض کو ایامت کے لئے آگے برها دیاہے اور ہمارے سننے تک ایک رکعت ہو چکی تھی، آپ صلی الٹرعلیہ وسلم جاعت میں شریک ہوئے، ا مام کے ساتھ ایک رکعت ادافرمانی اور دوسری رکعت امام کے فارغ ہونے کے بعد حسب قاعدہ پڑھی۔ نازیوں نے یہ دیکھ کرکہ ہم لوگوں نے دوسرے کوا مام بنانے میں پیش قدمی کی گھرائے اور باربات ہے پڑھتے رہے ، جب آپ صلی السّرعلیہ وسلم نے اپن نماز پوری مرکے سلام بھیراتو آپ نے لوگوں سے فرمایا <del>ت اصبت</del> یا <del>قدہ</del> احسنت يعنى تم في جو كو كيام كياس مي تلق اورا فسوس كى كوئى بات بني -

بالودا ورا ورموطا کی روایت کا تعارض کا

موک طاک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سبیع پڑمنااس وقت ہوا جب حضور صلی الشرعلیہ دسلم وہاں پہنچے، اور طاہر میں یہی معلوم ہوتا ہے کہ نمازیوں نے حضور صلی الشرعلیہ وسلم کے پہنچنے پراینے امام کو متوجہ کرنے کے لئے نماز ہی میں یہ سبیع پڑھی اکہ وہ پیچیجے ہے جائے ، چنانچہ روایت میں آتا ہے حضرت عبدالرحن بن عون نے پیچیجے آئے کا ارادہ فرالیا تھا، لیکن حضورہ کے اشارے پرامخوں نے اپنا ارا دہ ملتوی کردیا اور نماز پڑھاتے رہے۔
یہاں پرجمع بین الردایتین محکن ہے، ہوسکت ہے کہ دولؤں وقت ہیں تشبیع پڑھی ہو، شروع بیں توا مام کو
آگاہ کرنے کے لئے، اور نمازے فارغ ہونے کے بعد اظہا را نسوس وقلق کے طور پر، والشراعلم بالصواب ۔
اس تصریب سمح علی الخفین مذکور ہے ۔ اور یہ واقع غزوہ تبوک سیسے جوکا ہے اور سورہ ما مدہ (آیت الوضور)
جس بین غسل رجلین کاحکم مذکور ہے ، اس کا نزول اس سے بہت پہلے غزوہ بنوا المصطلق سے یاسے جس ہوچکا
تما، لہذا اس سے معلوم ہوا کہ آپ صلی الشرعلیہ وسلم کا سمح علی الخفین فرمانا نزول ما مدہ کے بعد سمح علی الخفین کیا یا نہیں المصطلح عدم علی الخفین کیا یا نہیں المسلم کے بعد سمح علی الخفین کیا یا نہیں المسلم کے مدیرت جربر میں بھی آر ہا ہے ۔

یماں پرایک علمی سوال ہے، وہ یہ کہ جس طرح یماں پراما مت عبد الرحن کا تصربیش آیا، اس طرح کا ایک اور واقعہ صدیث کی کتابوں میں آتا ہے، چنانچہ ابودا وریس بھی آگے باب التصفیق فی الصادة

عبدالرحمن بنءوف اورصد بق اکبری ا مامت کے دومختلف فصے

یں آرہاہے، وہ یہ کہ ایک مرتبہ حضور ملی الٹرعلیہ دسلم قبیلاً بنوعمرو بن عوف میں مصالحت کرانے کے لئے تشریف لے گئے، ان کے بہاں آپس میں کوئی تصریب آگیا تھا، اس اللہ علیہ عصری نماز کا دقت ہوگیا تو حضرت بلال بغنے صدیق اکر ضسے آگرع من کیا کہ نماز کا دقت ہوگیا ہے آپ نماز پڑھا دیکتے، اکفول نے نماز شروع کرا دی نماز شروع کرا دی نماز شروع کرا دی نماز شروع کرا دی نماز شروع کرا نے کے بعد حضور صلی الشر علیہ دسلم بھی تشریف لے آئے، اس پر اوگوں نے قسفین کی بہت دیر کے بعد صدیق اکر من متوجہ ہوئے اور ان کو محسوس ہوا کہ آپ ملی الشرعلیہ دسلم نے اشارہ سے منع فرمایا، مگران سے رہا ہمیں گیا ہے ہم میں گیا ہے ہم میں گیا ہم میں گیا ہم میں گیا ہم میں گئی ہم کا گئی ہم کی گئی ہم کا گئی ہم کئی ہم کئی ہم کئی گئی ہم کا گئی ہم کئی گئی ہم کئی گئی ہم کئی ہ

بعض حفرات اس میں دوسرا بہتہ بیدا کیاہے، وہ یہ یہاں پر دوچیزیں ہیں ایک استال امردوسرے

سئوك دب، عبدالرمن بن عوف في التثال امركوترجيح دى، اورصديق اكبرت سلوك ادب كواختيار فربايا اس سامعلوم بهواكديه جوبات شهور بالامد هذق الادب يه كوئى شغق عليه چيز بهنيں بلكه دو مختلف الك الگ بهم به بال ما على قار كافر ماتے يس مبهلو كومديق اكبرت في اختيار فربايا بعنى سلوك دب وه زيا وه او پخا ہے اس حقول من وحد شناسده والى اس تحويل كى مير ب نزديك كوئى فاص احتياج بهنيں ، سندين فى الواتع و د بهنيں ايك بهي بين مرم رف فرق تعير كى وجه سے معنف شناس كو دوستديں قرار ديديا -

شرح السند استاذیں ی بی سیداور مقربی سیان اور کھر یکی و مقردونوں کے استاذالی ہی ہیں بینی سیمان یکی، لیکن فرق ہے کہ کی نے جب اس حدیث کولینے استاذسے نقل کیا تو عن آلتی کہا جس سے مادسیان تی ہیں اور مقرنے جب اس دوابت کو نقل کیا تو بچائے عن التی کے سمعت آبی کہا ، اُبی کا مصدات بھی وہی سیان تی ہیں سیمان متر نے جب اس دوابت کو نقل کیا تو بچائے عن التی کے سمعت آبی کہا ، اُبی کا مصدات بھی وہی سیان تی ہیں سیان ان تی بو نکر معترکے والد تھے اس لئے انخول نے اس طرح تعمیر کیا ، پھر آگے اخیر تک سندایک ہی ہے قولہ تاد ان عن المعتی اس دور نے سمعت آبی ، اور مسدد نے متر سے نقل کرتے ہوتے سمعت آبی ، اور مسدد نے متر سے نقل کیا تھا توعن التیمی کہا تھا، جیسا کہ ابھی گذرا۔

قولمعن العسن عن ابن المغيرة أس ابن الغيره كامعدات يا توعره بي جيباكم الكل سنديل آر با ب ، يا مغيره كه دوسر ما حيرا د يس جن كانام حمره ب ، حسن بعري في يهال برعن ابن المغيرة مبهمًا ذكر فريا ب اور الكلى روايت شعبى كى ہے جس ميں اس ابن كى تعيين فرماتے ہوئے انفول نے سمعت عروة بن المغيرة كها ، اور بيض روايات مين عمرة بن المغيرة كى لقريح ہے ۔

قاضی عیاض فراتے ہیں نی گفتہ یہ روایت عرون اور حمزہ دولوں سے مردی ہے لیکن بکر بن عبداللہ کی روایت میں صحیح یا تو حمزہ ہے بالتبدیہ سے حافظ ابن مجرح کی عبارات نقل فراکر تابت فر ما یا ہے کہ حافظ کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ بکر بن عبداللہ کی روایت میں بھی عروہ اور حمزہ دولوں طرح آباہے ، بکر کی روایت میں بحد عروہ کی تعیین حافظ کے نزدیک و ہم بہنیں ۔

قولہ قال بحروق سمعتہ من اب المغبرة گذشته سدیں بکرا درابن المغیرہ کے درمیان من کاداسط بھا،
یہاں پر بکریہ کہدرہ میں کہ بی سفیہ عدیث براہ راست ابن المغیرہ سے بھی سنی ہے بغیر واسط جس کے۔
جاننا چاہئے کہ یجی اور معتم کی دوایت بی سند کے اعتبار سے جو فرق تعااس کا بیان او پر آپکا، ان دولوں کی
روایت بی الفاظِ متن کے اعتبار سے جو فرق ہے وہ بھی جھے لینا چاہئے. وہ دوطرح کا ہے، ایک یہ کہ یکی کی روایت

یں منع علی انفین ندکورہنیں ہے اور معتمر کی روایت میں مذکور ہے ، دوسرے یہ کہ یمی کی روایت میں منع علی العامہ کو دوسر انداز سے بیان کیا ہے اور وہ انداز وہ ہے جہاں پر را وی کو استاذ کے اصل الفاظیا و بہنیں رہتے وہ اس مضمون کو اپنا الفاظ میں اداکرتا ہے، اور معتمر کی روایت بیس ایسا بہنیں ہے امنوں نے منع علی العامہ کو استا ذکے الفاظ میں بالجزم بیان کیا۔

۷ - حدثنامسدد الاستولد في مكتب لين موارمسافرون كاقافله فتولدفان احفات المقدمين الخفين وهساً الماعني وهساً الماعني المفين وهستاً الماعني من الماعني الماعني من الماعني الماع

لیکن اُنقلاً ف اس میں ہور ہائے کہ او قتِ لبسِ خفین طبارتِ کا ملہ فروری ہے یا ہنیں ؟ یعنی اگر غسل قدین کے بعد موزے بہن لے اوراس کے بعد وضور کی تحمیل کرنے یہ صحیح ہے یا ہنیں ؟ سوجہور کے نزدیک طہارتِ

لئسِ خین کے وقت طہارتِ کاملہ بونے یں اختلاف

کا طرعنداللبس شرط ہے ، اور صنفیہ کے نزدیک بس خفین کے وقت عرف طہارت القدین کا فی ہے بشرطیکہ مدت لائحق ، ہونے سے پہلے وضور کی تحمیل کرنے ۔

اس طرح اگرکوئی شخص ترتیب نون کے مطابق وضوم کرد ہاہے اور ایک پاؤں دھونے کے بعد موزہ پہن لیا اور دوسرا پاؤں دھونے کے بعد دوسرا موزہ پہن لیا توسفیان تورگ اور مُن آ در حنفیہ کے پہاں یہ صورت بھی جائز ہے جہود علمام کے پہاں جائز بہیں۔

ور کے تعدید کا الفت میں استان شہدتی عرف ہے استان کیا کہ یہ صدید ہے کہ مجھ سے میرے باپ یون نے بیان کیا کہ یہ صدید ہے کہ مجھ سے میرے استان شعب نے بیان کیا کہ یہ صدیت مجھ سے میرے استان خودہ نے بلفظ شہادت بیان کی تھی، کی تعمید اور آگے عودہ مجی یہی کہ در ہے ہیں کہ مجھ سے یہ مدیث میرے استان مغیرہ بن شعب نے بلفظ شہادت بیان کی تھی، جاننا چاہتے کہ صدیت کو لوقت روایت لفظ شہادت سے بیان کرنا بعض م تبد تقویت مدیث کے لئے ہوا کرتا ہے ہے۔ مال البود افد سے من الدر وایت لفظ شہادت سے بیان کرنا بعض م تبد تقویت مدید کی معبد اللہ بن الزیر، اور عبد اللہ بن عمری اللہ بن عمری اللہ بن الموری اللہ بن الموری کا بیمسلک ہے کہ بن تفص کو اما م کے ساتھ ایک یا تین رکعات ملی ہوں تو ایسے سبوت کو نماز کے فراغ پر سجدہ ہو کرنا چاہم کا بیمسلک ہے کہ بن تفص کو اما م کے ساتھ ایک یا تین رکعات ملی گواس کو نماز میں جلوس فی غیر تحلہ بنا براس کی دو ہیں ہے کہ بن تفص کو اما م کے ساتھ ایک یا تین رکعات میں گواس کو نماز میں جلوس فی غیر تحلہ کرنا پڑے گا، جنانچ جب اس کو مرف ایک رکعت ہے بعد فوراً بیٹھنا ہو گا کیو نکہ امام کی میں ترکعات کے بعد فوراً بیٹھنا ہو گا کیو نکہ امام کی میں ترکعات کے بعد فوراً بیٹھنا ہو گا کیو نکہ امام کی میں ترکعات کے بعد فوراً بیٹھنا ہو گا کیو نکہ امام کی میں در مری رکعت ہوگی، والشرا علم بالعمول ہو۔

جہور کے یہاں یہ کچو نیں اس لئے کہ اس واقعہ میں حضورا قدس صلی الشرعلیہ وسلم کو ایک رکعت ملی تعی اور آپ نے سحدہ سہو نہیں کیا ، یہ جہور کی دلیل ہے ۔

۵- حدثناعبيدالله بن معاذ الاحقوله ويسع على عمامت ومُوقير الساحديث مين مسح على الخفين اورمسح على العامه دولو ندكور بير، موقين سيدم ادخفين بين، اس سير بيل باب صفة الوضوء مين لفظ كان يسيع على الماقين گذر حيكا اس كى شرح و مال گذرگى ٧- حدثنامسدد الإفتول وما بمنعى ان اسع حفرت جرير بن عبد العرض في جب منع على الخفين كما تواس يربعض لوگول نے اشکال کیا ہو گا اور یہ اشکال کرنے والے وہی حضرات ہوں گے جنیں یہ بات معلوم بنیں تھی کہ حضور صلی الشرعليه وسلم نے نزولِ ما ئدہ یعنی آیت وضور کے نزدل کے بعد سے علی الخفین فرمایاہے . پر انچہ حزرت جریزنے فرمایا جب میں نے آپ ملی الشر المیہ دسلم کو منے علی انتخین کرتے دیکھا ہے تو پھر میں کیوں نہ کر وں، اشکال کرنے والوں کے ذہن میں جو بات تھی وہ انتفوں فع عض كى انساكان ذ لك قبل لما عدة مفرت جرير بن عبد الذيف في اس كاجواب ديا ما اسلمت إلا بعد نزول المائدة یعنی میں تو نزولِ مائدہ کے بعد ہی اسلام لایا ہوں ،اور میں نے آپ کو مسح علی الخفین کرتے جود یکھا ہے وَن نزولِ مائدہ کے بعدی ہے بہاں پرمسلم کی روایت میں ایک زیادتی ہے وہ یہ کہ راوی کہتا ہے وکان یُعجب مرخد الحدیث دراصل آیت فور كانزولغ وكابنوالمصطلق المعيدي المعيدين بوااورايك قول كى بنار يركيم بن بوا، اورحفرت جرير كا اسلام بهاه رمضان سليد ب ٧- حدث نامسه دالوس متوله، ١٠ النجاشي احدى نجاشى تخفيف جيم كے ساتھ اوربار مشدد ومخفف دونوں طسسرح منقول ہے ان کانام امحمہ بن بحرہے، اور نجاشی نقبہے، اور مرشاہ مبشہ کا نقب نجاشی ہوتا ہے جیے شاہ فارس کا كسرى اورشاه روم كا قيص بينجاشي مفور الشرعليه وسلم كے زمان ميں اسلام نے آئے تھے ليكن حضور كى خدمت ميں حاضرى کی نو بت بہیں آئی تھی -اوربو تتِ اسلام ایموں نے آپے کھی انٹرعلیہ وسلم کی دسا لت کی تصدیق کرتے ہوتے فرمایا جیسا کہ ابو داؤڈ كتاب الجنائزيس ب ولولاما انافير من الملك لأتسيته حتى احسل نعليد كراكر بين إينة المورسلطنت بي مشغول بهوتا توالبته ضرورات كى خدمت بين هاض ، وكرآب كے نعلين شريفين الطاكر فخرحاصل كرتا ـ

قولہ خفین اسودین ساذجیں، ساذ ج معرب ہے سادہ کا یعنی غَیرمنقوش ، یاتم ادیہ ہے کہ ان پر ہال نہیں تھے صان چیڑا تھا، یا پیرمطلب ہے کہ وہ خالص سیاہ تھے کوئی دوسرار نگ شامل نہ تھا۔

قال ابوداؤد هذا اسما تفرّد بساحل البصرة يعن الله حديث كتام رواة بعرى إيراليكن يه باعتبار اكثر كم مح مع ودن بعض دواة الله يع غير بعرى بيل جيسے دليم بن صالح كونى بيل -

۸ - حده ثنااهمد بن بولن الآ فوله قال بن انت نسبت اس کے دومطلب ہوسکتے ہیں، ایک ید کرجب مغره بن شعبہ نے حضور کو مع کرتے ہوئے دیکھا اوراس پر اشکال کیا کہ کیا آپ بھول سے سے کردہے ہیں تواس پر حضور نے فرمایا مجھے بھول نہیں واقع ہوں سے بلکہ تم بھول رہے ہواس لئے کہ سے علی الخفین جائزہے۔

دوسرا مطلب یہ ہوسکتا ہے کہ آپ ال کو تنبیر فرما یہ ہیں کہ سوال کا یہ طریقہ بنبی ہے، بڑوں سے اسس طرح خطاب نہیں کرنا چاہتے کہ ان کی طرف نسیان کی نسبت کیجائے، لین میں ہنیں بھولا غسلِ رجلین کو بلکہ تم مجلا بہتھ طرایۃ سوال کو۔

### وَ اللَّوْقِيتِ فِي الْمُسَحِ الْمُسَحِ الْمُسَحِ الْمُسَحِ

مسئل مترجم بہا مخلف فیہ ہے بہبور علمار اکر مثلاثہ تو تیت نی السے کے قائل ہیں اور اما م مالک مشہور تول کی بنام پر تو تیت کے قائل بنیں اور یہی مسلک لیٹ بن سعد کا ہے ، اسی طرح حافظ ابن فجر رُئے نی خالباری میں حضرت عمر ضبے بھی عدم تو تیت ، مرح نقل کیا ہے ۔

توقیت فی المسے کی روایات مانظ کہتے ہیں کہ توقیت سے کے سلدیں ام بخاری نے کوئی روایت ذکر نہیں اسے کی روایات فرائی، البترا مام سائنے معزت کا کی صدیث ذکر فرمائی ہے جس کا صنون یہے

شریح بن ہانی کہتے ہیں ہیں۔ نے حفرت عاکشر سے معلی الحفین کے بارے ہیں سوال کیا تو العفول نے فرمایا حفرت علی سے دریا فت کرداس سے کہ در معلی میں حفود کے ساتھ دہتے ہتے ، شریح کہتے ہیں کہ بھر ہم نے حضرت علی شہرے ساس کے بارے ہیں موال کیا تو العفول نے مایا حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے مسافر کے لئے تین دن تین دات اور تھم کے لئے ایک دن ایک دات معین فرمایا، حافظ ابن جر فرمات ہیں صفوا ان بن عتمال کی حدیث مرفوع ہیں ہمی اسی طرح توقیت فالمسے مذکور ہے ، جس کی تخریج ابن خریمہ نے کہ ہے ۔

ا مام ابو داوُدُ وُامام ترمذی حفظ تریت فی السی کے بارے میں خریمتر بن ثابت کی مدیث ذکر فرمانی ہے جرکا مضمون بھی بہ ہے کہ مسا فرکے لئے تین دن تین دات اور هیم کے لئے ایک دن ایک دات ہے، امام ترمذی کے فرق دبی الباب کے ذیل میں متعدد محابہ کی دوایات کا حوالہ دیا ہے، اور حاسشیۂ الوداود میں لکھاہے کہ تو قیت فی المسے کی روایات اٹھارہ

صحابه سےمروی ہیں۔

حدیث فریم کی مسیح اور تضعیف میں محدثین کا اختلاف کومنت نے باب کے شرع ی درکیا ہے کہ فریمت بن است کی مدیث بست کے اس کی تعمید نے باب کے شروع یں ذکر کیا ہے اس کی تعمید میں معرفی اور ابن دقیق اور ابن دقیق اور ابن دقیق اور ابن دقیق اور ابن کی مطلق السیح کی ہے اور ایک جماعت نے جس میں ام بخاری امام نووی ہیں ، اس کی مطلق اسے کہ ہے اور ایک کہ دیا اتف واعلی صنعت میں مان فا ابن مجرمے اس براشکال کیا ہے کہ یہ دیا اتف واعلی صنعت میں مان فا ابن مجرمے اس براشکال کیا ہے کہ

ا تفاق نقل کرنامیج بنیں، اور تمیسری رائے اس میں امام ترمذی کی ہے، انخوں نے اس مدین کو دوط بیق سے ذکرکیب ہے، بھول پن نخعی، دبھر بیتی التی، طریق اول کے اعتبار سے تضعیف کی ہے۔ امام ترمذی کی اس تفریق کا نشأ یہ ہے کہ ابرا ہیم بختی کے طریق میں انقطاع ہے اس نے کہ دہ اس کو براہ راست الوعبد الشرائج دلی سے روایت گرتے ہیں، حالانکہ ان کا ان سے ساع نابت نہیں اور ابرا ہیم تیمی نے اسس مدیت کو ابوعبد الشرائج دلی سے بواسطہ عمر و بن میمون روایت کیا ہے اس لئے وہ طریق انقطاع سے محفوظ ہے ، اسی لئے امام ترمذی نے اس کی تھی خرم ان کی ہے۔ اسی لئے امام ترمذی نے اس کی تھی خرم ان کی ہے۔

ا درا مام کمار گاُ وغیرہ نے جواس کی مطلقاً تضعیف کی ہے خواہ بطریق تیمی ہویا بطریق تخفی سواس کی وجہہ یہ ہے کہ ان دولؤں طریق میں اس مدیرٹ کو ابوعبدالٹر الجد لی خزیمہ بن ثابت سے روابت کرتے ہیں اور امام بخار گاُ کی رائے یہ ہے کہ جدلی کاسماع خزیمہ سے ثابت نہیں، لہٰذاا مام بخار کا کے نزدیک یہ مدیث و ولوں طریق کے اعتبار

سے ضعیف ہوئی -

اورامام ابودا ؤدئے اس مدیت کواگرچہ دوطریق سے ذکر کیا ہے لیکن ان کے کلام سے معلوم ہو ماہے کہ طریق النحی والیتی دولؤں میں کوئی فرق ہنیں دولؤں کی سندایک ہی ہے، جب کہ جامع تریذی سے معلوم ہو تاہے کہ کہ دولؤں میں فرق ہے جیبا کہ ابھی گذرا۔

تُنتب ، بنل من حفرت کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ امام تریذی شنے فیدیث خریمہ کی مطلقاً تھی کی ہے لیکن ہم اوپر بتا چکے ہیں کہ امام تریذی شنے ہیں کہ امام تریذی شنے مرف ایک طریق کے اعتبار سے اس کی تھیے کی ہے اور دوسرے طریق کے اعتبار سے تفعید کی ہے۔ اعتبار سے تفعید کی ہے۔

مدت مسح کی ابتدار کب سے معتبر ہے اس میں اختلان ، ہے کہ مہور علمارا تمہ ثلاثہ کے نزدیک مج میں توقیت ہے مدت مسح کی ابتدار کب سے ہوگی اکثر علمار

اور حنفی شا نعیہ کے پہاں متِ من کی ابتدار موزے بہننے کے بعد جس وقت مدث لاحق ہوا ہی وقت سے ہوگی، اورا مام احسکر و افرائ کے نزد کے جس وقت موزے بہنے اسی وقت سے سے کی مدت شار ہوگی، پہراں پر تین مالیس ہیں وقت البس، وقت المح ، وقت المحدث ندکورہ بالاا ختلات سے معلوم ہوا کہ متِ سے کی ابتدار من وقت المح اسم مردی ہے ، بسیا کہ شامی میں لکھا ہے۔ اربعہ میں سے کی کے بہاں نہیں ہے البتہ حسن بھری شے مودی ہے ، بسیا کہ شامی میں لکھا ہے۔

۲- حدر ثنا یحیی بن معین الاست و الله معالی بن عماس قاید و مدیث مالکید کی دلیل ہے اس لئے کو اس سے عدم توقیت فی المع نابت ہورہی ہے کہ جب تک چاہے مع کرسکتے ہیں، درمیان یں موزے آنادنے کی حاجت نہیں۔

اُبى بن عاره كى مديث بركلام اور اس حجوابات خودام ابودا دُرُنفاس مديث كاسدين شديد

یہ توجیہ توبہت لطیف ہے لیکن اس کی حاجت اس لئے نہیں کہ یہ صدیثِ ابی بن عمارہ بالاتفاق معیف ہے

#### بابالمسح على الجُورَبَّيْن

جوربین کی تعربین اورا نسام میں تفصیل ہے ، اور مختلف اقوال ہیں کیکن اتنی بات واضح اور منقج ہے کہ خفین کے تنے ہیں چم اور دن کو، اور جوربین وہ موزے جوچم سے کے علاوہ اون اسوت یا کتان دغیرہ کے ہوں۔ مسى على الجوريين بن اختلاف الممر مع على الجورين إن مده وساب المحتلين مسى على الجورين المرود على المحتلين المسلم منع على الجورين مين اتمه كا إختلان ب ، أما م الومنيفر م كزريك مّا جین اورا مام احسند کے نز دیک اگر تخینین ہوں تب بھی ان پرسح جا ئزے اورا مام صاحبؒ نے بعد میں اسی قول کی طرف، رجوع فرمالیا تھا، لبذااب، کی مسلک امام ابوصنیفرکاہے، آمام مالک کاسلک ہے ان کا نامجدین فقط یعنی ان کے بہاں مرف اس وقت جا مُزہے جب کہ وہ مجلد ہوں اوپر اور نیچے دو اوں طرف چڑا جڑا ہو، اور آگر منعل ہے يعنى چمرا مرف ينچے كى جانب جرا بوياً مجلد بونمنعل بلك شخين بوان دولوں صور توں ميں الن كے يہاں مسح جائز نہيں، آمام شافعی حسے اس سلسلہ میں متعدد روایتیں ہیں ایک شل مالکیہ کے ، د وسری مثل حنفیہ کے ،ا در تبیسری روایت ان کی ہے که ما بعکن شابعت المشی فید، لعنی جن جوربین کو پین کر آ د می بغیرجو تے گے ایک دوسل بلا تکلف چل سکتا ہو، اور کی ان کے پہاں اسم قول ہے،اس کا مامل وہی ہے جوا مام احسندا درصامین کام لک ہے۔ سواب فلاصه يه بموكّيا كه ائمة للا تذرا مام الومنيغة امام شافئ امام احُدُى اورصاحبين كرنز ديك مسح على الجوريين مائز

مع ان كاناعدين اوسعلين اوتعيين، اورامام مالك كونزويك ان كاناعدين مقل

حدثناعثان بن اب شببة الاستول، وسع على العبر، بين والنعلين الإمطلب يدس كر جوت يميز بوست مسح على الجوربين كيا ، تعلين يرميح كرنا مقصود منين تها-

قال ابود اؤد وكان عبد الرحل بن مهدى اما ما بودا و دفر مارسم ، ين كرعب الرحن بن مبدى مغيره بن شعبه كى اس مدیرے کوبیان نہیں کیا کرتے ہتھے ان کو اس کی محت یں ترد رکھا اس لئے کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ کی مشہور مدیث میں مسع على الجوربين فدكوربيس بلكمسع على الخفين منقول ہے۔

لیکن حضرت سہار نبور کا نے بذل میں یہ اشکال کیا ہے کہ دولوں حدیثوں میں تعارض ہی کیا ہے، یہ دو حدثیں الگ الگ ہوسکتی، یں ایک وقت میں آپ میلی الشرعلیہ دسلم نے سے علی الخفین فریایا اور دوسرے وقت میں مسے على لجور بين فرمايا مغيره بن شعيه في ان دولول كور وايت، كياب، بان! اگران دولول مدينول كوايك، بي واقعه ا در ایک دقت برمحمول کیا دائے تب بیشک بیبات میجے ہے، کہ مغیرہ بن شعبہ کی مشور حدیث میں مسح علی الخفین ہے ند کہ سم علی الجور بین، مجر آمجے مفرت سہاد نپوری تحریر فرماتے ہیں کدا مام تر مذی نے اس مدیث مغیرہ کی جو سم علی الجور بین کے بارے میں ہے معلی الحقین کی بھی تخریج کر پیلے کے بارے میں ہواکہ امام تر مذی تھی یہ دومریشیں الگ الگ، یں معلوم ہواکہ امام تر مذی تے نزدیک بھی یہ دومریشیں الگ الگ، یں م

#### وَأَبِ (بِلا تُرجِم )

بعض مرتبه صنفین لفظ باب بلا ترجمد لکھتے ،یں جس کے نخلف اسسباب ہوتے ،یں کھی آو ترجہ کا مضمون مدیر شالبًا سے ظاہر ہوتا ہے تو ظاہر ہونے کی وجسسے چھوڑ دیتے ہیں ،اور کھی تشخیدِ ا ذہان کے لئے الساکرتے ہیں ،یہاں اس باب پر ترجمہ المسے علی النعدیں ہوسکتا ہے ، کیونکہ حدیث الباب میں سے علی انتعلین ہی خدکورہے ، لیکن سے علی انتعلین کا ائمہ اربعہ میں سے کوئی قائل ہنیں ،البتہ امام طحاوی شنے ایک قوم کی طرف یہ غرب منسوب کیا ہے۔

مرح السند اورعباد،عن بعلی بن عطاء عن ابی که دونوں کا صند شرک اور موافق ہے عن ابید کے بعد اللہ عن ابید کے بعد اللہ عن ابید کے بعد سند کے الفاظ کیا ہیں اس میں مسد داور عباد کا اختلات ہوگیا،عباد کے لفظ تویہ آب قال اخبر نی ادس بن ابی اس میں مسد داور عباد کا اختلات ہوگیا،عباد کے لفظ تویہ آب قال اخبر نی ادس بن ابی اوس الثقنی عباد کا مقولہ الثقنی پر ادس الثقنی، قال کی ضمیر عظار کی طف راح ہے بعد اللہ علی کے بعد سند کے بعد بیال اس سے معنف نے نے بہاں تعرض نہیں گیا، ہوسکتا ہے مسدد کی روایت ہیں موا خبر نی اوس ہو کہ بجب کے حدث کی اس بوسکتا ہے مسدد کی روایت ہیں موا عن اوس بن ابی اوس ہو

فولدان رسول الله صول الله على وسلر يمن عديث ب اوريد مسدد كالفاظ بين عباد كالفاظ آكے الفاظ آكے الفاظ آگے الم ريم الله على الله على الله عباد بى عباد رأيت رسول الله صلى الله على دسلو

مول ولویدنگرمسد دالمیعناة وانکظائت اب مسددگی روایت کے الفاظ پر ہوئے ، ان دمول السرطلی الشر علیہ وسلم تومناً وسم علی نعلیہ وقدمیہ ، اورعباد کی روایت کے الفاظ پر ہوئے ، رأیت رسول الشرصلی الشرعلیہ وسلم اتی علی کظاشتہ قوم فتو منا روشح علی نعلیہ وقدمیہ ، حاصل پر کدمسد دکی روایت بیس کظامتہ اور میصنا تہ کا ذکر نہیں بلکہ وہ مرت عبّا دکی روایت میں ہے ، اور سمح علی النعلین والقدمین دولؤں کی روایت میں مشترک ہے۔ صربت الباب كى تسمر حكو و توجيد دواحال بين ايك يدكم مع ساد خلا بور مطلب يدب كه جوت بهذا و العرب في الما و داس بين كمي قم كاشكال كى بات بنين السلط كه نعلين سے مرف دو تسمه والے چل مراد بيل جن كو بہتے بہتے آدى پاؤل دھوسكتا ہے، دوسرا اختال بيب كه مح كوا پنة ظاہرى منى بر محمول كيا جائے واس صورت بيل بها جائے گاكہ يہ سنوٹ ہے بلكہ سمح على القد بين كى تام بى روايا ت منو في بيل قوجيد يہ ب كہ مسمح سے مراد مح بى ہوئے ملك ہے اور قد مين محروب فردين بين بلك مح الحور بين بين اس صورت بيل ملك محالي بير كاكہ آپ نے نعلين بهتے ہوئے مسمح على الحور بين فريا، يه آخرى توجيدا م طاوى كى كى بحروب فلك ملاب يہ ہوگاكہ آپ نے نعلين بهتے ہوئے مسمح على الحور بين فريا، يه آخرى توجيدا م طاوى كى كى بحروب فلك ملاب يہ ہوگاكہ آپ نے نعلين بهتے ہوئے مسمح على الحور بين فريا، يه آخرى توجيدا م طاوى كى بحروب فلك ملاب بير العاديث بين مسمح على بخور بير والوموسى اشعرى فى مديث بين مسمح على بخور بير و نفلك مذكور ہے، لهذا اس مديث كو بھی اسى پر محمول كيا جائے گا۔

# باب كيف المسح

معنوی معی الخفین کی کیفیت بریان کرنا چاہتے ہیں، اور کیفیت سے مراد یہ ہے کہ سمح علی الخفین صرف اوپر
کی جانب ہوگا یا اوپر اور نیچے دولؤں طرف ؟ مسئلہ مختلف فیہ ہے ، حنفیہ حنا بلہ کے پہاں صرف ظاہر خفین لیسنی
بالائی حصہ پر ہوگا ، اور آمام شافعی وا مام مالک کے نز دیک خفین کے اعلی واسفل دولؤں حصوں پر ہوگا ، اعلی پر
بطریق وجوب اور اسفل پر بطور سنت ، امام مالک کے نز دیک میچ علی الاسفل کا نی بہنیں اور امام شافعی کا بجی
قول امیج یہی ہے ، اور تیسرا ندہ ہب امام زہری کا ہے ، ان کے نزدیک میچ علی الاسفل کا فی ہوجائے گا، جاننا
چاہئے کہ ایک روایت ہمارے یہاں بھی میچ علی اسفل الخفین کے استخباب کی ہے لیکن یہ روایت مرجوح ہے ،
کیا قال الشامی ۔

بچردوسراانتلات بہاں پریہے کہ مسم علی انخفین کی مقدار واجب کیا ہے ؟ تخفیہ کے نزدیک مقدار ثلثہ اصابع اورامام شافعی کے نزدیک اونی ما یعلق علیہ اسم المسم ، اورامام مالکٹے کے نزدیک اونی مالیلل علیہ اسم المسم ، اورامام ماحر کے نزدیک مقدم الحف کا اکثر صد ۔

۲- عن على بويان الدين بالوالى الا اسباب ميس معنف مرحة تين حديثين ذكر فرمائي بين، اول مغيره بن شعبه كي حديث جن مين من على خلى بور الدين كا مادم و فقل اوروات مرسوح على فل برائي آلادين كا مادم و فقل اوروات بربوتا تو بجائد ظا برخين كرباطن خين كاميح مشروع بهوتا، يه دولون حديثين حنفيه اور حنابله كي دليل بين كه ميح مشر

خفین کے بالائی حصر پر ہونا چائیے۔

اسے جل کرمفٹ نے منیرہ بن شعبہ کی ایک، اور مدیث بیان کی جس کے راوی کا تب مغیرہ ہیں اس کے اندر سے علی خط ہرالخفین دباطن الخفین دولوں مذکور ہے، وہ شا فعیہ اور مالکیہ کی دلیل ہے۔

۳- فوله قال ماکنت اوئی باطن القد مین الا احق با بعنس اس جله میں دواحمال ہیں آول یدکہ باطن القدین سے مراد باطن الفترین سے مراد باطن الفقین اور عسل سے مراد میں مورت میں مطلب طاہر ہے، دوسراا خمال یہ ہے کہ اس کو ظاہر پر رکھا جائے قد مین سے قدمین اور عسل سے عسل ہی مراد لیا جائے تواس صورت میں مطلب یہ ہوگا میں دضور میں قدمین کے نجلے مصد کو دھونا ذیا دہ مرود کی مجمعیا تھا بنسبت بالائی مصد کے اسکن جب ہیں نے حضور مسلی الشرعلیہ دسلم کو دیکھا کہ آپ مرف ظاہر خفین پر مہم کر رہے ہیں آو بھر میرا یہ خیال نہ رہا، میری راسے بدل گئ

حضرت علی کے کلام کا مطلب ایم مرادلیا ہے مدیث نے حضرت علی سے اس کلام کیں باطن الخفین سے اسٹال کنین موادلیا ہے تعین دہ حصہ جوز مین سے مصل ہوتا ہے ،ا درشیخ ابن الہمام م

کارائے یہ ہے کہ باطن الخفین سے خفین کا دہ اندرونی حصد مراد ہے جوجم سے مصل ہوتا ہے لیکن ظاہر ہے بغیر نزع خفین کے اندرونی حصہ کا تع کیلے ہوسکتا ہے اس لئے شراح نے اس مطلب کو اختیار نہیں کیا لیکن فی نفسہ شیخ ابن المجانم کی رائے دفت نظر پر بنی ہے اور ایک لحاظ سے معقول بات ہے اس لئے کہ دخور اور می خفین سے مقدود از اللہ عدت ہے نکار الم نجاست وگردوغبار اور عدر شکا تعلق بدن سے ہداخفین کا جو حصہ بدن سے متعل ہون ہی کا زیادہ ستی ہے۔

فاعم کا مدار علی کا یار شادگرای که مارے دین اورا حکام شرع کا مدار عقل پر نہیں یہ بالکل میجے ہے لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ دین اورشریعت کے احکام خلائ عقل ہیں، فقیا را درا صولیین نے بہت سے احکام کو غیب ر مدرک بالراک لکھا ہے بین بعض احکام شرعیہ ایسے ہیں جن تک ہماری عقل کی رسائی نہیں لیکن خلائ عقل ہونے کے قول کی جرات کی نے نہیں کی، اس لئے کہ مجمد الٹر ہماری شریعت کے تمام احکام عقلِ سلیم اور فطرت کے عین مطابق ہیں، اصحاب عقل سلیم کا اولین معمدات حفرات انبیار علیہم العلوة والسلام ہیں، ثم الامثل فالامثل ۔

حنفیہ کنابلہ کی طرف سے مریث کے جوابات النب واسندہ یہ باب کی آخری مدیث ہے جس یس سے علی خفین کے اوپراور نیچے دولوں ندکور ہے جوشا فیہ اور مالکیہ کے موافق ہے امام ابوداؤ دئے اس بر کلام فرمایا ہے وہ یہ کہ قور بن بڑید نے اس مدیث کورجار بن جوہ سے نہیں سنا لہذا یہ مدیر شامقطع مے اور امام بہتی تا

نے اس مدیت کی سندیں ایک دوسری علت بیان کی ہے وہ یہ کہ بعض روا ہ نے اس مدیث کو کا تب

مغیرہ سے مسلا نقل کیا ہے ، بنا نچہ ترندی میں عبدالشرین المبارک نے اس مدسٹ کواس طرح نقل کیا ہے عب فورعب رجاء قال حدِّ ثشُّ عن كا تنسالغيرة عن النبي على الله عليد وسلواس بي معالى لعنى مغيره بن شعبر ندكور تهي ، ثيراسس حدیث میں ایک اور جرح ہے وہ یہ کہ کاتب المغیرہ بجبول ہیں لیکن ابن ماج کی روایت میں کا تب المغیرہ تعیین کے ساتھ ندكورب اسطرت عن دين ايكانت المعنيرة لبذايه اشكال تورفع بوجا تے كا اور دوسرے اشكا لات على حالها باتى بين شا فعید کی جانب سے یہ جواب دیا گیا ہے کہ یہ صریت گومنعیف ہے لیکن نضا کی اعمال میں صدیت ضعیف پرعمل جائزے۔،اس کے کہ شا فعیاسفل خین کے میچ کوم دف سنت اور فضیلات کتے ہیر،، لہذاکوئی اشکال کی بات ہیں ۔ فضائل میں حکریث ضعیف برمل کے شرائط ایک ایک طرف سے مفرت نے بدل یں ملاعی قاری ہے ا تقل کرتے ہوئے یہ جواب دیاہے کہ مدیث ضعیف پرعمل فضائلِ اعال میں اس وقت صحح ہے جب وہ حدیث ضعیت کمی حدیث صحح یاحس کے خلاف نہو، نیز حدیث ضعیف بر عمل ان نضاکل اعال میں ہوسکتاہے جو د وسرے د لاکل سے ثابت ہوں، ا درجو حکم آبتدائی ہو و پاک صدیرے ضعیف يرعمل فضائل اعمال مين بهي صحح نهين، ما ن يدم وسكتاب كد في نفسيابك چنزات ب اوراس كى كوئى مزيد نفيلت نسی حدیثِ ضعیف سے ثابت ہور ہی ہے تو بیٹک وہاں پرحدیثِ ضعیفٌ مِعتبر ہوسکتی۔ ہے ، اور یہاں یہ اسفلِ خف کے مع کا حکم کسی حدیث محجرسے تابت بنیں صرف اس ضعیف حدیث یں مذکور کے، اگریم اسفل خف کے مع کو اس صدیث کی بنا ریر مان لیتے ہیں توصدیث ضعیف پر ایک محکم شرعی کی بنام لازم آتی ہے بلفظ دیگر حسکم ابتدائی کا نبوت حدیث ضعیف سے لازم آ ہاہے۔ نیز علمار نے مدیتِ منعیف پرعمل کرنے کے لئے ایک اور قید بھی لکھی ہے ، وہ پہ کہ وہ مدیت ضعیف

نیز علمار نے صدیتِ ضعیف پرعمل کرنے کے لئے ایک اور قید بھی نکھی ہے ، وہ یہ کہ وہ صدیتِ ضعیف شدیدالضعف یا موضوع ہنو، اور شدیدالضعف کا مطلب یہ ہے کہ اس کی سند میں کوئی را دی مہتم بالکذہ یہ یا کیٹرالغلط اور متر دک ہنو۔

# باب في الانتضاح

انتفات ك شراح في متعدد معنى لكيم بين، ١- ابن رسلان كيت بين كه الانتفاح عند الجمهور بن الفرج بالماء

که اس سکدپرتفصیل کلام مولناعبدائی مکعنوی کی کتاب الابو بترالفاصلة عن الاسکدة العشرة المتیکا لمد، پس میری مظرے گذراہے ، اسی . طرح انبرارالسکن مقدمرا علادالمسنن پس مجی اس پر بحث کی گئے ہے۔

ترجنة الباب مسف کی مرا د بغاہر معنی اول ہے اور معنون نے اس باب میں تین صدیث تا کی ہیں صدیث اول اور ثالث میں نفخ کے ان معانی کر گورہ میں سے بغا ہرا ول معنی مراد ہیں اور مدیث تا نی میں فلا ہر ہے کہ دوسسرے معنی مراد ہیں ،اور تا ویل کے بعداس کو بھی اول معنی پر محمول کر سکتے ہیں ،اور تر مذی کی روایت میں من صدیث ابی ہر برہ مرفوعا اس طرح ہے جاء نی جبر میں فقال یا محتمد اذا خوضات فائن تفتہ یہاں پر انتعناح کے بیوں معنی بلا تکلف مراد ہوسکتے ہیں ،ا۔ اے محدجب آپ وضور سے فار رخ ہوجا کی توکیش سے پر چینٹا دے لیالریں ،۲ جب آپ وضور کا ادادہ وفر اکیس تواصف ریرا تھی طرح ابنی وضور کا ادادہ وفر اکیس تواصف ریرا کتا مذکریں۔

ا - حدثنامعمد بن كثيرا الم حديث سفيان بن العكم المثقني اس داوى كنام من اختلاف ب، بعض سفيان بن الحكم كنة بين اوربعض علم بن سفيان ، امام الوحاتم دازى على بن مدين اورامام بخارى كى داك يرب كرم بن سفيان مح يد -

قال ابو کا اور کا دو امن سفیان جماعت کا سامدیث کی سندیل روا قر کا جوا قلات ہے مصنف اس پر شبیہ فرائے ہیں وہ یہ کہ سندیک جو آخری راوی ہیں یعنی سفیان ہی حکم یا حکم بن سفیان بعض روا ہ نے اس کے بعد سندیں عن ابید سکا اضافہ کیا ہے جیسا کہ بعد کی دونوں سندوں میں آرہا ہے اور بعض نے عن ابید ہم ہمیں فرکر کیا ، صفف فراتے ہیں جس طرح سفیان نے اسس سندیں عن ابید ہمیں فرکر کیا ای طرح ایک جاعت نے اس بات میں سفیان کی موافقت کی ہے ، جاعت کا مصدات جیسا کہ بہتی کے کام کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے جو بزل میں ندکور ہے ، اوعوان اور حریر بن عبدالحمید ہمیں ان مینوں نے بھی جب اس روایت کو منصور سے ذکر کیا توعن ابید

له روى بذاللفظ على عثرة اوج ذكرت في البذل حن الحافظ وغيره وحاصسل الخي القام انهم اختلفوا في التبيير باسم ندا لمرادى و فبعضهم يقولون بعدهٔ مسفيان بن المحكم بعضهم بند و المراث في بعضهم المحكم بن سفيان ، وقال بعنهم على المابها م يعن عن رجل من ثقيف ، والمام الثانى ال بعض الرواة يقولون بعدهٔ عن البير وبعضهم لا، وا يعثم المي من سفيان عن ابيد كما قال البحث ارى وعلى بن المدينى وا. نوحت تم المرازى ، وبل للحكم صحبت مجمع الله المنارى لا ، وقال الوزوعة نعم

#### كاامنا فرنهيب كيار

۷ - حدثنااسعی بن اسماعیل الاستولی نمناسنیان، جانا چا ہے کہ پہلی سندیں سفیان سے سفیان اُوری مراد ہیں اور اس دوسری سفیان ہوا ہے کہ پہلی سندیں سفیان ہوا ہو ہیں اس سے مراد سفیان ہوا ہو ہیں اس سے مراد سفیان ہوا ہو ہیں اس سندیں ہے ، اور بھی اختیا ہوں میں سفیان ہوں کے بیس سفیان ہوں کہ ماری سفیان ہوں کا اصافہ کا اضافہ کرتے ، ہیں جیسا کہ ہماری اس سندیں ہے ، اور بھی اضافہ ہماری کرتے ، اگراس سندیں سفیان اوری مرادیں تومنہ والی میں میں کہ ہماری سفیان اوری مرادیں تومنہ والی کا م مختل ہوجا کے کا کھالا بینی بھی الفنطن اللبیہ ۔

# بَاب مَا يقولُ الرجل اذا توضَّ عَ

خوصة مين معنى مين ستعلى موتاب آلاد الوضوء مقرع في الوضوء مقرع عن الوضوء يها ل پرآخرى معنى مؤد بر ، مصف كى غرض اخترام وضور پرجود مارمنتول ب اس كوبيان كرناب ، ابتدار د صور مين جود مار پڑهى ما تى باس استره عن آچكا، اب چونكه ابواب د صور كے بيان كاخاتم ، بور با ب اس لئے يہاں اخترام كى د عارب يان كرد بي ، س -

جاننا چاہئے کہ ادعیہ وضور دوطرح کی ہیں، بعض وہ جو بعد الفراغ پڑھی جاتی ہیں، اور بعض وہ جواشنا روضور ہیں ہر ہرعضو پر الگ الگ پڑھی جاتی ہیں، جن کو فقیار دعام الاعضار سے تبیر کرتے ہیں بعد الفراغ کی دعام بینی شہا دین احاد بیث می موجود ہے، اور تریزی کی روایت میں احاد بیث می موجود ہے، اور تریزی کی روایت میں اس دعام میں الله واجعدی من المتوابع دی من المتطبوب کی زیادتی ہے جو الوداؤ داور سلم کی روایت میں بی سے میں اس دعام میں اضطراب ہے۔

معارف السنن یں لکھاہے کہا ذکار وا دعیہ وضور جو توی روایات سے نابت ہیں وہ چارہیں تین مرفوعًا ثابت ہیں اور ایک مو توقاً علی ابی سعید الخدرئ ،

ا- بسوالله والعسد مند برا بتلاء وضور من معنى علام عنى من اس كوشرى بدايه من طبرانى كے حواله سے ذكركي اسى در بعض نقبار في اس طرح لكھا ہے ، بسم الله العظيم والحسد الله على دين الاسلام ) ٢- وه وعارجو حديث الباب ميں مُركور ہے لينى شِها دين -

٧- الله واغفولى ذبى ووسع لى في دارى وبابك لى ف م زق ، م والالنسائ وابر السنى في عسل اليرم والليلة ٢- سيمانك الله موجه مدك لاالم الاانت وحدك لا شريت لك استغفرك الله م واتوب اليك رواه النافي

یں کتا ہوں کہ عافظ ابن القیم ابن العربی ابن دقیق العیم اور الم موری کتاب الاذکار میں لکھا ہے کہ اثنار وضور کی دعائیں ہے اصل ہیں بلکہ ابن دقیق العیم نے لکھا ہے بجب الاقتصاب ہی ابوار دکہ جودعائیں آپ صلی الشرعلیہ وسلم سے منقول ہیں ان ہی پراکتفار کرنا چاہئے میں کہا ہوں کہ یہ ابن دقیق العیم کی اپنی رائے ہے ، ورز جوفقها رقائل ہیں وہ بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ان ادعیہ کو مسنون ہونے کی بیت سے نہ پڑھا جائے بلکہ ستحب السلف ہونے کی چیتیت سے ، ہمارے حضرت شیخ نور الشرم قد ہ حاسمتی بذل میں تحریر فرماتے ہیں کہ ان ادعیہ کو ہے اصل ہمیں کہا جائے سے اس معتب مولینا عبد لحق صاحب نے سعا یہ میں ان ادعیہ کو ہے اور ان کی اصل کمی ہے ، احترام ضرکتا ہے کہ علام طحطا وی کی بات بہت موز وں اور معتدل ہے کہ ان ادعیہ کو مسنون نہ قرار دیا جائے بلکہ ستحب العلم ستمجھتے ہوئے ان کو پڑھا جائے۔

مضمون صربت مضمون صربت مضمون صدین المهدانی الاستول من الشرائة الرعابة مصمون صربت مضمون صربت معند المعدانی الاستور التعابة مسلم علی من الشروع زبانه مین ( فتو مات سے پہلے ) اپنے فادم خودہی تھے لؤگر چاکراس وقت ہمارے پاس ہنیں تھے ، اپنے اونٹوں کو بادی باری خودہی چرانے کی باری متی میں اونٹوں کو منام کے وقت چرائے کی باری متی میں اونٹوں کو شام کے وقت چراگاہ سے لے کر واپس لوٹما تو آبادی میں پنچکر دیکھا کہ صور مسلی الشرعليد وسلم لوگوں کو وعظ شام کے وقت چراگاہ سے لے کر واپس لوٹما تو آبادی میں پنچکر دیکھا کہ صور مسلی الشرعليد وسلم لوگوں کو وعظ

فرما رہے بیں ،آگے مفہون حدیث ظاہرہے۔

قوله نتحت لدابواب الجنت النانية الله سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت کے آگو دروازے ہیں، مالا نکہ دوسری امادیت میں جنت کے دروازوں کی تعداداس سے بہت زائد آئی ہے اس کے دوجواب ہیں، آیک ید کر یہاں پرمین مقدرہ ای من ابواب الجنت الثانیة بیساکہ ترمذی کی روایت مقدرہ ای من ابواب الجنت الثانیة بیساکہ ترمذی کی روایت مقدرہ دوسراجواب وہ ہے جو کو کب میں لکھاہے، وہ یہ کہ دروازے دوطرح کے ہوتے ہیں ایک داخلی وابدو وئی ادر ایک بیرونی لیعی مسدر دروازے دوطرح کے ہوتے ہیں ایک داخلی وابدو وئی ادر ایک بیرونی لیعی مسدر دروازے میں ہوسکت ہے وہ صرف آگا ہی ہوں میساکہ ہم کے بارے میں آتا ہے کہ اس کے اندرسات دروازے ہیں۔

علار نے ان آٹھ دروازوں کے نام بھی لکھے ہیں، بآب الایمان، بآب الصلوۃ، بآب الصیام داس کا دوسرا نام باب الرتیان بھی ہے) بآب الصدّة، بآب الکاظین الفیظ، بآب الراضین، بآب الجہاد، بآب التوبہ، مطلب یہ ہے کہ جشخص میں ان اعمال میں سے جس عمل کا غلبہ موگا وہ اسی دروازے سے داخل ہوگا۔

تولد نور نع نظرہ الی المهاء اس معلوم ہواکہ د ضورکے بعد شہاد تین پڑھے و تت نظر آسمان کی طہرت الحانا چاہئے، بہت سے نقہارنے بھی اس کی تھریح کی ہے۔

# وَ اللَّهِ السَّالِ السَّالِي السَّامِي السَّالِي السَّالِي السَّالِي السَّالِي السَّالِي السَّالِي السَّالِي السَّالِي السَّ

ہی کے بیٹے ہیں نہ کہ الفیاری کے۔

را وی سند عسروین عامری شخصی استاری میر مین مامرالانصاری بین بیساکه ترمذی بین بیساکه ترمیزی علامت تکمی ہے جس کا مطلب بیر سے که بین محابح سند کے داوی بنین، اور عمر دبن عامر الانصاری برجاعت کی علامت تکمی ہے جس کا مطلب بیر سے کہ بین اور انصاری طبقہ تا مسد کے دواة وه کہلاتے بین جنوں نے ایک و دومی بوا و دطبقہ سا دسم کے دوال وہ بین جن کا تقارکسی می بی سے ثابت نہیں، اور بہال بیر عمر دبن عامر طبقه سا دسم کے نہیں سند کے دوال کیا، لہذا بیرعم دبن عامر طبقه سا دردہ الانصادی ہیں نہ کہ البجالی۔

۲- قولماصلی بوم الفتیج خیس صلوات بوضوء واحدید یعن حضور ملی الشرعلیه وسلم نے نتج که والے روز پانچول نماز با ایک ہی وضور سے اوا فرمائی اور مسلم علی الخفین مجی فرمایا، اس پر حضرت عرض نے حضور صلی الشرعلیہ وسلم سے سوال کیا کہ بیسے نے آت آپ کو ایساکا م کرتے دیکھاجس کو آپ اس سے پہلے نہ کرتے تھے، آپ نے منسر ما یا یس سے تھڈا ایساکیا۔

ظاہریہ ہے کہ حفرت عمر اواس کام سے صلواتِ خمسہ کوایک د صور سے اداکرناہے ، سے علی الخفین سے سوال متعلق بنیں اس لئے کہ سے علی الخفین تو آپ اسفادیں عام طورسے کرتے ہی تھے، آپ نے فرمایا میں نے تعد اُ ایساکیا آباکہ معلوم برجائے کہ تجدیر و منو رضرور کی بنیں۔

یہاں پرایک موال ہے وہ یہ کہ آپ میل الشرعلیہ وسلم اس سے پہلے ہرنماز کے لئے ہو وضور فرماتے تھے وہ وہو باتھا یا استحبابا ؟ ایام طاوی فرماتے ہیں اس ہیں دو نوں اخمال ہیں ایک یہ کہ آپ وضور نکل صلوق بطریق وجوب فرماتے ہوں اور پھر بی وجوب فرح کھر کہ دن منبوخ ہوگیا ، ہوا ور دوسرااحمال بیسے کہ آپ وضور لکل صلوق استحبا با فرماتے ہوں اور پھر فرح مکہ کے دوز آپ نے بیان جواز کے لئے اس کو ترک فرمایا ، ما فظاہن جرائز ماتے ہیں کہ احمال تا اس بر مطامر شو کا نی نئے اضافہ فرمایا کہ عبداللہ بن حظامی مدیت (جوا بودا ؤدیں باتی اور اور کی تابید ہوتی ہے ۔ کیونکہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شروع بی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شروع بی آپ میں آپ پر وضور لکل معلوق واجب تھی ، لیکن ام طاوی کا یہ کہنا اس کا ننح نوتے کے دوز ہوا مجح نہیں ، بلکہ ننح اس سے بیلے غزوہ فیر کے سفریں ما ننا پڑے گا جیسا کہ سوید بن النعان کی صدیت سے معلوم ہوتا ہے ، جس کا مضمون بہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہم غزوہ فیم کے سفریں صفود کے ساتھ تھے جب آپ مقام مہبار پر پہنچے جو کہ فیم کے قریب ہے تو

و ہاں آپ نے نماز معراوراس کے بعد پھر نمازِ مغرب ایک ہی وضور سے اوا فرمائی، اور یہ واقعہ فتح کمسے ایک سال پہلے کا ہے۔

### بَابِ فِي تَفْرِيقَ الْوَسُوءِ

تفريق ماد ترك موالاة ب ين اعضام وضوم كے خسل مي تفريق كرنا-

موالات فی الوضور میں ندا ہے المسل اور شروامت وضو ہے، اگر کوئی شخص عما تفریق کرے تواس کی وضور واجب وضور باطل ہے، البته نسیان کی صورت میں معاف ہے اور گرا سے موالات کو فورسے بھی تعبیر کسیا گیاہے وضور باطل ہے، البته نسیان کی صورت میں معاف ہے اور کتب الکیہ میں موالات کو فورسے بھی تعبیر کسیا گیاہے اسی طرح خابلہ کے بہاں بھی موالات فرض ہا ان کے بہاں نسیان سے بھی ساقط بنیں ہوتی، اور تحفیہ کے نزدیک موالات واجب سنت ہے، امام شافعی کے دونوں تول ہیں، ابن رسلان فراتے ہیں امام شافعی کے تولِ قدیم میں موالات واجب ہے اور المح الروا بین عن احم بھی بہی ہے، اور قول جدیدا مام شافعی کا اور دوابتِ ثانیا مام جست کہ شل خفیہ کے دونوں المحدیدی میں موالات کا اور دوابتِ ثانیا مام جست کہ شل خفیہ کے دونوں المحدیدی میں موالات کا دور دوابتِ ثانیا مام جست کہ شل خفیہ کے دونوں المحدیدی میں موالات کے دونوں میں کہ کو دونوں میں موالات کو دونوں مول مولی کی کا دور دوابتِ ثانیا مام خواب کی مولیات کی کا دونوں کی کا دونوں کو دونوں کو

ا حدثناهادون بن معروف الوست ولدائر جع فاحس، عاصل مغمون يه به کدايک شخص نے حضور کے ساسے دضور کی اوراس کے پاؤں کا کچھ حصد خشک رہ گيا تو آب ملی الشرعليه وسلم نے اسسے ارشاد فرمايا ارجع فاحسن وضو تلك يعنی جا دُلِی دمنور کو درست کرو، حضرت سہار نبورئ بذل میں تحریر فرماتے ، میں احسان ومنور کی شکل يہ ہے کہ جو کچھ خشک رہ گيا ہے اس کو ترکر ليا جلئے ، بس اس سے ضلِ اعضار میں تفریق کا جواز ثابت ہو گيا۔ ام خطابی شافتی اورا بن بطال مالکی شنے اس حدیث سے وجوب موالاة پراستدلال کیا ہے۔

مریث الباب سے و بوب موالا قربر استرال درست بنیں کورد فرایا ہے، اور یہ لکھا ہے کہ یہ استدال کم از کم ضعیف ورنہ باطل ہے اس لئے کہ حضور کی الشرعلیہ وکلم نے جوا صاب و ضور کا حکم فرایا ہے اس کو کہ وصور تیں ہوسکتی ہیں ایک یہ کہ استیاب و ضور کیا جا ہے، دوسرے یہ کم متنا مصدختک رہ گیا ہے اس کو تر کر بیاجائے، ا دُاجا را لا حقال بعل الاستدلال ، ہاں اگر آپ ا عاد کہ وضور کا حکم فریاتے تب استدلال میجے تھا اگر چاس وقت بھی یہ احتمال ہے کہ اعادہ کا حکم بطریق استحباب ہونہ بطریق وجوب۔ سے حدثنا حیوتی بین ڈیور بی اعاد کہ وضور کا حکم فریا یا ۔

جس سے بظاہر قائلین موالاۃ کی تائید ہوتی ہے ، لیکن اول تو پر مدیث ضعیف ہے ۔ اس لئے کہ اس کی سند میں بقية بن الوليدرادى بين جوجت بين الومُهر خسانى اللك بارك ين فرات بين احاديث بقب سيت بنقي فک منهاعلی تقییر، نیروه مدس میں، اور بہاں بطریقِ عندند روایت کر رہے ہیں، اس کے علاوہ یہ بھی احمال ہے كه اعارة وموركا حكم آب في بطريق استخباب فرمايا بو

جوحِفرات وجوب موالا ہ کے قائل بنیں وہ کہتے ہیں کہ الٹر تعالیٰنے آیت وصور میں مرف غسل اعضاماور مسح رأس کاحکم فرمایاہے،اس میں موالات کا کہیں ذکر نہیں، نیزا مام بیتقی منے ابن عرفز ایک اثر میجے ذکر کیا ہے کہ ایک م تبہ انھوک نے بازار میں وصور کی اور صرف علی وجہ ویڈین اور محے را س کیا ' اور نماز جناز ہ پڑھا نے کے لے مبحدیث تشریف لے گئے ، وہاں پنجکر جله حا ضرین کے سامنے مسح علی الخفین کیا ،جب کہ وضور خشک ہو گئی تی ا وراس برجا خرین میں ہے کی نے کیر نہیں کی، رمنبل )

فلاصه يدكراس باب ميس معنف تف تين صديتين ذكر فرمائي يس بميول كا ا مادين الباب كا خلاصه منهون مشترك بكمايك فنوركرن كے بعد مفور كى فدمت يرمام ہو۔ تے اور ان کے یاد س کا ایک جمعہ ناخن کے برا برخشک رہ گیا تھا، ان تین احادیث میں سے پہلی اور دومسری مدیث یں بیسے کہ آپ ملی الترعلیہ وسلم نے اس شخص کواحسان دخوم کا حکم فرمایا، ظاہرہے کہ ان دوحد پیول سے تو موالات پراستدال صحی نہیں، اور تعیسری صدیت میں البتہ آپ نے اعاد کا دونور کا حکم فرمایا، اس کا جواب ہم دے مجے ہیں۔

#### كاب اذاشك في الحدث

واقبض وضوركي إبتدار إرجاننا جابئة كهباب سابق تيني باب تفريق العضوء تك احكام ومسألِ ومنومِ منكُ کی ترتیب کے مطابق پورے ہو گئے، اب مصنعت کا مقصود نوا تص وضور کو بیا ان کرنا ہے،جس کی ابتداراس سے اسکے باب الوضوء من القبلدسے ہورہی ہے گویا وہ نوا قف وضور کا پہلاباب ہے، اور یہ باب بطورتمسیدا در توطئہ کے ہے اس لئے کہ شک فی الحدث میں دونوں بتیں بی انتف ہونے کی می ادا بنوے کی بھی، گویا بدادنی درج کا ناقض ہے اس لئے مصنف اس باب کوشروع میں لائے ترقی اونی سے اعلی کی طرف ہوا کرنی ے، اس كتاب كے الواب بہت مهذب وم تبت اور قابل تعريف بي فلل مدد المصنف-

مانا ما سنے کے مدت کے بغوی معنی تجدد کعین وجود بعد العدم کے ہیں اور شرمًا مدت نام ہے اس مالت کا جونا تف طبارت، ہو،اس کی جمع احدار شاآتی ہے بیسب کی جمع اسماب

دا على ملوة اورفاري صلوة يس فرق كى ايك دجرتويه به كدهديث بين في الصلوة كى قيد ندكور به اوردوسرى وجداس كى يه به كداكر دا فل صلوة شك في الحدث كونا تف قرار دياجائة السب ابطال عمل لازم آنا به ، اوريد لا تبطلوا اعمالكر كے فلاف به اورفاري صلوة بين يرفرا في لازم نهيں آتى لمذا وہاں شك في الحدث كونا تفن قرار دياجائے گا، ليكن مافظ ابن مجرم في مالكيد كے اس استدلال پراعراض كياب كرا بطال عمل تواس وقت الازم آئے گا جب شك في الحدث كي هالت مي صحت صلوة كوتسليم كياجات اور صحت صلوة اس وقت روسكتى به جب شك في الحدث في الحدث في الحدث في الواقع نا قض وضور منهو، سواگرشك في الحدث في الواقع نا قض بنيس توفارج بين بهي ناقض نهونا جاست اوراگر في الواقع نا قض وضور مين وفارج بين بهي ناقض نهونا جاست اوراگر في الواقع نا قض وضور مين وفارج بين بحق ناقض نهونا واست اوراگر في الواقع نا قض وضور مين وفارج بين بحق ناقض نهونا واست المناكم الكورث في الواقع نا قبل وضور مين توال العال عمل كهاں ۔

ا - هده شاقتیب تربن سعید الاستوله عن عتب لین سعیدین المسیب ا درعباد بن تیم دولوں روایت کرتے

ہیں عمم عبادے جن کانام عبداللربن زیدبن عاصم ہے .

منوله شکی آلی البنی صلی الله علیه ناستهم المرجل میسی آپ صلی الشرعلیه دسلم سے استخف کے بارسے میں درمیافت کی جونمازگی حالت میں کچھ محسوس کرے مثلاً بطریق شک دونهم کے خروج رکے دغیرہ، تو آپ نے فرمایا بیشخف نمازسے نہا ہے میں کا ن اور ناک نازسے نہ ہونہ محسوس کرسے ، کا ن اور ناک سے مدبونہ محسوس کرسے ، کا ن اور ناک سے محسوس ہونا چونکہ ذریعہ ہے حصول یقین کا اس لئے آپ نے اس کو ذکر فرمایا ، ورنہ مقسود حصول یقین ہے خواہ دہ جدے بھی حاصل ہو۔

مدیث یں ف الصدی کی تیدہے بعض مالکیہ نے استدلال کیاکہ یہ مکم بینی شک کا ناقض بنونا وافل معلوق کے ساتھ فاص ہے فارج صلوق یں اگر شک واقع ہوتب پیم یہ مکم بنیں۔

جانناچاہتے کہ یہ لفظ عد عدمہ شکی یہاں پرادراسی طرح مسلم کی روایت میں بھیغہ جہول وار رہے اور الدجل نا ئب فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہوگا، فاعل شکایت گون ہے ؟ اسس روایت سے کچھ معلوم نہیں ہوتا لکن بخدادی کی دوایت سے اشارة اور این خریمہ کی روایت سے مراحة معلوم ہوتا ہے کہ فاعل یہ عمود یہ برسندیں بذکور ہیں، امام نووی نزاتے ہیں فاعل معلوم ہونے کے بعد بھی اس نفظ بیکی کو بعیفہ معروت بہیں برسے برسے سکتے، علام مین نے امام نووی نزا کے کلام کی تردید کرتے ہوئے فر مایا کہ فاعل معلوم ہونے کی صورت ہیں اس کو معروف بڑھ سکتے ہیں، اور ضیرفاعل راجع ہوگی عربے عاد کی طرف اس لئے کہ اس کا فاعل ہونا معلوم ہوگیا، حضرت کے بذل میں یہ ساری بات نقل فرمانے کے بعد سکوت فر مایا ہے ہمیں کن واضح رہے کہ امام نووی کی بات درست ہے بینی کی تردید مجر بنیں، وجداس کی یہ ہے یہ نظامہ ما اور ابوداؤو دکی روایت میں بھی یار کے ساتھ لکھا ہے اور اس صور میں اس کو بجول پڑھا ہے اس کے کہنا تھی فاور کی ہونے کی وجہ سے بھی فلا ہے ، اور وجب نعل معروف الف کے ساتھ لکھا جا گاہے ، اور وجب نعل معروف الف کے ساتھ لکھا جا گاہے ، اور وجب نعل معروف الف کے ساتھ لکھا جا گاہے ، اور وجب نعل محروف الف کے ساتھ لکھا جا گاہے ، اور وجب نعل محروف الف کے ساتھ لکھا جا گاہے ، اور وجب نعل محروف الف کے ساتھ لکھا جا گاہے کہ اس لئے کہ یہ ناقعی یا گی ہے ، فلا صدید کہ فاعل شعین ہونے کے بعد ہی نقط بھی مہاں پر مجمول ہی کے ساتھ لکھا جا ہے گا اس لئے کہ یہ ناقعی یا گی ہے ، فلا صدید کہ فاعل شعین ہونے کے بعد ہی نقط بھی مہاں پر مجمول ہی بی سے دینی دعل مدید کہ فاعل شعین ہونے کے بعد ہی نقط بھی میاں پر مجمول ہی اسے دور معالم اللہ کا خدک معروف الف کے معروف الفاد میں افراد کا افاد والفاد میں السندی فی خاصر الندی و مک ذا اسمدی میں شیخے مولانا معمد اللہ میں مداذات ہو مدی النہ ہو اللہ کی دور اللہ کا دور اللہ کی دور اللہ کی دور اللہ کا دی کہ دور اللہ کی دور کی دور اللہ کی دور کی دور

رم کے القبل ناقب میں ہے۔ مدشاموسی بن اساعیل الاستوجد حرکہ فی دبرہ اس مقام کے مناسب ایک ادرمستدہ، دہ یک رکے القبل ناقف ہے یا بنیں ؟ مسئل مختلف فیدے ، شآفید ادر حنآ بلد کے پہاں ناقف ہے، اور مالکید کے یہاں ناقف نہیں، اور منفید کے یہاں

دولوں روایس بیں امام محسم کتے ہیں ناتف ہے اور امام کرخی کتے ہیں ناتف منیں۔

که اس کے کہ بخاری شریعت میں یہ لفظ العت کے ساتھ اس طرح وارد ہے عن عسب اندہ شکا الحریر سول انڈیں صَلی انڈیں علی وسلم الرجل اس کا فعلِ معروف ہونامتعین ہے۔ ملے اصم بہرہ اورانشم جس کی توبِ شامد ضاکع ہوگئ ہو۔

# باب الوضوء من القبله

یہاں سے نواقف وضور کا بیان شروع ہورہاہے، اس دنیا میں کی حالت کو دوام اور بھار نہیں، ہر کمالے را نوالے قبلہ، بینی قبلہ المراً ہ سے مراد مس مراً ہ مس مراً ہ ناتف وضور ہے یا نہیں؟ یہ مسئلہ مختلف نیہ ہے، شآنعیہ کے پہاں مطلقاً ناقف ہے، اور حنفیہ کے پہاں مطلقاً ناقض بنیں، آلکیہ اور حنّا بلہ کے پہاں تفصیل ہے، اگرمس مراً تہ شہوت کے ساتھ ہو توناقف وضور ہے در نہنیں۔

مرس مراً قرکے ناقض وضور ہونے کا ادامن مسلقرآن کریم میں آیت تیم ادجاء احد منکون الغائد ادامن مراً قران میں دوقراتی ہیں ایک استم مسلم قران میں نکورہ یا نہیں ایک استم مسلم قران میں نکورہ یا نہیں النساء باب مواحلت سے النساء باب مفاحلت سے النسا

ا مام شانئی فرات ہیں کہ لمس اپنے معنی حقیقی بینی لمس بالید پر محمول ہے اوراس سے ثابت ہوتا ہے کہ مس مراة ناتف وضور ہے ، اورا حناف کہتے ہیں کہ لس ہے جاع مراد ہے اس لئے کہ رئیس المفسر بن حفرت عبداللہ بن حباس نے اس کی تفییر جائے ہی کے ساتھ کی ہے اور علمار نے لکھا ہے صفرت ابن عبائش کی تغییر دوسروں پر واقع ہے ، نیٹراس آیت میں دوسری قرارت والی اس سے حنیہ کے معنی کی تا ئیر ہوتی ہے لہذا اگر مستم والی قرارت میں بالید کے معنی کے تا تیر ہوتی ہے لہذا اگر مستم والی قرارت میں بالید کے معنی کے زیادہ قریب ہے تو لاستم والی قرائت اقرب الی معنی الجائے ہے جیب اکدا او بجرجہ اص وازی می تر مرابی الے ۔

تنزمنفر فی است کوس معنی برخمول کیا کہا ہے اس میں وائد افادیت ہے اس لئے کواس سے معر کوم ہو لہے کہ جس طرح صدت اصغرین ہم مشروع ہے ای طرح صدت اکریں بھی شروع ہے بخلاف شا فعیر کی تفییر کے کوال سے سے معرف امری معنوں ہم میں ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہے کہ الحاصادیت سے محمل ہمی ہی تابید اور آیت کے درمیان تعارض سے محمل ہمی ہمی ہمی ہوتی ہے اور آیت کے درمیان تعارض سے سے معارض بڑ رہی ہے اور آیت کے درمیان تعارض سے سلامتی ہے، ادر شا فعیر کی تفییر مدیث الباب کے معارض بڑ رہی ہاں گئے شا فعیر معزات مدیث الباب کی تفیید نے معلوم ہوجائے گا۔

حفرات مالکیدا در منابلہ نے اس آیت اوراها دیث کے تعارض کور نع کرنے کے لئے ایک و وسری شکل افتیار فرمائی وہ یہ کمس مرا کہ اگر شہوت کے ساتھ ہے تب تو ناقض ہے در نہ نہیں میں لمس سے مس بالشہوت مرا دہے اس کے اس کو ناقض وضور قرار دیا ہے اور مدیث میں مسے مس بلا شہوت مرا دہا ک لئے وہ ناقبض وضور نہیں ہوا۔ قال ہود الادو حوصر سل صدیت البات برمصنف کا لفد اس کومسند نے دوطریق سے ذکر فرمایا ہے، ایک بطریق ابراہیم تیمی ف عائشہ دوسر بطریق جیب بن جاہت عن عروہ ، اور مرد وطریق پرمصنف نے نے کام فرما کو مدیث کو ضعیف قرار دیدیا۔ طریق اول پر کلام پر ہے کہ یہ صدیث منقطع ہے ، اس لئے کہ اس کو ابرا ہیم ہمی عاکشہ سے کہ انقطاع عرف اس عالانکہ تیمی کا سماع عاکث م سے جاہت ہیں ہے ، ہمار ک طرف سے اس کا جواب یہ کہ انقطاع عرف اس طریق بیں ہے ، اس کے علاوہ و دسرے بعض طرق انقطاع سے سالم ہیں بچنانچہ یہ دوایت وارتطیٰ میں موجود ہے اور اس کی سندیں ابراہ م تیمی اور عاکش سے در میان واسط ندکور ہے عن ابوا ھیم المہی عن ابیا ہو عن ابیا ھیمانے عن ابیا ھیا عرب سے عائش نے مراب الم بین بین میں ہو اس کا میں ابیا ہم الم بین میں ابیا ہے عن ابوا ھیم المہی عن ابیا ہوں۔

٢- تولى حدثنا العمش عن حبيب تابت عن عروة يرحديث عائش كا دوسراط التي سيم السك بارس يل مصنف فرمات الاعش عن حدث الرواة واشدة وعبد العسيد عن الاعش في وكيع في جس طسره السمديث كوائش سي نقل كيا الحراق والدعب الحريد في المطلب يدب كروكم كى دوايت بين بسل طرح ع وه غير شوب واقع بمواسم الكوان دونول كى دوايت بين بحل واقع بمواسم .

قال ابوداؤد قال بحیی بن سعید القطان لوجل الا مصنف کے ہیں کہ یکی بن سعید قطان نے ایک شخص سے کہا دات تفص سے کہا دات تخص سے کہا دار دہ مراد علی بن مدین شیخ بخاری ہیں) کہ میری طرف سے لوگوں سے کمدو کہ امش کی یہ حدیث (حدیث المیاب اور دہ دوسری حدیث بومستحاضہ کو مستحاضہ کو مستحاضہ کی مدود کو استحاضہ کو درج میں ہیں در سری حدیث آگے ابواب الاستحاضہ میں باب من قال تغتسل من طبر الی طبور میں آرہی ہے)

یہ دو نوں مدیثیں کیوں غیرمعترا در لائن محض کے درجہ میں ہیں ؛ اس کی دجہ مصنف آگے سفیان اوری سے نفت ل کرتے ہیں دوری عن المتوس کا اندان اللہ یعنی سفیان اوری فرماتے ہیں مبیب بن ابی ثابت جب بھی روایت کرتے ہیں عبی عروة بن الزبیرسے روایت بنیں کرتے لہذا مدیث الباب

يس جوع ده بيس وه عردة المزني بموت ا در ده بالاتفاق ضعيف ومجهول بيس-

یں و مرون ہیں رہ مرون ہوں ہوں اللہ میں موری سے کہ حدیث الباب میں عروہ المرزی مراد ہیں لیکن سفیان اور ک نے جو ا قاعد کہ کلیہ بیان کیا کہ صبیب بن الل ثابت عروہ بن الزبیرسے مطلقاً روایت بنیں کرتے یہ قاعدہ کلیہ مصنف کو سلیم بنیں چنا پخہ فرماتے ہیں قال ابوداؤ دوت دوی حدزة الزبات عن حبیب عن عروہ بن الزبیرے عاشتہ حدیثاً محدیثاً اس سندسے معلوم ہوتا ہے کہ صبیب کمی عروہ بن الزبیرسے مجی روایت کرتے ہیں لہذا بالکلیہ ان سے روایت کی نفی کرنا درست بنیں ۔

یہاں پرصاحب معارف السن سے تسامع ہوا وہ یہ کہ وہ فرماتے ہیں ۱ مام الو دَا وُدُکے نزدیک صدیث الباب کی سند میں عروہ سے جو ہم نے بیال کی۔ کی سند میں عروہ سے عروہ بن الزبیر مرادیں ، بذل المجہودیں مفرت کی وہی رائے ہے جو ہم نے بیال کی۔

اس کے بعد جانا چاہتے کہ تارے حضرت سہار نیور کی من في بنا الجودين أس بات برنسف در كن سے نائد فرائ عردہ سے عروہ بن الزبیر مراد ہونے تحرير فرمائے بيں كديدع ده عروه بن الزبير بيں عروة المزنى بنيں، لېذا مصنصے كى بات ہيں تسليم بنيں، وه قرائن يہ بينُ ا عبدالفن بن مغرار جن كى روأيت بي عروة المزنى بون كى تقريح بهد، وه ضعيف بين ي ابن ماجدا درمعنف ابن ابی سفیدیں و کیع نے عبدالرحن بن مغرار کی مخالفت کی ہے اوران کوع وہ بن الزبیر قرار دیا ہے، تل اس سندیں ع وهسي نقل كرنے والے اصحاب بيں جوجع كا صيغه ب اورجس داوى سے ايك جاعت نقل كرتى بوده معروف بوگانه كه مجهول ،اورع وة المزنى بالاتفاق مجهول بين لهذا يرع ده عروة المزنى بنيس بوسكة، يم عردة بن الزبيرمعروف را دی بیں اور عروۃ المزنی جمہول ہیں،ا دراکٹر روایات میں عردہ مطلقاً بغیرت بیت کے دار دمہوا ہے،ا در بحد ثین کے بہاں را دی غیرمنسوب کے بارے میں قاعدہ یہ ہے کہ وہ معروف برمحمول ہوتا ہے، لہذا یرعروہ عروہ بن الزبیر ہوئے نہ کہ عردة المزني 🙆 اس دوايت بين ہے نِقلتُ مهامُن هي الدّ احتِ بين جب مفرتِ عاكشَهُ في عرده كے سامنے فجلآ بیان کیا کرمفور نے اپنی از واج میں سے کسی روجہ کی تقبیل کی تواس پرعروہ لوسے وہ کون ہے تم ہی تو ہوگی، اسس پروه ښ پژي . پرموال د جواب قريمه سهاس بات پر که پيع د ه ع و ق بن اگر بيرې پي اس ليے که عرده بن الزبيراو د حفرت عائشہ تنکیے درمیان ہے تکلفی ا درکٹرٹ موال دجواب مشور ومعروت کے یہ کہ حضرت عائشہ ا درعروہ المزنی کے درمیانا ید دارتطی اورمسندا حدی بہت کی روایات اس پر دال ہیں گہ بدعر ده عروة بن الزبیر ہیں ، ہے اس سندیں عردہ المرفی سے دوایت کرنے والے ان کے شاگر دامحاب ہیں جو بجہول ہیں، لہذا یہ سندغیر معتبرہے ،غرفیکہ مصنع نے مدیث الب کے ہر دوطریق پرجو لقد کیا وہ رفع ہوگیا۔

اس کے علاوہ بھی بہت سی روایات مدیثیہ بخشاری کو گیاہ میں بہت سی روایات مدیثیہ بخشاری کو گئیرہ میں بہت سی روایات مدیثیہ بخشاری و غیرہ میں بہن جن سے معلوم ہوتا ہے کہ مس مُوا ہ ناتین و مغیرہ بنیں ایک روایت میں ایک دولیت میں ہے کہ حفرت ماکٹر فراق بیس کہ میں رات میں آپ میں الشرعلیہ وسلم کے سلمے لیٹی ہوئی تھی اور آپ نماز پڑھے ہوتے اور میرے یا وگ آپ کے سجدہ کی جگہ ہوتے فاخا اراد ان بد جدہ خبری فقیفت دجیت اور ایک روایت میں ہے فاخا اراد ان بوتوسنی بوجہ دین جب آپ می الشرعلیہ وسلم سجدہ میں جانے کا ادارہ فرماتے تو میرے بدن یا وی اور ایک روایت میں مواز میں مراق ہایا جب اور ایک روایت میں کہ تو میں ہے میں ان کوسمیٹ بیتی میں بیاں پر مین حالت نماز میں مراق ہایا جب اور ایک میں بین ایک میں میں بین ایک میں میں بین ایک میں سے میں بین ایک میں بین ایک میں میں بین ایک میات کے لئے۔

امام بہت ہوئی کے رغم میں حکریت کامل کے ادرامام بہت نے توایک بجیب بات فرمائی دہ یہ مدیت درامس امام بہت کی کے رغم میں حکریت کامل کے است میں تعی کان سول سر صلی اللہ علیہ و تبلة العمائم کے بارے میں تعی کان سول سر صلی اللہ علیہ و تبلة العمائم کے بارے میں تعی کان سول سر صلی اللہ علیہ و تبلة العمائم کے بارے میں تعین کرنے والے داویوں صلی اللہ علیہ و تبله اوراس طرح روایت کردیا کہ آپ میں اللہ علیہ و تم ما تعین الم میں تعین الم میں تعین کرنا اوران کو و تم کا شکار قرار دینا دیا نت کے خطرت مہار نیوری فرائے ہیں الم میں کا بلاد لیل رواہ کی تصنعیف کرنا اوران کو و تم کا شکار قرار دینا دیا نت کے فلاف ہے، واللہ المونق ۔

قال ابوداؤد دمت در وی معرق الزیات از مغرت مهاد پوری شنے بدل میں لکما ہے فالبا اس مدیث میں سے مراد وہ مدیث ہے مراد وہ مدیث ہے جو تر فری کی کتاب الد عوات میں اکا کسندے فرکورہے ، جس کے الفاظیر ہیں اللہ وعانی ف جسدی دعانی فی بھری ولیعدر الوارث من لا الد الا الله الحليم الكر يعرب عان الله والم دالعد بشت درب الفالدید لیکن ترفدی کی سند میں عردة بن الزیر ہونے کی تعرق بنیں ، ہوسکتا ہے کہ ام ابوداؤر مرکز دیک وہ عروق بن الزیر ہونے کی تعرق بنیں ، ہوسکتا ہے کہ ام ابوداؤر مرکز دیک وہ عروق بن الزیر ہی ہول۔

باب الوضوء من مس الذكر

مذاہرب اسمند الب مختلف فیہ ہے، اسمئل الشکے نزدیک میں ذکرنا تنبی و منورہے ۱۱م احد کے نزدیک معلقاً ناتین اسمند المحتا اور ۱۱م شانتی وامام مالک کے نزدیک اذاکان المس بباطن الکون، اور دفینی کے نزدیک معلقاً ناتین نہیں ہے، معنف نے یہاں پر دوباب قائم کے ہیں، پہلے باب سے مس ذکر کا ناتف ہونا اور دوسرے باب سے ناتف بنونا ثابت کیا ہے۔ اس باب پس معنف سنے مدیثِ بشرہ بنت صغوال ذکر فرمائی ہے جسسے مس ذکر کا ناتف ومنور ہونامعسلوم مواب، مارى طرف سے اس مدیث کے دوجواب دریتے گئے ہیں تضعیف اور تاویل یا ترجع۔

مريث ضديف مون كى ومسيدكم اس روايت يلعروه ب کا بخواب اورائسرہ کے درمیان یامردان کا داسطہے یااس کے

شرطی کا مروان غیرتقریں ان کی روایت قابل استدلال نہیں ،حفرت کنگو بٹی کی تقریر الکوکب الدری ئی سے، اما مروات فغيثقت اظهرموبالثهري وأثيين ص الأسب وإما الشوطى فيكعهول كما لايعفئ-

جبورنے اس کے دوجواب دیتے ہیں، بعض نے پر کہا کہ مروان حجت اور قابل استدلال ہیں، امام بحن رگی فان كى دوايت كواين محم من لياسيدا وربعض يركية إلى كديم محم ال حجت بنين ليكن يدر وايت بدون م وان کے بھی ابت ہے، یعنی عروہ براہ راست بسرہ سے روایت کرتے ہیں، چنانچدابن حبال نرملتے ہیں ومعاذات ان نعتج بروان تكن لديقنع عن وا بقول مروان يعي عوه فيم وال كي قول يرتناعت بنيل كى بلك الخول في برا و راست بسر، سے ماکواس مسلاکو دریا فت کیا، لبذام دان مسند کے درمیان سے کل گئے۔

ہاری طرف سے پہلی بات کا جواب بیسے کہ میمجے ہے کہ ا مام بخاری نے ان کی روایت کولیا ہے ،اور ب رجال بخاری میں کسے ہیں، لیکن بخاری کے ان رجال میر،سے ہیں جن پر نقدا در ملن کیا گیا۔ہے، چنانچہ ما فظ ابن مجسئر فع وان كومقدم فتح البارى بين اس فعل بين ذكركيابس بين بخارى كي تشكم فيدرواة ذكر كي محكمة بين، اساعيلي الم فراتے، یس کرمدین سف ایام بخاری پرم وال کی روایات کی تخریج پر نقد کیا ہے، اس کے علاوہ دوسری بات یہ بے کہ اہام بخاری شیفان کی روایات کو متابعات میں لیاہے مذکرا مول میں اور بعض نے یہ جواب دیا ہے کہ امام بخاری سفے موان کی ان روایات کولیسے جس کوا مفول نے اپنی امارة سے پہلے بیان کیا ہے اور امارة کے بعد كيدوايات كومنيس كياسي اوردوسرى بات كاجواب وهسم جونوديه في كالم سي مسنط موتاس وه كية یں کرمدیث بسرہ کی تخریج سینین نے اس لئے ہنیں کی کواس میں اختاات ہورہاہے کہ اس روایت کوعروہ براہ راست بسرہ سے روایت کرتے بیل یا بواسط مروان اور اس کے مشرطی کے معلوم ہواکہ مروان کا واسط نہونا امرفقق بنيں۔

ا مام ابودا وُوَسِّنهُ مردالل که واسطه والی روایت کولیاست اورا مام تریزی شنه دو نون طریق کو وَکرگیاسی ا درنسانی میں ایک روایت بلا واسطرے اور ایک بواسط مروان اور ایک بواسط مرسی (شرطی) -

مدیت الوضورمن س الذكر ما ول مے این اول تغیید جس كابيان آ در سرے ترجیح

یا آویل، اس کا تفعیل اس طرحب که اگراس مدیث کو محم تسلیم کرایا جاتے توہم کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک دوسرے باب كى صديث يعنى مديمت طلق راجح ہے، اس لئے كه وه رواية الرجال كے تبيل سے ہے، دوسرے اس لئے كمامس ک سندین کونی اختلاف واضطراب بنیں ہے، علی بن مرین فرماتے ہیں موعندی احسن من حدیث بشرہ۔ ا دراگر تا دیل کی جائے تواس کا در دازہ بھی مفتوح ہے، متعدد تا دیلیں ہیں ، اے حدیث بسرہ استحباب برخمول ے، ۲- وضور تنوی پر محمول ہے اور یہ اس لئے تاکہ روایات میں تعارض پیل نہو، تل معمول عی ماإذا خرج من الذكوشى واجل المديم مس ذكرس مادمس الذكر بفرج المرأة ب جس كومبا شرب فاحشه كيتي بي، اوريهاك يهال بي ناتفن وضورسيم هـ يس- مرادمس عندالاستناكرسيد، لهذا استناكر ناقض بواندكمس -شا نعیہ نے اس سل لم میں حضرت الوہر براغ کی صدیث مجی پیش کی ہے جو دار تعلیٰ میں ہے ،جس کے الفاظ یہ الم اذا افضى احد ككربيد به الح فرجه فليتوضّاء

### ماك المنصة ذلك

جا ننا چاہئے کہ پہلے باب کی مدیث یعنی مدیثِ بسُرہ ، اور اس باب کی مدیث یعنی مدیثِ طلق دو لؤں سن اربعہ کی روایات ہیں چیمین میں سے کسی میں نہیں ہیں ،البتہ عدیثِ بسر ہ مُوطا مالک ،میجا بن خریمہ اور میجا بن حبان دولؤں يں ہے ،ا درمدیث طلق سنن اربعہ کے علاوہ صحح ابن حبان ، بہتی اور طحاوی میں ہے۔

اول یہ کریٹ بیف ہے اس لئے کداس کے

صَديث الباب برشا فعير كا نقدا وراس كاجواب المهور نے مدیثِ طلق كے دوجواب دیتے ہیں،

ا ندرایک را وی پی تیس بن طلق ان کے بارے میں امام شافی ٌ فرماتے ہیں خد سانداعی تیس بن طلق خدر بخدہ میں یع فیجُ ہماری طرف سے اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت امام شافعی تو فرمار ہے ہیں ہم نے این کے بارے میں معلو مات کیں مگر پتہ ہنیں چل سکا کہ یہ کون ہیں جم یہ کہتے ہیں کہ جن حضرات محدثین نے اس مدیث کی تھی یاتحسین کی ہے طاہر بات ہے کہ ان کو تعیس بن طلق کے بارے میں معلومات حاصل ہوں گی ا در من عُرف جمت ہوتا ہے من لم تعرف پر۔ د دس اجواب جمور ف الما صديث كاير دياكم يه مديث طلق منو خرے مديث الوم يره سے جس سے سا ذكر كاناتف بونامعلوم بوتكي وجس كالفاظ يهل بابك اخريس كذريكي اس لي كم عديث ملق مقدم ب مديث ا بو ہریرائ پر کیونکة قدوم طلق دیست مؤده میں بجرت کے پہلے سال ہوا تھا جس دقت مبحد نبوی کی تاسیس ہور ہی تھی، اور حفرت ابومريره كااسلام محميم ميل ہے امام بنوى صاحب المصابيتے نے يہى جواب دياہے۔

ہماری طون سے اس کا بواب یہ ہے کہ دعوی ننج کا ثبوت دوباتوں پرمو توف ہے، ادل یہ کہ سجد بوی کی بنا موف کے ذائد یں مرف ایک ہی مرتب ہواجی وقت سجد مفور کے ذائد یں مرف ایک ہی مرتب ہواجی وقت سجد بنوی کی تعیر ہور ہی تھی ایک ہی مرتب ہواجی وقت سجد بنوی کی تعیر ہور ہی تھی ایک اید ہور دوبارہ مدینہ یں آئے کی فویت بنیں آئی، اور حال یہ ہے کہ یہ دولوں باتیں تا برت بنیں اس لئے کہ سجد بنوی کی تعیر صفور کے زمانہ میں دوم تب ہوئی جیسا کہ علام نورالیون مہودی نے دفارا لو فار میں تقریح کی ہے ، پہلی مرتب سے معلوم ہوا کی تعیر صفور کے زمانہ میں مرتب نوعنیفہ یں ہوا تھا، اوراس و فد کا قددم سنة الوفود سے میں ہوا ہو، بنا اورا بن سعد نے تقریح کی ہے کہ قدوم طلق دفد بنوعنیفہ یں ہوا تھا، اوراس و فد کا قددم سنة الوفود سے میں ہوا ہو، بنا اس سے معلوم ہوا کہ قددم طلق دوبار ہوا سام اور سے اور کی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قددم طلق دوبار ہوا سام اور میں تفصیل سے ذکر کیا ہے۔

#### باب لوضوء من لحوم الابل

مسلمیس این منبل اوراسی بن منبل اوراسی بن را ہویہ اس کے قائل ہیں، شافعہ میں سے امام بہتی ہے ہی اس کو افتیار کیا ہے اوراس کی رجا مفوں نے یہ لکھی ہے کہ حضرت امام شافعی سے منقول ہے ان مع دیث الموضوء من صوح الا بل تلت میں، لین اگر وضور من کوم الا بل کی صدیث تابت ہوجائے قو بھر ہیں اس کا قائل ہوں اس برامام بہتی فرماتے ہیں کہاں مسلمیں دو حدیثیں مجے اور ثابت ہیں ایک حفرت برار بن عازیق کی حدیث جو الوداؤداود تر فری دغیرہ ہیں ہے، دوسی حضرت جابر بن سازیق کی حدیث جو الوداؤداود تر فری دغیرہ ہیں ہے، دوسی حضرت جابر بن سمری کی محدیث بواجود کی کا سیلان بھی اس کے قائل ہیں۔ حدم کہتے ہیں حضرت جابر بن سمری کی محدیث بواجود کو دوران کا دوران میں کھیں۔

حدثناعثان بن ابی شیبتر ان مسول سئل دمول انگام کالنام علید دوسلم عن الوضوع من نحوم الابل فقال توخوداً منها -

جہور کی طرف سے صدیت کا جواب کی سیاں بھی اس طرف ہے جہور علما رائمہ ثلاثہ جو وضور من محالابل کے قائل نہیں ان کو کا جواب دیتے ہیں ۔ کے قائل نہیں انفوں نے اسس مدیث کے دوجواب دیتے ہیں ۔

ا دِل یک ان احادیث یں وضور سے وضور شرعی نہیں بلکہ وضور لفوی مرادہ اس لئے کہ تحوم ایل میں دسومت را کد موق ہے اور عبدالشری مسعود منسے منقول ہے لاک اُخوصًا مِن العلمة المنتِ احتِ الحق من اُن اُخوصًا مِن العلمة المنتِ احتِ الحق من اُن اُخوصًا مِن العلمة المنتِ المنتِ احتِ الحق من اُن اخوصًا من المنتِ المنتَ المنتِ المنتَ المنتِ المنتِ المنتِ المنتِ المنتِ المنتَ المنتِ المنتَ المنتَ المنتِ المنتَ المن المنتِ المنتَ المنتَ المنتَ المنتَ المنتَ المنتَ المنتَ المنتَ المنتَ المن المنتَ ا

من اللقدين الطيبة ال كے علاوہ مجى بعض دوسرے أثارِ محابد بين جن كى تخريج امام طحاوى كئے كى ہے۔ دوسرا جو اب يہ ہے كه اگر ان احاديث كو وضور شرعى پر محمول كيا جائے تو پھر يہ منسوخ بين اس مديثِ جابر سے جس كى تخريج اصحاب نورنے كى ہے، جس كے الفاظ بين كان أخوا لامورس عند به دول انتاب ملال ملت عليه وسلمورو الوضوع

امام نودگ وغیرہ نے تول سخ پراعتراض کیاہے وہ یہ کمجس صدیث کو آپ ناسخ مان رہے، ہیں یعنی ترک الوضور ما مست الناروہ عام ہے اور دضو بمن لحوم الابل والی مدیث خاص ہے، عام خاص کے لئے ناسخ بنیں ہوسکت، بلکہ خاص عام پر رازح اور مقدم ہوتاہے، ہماری طرف سے اس کا جواب یہ دیاگیا کہ ہم دضور من لحوم الابل کو منسوخ اس عیشیت سے کہ یہ خاص اس عیشیت سے کہ یہ خاص اس عام کے افراد میں سے ایک فرد ہے ہیں جب عام منسوخ ہوگیا تو وہ بجمیع افرادہ منسوخ ہوگا۔

لیکن یماں پر ابن تیم کے ایک بات کمی جوبڑی توی ہے وہ یہ کہ آپ ترک اوضور مامست النار والی مدیث کونا سے اور دضور من لوم الابل کا مسئلہ مامست النار کونا سے اور دضور من لوم الابل کا مسئلہ مامست النار سے متعلق ہی بہتیں اسلے کہ امام احسی می جو دضور من لوم الابل کے قائل ہیں، وہ اس سے ہمال میں وضو مسکے قائل ہیں خواہ لحم ابل کا آگ نے مس کیا ہویا بہیں، لچم ابل فینج اور غریفیج میں کوئی فرق بہیں، چنا نچہ کتب منا بلہ بھیے نیل المارب وغیرہ میں اس کی تقریح ہے۔

حفرت سہار نیوری شنے بزل میں اس کا جواب دیاہے إن عَمَّتُم فَعَتَ مُن اُ، یعن اگر آپ اس مستلدیں تعیم کرتے ہیں کہ نجم الل سے وضور ہر صال میں واجب ہے خواہ وہ کچا ہوبا پکا تو پوہم یہ کہیں گے کہ بس طرح اس محدیث میں کچے اور پکے کی تید ہنیں اسی طرح اس میں کھانے کی بھی تید ہنیں لہذا آپ کو نجم اللہ کے مس سے بھی وضور کا قائل ہونا چاہئے خماھ وجوا بحد ہوجوا بنا احقر کہتا ہے کہ یہ بس ایسا ہی الزامی ہوا ہسے اس سے تشفی نہیں ہوتی۔

خوں لاتصقاد مبارے الابق مبارک جمع ہے مبرک کی بر درن جعفر یعنی او توں کا باڑہ ان کے بندھنے کی جگہ، اس پر توا تفاق ہے کہ مبارک ابل میں نماز بڑھنا مگر وہ ہے لیکن آگے پھراس میں افتلاف ہور ہا ہے کہ مجو بھی ہے یا نہیں ، تحفید اور تشا فعید کے یہاں نماز مجھے ہے اور تقاہریہ و تحفایلہ کے یہاں مبارک ابل میں نماز مجھے ہنیں اور آیام مالک سے دور وایس ہیں الاعادة فی الوقت میں الاعادة مطلقاً، نیز جوحضرات فی ادنماز کے قائل ہیں ان کے یہاں فی ادبر مال میں ہے خواہ محل طاہر ہی کیوں ہنو۔

تولد فانهامن الشياطين يضميريا تومبارك كعطف واجعب اس صورت مس مضاف مقدر موكاء اعفافا

مادی انشیاطین و در احمال یہ کے کمیر داج ہے ابل کی طرف اس صورت میں لازم آئے گا کہ ابل مشیاطین کونسل سے موجون کے کہ ابل مشیاطین کونسل سے ہو بنفل نے دیکھ کے بیاکہ اس سے مقصود نفور اور شرارت میں انشیب سے اور معروف ہے دو سرے ہرسرش اور شریب اور معروف ہے دو سرے ہرسرش اور شریب بھی شیطان کا اطلاق ہوتا ہے کل عادِ متر دِخھو شیطان (کما تی القاموس)

اس میں اختلاف ہور ہاہے کہ مُبارک ابل میں نماز پڑھنے کی علت ہی کیاہے ؟ بعض نے کہا کہ ارباب ابل کی عادت ہوتی ہے کہ وہ اونٹوں کی است بارک اللہ میں نوتیں کہ دور اونٹوں کی است بارک اونٹ عادت ہوتی ہے کہ وہ اونٹوں کی است بارک اونٹ مارک ہے ہیں، وقیل لا بنظمنا احلها یعنی مبارک ابل کو اونٹ والے صاف سم انہیں رکھتے وقیل لابل وشوادھا یعنی اونٹ بڑا شریر ہوتا ہے اچھا آ اور بدکنا رہتا ہے اس سے مصلی کو فررجمانی بہننے کا اندیشہ ہے، وقیل لاجل ثقل دا شہا الکوریہ تا یعنی وائح کریمہ کی وجہ سے ممالنہ ہے اور کتاب الام میں انام شانعی سے منقول ہے کہ کوا بہت کی دور قرب شیطان ہے کیونکہ حدیث میں ابل کوئن جس النیا کہا گیا ہے۔

قولدد سُيْل عن العلوة في مواجعي الغنم الح مُرالِفِي جَع مِهِ مُرافِق كي بر در نِ مُحلِس، مرابعنِ غنم مِن بالاتفاق

ناز بلاكرامت جائزے۔

مولى المناه المركة بعن في كما كوغم كوبركت ابل كے مقابل ميں كہا گياہے يين ابل ايك مودى جا اور مے بخلات غنم كے كماس سے اذريت بنيں بہنچى، اور بعثل في كہا كہ بي حقيقت برمحول ہے اس لئے كدايك روايت بيں ہے الفنعر بوجة من اور ايك روايت ميں ہے ام إنى فرماتى ہيں كہ مجھ سے حضور ملى الشرعليدوسلم في فرما يا اعتدى غنة فنان فيها بركت فيرايك روايت ميں ہے الفنم من دوات الجنة ۔

پول ما کول اللحم کے طہرارت کی بحث ان مرابض الغنم کی مدیث سے ابوال وابعار غنم کی طہرارت ہوئے۔

استدلال کیا ہے اس لئے کہ مرابض غنم ان چیزوں سے خالی نہیں ہوتے اور اس کے باوجود آپ ملی الشرعلیہ وسلم نے دہاں نماز پڑھے کی اجازت مرحمت فرمائی، مجران حفرات نے ابوال ابل کو بھی اک پرقیاس کیا بلکہ تمام ہی ماکول اللحم جا نوروں کو غنم پرقیاس کرکے ان کے ابوال وا بعاد کو طاہر قرار دیدیا، رہی بیبات کہ ممبارک ابل میں تو نماز پڑھے سے منع کیا گیا ہے سواس کی وجہ وہال نجاست کا بھونا نہیں بلکہ دوسرے اسباب ہیں اونط کی شرارت وغیرہ جو پہلے منع کیا گیا ہے سواس کی وجہ وہال نجاست کا بھونا نہیں بلکہ دوسرے اسباب ہیں اونط کی شرارت وغیرہ جو پہلے بیان کے جاچے ، یہ قائمین طہارت امام اورائی سفیان قوری آباراہیم نعنی اور ائمہ النہ ہیں۔ احدا ورشا فعیر میں سے ابن المنذر ، ابن حبان اور ابو سعیداصلح کی اور ضفیہ میں سے ابام محدوم الشر ہیں۔ احدا ورضفیہ داکم شافعیرا ورجہود علما منجاست کے قائل ہیں جہود کی دلیل صدیت استندھ وامن البول ہے ، اور حنفیہ داکم شافعیرا ورجہود علما منجاست کے قائل ہیں جہود کی دلیل صدیت استندھ وامن البول ہے ،

روالا الدارقطى والحاكم وصحح، ينزمديت المروعى القرين جوكم تفق عليه بهجس بن أب ندار تباد فرمايا اماهذا فكان لا يستنزلا من البول -

جانناچاہیے کہ مدیت الباب آگے کتاب اصلاۃ یس باب انھی عن الصلاۃ فی میاد الدالابل کے ذیل میں آرہی ہے مہاں برمدیث کا جزء اول مین وضور وں کوم الابل مقصود ہے۔ مہاں برمدیث کا جزء اول مین وضور وں کوم الابل مقصود ہے۔

#### باب الوضوع من مس اللحم الذي وغُسُله

جاننا چلہنے کہ غسلہ کےعطف ہیں دوا تجال ہیں، آول یہ کہاس کاعطف الوضود ہر مہدا ورا لوضور میں الف لام مفت الدكي وفن ب، الم صورت بين تقديرعبارت بوكًا، باب وضوء الرجل من مس اللحدوالذي وياب غسل الرجل اى يدى من مس اللحد والذي ترجمة الباب كامطلب يدبه كدي كي شت كو جيون سه ومنور شرعى واجب بيديا مرف عنول يد جس كووضورلغى يمي كيتين، دومرااحمال يرب كرغسلم كاعطف للحمير ماناجلت، اس صورت من تقدير عبارت بوكى ، باسا بعضوءهن مس اللحدالتي وباب الحضوء من غسل اللحد وترجمة الباكل مطلب يه يوكاكد كمج كوشت كوهوني اود اسکے دھونے سے وخود کے میان میں، لینی اگرکوئی شخص گونٹیت کو دھوتے توکیا اس سے وہنور سے ،عطف کے سلسلے میں حفہ سے سهارنيورئ ُف بذل بيں احتمال اول ہی تکھیے، احتمالِ ثانی استا ذبحترم مولئ اسعدالتّرصاحب رحِمة التّرعليد نے بيان فرايا بچا۔ ن ع ف ایمان برسوال یہ سے کہ کچے گوشت کے چونے سے جمہور علمار اور ائم اربع میں سے کہ کے زدك يمي وضور شرى يا وصور لنوى واجب نبين ، يعرم صنف في في ترجمة الباب كيون قائم كباء جواب برسيه كهعض تابعين جيسي معيدين لمسيث سياسك بارسيين وحودننول سيريزا نجمصنف ابن ابى شيبهس سي بداندةال من مستدية حيناً، اورس بعري وعطارٌ سينقول ب اندينسل مدة تومصنف ين ان روایات پرردکرنے کے لیے یہ باب قائم فرایا ہے۔ قال صلال لا اعلم راس سندس بلال کا ستاذعطار اورعطار کے استاذ ابدسعيد خدرى بين ليكن بلال يون كيت بين كرمجها سيس تردد بي كرعطاراس مديث كوابوسعيدي سدروايت كرتي بيا اسی اورصیابی سے باتی ظری غالب میں ہے کہ وہ اس کو ابوسعید سی سے روایت کرتے ہیں، بلال کا یہ کلام نقل کرنے میں امسنف رہے اما تذه كالفاظ ذرامختلف مين جنائيرايك ستاذ (ابن العلام) في تواسطرت نقل كميا لااعلم الاعن الى سعيد اورصنف كد دوس دواستاذ (ایوب دعرو انداسطرح لقل کیا اراعن ایل معید حرف لفظوں کا فرق ہے حاصل سب کایہی ہے کہ ہلال اس میں ترد دظاہر اربيد بين أعطار كاستاذاس مين ابوسعيد بين ياكوني اوصحا فالناغالب مبى سه كدابوسعيد خدرى بين كذاب تفادم المنهل والظابرعندى ان الترددليس في تعييل لصحابى بل في ذكراله حابي ا ذا لحديث رواه بعضهم ( كما سياً تن) مرسلا يدون ذكراله حابي -مضمون مرسف فذله عن الى سعيد ان النبي صلى الله عليه وسكم مرّ بغلام الامفنون مديث يرم حضرت ابوسعيد ضررئ فوات بيب كه ايك مرتبر حضور نما ذك ليعمس وتشرلف لي حارب تھے، داستہیں ایک دور کے برگذر موا جو بکری ذبح کرنے کے بعداس کی کھال اتارد ہاتھا (اس غلام سے مواج معاذین جبل ہیں جسیا کہ طران کی روایت میں ہے ، مگر چونکہ وہ لڑکا نامجر بہ کارتھا، کھال آبار نا اچھی طرح ہش

ترجمة الباب ثابت ہوگیا کہ بچے گوشت کو چھونے کے بعد نہ وضور شرعی گی خرورت ہے نہ غسِل ید کی سبحال اللّٰه! آنحضرت ملی اللّٰرعلیہ وسلم کی کیا شاب عالی ہے، مزاج مبارک بین کس قدرسا دگی ہمت وجوا نمردی. نیز ہر وقت کے خردری کا موں سے وا تفیت اور اس بیں سجے لوجھ صلح انتفادت خانی علیہ دیلے الب دصحبہ دسکتم -

# بَابُ في تُوك الوضوء من مس الميتة

جس افرح لحم ند اوج کے چھونے سے وضور دغیرہ واجب نہیں ہوتی اک طرح میں نیستہ سے وضور واجب نہیں ہوتی، سسّلۃ الباب میں اسمہ کا کوئی اختلاف نہیں۔

توله عن جعفر عن آبید، یه جعفر و بی بی جوجعفر صادت کے ساتھ متہور ہیں ان کے والد کانام محد ہے جن کا لقب با قرب، اور و مبیعے ہیں علی بن حسین کے جن کا لقب امام زین العابدین ہے جوحفرت حسین بن علیٰ کے بیتے ہیں۔ تولد متر بالسوف و اخلامی بعض العالمیة ، عالیہ عوالی کا مفر دہے جوالی کدین مدینہ میں وہ محلے اور بستیاں ہیں جو مدینہ کی مشرقی جانب میں واقع ہیں ۔

مضمون صربیت ایک گذر دہاں کے ایک بازاریں کو بوا محابہ کوائی دینہ تشریف نے بادہ سے مصمون صرب سے کہ ایک بازاریں کو بوا محابہ کوائی دینہ تشریف نے بارہ سے کہ آپ کا گذر بکری کے ایک مراد بچر پر بوا جس کے کان جموٹے جمید تھے اور وہ بچرایک کوئری پر پڑا ہوا تھا آپ چلتے چلتے بھیر گئے محابہ کرام بمی طمیرے، آپ نے اس بکری کے بچہ کا کان بگڑ کر فرما یا ایکو عب ان هذا لد بدی محد یہ الفاظ یہاں پر نہیں ہیں مسلم کی دوایت بس ہی تی ہے نے محابہ کرام سے فرایا کوئی تم ہیں سے اس کو تو کوئی مفت بھی نہ نے گا چہ جا تیکہ قیمت دے کوئواں کو ایک ارسٹ و فرایا خوانٹ ملد نیا اھوں عوائٹ من صدنا عدیکر یعنی الٹر تعالیٰ شا نہ کے نزدیک ساری دنیا اس کو تو کوئی سفت بھی نہ نے گا چہ جا تیکہ قیمت دے کوئواں برائی اورٹ و کوئی مفت بھی نہ نے گا چہ جا تیکہ قیمت دے کوئواں برائی اورٹ و کوئی سفت بھی نہ نے گا چہ جا تیکہ قیمت دے کوئواں سے برائی اورٹ و کوئی سفت کی ذلیل ہے۔

حَدِّلِهِ بِهِ إِسَانِي مَيْتِ، كَبُدِي كُمْ يَي مِكرى كابجه أَسَكُ كااطلاق فَا قدالاذ بين ، مُقطوح الاذبين اور

اور تقت الاذنين (جس كے كان سرم بالكل ملے ہوئے ہوں) ال تينوں پر آتا ہے ليكن بيبال پر مغيرالاذنين مراد ہے كسا تال النودى اس كے كان متحصے اور آب ملى الشرعليد وسلم نے اس كے ايك كان متحصے اور آب ملى الشرعليد وسلم نے اس كے ايك كان كو بكڑا توا۔

جانا چاہئے کریہ صدیث دراصل کتاب انز ہر کی ہے ، چنانچہ ایام سلم اور ترفی سے اس کو مفسلاً کتاب الزہر یس ذکر کیا ہے ، ایام ابو داؤد کوچونکہ اس سے طہارت کا ایک نقبی سسند سستنبط کرنا تھا اس لئے اکنوں نے اس کو یہاں کتاب لطہارت میں ذکر کیا نبلتہ درالمسند دیمہ ادائدہ تعانی ۔

#### ع بسمِالله الرحان الرحم بَابِ فِي تُوك الوضوء مامست النار

اس باب کے شروع بی تسمیدا بوداؤد کے اکثر تنوں میں ہے، مگر کسی شاری نے اس سے تعرف نہیں کیا کہ یہ بہالشر کیوں کسی ہے ، اس کو بیس اجزار بنائے ہی بیسا کہ کوں کسی ہے ، احقر کی بھر میں یہ آیا کہ خطیب بغدادی نے سن الوداؤد کا تجزیہ کرکے اس کو بیس اجزار بنائے ہی بیسا کہ کاری سندیف کا تجزیہ مشہورہے اس کے تیس پارے ، بیس، حفرت سہار نبودی نے بذل میں اس کا اہتمام فر با بلہے کہ ہم پارے کے شروع میں ہم جزر کی تعیین کی ہے ، چنانچ یہاں ہر بھی بدل کے ماسشیہ میں لکھا، ہوا ہے الجوالجو الاول تو چو نکر یہاں سے دوسرا پارہ شروع ہور ہاہے اس لئے ہوسکت ہے کہ بعض ناسخین نے اس سنا سبت سے بہاں بسم اللہ لکھ دی ہوا دوراگراس کو مصنف کی طون سے ماناجائے تو اس کی دجہ یہ ہوسکتی ہے کہ مصنف کو اس کتاب کی تصنیف کے وقت یہاں بہنچکر فتر ہ واقع ہوئی ہو بھر جب یہاں سے تالیف کاسلسلہ شروع ہوا تو اسم الٹر لکھی ۔

بخاری شریف میں کھی کہیں کہیں ای طرح بی بی اسٹر آ جاتھ ہے ، اس کی بھی شراح بخاری مختلف توجیہات کیا کرتے ہیں ۔

مسلة انباب مل اختلاف ائم المسلمة المسلمة المريرة منها بن صدرا ول بن اختلات ره چكاب بعض صحابه وتالعين المسلمة النباب من اختلاف ائم المسلمة المريرة من المدينة البيدة عبدالله بن المراد ومرد عبدالله بن المراد ولا مريمة المريح المريمة المريمة

وضور مهمست النارين مصنف كامسلك المنه كدائة وبهت غورو خوض كيد مام بون المنه كامسلك المنه كالمسك المنه كالمسلك المنه كالمسلك المنه ال

اور قائم کیا ہے باب النشد ید بی ذالا باب اول سے تومعندے نے وضور ماست النار کا منوخ ہونا ٹابت کیا جیساکہ اس باب کی احاد بیشسے مجمی معلوم ہور ہاہے اور ترجر ٹرانیسے دوبارہ وجوب وضور کو ٹابت کر رہے ہیں گویائنے سابق کا لنخ ہوگیا جس کے معنی یہ ہوئے کہ اس مسئلہ میں دوم تبر ننخ ہوا ہے۔

و 1 احكام بن تعدد سخ موا اور مخله ال ك وضور ماست النار مى ب ويناني قا نى الو بحرب العربي

اور جمل ان جرن می در این این کر قبله، نگام متعدادر لوم حمرا بلیدان تینون می دوم تبرنی دا تع بهوا به وه فرات ین فرات بین در تر مذی می ان بین می دوم تبرنی در تر مذی می ان بین می دوم تبرنی در این این الدا العباس در الدا د نین کرد این الدا در الدا در الدا می این می این می این می این می این می این می الدا در الدا العباس الفری فرات بین کرد می این می دون و مامت الناد ب علام سیوطی فرات بین که بین نے ان جاروں کوایک جگه نظم کردیا ہے سے

واربع ديجة والنبخ مها ماءت بها النصر في والأثارُ بقب له وتنعم و تحسو كذا الرضوء لها نعش المسارُ

٧- حد ثنا عثمان بن ابی شیب آن دولی منفث البنی صلی الله مقد مفرق مغیره بی شعیر فرائے ہیں کہ ایک مات میں صفور کا مہان ہوا ، یہ دولیت شما کر تری میں میں ہے ، اوراس کے لفظ ہیں صفت مع البنی میں الله علیہ وہ الله مسلمان معان ہوا ، یہ دولیت شما کر تری میں میں ہوا ہے ، اوراس کے لفظ ہیں صفت مع البنی میں اللہ اللہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ حضور کے مہال بنیں سے ملک حضور کے ساتھ کسی اور کے یہاں مہمان سے مفرت میں مقدہ فر السر مقدم فرائس کی توجیہ یہ ہوسکتی ہے کہ درا مسل حفرت مغیرہ بن شعیر مہمان تو حضور اس کے تعرف کی اس میں اللہ علیہ وسلم مع اپنے مهما اول کے دوسر کی جگہ مرعو سے ، لندادو اول طرح کمنا مجھ ہے۔

روصر يتول من رفع متعارض منور المناهدة اس معلم بواكد وشكوما توسي كاشن و وصد يتول من الكري من الكري المناهد الله

بالسكين دونون من تعارض من برواب يرسه كركماب الاطعه والى مديث منعيف من بلكه ابن الجوزي في اسس كو موسوسي معمور و مومنوعات بين شماركيلها اوراكراس كوميح ماناجات تب يرتوجيه بوسكتي من كم ما نعت اس مورت ميس م جب كم كوشت كوچرى سے كاط كر مجراك سن كها يا بحق جائے ، اور اگر چرى سے كاش كر بجر باتھ سے اس كومنو ميں ركھے تو جائز ہے ، يا يركما جائے كراس كا مراد حاجت اور فرورت پرب منع اس مورت بيس ہے جب بلا فرورت محض تكلفًا استعال كى مائے -

ولا وقال مالد توبت بداه وقام بعلى تُرِبَتُ يَدًاه يه جلد تنبيك موقع براستعال كيا جاتاب،اسك، السك، السكم عنى نقر وذلت كى بدد عام كم بين ليكن يرمعنى بهال مراد بنين بين -

مضمون حدیث است که حضرت میره بن شعبهٔ فراتے، ین که ین صفور کامهان تھا،آپ بھنا ہوا گوشمون حدیث ایست فرارے تھ، اس اشنار میں حفرت بلال آگئے اورا مفول نے نماز کی اطلاع کی، ان کی اطلاع پر صفور نماز کے لئے فوراً اکھ گئے ہسیک تنبیباً آپ نے ارشاد فرایا شربت بعدا کاس لئے کوان کیلئے اولی مقا کہ جب آپ صلی الشرطلیہ وسلم مہمان نوازی میں مشنول سنتے تو کچھ دیر تو تف کرتے۔

اب بہاں ایک سوال ہوتا ہے وہ یہ کہ حدیث میں توہے افاحضر العِشاء والعَشاء فابد ڈاہا لَتشاء لِین جب نماز اور کھانا و و نوں ماض ہوں تو کھانے کو مقدم کرنا چاہتے ، حافظ ابن جرائز خراتے ہیں کہ امام بخاری نے اس حدیث ماز اور کھانا و و نوں ماض ہوں تو کھانے کہ تقدیم طعام کا حسکم غیرا مام کے لئے ہے ، امام را تب کے لئے بہنیں ہے اور این رسلان نے لکھا ہے کہ تقدیم طعام والی حدیث حالت صوم یاحالت جوع پر محمول ہے ، اس تقدیم طعام والی حدیث حالت صوم یاحالت جوع پر محمول ہے ، اس تقدیم طعام والی حدیث برکلام ہمارے یہاں الواب الاست جاریں باب الویس یصلی و حوجات کے ذیل میں گذر جبکا ہے ۔

مولی وکان شاری و کی نفقت کی علی سوالی الا حفرت مغیرہ کہتے ہیں کہ اتفاق سے اس روز میری کبیں بڑھی ہوئی تھیں تو آپ ملی الٹرعلیہ دسلم نے میرے لب کے نیچے مسواک رکھ کرا وپرسے بالوں کو تراش دیا ، یا یہ فرمایا کہ دنمیاز کے بعد آکم ) کاٹ دیں گے۔

اس سے معلوم ہواکہ میزبان کومہمان کی مصالح اوراس کے احوال کا تفقد کرنا چاہئے، گویا ہرطرح سے اسس کی خدمت کرے بسبحان الٹر! کیااخلاقِ نبوی ہیں، اور ہمارے ندم ب اسلام کی تعلیمات کس قدر عمدہ ہیں۔

حدثناموسی بن سهل الإستول عن جابئ کان اخوالامرید بعن رسول اندا اندا کا کان اخوالامرید و عندرسول اندا اندا کا کان اخوالامور و مسا غیرت المدار حضرت جابری کی به مدیث اس بارے میں مرتب که کا مخفرت ملی الشرعلیه وسلم کا آخری نعل ترک لوضو ممامست الناد کے ننخ پرامست دلال کیاہے، امام ترمذی مامست الناد کے ننخ پرامست دلال کیاہے، امام ترمذی سنے جائے جو میں اس کی تقریح کی ہے۔

قال ابوداؤد وهذا اختصار من الصديت الآول يرقال الوداؤد، ذرامتم بالث ن مع محتاج توضيح امام ابوداؤد فراسته مي كرم وهذا اختصار من الصديث سابق كاختصار من المعديث سابق كاختصار من المعديث سابق كاختصار من المعدوث المعدوث من المعدوث المعدو

جس کامفہون ہم نے اہمی بیان کیا تواس کا اعتبار ہوگا، اب اگرا صل مدیث سے وضور ممامت النارکے ننخ پرات لال مصح میت تواس مدیث سے مصح میت تواس مدیث سے مسلم کی میں تواس مدیث سے مسلم میں ہیں۔ مسلم میں ہیں۔ مسلم میں میں اور اگر اس سے ننخ پراست دلال میں ہیں تواس مدیث سے مسلم میں میں۔

بذادیکھنے کی بات یہ ہے کہ حدیث طویل سے تنخ پراستدلال میج ہے یا بنیں ؟ خور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ حدیثِ سابق سے تنخ پراستدلال میج بنیں اس لئے کہ آپ نے تنا ول لم کے بعدظہر کی نماز کے لئے جو وضور فرائی اس میں دوا فتال ہیں، ایک یہ کہ یہ وضور ما مست النار کے اکل کی وجہ سے تھی، دوسراا فتال یہ ہے کہ یہ وضور کرنا اس لئے تفاکہ پہلے سے آپ کو وضور مذتھی ، اور وضور مما مست النار کا اس وقت تک حکم ہی بنیں ہوا تھا وہ اس قصہ کے بعد ہوا لہندا اس افتال ثانی کی صورت میں نسخ پرامستدلال میج بنیں وا ذا جاء الاحتال بطل الاستدلال ، ہاں! اگر صرت جا بارٹ کی یہ حدیث کان افزالا ہوں الم میں مستقل حدیث ہوتی تب بیشک اس سے نسخ پرامستدلال میج تھا، یہ اما ، ابوداؤر آپ کے کلام کی تشریح ہے ، امام ، سبقی شریح مصنف کے کلام کا بہی مطلب سجھا اور بہی عرض بیان کی ہے ۔

دوسرے نفطوں میں اس کی فرید و صاحت اس طرح کی جاسکت ہے کہ ان دونوں حدیثوں کا مدار محدیث المسلاد پر ہے۔ ان کے دوشاگردیں، ابن جریج اورشعیب بن ابی تمزہ ، ابن جریج نے تو محدیث المسلاد سے اس کو مخصر افتصارا ورتغیر کے نقل کی اورشعیب بن ابی تمزہ نے اپنے نزدیک اس حدیث کا ایک مفہوم متعین کرکے اس کو مخصر افتصار اور تغیر کے نقل کی اورشعیب بن ابی تمزہ نے اپنے نزدیک اس حدیث کا ایک مفہوم متعین کرکے اس کو مخصر النا کی اور ایک کا ان آخر الا فرین بن رسول الشر ترک الوضور محاسست النا کی دوایت کیا ، اور مفہوم سمجھنے میں ان سے خلطی ہوئی اور کہدیا کہ کا ان آخر الا فرین بن رسول الشر ترک الوضور محم کی المنا مقد الذم الله محدیث اول سے نسخ پراست ملال واقعی محم منہ سے سے محمول میں اس کے کہ افتصاد مصری کی خور اور کی کھران ہے ہیں ، المحاصل حدیث جا برست میں حدیث اور نسخ کے بارے میں حری کے کہ اقال لیم مصری کے کہ اور سے میں المراح کے کہ اور کی کہ محدیث اور اور کی کہ محدیث اور اور کی کہ اور کے کہ اور کے کہ اور کی کہ کہ ہے دیں اور وہ کہ کہ اور کی کہ محدیث اور اور کی کہ کہ کہ دور کا دیں ہے کہ کہ کہ کہ میں معرفی ایک محدیث اور کے کہ کہ کہ بیاں مصری عبد اللہ بن المحادیث محدوث کی بات ہے کہ حضور سلی الشر ملیہ وسلم کی ایک میں تبر کی بات ہے کہ حضور سلی الشر ملیہ وسلم کیسا کو میں سے اور کو کہ کہ کہ دور سلی الشر ملیہ وسلم کیسا کو میں سے اور کو کہ کہ کہ دور سلی الشر ملیہ وسلم کیسا کو میں کہ کہ کہ دور سلی کو کہ کو اور کی کہ کو مور سلی الشر ملیہ وسلم کی ایک مور سلی الشر ملیہ وسلم کی ایک میں کو کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کو کہ ک

له لیکن مصنفت ۱۱م فن بین وه این رائے بین متفرد مجی ہو سکتے ہیں دوسروں کی رائے کے وہ پابند نہیں ہیں بلکہ معنف کی بات قرین تیاس معلوم ہوتی ہے، رواۃ اس طرح کے تعرف کردیا کرتے ہیں۔

ایک محابی کے گھریں ہم سات یا چھ آ دمی تھے، ان میں سے ایک ہیں تھا، اس طرف کو مفرت بلان گذرہے اور حفود ملائٹر

علیہ وسلم کونماز کی اطلاع کی بس ہم وہا سے جلدیتے راستہ میں ہارا گذر ایسے شخص پر ہوا جن کے یہاں یا ندی

آئی بردمی ہوتی پک رہی تھی آپ ملی الشرطیہ وسلم نے ال محابی سے دریافت کیا کہ تمہاری ہانڈی اچی طرح پک گئی ہاں محابی نے من کیا جی بال بارسول الشرا میرے ال باپ آپ برقربان ہوں، آپ منی الشرطیہ وسلم نے اس بانڈی میں سے ایک بوتی نکا بی اوراس کو سند میں رکھ کر جہاتے ہوئے سبعد چلے اس بر بہنچگر نمازی نیت با ندھ ہی سے ایک بوتی نکوں سے دیکھا ہے اور خوان انظرالی ، آس بھر کے دومطلب ہوسکتے ہیں ایک یہ کہ دوا تعدیم سنای آ تھوں سے دیکھا ہے اور جشم دیدوا تعدیم کی دوا تعدیم کی نظروں میں بھر گیا ، وراس وا تعد کے بیال کے وقت نقشہ ایکل میرے سلمنے آگیا ، یہ دراصل تعلق و مجت کی بات ہوت ہے ، اور محابہ کو کی محت کا آوکن ہی کا ۔

ا م الله ين سي بى ترك الوضور ما مست النار ابت بود باست جو ترجمة الباب بي ندكورس -

# بَابِالتشديد في ذلك

گذشتہ بابجس کا ترجمہ ترف الوضوء مامست المنادہے اس کاعاصل یہے کہ پہلے است المارے دضور واجب ہوتی تنی بعد میں متروک ہوگئی لینی اسس کا لنخ ہوگیا، اور اسس ترجمۃ الباب کا حاصل میہے کہ اس سسلہ میں دوبار تشدد ہوا اور بھر مامست النارسے دضور واجب ہوگئی گویا نیخ اول کا ننخ ہوگیا، جیسا کہ میں پہلے باب کے شروع میں بہت اچی طرح اسس کی دصاحت کرچکا ہوں اس باب کی بنار پر یہ کہا جا سکتہ کے مصنف علّام رحمۂ اللہ تمانی دصور محاست النار کے قائل ہیں جو پہلے سے بہلے باب میں گذرد کیا۔

۲ - حدثنامسمون ابراهیدواز - خوله ان اباسفیان بن سعید بن المغیرة حدثدان دخل علی ام حبیبت بعنی الوسفیان بن سعیدام المومنین ام حبیب بنت الی سفیان کی پاس تشریف لے گئے ، یه رسستہ یں ان کی فالم بوتی میں -

پش نظرید رائے قائم کی ہے کہ ابوداور کی روایت ہیں وہم ہے معج وہ ہے جو نسانی اور طحاوی کی روایت ہیں ہے الیکن میں کتا ہوں کہ طحاوی کی شرح المانی الاحبار میں مولانا محد یوسف صاحب رحمۃ الشرعلیہ نے یہ ثابت کیا ہے کہ اس میں رواۃ کا اختلان ہے اور ہردوسے دونوں طرح م وی ہے۔

# يَّابِ الوضوءِ من اللَّبَن

ترجہ الباب بی اگر و صور سے مراد و صور لغوی ہے تب تو معن کی غرض اس کا استجاب ثابت کرنا ہے، اور اگر وضور سے وصور شرعی مراد ہونو اس کی نغی مقصود ہے ،اس لئے کہ حدیث الباب بیں یہ ہے کہ ایک بار آپ سی الٹر علیہ دسلم نے دودھ نوش فر مایا اور اس کے بعد مضمضہ کیا۔

جانزا چاہئے کہ شرب کبن کے بعد نمازسے پہلے و مور نوی لین معمضہ جہود علماء اورائم اوبعد کے بہال استجب ہے البترام احدی ایک روایت یہ کے لبن اہل سے وضور شرعی واجب ہے ، اس لئے کہ این ماج کی ایک روایت یں ہے توضوا من البان الابل

مسلة الباب سل الحسلات الشرى واجب بنيس ليك الم ترذي كلام ساس ساخلان موم بوتا بو مسلة الباب مي اختلان موم بوتا بو ميساكة حفرت يشخ فامشية كوكب بن كلهاب وه يدكه اس كاندرتين فربب بوسكة بي، ايك اترا ادبدكا بواد بر ندكود بوا، دوسرا مسك بعض محاب كا بي حفرت الوبريرة ، الوسعيد فدري في حفرات اس سے وجوب دوارت من بوتا بخر مصنف ابن الى شيب بين ان دو نون سے دوارت من لا دوخو م إلا من الله الله اور شيرا مسك اس من الوسلة بن عبد الرحن كا بے وه استجاب كے بعی قائل بنيل تي بنانچ مصنف ابن شيب بيب كرجب ان ساس كى بارے بين سوال كيا گيا تو انفون نے رايا الله من شواب ساتي المشاريون ؟ كيا الي خوشگواد شراب سے دونور كيا تا به من شواب ساتي المشاريون ؟ كيا الي خوشگواد شراب سے دونور كيا تھ بي الله عن منوركي الله بي الله بي خوشگواد شراب سے دونور كيا تھ بي الله بي خوشگواد شراب سے دونور كيا تھ بي الله بي خوشگواد شراب سے دونور كيا تھ بي الله بين ا

#### باب الرخصة في ذلك

اس بابسے مقصود ترک المضمند من النبن ثابت کرناہے لینی دودھ پینے کے بعد کلی کرنا کو فک ضروری نہیں چنا نج مدیث الب سے مغرت الن فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ ملی الشرطیہ وسلم سے دودھ نوش مشرمایا اس

کے بعد نہ مفتمنہ فر مایا نہ دفتور، اور نماز بڑھی۔

ا بن رسلاً كُنْ فرماتے بیں داخرب ابن شاجین ابن شا بین نے ایک عجیب بات كمى وہ يہ كم مفرت النس كى بير عدست مفرت ابن كى بير عدست المن كى بير عدست المن كى مدرت ابن عباس كا درى ناسخ سبے ، عجیب كا مطلب يہ سبے كہ نسخ تو دہاں ہوتا ہى جہال كو كى وجوب كا قائل ہو، جب دونوں باتيں بالا تفاق جائز ہیں تو نسخ كيسا۔

حد شناعتان بن ابی شیبت الاستول قال زید گاد تنی شعبت علی هذا الشیخ اس مدیث کی سندیں زید بن الحباب کی سندیں دید بن الحباب کہتے ہیں کہ سماع مدیت کے لئے مطبع بن داست کی استدی داست کے استاذ مطبع بن داست کی تھی غالباً زید کا مقدود اس سے اپنے سننے کی توثیق ہے ، اور یہ دوطرح سے ہور ہی ہے ایک یہ کہ ان کو شیخ سے تعبیر کر دہے ہیں اور شیخ الفاظ توثیق میں سے ہے گوا دن درج ہی کی سی کی ترب محدث نے جب ان کی طرف رہنائی کی ہے کہ شعبہ جیسے بڑے محدث نے جب ان کی طرف رہنائی کی ہے تو یقیب وہ تقد داوی ہوں گے۔

# يَابِ لوضوء مِن النَّم

کہ ان کاخروج معتباد ہمیں یعنی عادت کے مطابق ہمیں بلکہ فلان عادت ہے، اک لئے مالکیہ کے یہاں استحاصہ اقعن وضور ہمیں اگرچہ وہ احدال سبیلین سے فارج ہوتا ہے لیکن چونکہ اس کا خروج معتاد ہمیں بلکہ فلان عادت مرض کی دجہ سے ہے۔ اس لئے وہ ان کے یہاں نا قض ہمیں اورامام شافعی کے یہاں مخرچ معتاد سے کسی شنگی کا ٹکٹنا نا تفق طہارت ہونے کے لئے کا تی ہے خروج کا معتاد ہونا ضروری ہمیں ام بخاری کے نہ کورہ بالا باب میں اک افتلات کی طرف اشارہ کیا ہے۔

ٔ مصنف شناس باب میں جووا قعہ ذکر کیاہے اس سے بظا ہریہ معلوم ہوتا ہے کہ خروج وم من غیرالسبیلین

نا قض وضور منس.

مضمون حكرين يست ايك ملات التعام المراق المرا بڑا خصہ آیا اور اس نے اس بات پرتم کھالی کہ جب تک بی اصحاب محدیس سے کی کا خون نہ کرلوں میں سے نہ بیمٹوں گا ،چنانچراس مشرک نے مسلانوں کے قافلہ کا تعاقب کیا، آپ صلی الشرعلیہ وسلم ایک منزل پر اترے اور ب معول آبسنے داف میں پہرہ کا نظم فرایا، اور دریا فت کیا کہ دات میں کوك پېره دسے گا؟ اسس پردو محابی ایک مهاجرین میں سے یعی حضرت عاربی اسرا ور ایک انصار میں سے یعی حضرت عبا دبن بشرشے حصور كى آواز پرلېيك كېا، آپ صلى الشرعليه وسلم نے اب كوبايت فرما دى كەسامنے كى پيمارى پر مطيح مائيس اور و بال ماگ كررات گذاري، چنانچريد دولون محابى و بال بيني كے اور آپس يس ط كياكم سم دولوں بارى بارى رات ين جاليس كے چنانچه شروع شب يس عادى ياسركاليرفنا اورعبادى بنبشركاجا گناسط بوا،عباد بن بشر نازكى نيت بانده كر تعراب ہو گئے، وہ مشرک پہلے سے ان کی تاک بیں تھا اس نے دورسے ان محابی کو دیکھا تو وہ سجد گیا کہ یہ قا فلر کے چو کیدار دیم وار ہیں جنانچ اس نے ال پرتیر چلایا دوا ن کو جاکر نگا، یمان مازیس تے نازی یں ا کفول نے یہ تیراپنے بدن سے نکال کر پھینکا،اس مشرک نے یکے بعدد پگرے تین بار ان پرتیر سے حلہ کیا آخرکار محالی نے رکوع سجدہ کیاا در نماز ہے فارغ ہوکراینے سائتی مین حفرت عار کو بیدار کیا، جب اس مشرک نے دی کھاکہ ان دولوں میں بمجل ہے توسمجھ گیا کہ ان کومیرا پتہ جل گیاہے وہ نوراً وہاں سے بھاگ گیا، حضرت عمارت نے جب انساری صحابی کے بدن پرخون ہی خون دیکھا تو کہا سبحان الٹر؛ تم نے مجھ کرشروع میں کیوں نہ جگایا، جب بہلی باد اس منے تیر مار اتھا تو آن الفساری محابی حضرت عبادین بشرف نے جواب دیا میں نے نازیں ایک سورة شروع كردكمي تعى أس كو يوراكت بغيريس نماز كوختم كرنا بنيس چا با، بعض روايات بس سے كداس سورة سے

فهوجوابئاء

شا فدیہ کی طرف سے استدلال میں مفرت عزی واقعہ بھی پیش کیاجا آہے جو توطامالک میں ہے کہ بر تمریح ہے ہیں است موات م رات مفرت عرفی رح الم کیا گیا تھا میں نے دیکھا کرمفرت عرف نماز پڑھ رہے تھے اور ان کے بدن سے خون بہد ہا تھا، ہماری طرف سے اس کا یہ جواب دیا گیا کہ قعتہ عمر فارج من المبحث سے اس لئے کہ ان کے تو خون سلسل بہدر ہا تھا وہ معذود کے مکم میں تھے، اور معذود کا مکم علیحدہ ہے۔

حنفيه كى دليل منفيه كے سلك كى بہت سى دليليں ہيں، منجلدا زاں استحاضہ والى روایت ہے جومحان منفيم كى دليل

جواب یہ ہے کہ استحاضہ کے ناقف ہونے کی علمت یہ بہنیں بیان کی گئ کروہ فارج بن السبیلین ہے بلکہ آپ نے ارشا دفر ایا خاشہا دم عِریِ معلوم ہوا کہ نقین وضور کا مدار امستحاضہ اور فارج من السبیلین ہونے پر نہیں بلکہ مرت دم ع ق ہونے پر ہے اور برن کے جس معدسے بھی خون شکلے گا وہ دم ع ق ہی ہوگا۔

بند را مرا مرا می برست برا می می برست برا استدلال کیا جو این ماجرا ور دار تعلیٰ یس متعدد طرق سے ہے، جس کے افظ یہ ہیں من اُسابَہ قبی اُ اور عات اوقلی فلینصوب ولیتون اُ ثیر لیبن عوصدو تبرح ضرت سمار نبوری کے بذل

یں حنفیہ کے مسلک کی متعددروایات تفصیل کے ساتھ ذکر فرمائی ہیں۔

دم كى مقدار معنوس مسالك مرا استقام كم مناسب ايك مسلما ورب ده يركد دم معفوك مقداد مرا معنوك مقداد مرا معنوك مقداد مرا معنوب مسكم الكريم مسكم الكريم المدمان بي بين المدمان بي معان بي المرا الكين معان بي المدمان مناسب المدمان الكريم المدمان الكريم مناسب المدم مناسب المدم كذا في المش الكوكب والنيس السائ -

# بَابُ فِي الوضوء مِنَ النَّوم

اس بین علما سکے آٹھ قول مشہور ہیں جن کوامام اور کائے بھی ذکر فر مایا ہے۔

ان اقرال ثمانيه ميں قول ثالث ا مام ملك كا مسلك ہے اور قول رابع ا مام احد كا اور قول خامس حنفيه كا اور قول سادس شا نعيد كا احد من شا نعيد كا مين مهاركا يا وركمنا طلبار كے لئے اہم ہے۔

مدرت کی ترجمه الیاب سے مناسبت احدث العمد بن عنبل، قول حق، قدنا فی المسجه العرب کے مرفع منا العاب سے معلوم ہور ہا ہے کہ ہراؤم ناتف و مفور ہنیں ہے میسا کرجہور کا خرب ہے، اور ظاہر ہے کہ ان کی یہ ؤم قاعل تی مسلم میں ہوتی مسلم ہیت العمل قاس کے کہ ناز کا اتفاد بیٹھ کر، کرنا مستحب ہے، اس سے ناتف و مفور ہنیں ہوئی، ماحب ہنل کھتے ،یں کہ اس مدیث سے استدلال کیا گیا ہے اس بات پر کہ فوم قلیل ناتف ہنیں اس لئے کہ خفقان داسس فوم قلیل ہی میں ہوا کرتا ہے۔

نقال سیس احدهٔ منتظرالصوق غیرکی آپ ملی الشرعلیه وسلم کا مقصوداس ارشادسے ان منتظر من مبلوة محاب کی تسلی اور بهت افزانی سب تاکه کلفت انتظار دور بودا در مطلب یر بے کہ تم کوالشر تعالیٰ نے توفیق دی نمساز کے

ا تظار کرنے کی بخلاف دوسرے لوگوں کے کہ وہ نماز پڑھ کر سورہے یعنی بچے عور تیں معدوری دغیرہ، اور یہ بھی احتمال ہے کہ دوسری کر اسلام کے دوسری مسجدوں والے نمازیں بڑھ بڑھ کر سوگئے اور تم ہو کہ انتظار صلوۃ یس بیٹے ہو،ادرایک احتمال یہ بھی ہے کہ غیز کھ سے مراد دوسرے لوگ ایل کتاب یہود وغیرہ مراد ہوں، اس لئے کہ ورعشار کی نماز بڑھتے ہی نہ تھے۔

تول حتی تخفِق رؤسه مولینی اونگھ اورنیندائے کی دجسے ان کے سرمبک جاتے تھے جیے بیٹے بیٹے بیٹے سے کے کا دجسے ان کے سرمبک جاتے ہے ہے ہے ہے ہے کے کا دائش کی دائش کے ساتھ کے مطابق کے معالی کے معاور کا کہ معالی کے دائش کے معالی کے معالی کے دائش کے معالی کے معاور کا کہ معالی کے معالی کے معالی کے معالی کے معالی کے معالی کے معالی کا کہ معالی کے معالی کے

۲- حد شنایمی بن معین - قوله عن ابی خالب الدالاتی ۱ ن کا نام یزید بن عبدالرجن سے میساکه معن کے کلام یس آگے آدہ اسے بہت سے اتمہ رجال نے ان کی تغییر میں متوب کی میں تقولہ کان سعید و ینام ویفی تر ندی کی دوایت میں سے نام وجو ساجد کا حتی غظ وَنفَخ ، جرب معلوم ہو آلہ نوم علی میں ہما سے معلوم ہوا کہ نوم علی میں ہمیں سامی میں معلوم ہوا کہ نوم علی میں ہمیں سامی ہمیں معلوم ہوا کہ نوم علی میں ہمیں سامی ہمیں معلوم ہوا کہ نوم علی میں ہمیں سامی ہمیں معلوم ہوا کہ نوم علی میں ہمیں اسلامی ناتھ کی ہمیں اسلامی ناتھ میں سامی معلوم ہوا کہ نوم علی میں ہمیں ۔

تولد در توندا وقد نمت فقاله انسا الحضوء الإليمى مفررت ابن عباس شنے عرض كياكم يا دسول الشرصلى الشرمليد وسلم أب كونما ذكے درسياك نيندا كئ متى آب نے اس عالت ميں نماز كو بورا فرباليا درسياك ميں وضور نہيں فرما يا تواس بر آب سے فرمايا وضور اس شخص پر واجب ہے جس كى نوم مضطحة ميں ہر تسم كى نوم ناقض وضور نہيں ۔ جاننا چاہئے كہ مفرت ابن عباسس كاسوال تو ظاہر ہے محتاج تشر كى نہيں كيكن آپ كا يہ جواب جو يہاں

ىدكورسىيے ـ

کوذکر بنیں کیا لمذالیک جواب تو اوپر والے اشکال کایہ ہوگیا کے مدیث ثابت ہی بنیں۔ ا الم مصنف اور مجى بعض دلاكل مديث كاس مكوم كا عدم نبوت كے سِيْس كررے ہيں، جنائحہ فرماتے ہيں وقالكان النبى على الله عليه وصلم معفوظاً یعی حضور ملی الشرعلیه وسلم اسس بات سے محفوظ اور بری شتھے کہ حاکت او میں آپ کومدت (خروج ریح ) لاحق ہو،

اورآپ کواس کااصاس بنو، لینی نوم فی نفسرتو نا تعن بنیں بلکهاس وجرسے نا تف ہے کہ وہ مظر خروج ریج ہے ا درعام لوگوں کوحالتِ نوم میں خروج ریح کا پتہ چاتا ہنیں اس لیے عام لوگوں کے حق میں لوم ہی کو خروج ریح کے قائم تقام كرديا كيا اوراك ملى الترعليه وسلم كرستان يرتنس سے كراك كوخرو فرد كاكا ية نه يل. لهذا آب كے حق بس

نوم ناقض بھی بنیں موا ومضطحفا ہویا کسی ادر طرح ، یہ تواس کلام کی تشریح ہوتی ۔

میکن جا تناچاہے کہ رہاں کی تغیر کس طرف داجع ہے ظاہر سیاق سے معلوم ہورہا ہے کہ ابن عباس کی طرف ہے نیکن حضرت نے بدل میں تحریر فرمایا ہے کہ ابوداؤد کی اس دوایت کو امام پہتی تنے بھی ذکر فرمایا ہے اس مِنَ اسْ الحرح مِهِ وقُال عكومة كان النبي عَلى الله عليد، وَسَلوم حفوظًا السس سع معلوم إوّاب كرم ارك نشخ من قال کے بعد لفظ عکرمہ چیوٹ گیاہے وقالت عَامَّتُ تن قال النبی صلی ایش علید، وسَلو سنام عینای وَلا يَنام تَلْبُي سمسندر کی جانب سے دعوی مذکور بردوسری دلیل ہے اس کی نشری ہمارے بہاں اوپر کلام میں گذری کی۔

ا لیکن اس مدیث پرایک اشکال ہے وہ یہ کرجب یہ بات ہے مم كه آپ كي نيندايسي غفلت كي نبوتي تفي توليلة النعريس كادا تعم کیوں پیش آیا ویاں نمازکے وقت سب سوتے رہ گئے ،جواب یہ ہے کہ طلوع شمس کا تعلق ہے کہ سے تلب سے نہیں اور آنکھ بیدار نہیں بخلاف مدت کے کہاس کا تعلق باطن سے ہے اور قلب بیدارہے جفرات علامركوام نے لکھاہے کہ آپ ملی الشرعليہ وسلم كا قلب مبارك بيدار ربتا كا اوراس بين الثرتعالى كى حكمت بيئے كہ جونكه ا نبیارملیم السلام کے رؤیا وخوا بات وحی ہوتے ہیں اس لئے آپ کا قلب مبارک بدارد ہتا بھا آ کہ آپ لی الٹر عليه وسلم الس وحي كومحفوظ ركه سكيس اور بهرهال ميں معارب البيه ميں ترقی فرماتے رہیں۔

نیرجانناچاہتے کہ میصرف آپ بی کی خصوصیت بہنیں بلکہ دوسرے انبیار علیم اسلام بھی اس میں شامل ہیں چنانچرابن سفدگی ایک روایت یں جوعطارے مسلام دی ہے اس میں اس طرح ہے اندمعا شر الاندساء تنام اعیننا والاتنام قلوینا اس سے معلوم ہوا کہ تمام بی انبیار کے قلوب حالت نوم یں بیدارر ستے ہیں بہل

وقال شعبة انماسم قتادة الإسمنف ك دعوى مذكورير حوتى دليل به، وه يه كمشعبه في ملتى بي

کہ قادہ نے ابوالعالیہ سے مرف چار حدیثیں سنی پیل آگان چاروں مدیثوں کی تعیین ہے، مطلب یہ ہے کہ مدیث الباب کو قادہ ابوالعالیہ سے مرف چار مدیثیں سنی مدیث الباب کو قادہ ابوالعالیہ سے مرف چار مدیثیں سنی بیں، اور یہ مدیث ال چار میں سے نہیں لبذا مدیرث منقطع ہوگ -

بہ حال معنون کا کہنا ہے کہ مدیث کا یہ عکوا تا ہت کہیں اور معنوی اشکال اس پر وہی ہے جس کو ہم اوپر ذکر کر چکے ہیں، لیکن اس اشکال کا ایک جواب دیا گیاہے جس کو حفرت نے بمی بدل میں ذکر فر مایا ہے۔ وہ یہ کہ آپ ملی الشرعلیہ وسلم کا بہ جواب آنا العضوء علی من نام مصطبح کا جواب علی اسلوب الحکیم کے قبیل سے ہے جواب علی اسلوب الحکیم اس کو کہتے ہیں جس ہیں سوال کی مطابقت کی دعایت بہو بلکرسائل کے حال اور مقام کی دعایت ملو فرا ہو، چنانچہ اس جواب میں آپ ملی الشرعلیہ وسلم نے عام کوگوں کے احوال کے پیش فرا تعلیم است کے لئے یہ جواب ارشاد فر مایا اس لئے کہ امت کا حکم یہی ہے کہ ان کی فرم مضطبی نا تھن ہے لہذا اس اشکال سے پہنے کی غرض سے فو مدیث کی تھیون کی حاجت نہیں بال البتہ تحقیق دوایت امر آخر ہے

۳- مده تناخیو بین شریح - قولد و کاء السد المینان بن نام نیستون یکی سون کا بندمن آنکیس بین آبکول سے مراد یقظ بین بیداری سے مواد یقظ بین بیداری سے مطلب یہ بواکہ جب تک آدی بیدار بہتا ہے اوراس کی آنکھ لگی اور وہ سویا تو گویا وہ بندمن کھل جا آر ہی کی آنکھ لگی اور وہ سویا تو گویا وہ بندمن کھل جا آر ہی ہوست اندر کی چنر بہولت با برآسکی ہے جس کا احساس ل نائم کو بنیں ہوسکتا اور ظاہر سے کہ آدی کے بیٹ بین ریاح و فیرہ ہوتی ہی ہی تو بہ وہ سوجانا ہے تو سرین سے بندمن کے جمط جانے کی وج سے در کے کے خروج کا قوی امکان سے اسی لئے شریعت نے نوم ہی کو ناتفی وخور قراد دیا ہے، اس صدیت سے جاننا یہ بات با لکل صاف طور سے معلوم ہور ہی ہو خون می نفسہ ناتف و فور تین بیسا کہ جہور کا مسلک ہے جاننا یہ بات با لکل صاف طور سے معلوم ہور ہی ہون ناتھ ہیں سے بین جس کا حرف اس مواس میں تعلیل یہ ہو گیا ، اور کے یہ نظام دراصل سے بین خرش کی جمع افراس ، سواس میں تعلیل یہ ہو گیا ، اور اولاً اس کے حرف آخر بار کو تخفی قامذ ف کیا گیا اور بھر اس کے عوض شروع میں ہمزہ لایا گیا تو یہ است ہو گیا ، اور اور فاطل سے وخود کی لاست ہو کہ کی مدیث میں ہے و خود کی لاست ہو کہ کے اور میں اور دی ہو ہے جا کہ کے میں اور دی ہو ہے کہ کی مدیث میں ہمزہ لایا گیا تو یہ است ہو کہ کہ کی اور کو اسے میں کہ کی مدیث میں ہے و خود کی لاست کی مدیث میں ہو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کیا ہو کہ کہ کا دور فی کا مدیث میں ہو کہ کو کہ کو کہ کیا ہو کہ کیا کہ کو کہ کی کہ کو کہ کو کہ کی کہ کیا کہ کو کہ کا کہ کو کہ کیا کہ کو کہ کا کہ کیا کہ کو کہ کیا کہ کو کہ کو کہ کو کہ کی کی کو کہ کو کہ کیا کہ کو کہ کیا کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کے کو کو کو کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کو کو کو کہ کو کو کہ کو

ر ه مکن الحعرفی الاربعة اما با متبارعلمه اوتقریبی اذ ذکرالبیه قی حدیثین آخرین فالجموط سنته وفی الترندی ت ال شعبت لم میمع قبّارة من ابی العالمیة الاثلثه استیار

بار جواس کا آخری حرف تمایسی فام کله اس کو دوباره لایا گیدا در مین کلم مین تارکوحذت کیا گیا تو ده بمزه جواس کے شریع یں باء کے یوش لایا گیا تمااس کومذت کردیا گیا ابذا است تره گیا ۔

اس کے بعدجا ناچاہتے کہ یہ جواس معیث بی وارد ہے بنت نام نلیتون آ، اس سے ان اوگوں نے استدلال کیا ہے جوفوم کو مطلقاً ہم حال میں ناقض مانے ہیں، بوکہ مجل اقوال ٹمانیہ کے ایک قول ہے اور نیم ہورکے خلاف ہے اس کے اس کا جواب یہ دیا گیا کہ یہ حدیث معیف ہے ، اس کی سندیس دورادی لیے ہیں جو ضعیف ہیں ایک بقیۃ بن الولید دوسرے وضی نیم یہ حدیث منقطع ہے اس لئے کہ عبدالرحن بن عائد کا سماع حفرت علی سے تابت ہیں نقلدالعین عن الدی تعمری تابی مدیث کی ہو سکتی ہے کہ اس حدیث بی بتایا جارہا ہے کہ نوم اس لئے ناقض ہے کہ اس مدیث بی بتایا جارہا ہوگا وہی نوم یہ اس مراد ہوگا ہم تسم کی کا بندھن کو اس مراد ہوگا ہم تسم کی خوم اس بو میں بندھن کا کھلنا اقرب وا غلب ہوگا وہی نوم یہ اس مراد ہوگا ہم تسم کی فرم اس بو گا وہی نوم یہ اس مراد ہوگا ہم تسم کی فرم اس بو گا وہی نوم یہ اس مراد ہوگا ہم تسم کی دوم اس بی وافل ہوگا ، نیز اعادیث سابقہ بھی اسی پر دال ہیں کہ ہم نوم ناقض وضور ہمیں، والٹر تعالی اعلم بالصواب،

# بَابِ فَالرَّجُل يَطَأُ الاذَى يُخِلب

ینی ایک شخص نظے پاوک بھلاجادہ ہے اور جا بھی رہاہے وہ مسجد کی طرف نماز کے لئے اور پہلے سے با دصور ہے ، اب دامستہ کی گذی اور ناپاکس چیزوں پرسے گذر تا ہوا جارہ ہے توکیا اس کے لئے خروی ہے کہ مسجد یس ہنچ کر نمساز سے قبل وضور کرے یا پاوک و ھوتے ؟ معذف نے اس باب میں حضرت عبدالٹراین مسورڈ کی مدیرے ذکر فرما ک ہے ، کنا لا نتونیا مس نموطئی

شرح السند الموطی میں دوا حال ہیں، یا بیممدد سی ہے دطئی کے معنی یں لین دوندنا، یا اسم مفتول ہے اصل میں دوند سند کی وجہ سے دوند در گئی ہو، نجاست دغیرہ لین ہیں وضور کیا کرتے تھے ہم روند ندنے کی وجہ سے با تا عدہ ہم وضور ہیں ایک یہ کہ وہ وضور جس کی افی کی جار ہی ہے اس سے وضور شری م اور زین نوند نے کی وجہ سے با قاعدہ ہم وضور ہیں کیا کرتے تھے، دوسرایہ کہ وضور سے وضور نوی مراد ہو یعنی فسل رجلین، بین ہم وہاں بہنچ کرفنسل رجلین ہیں کیا کرتے تھے اگر دوند نے سے بہاں طین سنار ی لین کوی مراد ہو یعنی فسل رجلین، بین ہم وہاں بہنچ کرفنسل رجلین ہیں کیا کرتے تھے اگر دوند نے سے بہاں طین سنار ی لین کوی مراد ہوتی فسل رجلین، بین کا گارہ کی جو یا اور گھنا و کی چیزوں کاروند نام اور ہوتو اس صورت میں کی فئی کرنا مجے ہے لیسے ہم اگر نجاست یا ہم مراد ہوتا ہم، لیکن اگر تر نجاست کو دوند نام اور ہوتو اس صورت میں مقین ہوگا، کیونکہ اس صورت میں فیل رجلین مراد کین وضور شرعی کی ہوگا، وضور نفوی کی فغی اس و قت مراد لینا بیج ہم نوگا، کیونکہ اس صورت میں فرد کی سے۔

ولانگفتُ شعواً ولا دوباا فرین نمازیں سجدہ میں جاتے وقت ہم اپنے سرکے بال اور کپڑوں کو راس خیال سے کہ کمیں زمین کی مٹی گرد وغبار نہ لگہ، جائے) سیٹنے نہیں تھے ،کیونکہ یہ چیز خشوع فی الفتلوۃ کے خلاف ہے، یہ کلام توتن میٹ سے متعلق تھا، اس مدیث کی سند کا مجمنا ذرا مشکل ہے جس کو مصنعت آگے بیان کر رہے ہیں

تال ابراهیم بن ابن و به ناد ابراهیم بن ابن و به نیس الا معنف کے اس مدیر شین آس ان ابرا ہسیم معنف کے اس مدیر شین سین استاذیں، ہنا د ابرا ہسیم معنف نے بیان کی وہ قوالفاظ معنف کے استادہ کا اختاات نی السند بیان کر دہے ہیں، اس آگے مصنف بہاں سے اپنے باتی دواستاذوں کی سند کے الفاظ بوت و ہیں، ایک ابرا ہیم، دوسرے ہنا د، غمان کی سند کے الفاظ بوت و واستاذوں کی سند کے الفاظ بوت و واستاذوں کی سند کے الفاظ بوت و واستاذوں کی سند کے الفاظ بوت و ہیں، ایک ابرا ہیم، دوسرے ہنا د، غمان کی سند کے الفاظ بوت و واستاذوں کی در سیان کی واسط ہنیں، اور شقیق کے در سیان کوئی واسط ہنیں، اور آبرا ہم کی روایت میں، اعمش اور شقیق کے در سیان تو کوئی واسط ہنیں، اس مورت میں دولیط ہے اور ایک شقیق اور مردن میں کی دولیط ہے ، آبر کہ تا ہم واسلے شقیق اور مردن میں میں میں میں میں میں کو در سیان ہوگا تقدیر عبادت ہیں ہوت سے دولیت کی مردق حق رہ عباد الشرائن مسود ہنے ہنا اور کی داست مسروق سے دولیت کرتے ہیں یا کسی داوی کی داسط ہنے واست کرتے ہیں، وقت التی در میں اس میں میں دولیت کرتے ہیں یا کسی داوی کی داسط ہنیں البتا اعمش میں اس میں میں میں است میں کی در میں اس میں میں دولیت کرتے ہیں یا کسی دار ہیں اس میں میں دولیت کرتے ہیں یا کسی داسط ہن در کی داسط ہنیں البتا اعمش اور شقیق کے در میان تو کوئی داسط ہنیں البتا اعمش اور شقیق کے در میان میں در کے کلام سے معلوم ہور ہا ہے کہ شقیق اور ابن مسودہ کے در میان تو کوئی داسط ہنیں البتا اعمش اور شقیق کے در میان تو کوئی داسط میں مذکور کہنیں اس میں دولیت کی در میان میں در در کے میات دولی دولی در کے میات دولی دولیا ہیں در در کے میات دولی دولیا ہیں دولیا ہیں۔

مال ابن ابی معویة - ابراہیم کی روایت یم شقیق اور عبدالله بن مسود فی کے درمیان مروق کی زیاد تی ہے اور ایک مورت یں جس کووہ، اوحہ فند عند سے بیان کر رہے ہیں ، مروق کے علاوہ ایک اور راوی کی بھی زیاد تی ہے جو مہم ہے، وقال صفاح ابن کی روایت میں اگر واست سے با اوا سلم، ابراہیم کی روایت میں واسطہ خواہ ایک ہویا دو وہ شقیق اور ابن مسود شکے درمیان ہے اور مہناد کی روایت میں اگر واسطہ ہے تو وہ اعمش اور شقیق کے درمیان اور کے درمیان ہے اور عثمان کی دوایت میں اگر واسطہ نے وہ وہ اسلم دونوں جگہ نہیں ند اعمش اور شقیق کے درمیان اور نہ شقیق اور حفرت عبدالله ابن مسود شکے درمیان ۔

يدسندكى تام تشريح اسمورت ميسب جبكه اود د شه عند كوبعية مجول برهاجات ورا كراس كوبعيد مغرف برطعة بين اس صورت مس مطلب مي دو سرا بموجات كا، يهلي جگه مطلب بيه بوكا كشقيق مسروق سي بطريق عنعنه روايت كرتے، يں يابطرين تحديث اى طرح ووسرك جگه مطلب يہ ہوگا كه اعمش تقيق سے بطرين عنعه روايت كرتے ہيں یا بھیعنہ تحدیث یعنی را دی کوشک ہور ہا ہے کہ روایت بلقظ عن ہے یا بلفظ منت واسطدا در معرم واسطہ کی بحث اس مورت ين نهو كي

### بَابُ فين يُحُدِث في الصَّلوة

یعن اگرنمازکے درمیان مدث لاحق موجائے توکیا کیا جائے، دخور کرکے اس نماز پر بنا رکی جاسکتی ہے یا اعاد مسلوة کیا جائے بمسئلہ مخلف فیرسپے ، سوا گرحدٹ عملاً ہو تب توامستیناب صلوۃ بالاتفاق خروری ہے ا دراگر بغیرعدکے ہے توجيهورعلمارا ورائمة لانتك نزديك أمس وقت بجى استينات مردرى بيا دراحنات كي نزديك اس صورت يس بنار بھی جائزے لیکن اولی استینات ہے، مدیث الباب جسین اعادہ ند کورہے ہمارے نزدیک وہ استحباب پر محمول ہے یا یہ کہا جائے کہ اس مورت پر محول ہے جبکہ مدے عماً ہو حنفیہ کا امستدلال مسکد البنا ریس ان متعدد روایات سے بے جوسن ابن ماجا ور دارقطی میں مروی ہیں جن کوبذل الجبود میں باب الوضور من الدم کے ذیل میں حضرت وفي نقل فرمايات، روايت كالفاظيه بي من امابد تك أورُعات اوتلس او مذى فلينصوف فليتومناً وليبي على صوت يه مديث تقريبًا اكنين الفاظ سے متعدد صحاب، عاكشهُ الوسعيد خدري، على ابن ابى طالب، ابن عبال وغيراتم سے مرد كاسے-

سلوبن سلام يدسلام تشديدلام كساته عدم بلكسبى جكدسلام مشدد برسواك د و جگر کے ایک عبدالشر بن سلام محابی دوسرے محد بن سلام، ۱ مام بخاری کے استاذ دکذاقال الامام النودى في مقدمة شرح مسلم، بهارب ابودا وُرُح كے استاذ محرم حضرت مولانا اسعدالشرصاحب نورالشرم قده جو شعروا دب سے کا فی ذوق رکھتے تھا ان کاشع

دُونَ رَبِعَةَ مِعِ النَّالَ عَرِبِ -بهر موضع مشدد بمست سلم : مَرَشِيخ بحث اركا ومحسابي

عن على بن طلق آپ كويا د بوگا كه وصور من مس الذكر كے باب بين ايك را وى طلق بن على گذر جكے ہيں . اور يهال ہے على بن طلق، سوير نسمجا جائے كه نام يس قلب واقع ہو گيا ہے بلكريد دوراوى الكِ الك بين، جنائير بعض على رمال كى تحقيق كے پيش منظريه على بن طلق گذشته را وى طلق بن على بى كے والديس تو كويا طلق على كے باي

کا بھی نام ہے اور بیٹے کا بھی اورسلسلہ نسب س طرح ہے، طلق بن علی بن طلق یہی دائے ما فظ ابن عبدالبر کی ہے، چنانچہ وہ علی بن طلق میں دائے ہیں اظند، والد طلق بدی اس برحا فظ ابن جرع کھتے ہیں، بُوَظن قوی ا دسبہا دامة۔

#### باب في المند

منحله نواتف وصور کے خروج مذی ہے مئٹی سکون ذال اور تخفیف یار کے ساتھ اور مئٹی تشدیدیا سکے ساتھ بردن عنی دونون طرح مجے ہے ہو مار اسین تخین بردن عنی دونون طرح مجے ہو مار اسین تخین جو پیشاب کے بعدیاکسی دزنی چیز کواٹھانے سے تعلق ہے ،

مذی سے متعلق مسائل اربحہ خلافیہ ایس بول کے ہے جس طرح پیشا ب کے بدداستہار بالجرکائی ہے ماردری کے بداستہار بالجرکائی ہے ماردری کے بار بالی کارائے قول یہ ہے کہ اس میں استہار کائی ہے على مردری کارائے قول یہ ہے کہ اس میں استہار کائی ہے على مردری کہنیں ادر الکیہ وضا بھی کارائے قول یہ ہے کہ اس میں استہار کائی ہے على مردری کہنیں ادر الکیہ وضا بھی ادار الکی کا زہد یہ ہے کہ یشل چیج الذکر، اور تخابلہ کے نوریک ذکر کے ساتھ کرنا خروری ہے یا اس کے علاوہ بھی، امام الک کا زہد یہ ہے کہ یشل چیج الذکر، اور تخابلہ کے نوریک ذکر کے ساتھ بھی کا خوب کو ندی لگ جائے اس کا خوب ہے تہ تک لا اللہ کے نوریک خوب ہے تہ تک لا اللہ کا خوب یہ جبور ملما ما درائر ہ اللہ کے نوریک خوب ہے تہ تک لا اللہ کے نوریک خوب کو نفخ کا نی ہے کہ نوریک خوب کو نفخ کا نی ہے کہ نوریک خوب کو اللہ کے نوریک کا نوریک ہے تو کہ کہنا تھا ہے کہ نوریک کو خوب کا نوریک ہے تو کہ کہنا تھا دور کا ہم اللہ کو کہنا ہے کہنا تھا ہے کہ نوریک کے نوریک کو خوب کو کہنا ہے کہنا کہ کہنا ہے کہنا

تولد کنت رجلاً مدّاءً فجعدت اغتسل آلز حفرت علی فراتے ہیں جھے مذی کٹرت سے نکلتی متی، اور مسکد معلوم نہونے کی وجہ سے میں اس سے غسل کیا کرتا کتا اور کٹرت سے اس کی نوبت آتی تتی یہاں تک کہ موسم سرما میں سردی کی شدت اوربار بارغسل کرنے کی وجہ سے میری کم میں شقوق اور کھٹن ہوگئ تھی، ر وایات مختلفہ کے درمیان کی بین نے مقداد بن اسودے ہوا کہ دو آپ صلی الٹر علیہ وسلم سے ساتھ ہے کہ اور آگے ابودا وُدسی آرہا ہے کہ بین نے مقداد بن اسودے ہوا کہ دو آپ صلی الٹر علیہ وسلم سے سید دریافت کریں اور آگے ابودا وُدسی آرہا ہے کہ بین نے مقداد بن اسودے ہوا کہ دو آپ صلی الٹر علیہ وسلم سے سید دریافت کریں اور سین کی دوایت بین ہے کہ ایک م تبر علی آور مقداد بن اسودا درعار دری الشرعلیہ وسلم کے درمیان اس سید میں مذاکرہ ہوا اور علی شفان دونوں کو حکم فرمایا کہ وہ تصویر مقداد بن اسودا درعار دری الشرعلیہ وسلم سے سید دریا نوس سید میں مذاکرہ ہوا اور علی شفان دونوں کو حکم فرمائے ہیں ساخت النبی صلی الشرعلیہ وسلم سے سید دریا نوس نے ان دوایات محتقہ بین اس طرح جمع کیا ہے کہ علی شف اور سیا مقداد شور موال کر لیا ، حافظ فرمائے ہیں کہ برجمج جد ہے مگران کا یہ کہنا کہ پھر علی شف نورسوال کر لیا امام نوو گا دغیرہ کی دوایت ہے کہ جہاں پرسوال کی تبری کہ وہ بین اصلا ایسے نے تھا اور اس کی دوس سے این طرف کی ہے دہ مجان پرسوال کی تبریک کہ وہان ہونے کی دوس کی جہاں پرسوال کی تب علی خود موال کر لیا امام نوو گا دغیرہ کی دوائے یہ کہ جہاں پرسوال کی تب علی خود میں اور اور است سوال ملاق مسئلہ کی حقید سے تھا۔ دولوں کی دونوں ک

مربہال یہ اشکال نرگیاجائے کہ طلب علم اس حفرت علی نے استحیار کیوں کیا ،اس لئے کہ طلب علم سے اکنوں نے استحیار نہیں کیا، طلب علم کے تو وہ سلسل در پے دہے ہاں براہ داست سوال سے استحیار ہواجس کی وجب طام ہرے کہ خروج مذی عامۃ اپن ابن کیساتھ طاعبت سے ہوتا ہے اوران کے نکاح میں حضور صلی الشر علیہ وسلم کی صاحبزادی کھیں اس لئے استحیار کا ہونا قرین تیاس تھا یہ ساری تفعیل اس طرح او جزا کمسالک میں ہے۔ نقال دسول الله مشی الله علیہ وسلم لا تفعیل الا آپ نے علی کو خروج مذی سے عشل کرنے سے منح کردیا ، مسئلہ اجماع ہے کہ خوج مذی سے عسل داجب نہیں ہوتا ، خاذاف عنت المهاء خاف سل جب کداتے تو یانی کو تب عشل کر یعنی عسل داج ہوتا ہے در کر کے ساتھ استحیار کردہ وانش یہ میں مدکور ہوتا ہے۔ کہ اور اوراؤ اعلی کی دیل ہے۔ کر کے ساتھ استحیا نشین میں مذکور ہے یہ امام احد اور اوراؤ اعلی دیل ہے۔

قال ابو کا فی دوا ہ مفضل بین فضالة مصفت يہاں سے بشام كے المارہ كا اختلات بيان كردہے ہيں، اوپرزہير كى دوايت يس انتين كا ذكر تھا، مصف اس كوبيان كردہے ہيں كہ جس طرح زبير نے بشام سے اس حديث كواشيان كے ساتھ ذكر كيا ہے اسى طرح مقضل اور سقيال اور كا ورسقيان بن عيب نے بھى ذكر كيا ہے، معلوم بوا كہ انتين كوذكر كرنے والى ايك جاعت ہے اتے چل كرمصن كي كردہے ، ہيں . كلاف محدا بن اسحاق كے كہ اكفوں نے بھی ہشام سے اس مدید کور دایت کیا ہے گرا نشین کوذکر ہنیں کیا ، مارے معرت شخ فر مایا کرتے تے کہ بیرے نزدیک مغرب الم الرواؤڈٹ کے منبی ہیں اور یہ آپ کو اوپر معلوم ، کی ہوچکا کہ اما م امرد فعل انشین میں گرواۃ کا ہیں بظاہر معنف بھی اس کو ترقیح دے رہے ، ہیں جمہور کی طرف سے اس کا جواب یہ ہوگا کہ ذکر انشین میں گرواۃ کا اختلاف دا ضطراب ہے اس لئے اسس سے خسل ثابت ہنوگا، یایہ کہاجائے کہ یہ اس وقت ہے جا انتیان مذک سے ملوث ہوگئے ہوں یا ہوسکت ہے کرغس انشین کا حکم آپ نے تبریداً فر ما یا ، ہو تا کہ سیطان مذک جلا مقطع ہو خوری تا تعدید میں اور میں اور میں ہوری ہے کہ جس محولی تا میں اور میں اور میں ہوری کے جس کی طرح کو مذک لگ جا سے وانعے درجے وارد ہوا ہے جمہوریہ کہتے ، ہیں کہ بہت سی اواد بیٹ میں لفظ نعنج مورا ہو کہ کہ جس میں اور میں اور میں اور میں اور کی فرماتے ، ہیں چونکہ دوسری روایت میں لیفس منسل کے معنی میں بھی آیا ہے یہاں وہی مراد ہے ، امام لؤودی فرماتے ، ہیں چونکہ دوسری روایت میں لیفس خسل کے معنی میں بھی آیا ہے یہاں وہی مراد ہوا ہے جمہوریہ کہتے ، ہیں چونکہ دوسری روایت میں لیفس خسل کے معنی میں بھی آیا ہے یہاں وہی مراد ہوا کی جا کا میں برمجمول کیا جائے گا۔

ے حد شنا ابکا حدود ہوں موسی۔ قولی دعن الماء یکون بعد الساء لین دویا نی جو تقوارا تقوار اسلسل آ تا رہے میں کو برسنا کہتے ہیں لینی مذی اس لفظ کی حقوم ترح کہی ہے اور علامہ شوکا نی کو اس کی شرح ہیں وہم ہو گیا اس لئے موں ہے ہو بیشا ہے بعد المارین ما مرسے مرا دبول لیا ہے لینی وہ پائی جو بیشا ہے کے بعد تعلق لیکن ہے جی بیس اس کے بعد تعلق لیکن ہے جی بیس ان دونوں ہیں مباشرت حالفن کا ذکر میں بیشا ہے بعد مورتین چیز تعلق ہے اس کو ودی کہتے ہیں نہ کہ خری، اور پہاں ذکر ہور ہا ہے خری کا، میشا ہے بعد مورتین چیز تعلق ہے اس کو ودی کہتے ہیں نہ کہ خری، اور پہاں ذکر ہور ہا ہے خری کا، میس اس مباشرت حالفن کا ذکر ہیں الدی میں داخل ہے بہاں پر سنے مختلف ہیں ان پر سن ان بر میں ان بر میں ترجمہ سابقہ لینی باب نی المذی میں داخل ہیں اور تعمل سن تعربی اللہ ہو ہوں ہیں میں مطابقت کا شکال ہو گا غالبًا اس اشکال ہو گا خوالی اس ترجمہ نہیں میں خروجہ کی دوایات آگے جل کر آز ہی ہیں نیز دہاں مباشرة الی انعن کا مستقل باب بھی آر ہا ہے تو گویا دوا شکال کی دوایات آگے جل کر آز ہی ہیں نیز دہاں مباشرة الی انعن کا مستقل باب بھی آر ہا ہے تو گویا دوا شکال کی دوایات آگے جل کر آز ہی ہیں نیز دہاں مباشرة الی انعن کا مستقل باب بھی آر ہا ہے تو گویا دوا شکال نہو جا تیں گے ، ایک شکور نی استرجہ کا دوایات آگے جل کر آز ہی ہیں نیز دہاں مباشرة الی انعن کا مستقل باب بھی آر ہا ہے تو گویا دوا شکال نہیں این ہونے کا کہ پر محل اس باب کی بہاں ہے موایل باب کی ہوئے کا کہ پر محل اس باب کی ہوئے کا میا ہوئے کا کہ پر محل اس باب ہو باب کہ دو سرا است ہو گوگا کی کہ دورتی کہ مباشرت حالف خروج خری کا سبت ہو گئی ۔

قوله قاله هذا موان تو المار موسول المرجنة من يه ضمير عائذ كى طوف داج بيد ين عائد بيد ين تركو كه اور المح المراميم من ين دونول احتمال اين بوسك به كرعبد الرحن كى مغت بوا در بوسك به كرعائذ كى بو - قال ابودا كد وليس حوب المقتى ضمير بُوسوا غطش كى طرف داج به جوسندي ندكور به معنف كى عن اس داوى كى تفييد بين يد مديث توكين عمير مديث كى طرف لول كى تفييد مديث توكين بين يد مديث توكين به اور شارح ابن دسلان في ين مديث كى طرف لول كى بهن يد مديث توكين به اور نشارح ابن دسلان بين اغطش بمعنى المحسن .

#### بَابٌ في الإكسال

نوا تعنِ وضور کابیان ختم ہوا اب پہاں سے معنع ہوجیات عشل کا بیان شروع کردہے ہیں، اِکسال کے معنى بين كدادى ابن بيوى سے جاع كرے اور انزال نه برو اور بعض عوارض كى وجرسے ايسا برو مجى جاتا ہے اب سوال یہ ہے کہ پیجاع بلاا نزال موجب غسل ہے یا نہیں؟ جواب پر ہے کہ تجم ورعلما مسلفًا وخلفًا اورائمہ اربعہ کے نزدیک موجب عسل ہے وا دو ظاہری کے نزدیک نہیں ہے، دراصل اسسلیلے میں دوحدیثیں مروی ہیں، ايك اذاجلس بين شعبها الإس بع شعرجها كافقت وجب الغسل، يدروايت تومتفق عليه عن معنت ألوم يريزه وعاكثهم سے مروی ہے، اور دوسری مدیث الماء من المهاء برحدیث بہذا للفظ تومیم مسلم اور الوواؤد وغیرہ یں ہے لیکن مفمون کے اعتبارسے یہ مجی متفق علیہ ہے، چار ہے ، خاری شریف یں عمان عنی اور الی ابن کعرب سے یہ صول مردی ہے نیکن اس مستبد میں امام بخار کائے نے مرت مدیث اول (اوالتقی الختانان الا) سے استدلال کیاہے اور اس دوسری مدیث کوایک اورمستلہ کے ذیل میں لائے ہیں ،صحابہ کرام میں انصاری ایک جاعت الساء من الماء کے بیش منظر اکسال میں فسل کی قائمل نہ تھی ہےہے ابو ایوب اور ابوسعید خدری ، زید بن فالد، ابی ای کعب رمنی اللّر عنبم، ليكن الله بنكعت رجوع أبت إورمها جوين كى ايك جاعت مسل كى قائل تقى الناكع بيشونظ اذاالتقى الختانان الى حديث تقى، ايكم تبرحفرت عرز كي مجلس من اسمسك دير هنشگو بهوري تقى، يه دولو ك جامحتين آيس من اختلات كردى مقين اس يرحض عرض فرايا انتواهل بدوا لاخياس فكيف بكن بعد كعرتم است برس برے اہل بدرحضرات جب اس مسلد میں اختلاب گردے ہوتو بعد والوں کا کیا حال ہوگا تواس پر اسفول نے عمض كياكه احدا بيرا لمؤمنين اكرآب اسمسلد كي مح تحقيق جائة بين تواز واج مطهرات معلوم كرس، جن منج ا تغوں نے اولاً حفرت حفصُرُ سیکے ہاس آدمی بھیجا لیکن انفون نے لاعلمی کا اطہرار فرمایا اس کے بعد حفرت عاکشتہ م كى فدمت ين قاصر بميجا تواكنول نے فرمايا، اذاجاؤ ذاختاك الختاك ففند وجب العنسل، چنائي حفرات مرشف

اسى كے مطابق فيصد فرماديا اس داتھ كى تخ يج امام طحادك نے شرح معانى الآثاريس كى ہے۔

ا العربي فرمات بيس كم محابه كوام كے ما بين اس مستط بي اختلات شروع بيں رہاہے حضرت عرف فيعد كے بعد وجوب غسل يراجا ع أو كيا تماليكن اس يرها فظا بن حريف اشكال كيا ب كماس سلمين اختلاف محاب كي درميان مشور تخااوراس کے بعد تابعین میں بھی رہا، لیکن یہ مجھ ہے کہ جمہور کا سلک ہمیشہ ایجاب سل ہی رہاہے اور وہی مجم ہے لیکن ما فظ کے کلام پر علامر عین منتے تعقب کیا ہے اور ابن العربی کے کلام کی تامید کی ہے ، نیز ابن العربی فرماتے ہیں۔ کہ پیمسئلہ اہم مسائل میں ہے۔ ہے گوشروع میں مختلف فیدر ہائیکن بعد میں اجاع ہو گیا تھا سوا کے دا وُد ظاہری کے ولايعباً علاف ال كاخلاف كي يس برواه بني بعروه آكة فرمات، يل ليكن مشكل معالد امام بخاري كاب كه وہ اجلِّ علمار مسلین یں سے ہیں اور پھر بھی وہ اس میں مرف استحباب غسل کے قائل ہیں۔

اس مسلم میں امام بخاری کامیلات شراح بخاری مختلف ہیں، درامل بخاری شریف یں امام بخاری ا

كما لفاظيه ين، قال ابوعَبد الله الغسل العرط، الى يربعض كى رائ تويب كدان كى مراد احتياط سه أمتياط إيجابي ب بعن غسل نه كرنا خلاب احتياط ہے اور كہا گيا ہے كه ان كى مراد احتياط است احتياط استحبابی ہے حضرت كنگو بگاور اسی طرح حافظ ابن جرم کی دائے یہ ہے کہ ان کا مذہب اس سکسلے میں جہور کے موافق ہے، احقر کہتا ہے کہ امام بخادی کے کلام کودیکھنے سے بخوبی بربات واضح ہوجاتی ہے کہ وہ وجوب عسل ہی کے قائل ہیں، المارس المارے ت ال بنیں، امام نودی مشرع مسلم میں لکھتے ہیں کدامت کا اس دقت اجاع ہے وجوب عسل پرخوا وانزال ہویانہ ہو مديرة المارمن الماركي توجيبهات من على يد مديث منوخ على المارك متعدد جواب ديئ كنة المارمن الماركي توجيبهات من على يد مديث منوخ على الماركي توجيبها كالماركي كال

میں اسی باب میں آر ہاہے، على يه حديث محمول ہے مباشرت في غيرالفرج پر اور اس صورت میں عسل سبكے نزدیک ا نزال ، يرموقون ب قالدًا بن رسلان، عد المارمن الماركوعام ركها جائے مقيق مويامكى بس ايلاج مارىمى ہے بینی انزال کے حکم میں ہے یہ جواب حضرت گنگو ہی کی بعض تقاریر میں متاہے، عظ ابن عباسُ کی توجیہ جس کو المام تر مذك من الم كركيا مع وه يدكه يه مديث احتلام برجمول مع ، لين جاع كى دوقسيس بين، ايك جاع في اليقظ ادرايك جماع في المنام جس كوا حملام كهية بين، أول صورت مين اذا التي الختاف الختاف والي مديث پرعمل ہوگا اور دوسری صورت میں الماء من الماء پر . چنانچہ احتلام میں بلاانزال کے بالاتناق غسل واجب نہیں

ل ادفا ل الذكر في الفرج ١١

ہوتا، یہ ایک بڑی اچی توجیہ ہے امام نمائی نے بھی اس کو اختیار کیا ہے چنائچہ اسموں نے اس مدیث پر باب قائم کیا ہے ماب الذی بختلم ولا برالداء۔

لیکناس پرایک بڑا قوی اشکال ہے وہ یہ کہ یہ لوجیمسلم شریف کی روایت کے نظاف ہے جس کامفنون یہ ہے ابوسعید خدر ک فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتب حضور صلی السّرعلیہ وسلم کے ساتھ قباجار باتھا راستے میں ہم محلہ بنوسالم میں پہنچے آپ مکی الشرعلیہ وسلم وہاں بہنچکر عِتبان بن الکٹ کے در وازے بر مقبرے اور دستک دی وہ اس وقت اپن بیو کاکے ساتھ مشغول ستے، آپ کی اواز س کراسی حال میں جلدی سے حاض ہوئے اور حضور ملی السّرعلیہ وسلم سے ملاقات کے بعدا کھول نے آپ سے مسلہ دریا فت کیا کہ اگر کوئی شخص ہیو ک سے صحبت كرے اورانزال نه بو توكياس برغسل واجب ہے، آپ نے اس بر فرمايا المار من المار، ظاہرے كراكفول نے جاع في اليقظرك بارے ميں سوال كيا تھا ليكن پر بھى آيسنے يہى فرماياً. المارس المار، لہذا اس مديث كواحتلام پر محمول کرنا مح بہنیں،اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ حضرت ابن عباس کی مراد یہ بہیں کہ یہ مدیث شروع ہی سے احتلام پرمحول ہے بلکہ مطلب یہ کہ اس مسلے میں گئے واقع ہونے کے بعد اب یہ مکم مرف احتلام میں باتی رہ گیا ہے - قول انهاجعل ذالك رخصت للناس فراح ل الاسلام لقلة الشياب لين ابتداء اسلام يس لوكون كى سہولت كے لئے قلتِ ثياب كى وجہ سے المار من المام كا حكم ديا كيا تما اس جله كى شرح بين شراح كے دو قول بين اَ کَیدید کہ بار بارغسل کرنے کی صورت میں جب ایک ہی کیڑے میں جسم کی تری بار بار لگے گی تو وہ کیڑا جلدہی کمزوراور برانا ہوگا، دوسرا قول بس کو ابن رسلان کا معاہے بہے کہ کیر وں کی کی وجہ سے زوجین کوجب رات بن ایک ہی بسترا درلحان میں سونا ہو گا تو اس میں مقاربت ا درمصاحبت کی لوبت زائد آئے گی جس میں کبھی انزال ہوگا ا درکھی نئیں ہوگا تواس مجبوری کی وجہ ہے بغیرا نزال کے ترکینسل کی رخصت ا درا جازت دیدی گئی تھی۔ ا در ایک سخی مجائے تیاب کے لفظ ثبات ہے جس سے مراد پختگی ہے لینی ابتدار اسلام میں شبات فی الدین کی کمی اور کمزوری کی وجہسے یہ سہولت دیدی گئی تھی، دیکھئے! حضرات شراح مدیث نے شرح مدیث كاعق اداكرديا فهزاه والشاحس الجزاء

س- قول والزن الفتان بالفتان ، ختان سے مراد موضع ختان ہے اس لئے کہ ختان کے معنی تو ختنہ کے ہیں ، ختان کا استعال مرداور عورت دونوں کے حق میں ہوتا ہے جیسا کہ اس معریث میں ہے اس کے بالمقابل دوسرا فظ خفاض ہے اس کا استعال عورت کے ساتھ خاص ہے ، عورت کی شرسگاہ کے اوپر ایک کھال کا مکر اساہوتا ہے عرق الدیک (مرغی کی کلنی ) کے مشابہ اس کو قطع کیا جاتا تھا، عرب میں اس کا دستور تھا گو ہندوستان میں اس کی دارج بنیں ،

عه قلت ونى تجع ابحار الخرآن مصدر وموضع القطع اه نعلى بذلا يحرّاج الى تقرير مضاف ١٢ منر

شراح نے لکما ہے کہ الزق الخان بالخان کنایہ ہے ایلاہ حشفہ سے اس سے کہ اول قوجاع کے وقت یں ختا نین کا تمار رہنیں ہوتا کیونکہ عورت کامحل ختاب فرج کے اوپر ہوتا ہے دوسرے یہ کم مف التقار ختا نین سے جائا اور دخول کا تحقق بہنیں ہوتا، چنانچرا بن ماجہ کی روایت یس ہے اذاا نتق الحتانان، وقوارت الحشفة فقد وجبالعن مجرحال برون غیر بتر حشف نہ جاع کا تحقق ہوتا ہے اور نفسل واجب ہوتا ہے بالا تفاق لمه۔

### بَابُ في الجنب يعود

یعن اگرایک مرتبرجاع کرنے کے بعد عود الی الجاع کرے تو در میان میں عسل کرنا ضروری ہے یا ہمیں، جواب یہ ہے کہ بالاتفاق مروری ہمیں، زائد سے زائداولی ہے، البتہ در میان میں وضور کرنا جیسا کہ انظر باہمیں آرہا ہے یہ مختلف فیہ ہے، جہور علمارائمہ اربعہ کے یہاں وضور علی المعاوِد یعنی وصور بین الجماعین مستحب ہے، دآؤد ظل ہمری ابن حبیب ما لکی تھے یہاں واجب ہے اور آیام ابولوسف سے عدم استجاب منقول ہے، اکفول نے اس سلسلے میں جو امرواد دیوا ہے اس کو اباحت پر مجمول کیا ہے اس لئے کہ وصور عبادت کے لئے مشروع ہے نہ کہ تصار شہوت کے لئے سلسلے میں تعلیل صدیت کے خلاف ہے۔

قول عن النب ان مسول الله صلى الله علي من وسلوطات ذات يوم على نسائد فى غسل واحد ، لين ايك مرتب آب ملى السُرعليه وسلم رات من جمله از واج مطهرات كے پاس پنج اور سرايك سيم تقاربت فرمائى اور آخر ميں صرف ايك غسل پر اكتفار فرمايا اور بعض روايات بيں ہے ذمن تيسيخ كروہ فو تقين يون تو از واج مطهرات ايك تول كى بنار پر گيارہ اور دوسرے قول كى بنار پر ايارہ تقين ، ليكن مشہور قول كى بنار پر لؤسے ذاكد كا اجتماع ثابت بنيں -

ازواج مطبرات کے اسمام گرامی سودہ بنت زمعر نا تفقیر نی بنت خوری بنت خوری نا آم سالی آب کے اسارگرامی حسب ترتیب نکاح یہ ہیں ، خدی کے اسمارگرامی بنت جمش بی تجوری بنت الحادث ، آم مبیب بنت الی سفیان ، صفیہ بت جی بن اخطب ، میکوند بنت الحادث ، یکل گیادہ ہوئیں جن سے آپ صلی الشرعلیہ وسلم کا استمتاع ثابت ہے ، اور بعض علاء نے رکیانہ بنت عمر ویابنت زید کو بھی از واج میں شماد کیا ہے ، اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ از واج میں سے بنیں بلکہ آپ کی سے کنیز کھیں ، چنانچہ دو کنری آپ آپ کی مشہود ہیں آدیہ قبطیہ اور دوشری ریجانہ ، ان گیارہ از واج میں سے دولینی خدیجہ اور زینب بنت خزیمہ نے آپ

العنود، في شرح سلم قال امحابنا لوغيت الحشفة في دبرا مراة اودبرر مل اوفرج بهيمة اودبر باوجب بعنل الى آخر ماذكر-

حیات میں وفات پائی اور ہاتی نو آپ کی وفات کے وقت میں موجود کھیں، ان کے علاوہ بھی بعض اور نسا رہیں جن سے عقد ہوا عقد ہوا لیکن دخول کی نوبت بہیں آئی بلکہ بعض وجو ہے قبل از رخصت علیحد گی ہوگئی جن میں سے بعض کا واقعہ اور ذکر محاح کی بعض کمتب میں آئلہے۔

فا على د بخارى شريف كى روايت بى بے كه مفرت ان سے ان كے شاگر د نے معلىم كيا كه أوكان يُدين و لاه ، كه كي آب آئى طاقت ركھے تھے كہ ايك شبين سب سے مقادبت فرماليں توا مفول نے جواب ديا، كنانت ت خان ان اعظم عن قوۃ نلا يون بہ جلا يون آپ منى الشرعليہ وسلم كو تيس مردوں كى طاقت عطار كى گئى تھى ، اور معادف اسن بى علام عين اسے نقل كيا ہے كہ مجے اسا عيلى بي ہے حضرت معاد فرماتي بى اعطى قوۃ الرب بين رحلاً اور كتاب الحليه لا بى لغيم بى بح مجابد فرمات بين كه آپ معلى دوۃ الرب بين رحلاً اور كتاب الحليه لا بى لغيم بى بح مجابد فرمات بين كه آپ كور جال جنت بين سے جاليس مردوں كى طاقت عطام بوكى تقى، اور منداحدو تر مدى بى حضرت معاد فرمات بين كه اور منداحدو تر مدى بى حصرت معاد بين كوسوم دوں كى طاقت عطام كيائے كى، اور بين كوسوم سے جالي كى الله عليہ وسلم كو چاد فرارم دوں كى طاقت عطام كى گئى تھى ،

جانناچاہے کہ بہاں برنقبی اشکال ہے دہ یہ کہا قل قسمہ ایک شب ہے تو پھرایک شب یں ہمایک کے پاس آپ کیے بہنچ، اب یہ ہے کہا دل تو پیمسکد مختلف فیہ ہے کہ آپ کی الشرعلیہ

مدیث الباب پریداشکال که اقل قسمتر ایک شب ہے اور اس کے جوابات

جراب کا مامل بیرواکہ یہ واقع سفر کا ہے اور سفرین قم بین الزوجات واجب بی بنیں بولانا الورشاہ صاحب کی بھی بہی رائے ہے جیسا کرع فار شندی میں ہے۔

اس مدیث سے معلوم مور ہاہے کہ آنیے خسل بین الجاعین نیر افرایا اب مید کہ در میان میں دصور بھی فرمایا یا ہمیں اس می دونوں احتمال ہیں ہوسکتا ہے کہ دونور فرمایا ہموا در یہ بھی مکن ہے کراس کو بھی ترک کردیا ہمو بیان جواز کے لئے۔

قال ابوداؤده کدار وازه هنام الا معنف مدیث نروری تقویت کے لئے اس کے چنرطرق اور ذکر فرما رہے ہیں ، متن میں جوروایت نرکورہ اس فوروایت کرنے وللے انس سے محمید طویل ہیں، معنف فرماتے ہیں کہ اس مدیث کو انس سے نقل کرنے والے نمید کے طلاوہ ہمشام بن زید ، قتادہ اور زَم کی بھی ہیں چونکہ یہ سب طرق معنف شے بوری سندسے بیان بہنیر سکے اس لئے ان سب کو تعلیقات کہا جائے گا، اب یہ کہ یہ روایات موصولاً کس کتاب میں بیں حضرت نے بذل میں مکھاہے کہ ہشام کی روایت مسلم میں اور قبادہ وزیم کی کابن ماجہ میں موجود ہے

### بَالِلُوضوء لن ارادان يعود

اس مشیے پر کام گذشتہ باب یں آگیا۔

بابین کی دوختیف حکرینو سی مصنف کی را سے

یہ باب یں مدخت نے حضرت انٹ کی صدیث ذکر فرمائی مدخت نے حضرت انٹ کی صدیث ذکر فرمائی میں تعدد غسل مذکورہے کہ میں میں مرف ایک باعضل کرنا مذکور تھاا وراس باب میں ابورا فع کی صدیث ذکر فرمائی ہے جس میں تعدد غسل مزمایا حذا اس کی واطعر یہ یعن تعدد غسل زیادہ تواب والاہت اور اس میں فاہر وبا مل کی طبارت می ذاکرہے۔

یہاں پرایک اشکال یہ ہوتاہے کہ ابورا فع کو اس فاص واقعہ اور ہرایک کے پاس خسل کرنے کی کیے اطلاع ہوگئ ؟

ہواب ظاہرے کہ ابورا فغ آب کے موالی اور خدام میں سے ہیں، کوئی اجبنی شخص بہیں ہوسکتا ہے کہ وہ خسل کا پائی ہیا کرہے

ہوں ، اب یہ آپ می الشرعلیہ وسلم کے دو محتلف طرز عمل ہیں جو ان دو با بوں کی دوحد یو سی ندکور ہیں، اکثر حضرات شراح کی

مائے تو یہ ہے کہ ان دو نوں میں آپ میں کوئی تعارض بہیں ایک وقت میں آپ نے ایسا کیا، اور ایک وقت میں ایسا، اگرا یک

ہی واقعہ سے یہ دو نوں حدیثی متعلق ہو تیں تب بیٹک تعارض تھا، بہر حال می جات تو یہ ہے ، لیکن مصنف علام آن دو نول حدیث اس میں بوحدیث انس اور دفع تعارض کے لئے فرما رہے ہیں کہ وحدیث انس اصبح من حدیث این پہلے باب

میں جو حدیث انس گذری ہے وہ اس تانی حدیث کے مقابلے میں اصبح ہے ، نبذا یہ تانی حدیث مرجوح اور کہلی حدیث رائے ہوئ

با تی اس ثمانی صدیت کو مصنعت ضعیف نہیں قرار دے رہے ہیں بلکه صرف اصحیت کی نفی فرما ہے ہیں لہٰدا یہ موال پریا بھیں ہونا چا بینے کہ ثمانی صدیت کیوں منعیف ہے اوراسی بات کے بیش نظر مصنعت نے پہلے باب کی صدیت کے متعدد طرق کیطرف اشارہ فرماکر اس کو توکد کیا ہے۔

قول خلیتون ابینه ادمنو قراس صدیث میر، و صوری الجاعین کاام بے جوظام رید ادر ابن صبیب مالکی کے بہاں وجوب کے سے ادرجہور کے نزدیک استجاب کے لئے ہے جس کا قریم نہیں کہ کا کم اورجہور کے نزدیک استجاب کے لئے ہے جس کا قریم نہیں کہ اور طبی معلوم ہوتا ہے کہ اس میں کوئی شرعی معلوت نیس بلکہ آدمی کی اپنی ذاتی اور طبی معلوم ہوتا ہے کہ اس میں کوئی شرعی معلوت نیس بلکہ آدمی کی اپنی ذاتی اور طبی معلوم ہوتا ہے کہ اس میں کوئی شرعی معلوت نیس بلکہ آدمی کی اپنی ذاتی اور طبی معلوم ہوتا ہے کہ اس میں کوئی شرعی معلوت نیس بلکہ آدمی کی اپنی ذاتی اور طبی معلوم ہوتا ہے کہ اس میں کوئی شرعی معلوم ہوتا ہے کہ اس میں کوئی شرعی معلوم ہوتا ہے کہ اس میں کوئی شرعی معلوم ہوتا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ اس میں کوئی شرعی معلوم ہوتا ہے کہ اس میں کوئی شرعی معلوم ہوتا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ اس میں کوئی شرعی معلوم ہوتا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ دوار میں میں کوئی شرعی معلوم ہوتا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ دور اس میں کوئی شرعی معلوم ہوتا ہے کہ دور اس میں کوئی شرعی معلوم ہوتا ہے کہ دور اس میں کوئی شرعی معلوم ہوتا ہے کہ دور اس میں کوئی شرعی معلوم ہوتا ہے کہ دور اس میں کوئی شرعی معلوم ہوتا ہے کہ دور اس میں کوئی شرعی معلوم ہوتا ہے کہ دور اس میں کوئی شرعی معلوم ہوتا ہے کہ دور اس میں کوئی شرعی معلوم ہوتا ہے کہ دور اس میں کوئی شرعی معلوم ہوتا ہے کہ دور اس معلوم ہوتا ہے کہ دور اس میں کوئی شرعی معلوم ہوتا ہے کہ دور اس میں کوئی شرعی معلوم ہوتا ہے کہ دور اس میں کوئی شرعی معلوم ہوتا ہے کہ دور اس میں کوئی شرعی ہوتا ہے کہ دور اس میں کوئی ہوتا ہوتا ہے کہ دور اس میں کوئی ہوت

# بَابَ فِي الْجِنْبِ بِينَامُ

بہرمال احقرکتا ہے کہ ابودا وُدگی اس مدیرے بیشِ نظرا گر منیرعمری طرف نوٹا نی جائے تواسین مجی کوئی مضا کھ بہنیں کیونکہ اس دوایرت کے ظاہرا لفا فاکا یہی تقاصا ہے اور اگر نسائی کی روایت کو پیش نظر رکھتے ہوئے منیرا بن عمر کی طرف لوٹائی

جات تب بمی طیک ہے اس نے کہ منہور ہے کہ روایت مفتلہ قامنی ہوا کرتی ہے روایت مجل پڑینی فیصلہ روایت مفصلہ کے مطابق ہوا کرتا ہے ادرصاحب منہ کا میلان تعددوا قعہ کی طرف ہے اور یہ کہ ابوداؤد کی روایت میں کم مرتب عمر قرار دیاجائے ہوسکت ہے مفرت عرف نے ایک مرتبہ اپنے نے اور ایک مرتبہ اپنے کے لئے سوال کیا ہو ایکن میں کہ ابوں تعدد خلاف امسل مے اور دایک ہی مشلہ کو دوبارہ دریافت کرنے کی حاجت ہے ، اور روایت میں جو لفظ توضادا عنسل ذکون بھیفہ خطاب مرکور ہے اس کا مخاطب بھی این عمر ہوسکتے میں مطلب یہ ہے کہ آپ نے عرف نے مرایا کہ لینے بیٹے سے جاکر یہ کہو۔

اس مدیث میں وضور قبل النوم کاجوا مرکیا گیاہے وہ جہور کے نزدیک اُستما،ب کے ایکے ہے، دوس کاروایت سے جن کو حضرت نے بذل میں ذکر کیا ہے عدم وجوب ہی ثابت ہوتاہے ۔

# بَالِلجنبُياكل عَلَى الْمُعَالِّي الْمُعَالِّي الْمُعَالِّي الْمُعَالِّي الْمُعَالِّي الْمُعَالِّي الْمُعَالِّي

مبنی کے لئے اکل دسترب پہنے وضور کرنا بالاجاع واجب نہیں بلکمرف اولی ہے لیف روایات سے معلوم ہو لئے کہ آب سے معلوم ہو لئے میں اللہ میں کہ میں کہ جہاں پر وضوراً یاہے وہاں برجمی وضور میں کہ میں کہ میں کہ جہاں پر وضوراً یاہے وہاں برجمی وضور میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں ہو اللہ میں ہی ہے ، حضرت مہار نبوری فرائے ہیں کہ میں کہ کے میں کہ ایک روایت ہیں ہے توفیاً وضوء کا لات اللہ وضوء کو لات کی میں سے معلوم ہو آہے کہ وضور شرعی مراد ہے بھرا کے حضرت کے لکھا ہے کہ ہوسکتاہے یہ افتلات اختلاب اوقات پر محمول ہو کہ میں سے معلوم ہو آب خسل میں فرماتے ہوں اور کبی وضور شرعی۔

مرین کی ترجمه الباسے مطابقت اس اے کراس بی دونوروندالا کل کا ذکر نہیں ہے نفیاندا ثباتا، جواب ہے کہ اس باب کی پہلی مدیث کو ترجمة الباہبے مناسبت نہیں محاب ہے کہ اس باب کی پہلی مدیث تافی بی آر ہاہے کہ اس باب کی پہلی مدیث تافی بی جو نیاد تی وار دہماس کی وجہ مدیث ترجمة الباب کے دانا ارادان یا کل وهوجنت غسل بدید، الذا اس مدیث ثانی بی جو زیادتی وار دہماس کی وجہ مدیث ترجمة الباب کے مدالة مرحمة الباب کے دانا اس مدیث تافی بی جو زیادتی وار دہماس کی وجہ مدیث ترجمة الباب کے دانا اس مدیث ترجمة الباب کے دانا اس مدیث تافی بی جو زیادتی وار دہماس کی وجہ سے مدیث ترجمة الباب کے دانا اس مدیث تافی بی جو زیادتی وار دہماس کی وجہ سے مدیث ترجمة الباب کے دانا در الباب کی بیادہ تافی بی دانا اس مدیث تافی بی بیادہ تافی بی درجہ تافی بیادہ تافید تافید بیادہ تافید تافید

۲- حدثنا معتد بن الصباع - قول زاد واذا الأدان يكى فرزاد كي فيريون كاطرف داج بهلى سندين زم ك ك شاگرد سفيان تق اوداس يري يونن ، من مطلب يه به كه اس حديث كوسفيان في جب زم ك سفيان تق اكيا توانخول في مرف وضور عندالنوم كوذكركيا اوريونس في جب اس كوان سے نقل كيا توانخول في اكركيا كو كركيا كو آپ كه اف سے بہلے مرف فيل يين فرات تھے۔

قال ابو كاؤدورواه ابن وصبعن يدنس فععل قصة الاكل قول عاششة مقصوراً يبال سيم صفي ولس كے الماره كا اخلاف بیان کرمیے ہیں اونس مے شاگر دہلی سندمیں آبن المبارک تھاس دوسری سندمی آبن وہب ہیں ان دونوں کی روّا يس خرق يدب كدابن المبارك نے يونس سے مسلما كل ونوم دونوں كوم فوعًا روايت كيا اورا بن وبهب نے مسلمانو م كوتوم فوعًا بى ذكركيا أورمسكداكل كومو قوفًا على عاكثرة ذكركيا اس كلام كى شرح حفرت في بذل مي اورصاحب بنل في في الماح كى بدي اوره احسب يون المعبود في اس كاسطلب يه لكعابت كما بن وبهب في مرت تعدّ اكل كوذكركيا اورتعتدنوم كوذكر بي بنيس كيا بغابر بها بي مطلب

· ورواه صالع بن ابى الاخضى اس سرابن المبارك كى روايت كى ما ئيد مقعود ہے جبيراكي فام ہے ورواه الاولاعي نديوس عن الزهرى عن النبى صى الله عليه وَسَده اسكا مطلب يرن مجهاجات كديرى براه داسة جفود على الشرعليه وسلم سه دوايت كزي ہیں بلک مطلب پرہے کہ اس کو ذہری بسند ہ حضورسے روایت کرتے ہیں، مصنف دی عُرض اس سے بھی ابن المبادک ہی کی تا کیدہے۔

#### كأب فألالجنب يتوضأ

في عرص الما الله الله عليه الك مي سليل كي تين باب بين جن بين بيتسر لهد مصنف أن باب اول ا در ا دراس کی حدیث سے وضوم الجنب عندالوم کو ثابت کیاہے ،اس کے بعد کے دوباب وضورعندا لاکل سے متعلق ہیں جن بی اڈل معدمن في الما والمراكم المرعليدوسلم في عنداللكل غبل يدين براكنا رخ ما يا اوراس دومرع باب سع يه تابت كردب بي كرآب على المرغلير وسلم عد عندا لاكل (حالب جنابت بي) ومنوركرنا بهي ثابت ب جيداكداس ،بب كى مديث سد معلوم بورباب بذل كى عبارت سے مستفاد ہوتا ہے كەمعنى نام نے اس تيرے باب سے د صورا لجنب عندالنوم وا لاكل دونوں كو ثابت كيا ہے، اس باب کی صدیت میں تو دو اؤں ہی جزر مذکور ہیں لیکن میرے نزدیک مصنف ح کی غرمن صرف اکل سے متعلق ہے کیونکہ وصور عند الوم كومصنف يهل بابسية ابت كريك بي ميرى بات كي ائيداس سے بھي ہوتى ہے كداس باب ميں مصنف فے مديث ذكر كرنے كے بعد جن بعض صحابہ كے اتوال بيان كے بيس وه بھى وضور عندالاكل بى سے متعلق بيں -

### بَأَبِ فِي الْجِنْبِ يَوْخِي الْغَسِل

یعی پیمروری بنیں کہ اگر کسی شخص کو ابتدار لیل میں جنابت لاحق ہوتو وہ اسی وقت غسل کرسے بلکہ آخر شب میں غسل کرے تواس مين كحدم صفالقر بنيس- مضمون كريث اوراس كي تشريح البياك مديث الباب يس مفرت ما كشير في سائل كرسوال كرجواب من فرمايا وسم معي توجنابت

پیش آنے کے بعد شروع شب یں اسی دقت عسل فر الیا کرتے اور کبی الیا ہو اکدا س دقت دخور فر ماکر سوجائے اور آخر شب میں اٹھ کوعسل فرماتے لیکن یہاں ایک احمال عقلاً یہ می ممکن ہے کہ حفرت عاکشہ کی مرادیہ ہو کہ بعض م تب جنابت کی حالت شروع شب میں پیش آئی تو آپ اسی دقت عسل فرماتے اور جب آخر شب جنابت پیش آئی تو آخر شب میں عسل فرماتے اس مورت میں تاخیر عسل ہو ترجۃ الباب میں مذکورہے دہ ثابت بہوگا لیکن یہ عنی اس لئے مراد بہیں ہوسکتے کہ سائل نے حفرت عاکشہ کا جواب شکر کہا، اکعمد دینبالذی جعل فی الا موسک تن اس لئے کہ گنجا کش کا ہونا توجب ہی ثابت ہوگا جب سے معنی مراد ہوں۔

اسکے بھرصیت یں ہے کہ سائل نے حفرت عائشیسے دو سوال اور کے ایک و ترکے بارے میں کہ حفرت کی الشرعلیہ وسلم کا معمول و ترکے بارے میں کہ حفرت کی الشرعلیہ وسلم کا معمول و ترکے بارے یں کیا تھا، شروع رات میں ادا فر ماتے سے یا اخیر شب میں جس کا جواب انموں طرح فرملتے اور کبھی اس طرح ، دوسرا سوال یہ کیا کہ آپ قیام لیل میں قرآن کرنم کی تلاوت جہزاً فرملتے یا سراً، اس کا جواب انموں نے یہی دیا کہ دونوں طرح۔

ایک اشکال اوراس کا جواب مدین میرد بنام براب کی بها مدیث کے فلاف ہے کونکہ پہلی مدیث سے

تا خرخسل کا بواز ثابت ہو رہا تھا، اوراس میں بیہے کہ جس گھریں جبنی ہوتا ہے اس میں ملاتکہ رحمت داخل ہمیں ہوتے، نیز یہ حدیث بطاہر ترجۃ الباب کے بعن فلان ہے ، مصنف کی عادت ہے کہ وہ بعض تر تبہ ترجۃ الباب کے موافق حدیث لانے کے بعد کوئی حدیث الیاب کے موافق حدیث الباب کے خلاف ہوتی ، میرے ، نز دیک مصنف کی غرض اس سے طالبین کو متوجہ کرنا ہے کہ دہ اس کا جواب موجی اور ہر دد حدیث کا محل متعین کریں ، سواس کا جواب حضرت نے بذل میں امام خطابی سے برنقل فرایا ہے کہ دہ اس حدیث میں جبنی مراد کہنیں ہے جو غسل کو مو خرکرے نماز کے وقت تک، اور نماز کا وقت آنے برغسل کر ہے بلکہ اس سے دہ جبنی مراد ہے جو غسل کے بارے میں ہمیشہ تہا ون اور تکا سل برتما ہو ورینہ آئے خضرت میں الشرعلیہ وسلم سے تا خرغسل میں ہے نظر تا ہو ورینہ آئے خضرت میں الشرعلیہ وسلم سے تا خرغسل با تر تما ہو ورینہ آئے خضرت میں الشرعلیہ وسلم سے تا خرغسل شاہت ہی ہے نظر تا بی ہو نس میں این انسان ہو تا ہو میں کیا اشکال ہے۔

یں کہتا ہوں کہ امام نسائی کے اس صدیت کی ایک اور نفیس توجید فرمائی ہے اور اسموں نے اس توجید کی طرف استارہ کرنے کے لئے استقل ترجمۃ الباب قائم کیاہے وہ یہ کہ اس سے مراد وہ جنی ہے جورات میں جنابت بیش نے پر بغیر وضور کے سے استقل ترجمۃ الباب قائم کیاہے وہ یہ کہ اس سے مراد وہ جنی ہے جورات میں جنابت بیت سے مراح الت جنابت میں موجا کے ، یہ توجیدان کی بڑی اجھی ہے اور احادیث سے بھی عمو گاہی مفہوم ہوتا ہے کہ آپ مسلم التر مال فرماتے ہے ، بھراس کے بعد احقر کو یہ بات ابودا وُدکی ایک روایت میں مراحتہ لیک ، چنانچہ مصنعن منا مالت منا مراح منا کے استقل موجا کہ مراح منا کی محدال میں حفرت عمار بن یا سری موجات موجات کی محدیث مرفوع ذکر فرمائی، ثلاث تا کا احتداد موجات مار بن یا سری کی بید مدیث مرفوع ذکر فرمائی، ثلاث تا کا احتداد مارک کے استقال میں حفرت عمار بن یا سری کی بید مدیث مرفوع ذکر فرمائی، ثلاث کا کا تقدید موجات عمار بن یا سری کے مدیث مرفوع ذکر فرمائی، ثلاث کا کا حدید میں موجات میں موجات میں موجات کے استقال میں موجات عمار بن یا سری کی ہدید میں موجات کے دورات میں موجات کی مدید کی مدید کی مدید کی ایک مدید کی کا کے دورات میں موجات کی مدید کی مدید کی مدید کی مدید کی مدید کی کا کہ کا کہ کا مدید کی کا کہ کا کر خرا کا کا کا کہ کیا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کو مدید کی ایک کی مدید کی کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کو کا کہ کی کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کا کہ کو کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کو کہ کا کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کے کہ کا کہ کا کہ کو کہ کا کہ کا کہ کو کہ کے کہ کی کی کے کہ کا کہ کا کہ کی کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کے کہ کا کہ کا کہ کی کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کی کر کی کے کہ کی کے کہ کی کے کا کہ کر کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کو کہ کا کہ کی کے کا کہ کا کہ کی کا کی کر کی کی کا کہ کا کہ کا کہ کی کے کہ کی کے کہ کا کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کہ کی کے کہ کی کر کی کا کہ کی کی کہ کا کہ کی کے کہ کی کی کی کر کی کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کہ کی کے کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کے کہ کی کر کی کا کہ کی کے کہ کی کی کر کی کے کہ کر کی کے کہ کی کہ کی کے کہ کی کر کی کے کہ کی کر کے کہ کی کر کے کہ کی کر کی کر کی کی کر کی کی کر کی کے کہ کی کر کر کی کر کر کی کی ک

جیفة الکاف والمتعمع بالخلاق والجنب الآان يتوصاً بس سے معلوم بواكد وضور كرينے كے بعدمالت جنابت قرب الكرسے مانع بنين بوتى، فالحدليّر ـ

پرماتا چاہیے کہ عذا بجہور صدیت ہوت مواصوں فری دورج ہے خواہ سابد دار ہور مجم ) یا غیرساید دار نیز دہ صورت الی ہوکہ میں کو آویزاں کیا گیا ہونیت کے لئے یا قوب ملبوس میں ہو مشلاً ، اور جو تصویر عمیس دمیتذل ہو یا مال ہوتی ہو مشلاً فرش میں ہو مشلاً ، اور جو تصویر عمیس دمیتذل ہو یا مال ہوتی ہو مشلاً فرش میں ہویا تکے میں یا جو تے بریا یا تیمدان میں اس کا جواز صدیت سے تابت ہے ، لیکن بنانا اس قم کی صورت کا بھی جائز بنیں ، لوگویا دو جیسے ہو تی ایک علی قان جائز ہے ، اور استمال تصویر بعض صورتوں ہیں مبات ہے ، تیمری چے زمدیت میں جو مذکور ہے دہ کلب ہے ، کئی کی دو تمیں ہیں ، ماذون الاتحا ذات الاتحا ذات الاتحا ذات الاتحا ذات الاتحا ذات الاتحا تا ہو دی کا بات کی دخول ملا تکرسے مانع مطاب ہیں یا مرت دہ تو تو الاتحا ذات الاتحا نے اللہ موری کے گئی ہوا نو کا الاتحا ہوں کا مرت کا موری کی گئی ہوا نو کا الات کی دخول ملاکہ سے مانع مرت دہ کا اس موری کی گئی ہوا نو کا الاتحا ہوں کے نول مالکہ سے مانع مرت دہ کا اس موری کی گئی ہوا نو کا تو کا تات کی دائے ہام نود کا کی درائے ہام نود کا کی درائے ہام نود کا کی درائے ہام کو درائی ہوری کے کہ اس کی درخول مالکہ ہوری کی درائے ہوں کو درائی کے دول کا تاب کی درائے ہام نود کا کی درائے ہوں کو درائی کی درائے ہوں کو درائی موری کی درائے ہوں کو درائی کی درائے ہوں کی درائے ہوں کی درائے ہوں کی درائے ہوں کو درائی کی درائے ہوں کو درائی کی درائے ہوں کی درائے ہوں کی درائے ہوں کو درائی کی درائے کی درائے ہوں کی درائی ک

جاننا چاہتے کہ بعن عفرات نے جرو کلب کے تھے کو امام فودی دئن دانقہ کی رائے کی تائید ہیں پیش کی ہے کہ جب جرو کلب جس کا بہونا صاحب فانہ کو معلوم بھی نہ تھا وہ دخول جرئیل سے مانع بہوا دریہ علم میں نہ ہونا عذر نہیں سمجھا گیا تو پھر یہ حکم عام کیوں نہ ہوگا، لیکن یہماں یہ کہا جا سکتاہے کہ کلب صغیرا در کبیر کاکوئی فرق صدیت سے تو ثابت نہیں دو لوں کا حسکم ظام ہرہے کہ ایک ہی نہ تھا لہذا یہ غیرا ذون الاتخا د ہوا جو بالا تفاق مان خے لیا است یا صدید کے لئے بھی نہ تھا لہذا یہ غیرماذون الاتخا د ہوا جو بالا تفاق مان خے لئدا اس سے تائد درست نہیں ۔

علا- حد شنامعتد بن تحثیر- مقولی بینام وهوجنب من غیران پمس ماغ اس مدین سے بی ظاہرے کہ تاخیر خسل ابت ہور ہاہے جس کے لئے ترجم منعقد کیا گیاہے، لیکن من غیران پیس ماغ میں دونوں احتال ہیں کہ غسل اور دضور دونوں کی نفی ہور دوسرایہ کہ مرف غسل کی نفی مراد ہو، ابھی قریب میں حفرت عاکشین کی مدیث میں گذرا ہے کہ آپ میں الشرعلیہ وسلم جب مالت جنابت میں نفی مراد ہو تو قوقاً دضور و للعسلوۃ اس کا مقتصلی بیہ ہے کہ بہاں مرف غسل کی نفی مراد لیجائے و توقاً دضور و للعسلوۃ اس کا مقتصلی بیہ ہے کہ بہاں مرف غسل کی فرن مراد لیجائے اور اگر دونوں کی نفی مراد لیجائے تو یہ بیان جواذ بر محمول ہوگا، امام نووی کا میلان اس دوسرے احتمال کی طرف ہے اور امام بیری شرح احتمال کی اس کا ختیار کیا ہے۔

مصنفرح کے دعو سے وہم کی قال ابوداؤدهذالحدیث دهم جانایائے کہ اس مدیث کے بارے یں تضیح اوراس مقام کی تحقیق علا سام است کردہ دی رائے امام تریزی کی ہے اکفول نے بھی بہت سے علار سے اس مدیث کادہم ہونا نقل کیا ہے اور یہی رائے امام احمد بن صبار حکی

ہے بلکربعض علارجیسے ابن المفوذنشنے تواس حدیث کے خطار ہونے ہرمحذ بین کا اجاع نقل کیاہے لیکن حافظ ابن مجرُّ فرماتے ہیں کہ اجاع نقل کرنامیج نہیں اس نے کہ اس صدیت کی امام بہتی نے تھیج کی ہے بلکہ انتفوں نے تغلیط کرنے والوں انی نردید گئے ہے۔ جا تناچائے کہ پیرسب حفرات یہ کمہ رسیے ہیں کہ اس حدیث میں ابو اسحاق را و ک نسے غلطی ہوئی. وہ غلطی کیا ہوئی ؟ اس کو ابن الع بي شفرة ترمذي مين واضح كياب حب كاخلاصه يب كه يه حديث دراصل طويل تق جس كاميح مفهوم سحية مي خللي موكى اور بحراسك بعد اي فيم كے اعتبارے اس كا اختصار كيا، صورت حال يرہے كماصل روايت ميں اس طرح تھا، حفرت عاكثير محصنور صلى السرعلير والم كم بارس مين فرماتى إيل كان ينام اولالليل ويجيى اخرة تواك كانت لدحاجة قضى عاجت توينام تسبل ان يمس ماء جس كامطلب يربي كرأت ملى الشركليه وسلم كالمعول تحاكه شروع شب بين آدام فرماتے اور آخر ميں بيدار رہتے كيم اگرآپ کوحاجت بوتی تواس کولورا فرانے اور پھر سوجاتے قبل ان پیس، ماغ ابن العربی کیئے ہیں کریباں پر تصارحاجت سے مراد ہول وہراز کی اجت ہے اور مطلب میرے کہ حاجت انسانیدسے فارغ ہو کر آپ آرام فرماتے بغیر مس مام کے ، ا بواسحاً ق سے پیاں پر بیعلطی ہوئی کہا تھوں نے حاجت کو بجائے حاجت انسانیہ کے حاجت الی الا ، مل یعنی وطی پرمحمول کیا عالانکہ یہ غلط ہے اس لئے کہ اسی صدیت کے آخر میں ہے وان نام جنبًا متوضاً جس سے صاف معلوم ہورہا ہے کہ حالتِ جناب یں بغیر وضور کے آپ ندسوتے تھے، تواب اگر شروع میں حاجت کو حاجت وطی پر محمول کیاجائے اور و لاکیس مار کومطلق مار پرمحمول کیاجائے بعی مار وصور اور مارا غشال دُونوں کی گفی مراد لیجائے تواس صورت میں اولِ حدیث آخرِ حدیث کے معارض ہوجائے گی د ہ فرماتے ہیں کہ صحیح محل تواس مدیث کا یہ تھا کہ اگر عاجت وطی پر حجمول کیا جائے تو ولا کیس ماڑیں مارطلق كى بهيس بلكة صرف مأرا غتسال كى نفى مهاد ليجات اورا كرحاجت كوحاجت انسانيه يرجمول كمياجات تي تب بيتك ولايمس مازكو اسے عموم بررکہ سکتے ہیں ایک ابواسحات نے کیا کہ حاجت کو حاجت وطی پر محمول کیا اور ولا یمس مائر کو لیے عموم بررکھ غسل اور دصور دولوں کی نفی کردی اوربیبات خلاب واقع ہونے کے علاوہ آخرمدیث کے معارض بھی ہے کیونکہ آہے کا معمول عالتِ جنابت میں بغیروف ومرکے سونے کانہ تھا، یہ توتشریح ہوئی ان لوگوں کی مراد کی جواس مدیث کو غلط کہتے ہیں۔ لیکن اس تنقید کا بواب یہ ہے کہ اول مدیث کا آخر مدیث سے معارضہ توجب لازم آے گا بہ ہم مدیث الواسحات میں لائیس مار کوعوم پرمحمول کریں کہ وضور اورغسل دونوں کی منفی ہور ہی ہے لیکن اگر حدیث میں مار ہے غاص مارا غشال مرادلیا جائے آو پھر کیا اشکال ہے، اور ابواسحاق نے یہ کب کما کہ مارسے مطلق مارمراد ہے، تعارض تواس مدیت میں ماقدین کا خود پیدا کرده \_ ہے کہ وہ ما رسے مطلق ما م مراد ہے کر پھرا ول مدیث و آخر مدیث میں تعارض بٹلا رہے ہیں، لہذا مدیثِ

ا بواسحاق وہم ہنوئی، چنا نچرام بہقی اور ابوالعباس بی سریج کی یہی رائے ہے کہ اس صدیت میں کچھ وہم ہنیں ہے اور لاکس مار میں مرف مارا ختسال کی نفی ہے، وضور کی نفی ہنیں اور امام نوو کی فر ماتے ہیں کہ ایک شکل یہ بھی ہے کہ یہاں مطلق مارکی نفی مراد ہجائے اوراس کو بیانِ جواز پر مجمول کیا جائے کہ گاہے آپ نے ایسا بھی کیا ہے عادت مراد ہنیں، لیکن احقر کواس میں یہا شکال ہے کہ اس توجیہ سے تونا قدین کا اصل اشکال بھر فوٹ آئے گا یعنی اول صدیت اور آخر صدیت میں، تعارض کیونکریہا برگفتگوایک خاص صدیت کو سامنے رکھ کر جور ہی ہے، مطلقاً مسئلہ کی حیثیت سے بہیں، حضرت سہار نپورگ نے بھی بذل میں امام بیہتی وغیرہ کی رائے کو اختیار فرمایا ہے اور اس میں حضرت نا قدین صدیت کے ہمنو انہیں ۔

تنبیب، ، - باننا چاہے کہ ابواسکات کی یہ روایرتِ مطوّلہ مسلم شریف میں بھی ہے جس کے لفظ یہ ہیں، شواف کا نت اس حاجت ابی احلد قضی کا جتم ، اس روایت میں آئی آبہ موجودہے اب اس کے معنی وطی کے متین ہوگئے ، لیکن سلم شریف کی اس روات میں اس کے بعد دلائیس بائر جلم نہیں ہے جس کی وجہ سے سارااشکال کھڑا ہوا تھا۔

امام طی وی وی کی را می ایران الواسات کے امام طیا وی کی دائے بھی ہی ہے کہ اس روایت میں ابواسات ہے علی میں میں م مفہوم تو امام طیادی کے نزدیک بھی جاع ہی ہے سکن دہ یہ ہتے ہیں کہ ابواسیات کے ولا بہت ماغ کے ذریعہ وضوم اورغسل ہر دو کی نفی کرنا یہ مجھے ہمیں ہے کیونکہ یہ دوسری روایات کے خلاف ہے ، دوسری روایات سے معلوم ہوتاہے کہ آپ حالت بنات میں وضوم کے بعدی آزام فرماتے تھے نہ کہ قبل الوضوم الکیو انجوا مام طحاد کا اُٹے بل کر لکھا ہے کہ ہوسکتاہے کہ ابواسحات کی مراد ولا یمیں ماٹر سے مرف غسل ہی کی نفی ہو لہذا پھر کوئی اشکال ہمیں رہے گا ، یہ وہی بات ہوگئی جو بندہ نے شروع میں کہی تھی کہ تعارض تو ناقدین کا خود بیدا کردہ ہے ، حضرت سہار نپوری تھنے بدل میں امام طحادی کی رائے تھا نہیں فرمائی بلامن قاضی ابو بکرا بن العربی کی دائے شوکا نی کے کلام سے اور بیہ تھی کی دائے خودان کی کتاب سے نقل فرمائی ، ہاں البتہ صاحبِ

# بَابِ فِي الجنبُ يُقرأ

نے مدم جواز ، اور امام مالکت کے نزدیک آیت یا آیتیں پڑھنے گا گا اُنٹ ہے ، دکتا فی المیزان الکبری للشعرانی ) جا نناچاہئے کہ امام بخار کی کامیلان اس سکہ میں طلق جواز کر بطرف ہے جنانچ انمنوں نے اس سسلہ میں متعدد روایا ۔ اور آثار ذکر فرمائے ہیں ، نیز کان النبی صلی انٹس علی مدور کہ کا مشاملی کا ایک نب سے بھی استدلال کیا ہے اسی طسر ح ابن المنذر اور ابن جریر طبر گی کی رائے بھی کہی ہے ، نیز طبر ک نے بنج کی روایات کو ادویت پر محمول کیا ہے ۔

جاننا چاہئے کہ مصنف نے اس کے میں حالف کا حکم بیان نہیں کیا آمام ترمذی نے ایک ہی ترجمۃ الباب میں دونوں کو ذکر فر ما یہ ہے ، باب الجنب والحائف لا یقوان الفرآف ، حاکف کا حکم جہود لے یہاں وہ کے جوجنی کا ہے البتہ اسس میں امام الک کا اختلاف ہے ان کے نزد کی حالف کے مطلقاً جا نرج اس لئے کہ مدتِ میں طوق ہے اگراس عرصہ کے اندر مطلقاً بہنیں پڑھے گی تون سیان کا خوف ہے جس پردعیدوارد ہوئی ہے بخلاف جنابت کے کہ وہ ایک وقتی چیز ہے اس کا ازالہ آدمی کے افتیار میں ہے (کذا فی المنہل)

مضم و رف حدید الله بین سلم کے مقدمہ میں اس نفسل میں جسین اکفوں نے اسمار شہر کے اور ا مام میں حدیث میں اکفوں نے اسمار شہر کے اور ا مام الکھ میں تحریر فرمایا ہے کہ مقدمہ میں اس نفسل میں جسین اکفوں نے اسمار شہر کے امول لکھ میں تحریر فرمایا ہے کہ کہ بین اکفوں نے عبد الله بین سلم کا استثنا نہیں کیا اس لئے کہ جو ضا بطرا کفوں نے مکھا اور بی عبد الله بین سلم کا استثنا نہیں کیا اس لئے کہ جو ضا بطرا کفوں نے مکھا ہے وہ مرت دجا السم میں سے متعلق ہے اور بی عبد الله بین سلم کتیب من کے داوی ہیں، (الفیض السمائی)

قولَ، دجل مناد دجل من بنی اسپ اُخسِ اَن عبدالله بن اسلمه کھتے ہیں کہ ایک م تبہ ہیں اور دوشخص جن میں ایک ہارے جید نین قبیلے مینی قبیلے مینی قبیلے مینی قبیلے مینی قبیلے مینی قبیلے مینی قبیلے میا اور دو مراشخض قبیلہ بنوا سد کا تھا، ان دونوں کو حفرت علی شنے کسی جگر بیسی کا امادہ فرمایا اور فرایا کہ تو کی اور ضبوط آدمی ہو لہذا دین کی ضدمت کرو (یہ بات ہوگئی اس کے بعد دادی کہ تاہے) بہم حفرت علی آلے اور مخری مینی بیت الخلا رتشریف ہے گئے فراغت کے بعد باہم آئے اور پانی طلب کیا پائی حافر فدمت ہونے پراس میں سے ایک چلو کے کر ( با کھوں اور چہرہ کا) مسح کیا اور پھر آن شریف پڑھا تے تھے اور اکفوں نے نامی اللہ کیا یہ ہو ہو گئے ہوں اور چہرہ کا اسٹر علیہ وسل النہ کیا ہو گئے ہوں اور پیتے بھی تھے اور کو کہ تاہ میں النہ کا بیت کے اور کو کہ تاہ میں النہ کا بیت کی جہرہ باب کے لئے قرارت قرآن سے مانع نہوتی نیس المہنا بیت ، بخرجنا بت کے۔

# بَابُ فَى الْجِنْبُ يُصَافِح

مبنى كاظا برجم باكسب جنابت ايكمعنوى نجاست ب لبذا جبنى كے ساتھ اطفنا بيطينا مسافح كرناسب مأترب

جياك مديث الباب سے معلوم ہور ہاہے۔

قول ان النبى منى الله عليد، وسلودهيه الخ حفرت حذيفه فراستے ہيں كرحفوصى الشرعليدوسم كى مجھ سے طافات ہوئى اس پرحضور حذيفة كى طرف مصافح مركے لئے راكل ہوئے تو اسمول سف عرض كيا كرميں جنب موں -

یہاں پہاٹیکا اُبوتا ہے کہ حفرت مذیعہ بنے ہا۔ کی نبت حضور صلی الشرعلیہ وسلم کی طرف کی، یہ ادب کے فلا فہ اسے ملاقات چھوٹے کیا کرتے ہیں بڑوں سے ندکہ برعکس، جواب یہ ہے کہ ایسا انفوں نے تھدا کہا اس لئے کہ وہ اپنے نزدیک سال میں بنیس سے کہ حضور صلی الشرعلیہ وہ مے مانا قات کوئی کو فکہ حالت جنابت سے لیے مناب انسان ایا کہ بنیں ہوتا کہ مصافحہ وغیرہ سے مانع بو حافظ آپ نے فرمایا کہ مصافحہ وغیرہ سے مانع بو حافظ آپ نے فرمایا کہ مصافحہ وغیرہ سے مانع بو حافظ آپ نے بیل کہ بنیں ہوتا کہ مصافحہ وغیرہ سے مانع بو حافظ آپ کہ مناب کہ مصافحہ وغیرہ سے مانع بو حافظ آپ کے قول انسان المشور کوئ بنی ہے کہ وہ نیاست پراستدلال کیا ہے جواب یہ ہے کہ مدیت ہیں آپ کی مراد لیس بینیں سے کہ مورث اس حیث ہوتا ہیں ہیں ہنیں ہے کہ مورث اس حیث بیت سے بینا اس کا شعار بنیں ،یایہ کہا جائے کہ معرب نہیں مومن کی تحقیق کا فرکے مقلبے میں بنیں ہے بلکہ مروث اس حیث بیت سے ہے کہ جو نکہ خطاب اس کے مساقہ ہور ہا ہے ، اور آپ کا بواب یہ زیا گیا ہے کہ اس میں نجاست سے اعتقاد اور باطن کی نجاست مراد ہے۔

#### بَابُ في الجنب يَدخل لمسجد

جنابت کے احکام چل رہے ہیں منجلہ ان کے ایک یہ ہے کہ حالتِ جنابت میں آدی مسجد میں داخل ہوسکتاہے یا ہمیں ؟ مسّله مختلف فیہ ہے ، مواس میں علام کے تین مذہب ہیں ۔

بو وضورت مویا بلا وضور دخول اورم در فی المهرجاً نمه البته ما تف کے لئے شرطب کہ تلویت مبید کا خوف نہ ہو، دَوَسرا نم سب ہے حنفیہ اور مالکیہ کا ان کے پہاں جنب اورحائف کے لئے مرور فی المسجدجائز ہمیں مگر کسی فرورت اور مجبوری ک ہنار پر، دوسری چیزہ کے مکٹ فی المسجد لین جنی کا مسجد میں مظہرنا اسمنا بیٹنا، سویہ جہور علمار اور ائمہ ثلاث تحنفیہ مالکیشا تغیہ کے پہاں ناجا ترہے تھا بلدا وراشحاق بن را ہویہ کے نزدیک جائز ہیں منہل میں بدا ہمہ اسم طرح رکھے ہیں، اب۔ بہاں دواختلات ہیں، آیک حنفیہ وشافعیہ کا تقابل اورایک تقابل جہور علام ائمہ ثلاث اور حنا بارکا، دولوں کی داسی ل سننے ، معنف نے اس باب میں حضرت عاکمتہ فرق کا ذکر فرما کی سیے جس۔ کے اغیریں ہے انی لا انجل المسعد دھا تغیر دلاھند یہ حدیث اس مسئلے میں جمہور علمار کی دلیل ہے اور حنا بلہ وظاہر یہ کے فلات ہے، بذل میں لکھا ہے کہ اس حدیث کی ابن خزیر نے نقیج ادر ابن القطائ اور ابن سیدالناس نے تحسین کی ہے، لیکن ابن جزم ظاہر کی نے اس حدیث کی تعنیف کی ابن خزیر نے نقیج ادر ابن القطائ اور ابن سیدالناس نے تحسین کی ہے دہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر ایک راوی ہیں افلت بی خلیفہ جو مجہول ہیں قابل استدلال بہتر، خطابی شارح ابوداؤ و مسئلے ہیں کہ تعنیف کر نیوالوں کی یہ بات درست بہیں اس لئے کہ افلت کی ابن حبائ دامام احد بن مسئل وغیرہ محدثین نے توثیق کے ہیں کہ اور کو جمہول بہت کہ یہ راد کر جمہول بہت کہ یہ راد کر جمہول بہت کہ اور کر جمہول بہت کہ اور کر جمہول بہت کہ یہ داد کر جمہول بہت کہ یہ راد کر جمہول بہت کہ اور کر جمہول بہت کہ یہ داد کر جمہول بہت کہ دادہ مسہور ہیں۔

اب حنفيه اورشا نعيه كاتفا بل ليجّه . شا نعيه جو جوازِم ودكة قائل بيم ال كارستدلال آيت كريم . و تقريوا لقدوه وانتم سكارى متى تعلىواما تعوون ولاجنبًا الاعابرى سبيل سے ہے دہ كيتے ہيں كه صلوة سےماد موضع صلوة يعن سيد ہے اور عابری سبیل سے یہی عبور وم ورم ادہے، لمذااس آیت سے معلوم ہوا کہ جنب کے لئے مرور فی المسجد ماتر ہے ، ہارے علماء نے اس کا جواب دیا کہ آپ کا استدلال مذب مضاف پرمبن ہے اور ہما، سے نزدیک یہ آبت اپنے ظاہر پرے صلوق سے صلوق ہی مراد ہے موضع صلوق مراد مہنیں اور عابری سبیل سے مراد مسافرین ہیں ، اور آیت کا مطلب یہ ہے كه حالت جنابت مين نماذكے قريب بنين جب نا جائے مگريكة آدى مسافى بُوا دريانی دستياب بنوتو بھراس كوتيم كرناچائے، تيم يس مسافركى قيداس لئے لكائى كئى كرعام طورسے سفرى ميں عدم وجدان مام كى حالت بيش آتى ہے لبذا آبت كريمه كامفهوم بغير مندف مضاف كے بالكل صاف اور واضح كے ١٠س يرا كموں نے يہ اشكال كيا كہ عابر كسيل عص اكرمسافرم اد لياجات تو بعرايت مين مسافركا عتبارس مكرار موجائ كاكونكم أسك بعرمسافركا ذكرب وان كنتم موضى ا دعن سَغِرِ جواب بيس كم مكماركوكي المي قبيع جيز بنيس كه اس سے بچنا خرودى بو، البت اس كے لئے كوئي نكت بونا چاستے سويبال نكة يربوسكتاب كريونكرم لين كامكم بيان كرناتها إدرم لين واجدالما ربون كه باوجودتيم كرتاب تواسس ك ساته سافركودوباره اس الع ذكركيا كياتاكم معلوم بوجات كه وأجد الماريين مريض اورعادم الماريعي مسافردولو ى باعتبار حکم کے مکسال ہیں، لبذام بین کو جواز تیم میں وجدان مار کی وجرسے کوئی ترد دمنونا چاہتے معکمتن ہو کر تیم گر لے۔ هدمیث الباب کامفنمون یه ہے کہ ابتدار میں عن محابہ کرام پنے جوات مجد بنوی کے اردگر دیتھ ان کے در دازے سجد ك صحن كى طرف كيد مع يت ستع ، ايك روز آب ملى الشرعليه وسلم ف فرمايا وجهوا له البيوت عن المسعد كدان كرول ك دروازوں کومسجد کی طرف سے ہٹاکر دوسری جانب کھول ہو،اس نے کہ اس مورت میں بعض م تبرجنب اور ماکف کا م ور فی السجدلازم آئے گا لیکن محسابہ کرام نے حضور ملی اللہ علیہ وسلم سے اس حکم پراس تو تع سے عمل بنیں کیا کہ شاید اس سلسلے میں کوئی رخصت نازل ہوجاتے، ہم اس کے بعدد دسری مرتبر عضور ملی المرعليه رسلم كاس طرف كو گذر موا تو

آپ نے دوبارہ وہی بارے ارشاد فرما کی کہ در وازوں کے رخ بھے در بینانچہ محابہ کرام نے اس پر حکم کی تعمیل کی۔ ما ننا چاہتے کہ یہ جواس باب میں مستد جل رہاہے یعنی مبنی کے لئے د ٹول مسجد کی حمانعت،اس بھی سے منور اقد صلی الش صلحا لشرعليه دُسلما ودحفرت على مشتَّى بين ، چنامخه تر مذی بین مناقب علی بین ایک د وایت وار د ہے که آنخصرت ملی الشر مليه وسلم نے فرمایا یاعلی لا پھل لاھر ان پجبنب فی حدا المسعد غیری وغیراے معلوم ہواکہ آپ صلی الٹولم پُوکم اورحضرت علی کی پخعوصیت ہے کہ وہ بحالت جنابت سجد میں آجا سکتے ہیں ، حفرت شیخ کا مشیدلا ثع بیں تخریر فرماتے ہیں کہ اکسس خصوصیت کی تعریح ہادے علار میں سے علامہ شائ ٹے بھی کی ہے، نیز علامہ شائ کیستے ہیں کہ روافض کا یہ کسنا کہ جسم تام المبيت كے لئے عام ہے اور بيكرنس حرير مجى ال سب كے لئے جائزے غلط ہے مختر عات شيع يس سے ہے۔ فاعل كا :- جا نناچاست كرمديث الباب بي تحيل ابواب كامكم مطلقًا دارد ، واب ، باب على يا باب ابو بكر كا اس بي إمستثنارنذكودنبيس جوترنذ كاسكے اندرمنا قب على يس بروايت ابن عباس موجودسے ان دَسول الله صلى الله عكيد وَسَلو امربسة الا بواب الدباب على گوابن الجوزى فياس پروضع كاحكم لگايا ہے كہ يدروا ففس كا اختراع ہے جوا كفوں نے باب ابی بکرکے استنٹار کے مقابلہ میں کیاہے ، لیکن حافظ ابن مجرت نے نتح الباری میں اس کی تردید کی ہے انفوں نے باب علی کے است تنا رکے سلسلہ میں متعدد روایات ذکر کی ہیں اور ان سب کوذکر کرنے کے بعد کہا کہ ان سب احادیث کے طریق نا بل استدلال ہیں اور ایک کی دوسرے سے تقویت ہور ہی ہے ، اور باب ابی بکر کے استثنار کی روا<sup>ت</sup> تو کاری شریف میں ہے، کاری کی ایک روایت میں جو کتاب المناقب میں ہے لفظ باب کے ساتھ استثنار وارد ب اورایک، روایت می افظ خوض کے ساتھ لا تبقین فی المسجد خوخة الا خوخة ابی بکر اوراس مرح ترمذی میں مجی ہے اب ان دونوں مدینوں میں بظاہر تعارض معلوم ہورہاہے کہ ایک جگہ صرف باب علی کا ستشار فر مایا گیا اوردوسری روایت می صرف باب ا بو بکریا خوخدا بی بکر کا، حا فظ دغیره شراح نے جمع بین الروایتین اس طور پر کیائے کہ شروع میں آنخفرت صلى الشرعليدوسلم ني تمام صحابه كوجن كے الواب سجدكى كل ف مفتوح يقع تحويل الواب كا عكم ديا بجر حفرت على ا کے، چنانچہاس پرممل درا مرموگیا، نیکن ان سب حضرات نے یہ کیا کہ لینے گھروں بین سجد کی طرف خوخات کینی کھڑکیا كمول يس ، معنور صلى الشركلية وسلم سفال كوبعي بندكم في كا حكم فرمايا، مكراس م تنبه خوط إلى بكركا استثنار فرما دياكه ال ك كفرك مسجد كى جانب كعلي رسي لو كهو حرج بنيس يه حفرت مدلي اكبر كى خصو ميت تقى اور حفرت على كي خصوميت توشرد کا ہی میں فرمادی کی کدان کا اصل دروازہ مسجد کی طرف باتی رکھا جائے اوراسی طرح یہ می کدان کے لئے بحالتِ جنابت مسجدیں آنا جانا مباصبے، یہ بڑی اچھی توجیہ ہے جوشراح مدیث نے فرما نی ہے۔ منال اجو کا فدھوندیت العامری معنف فرماتے ہیں کرسندیں جوا فلت بن فلیف را وی آئے ہیں یہ وہی ہیں جو نگیت عام ی سے مشہور ہیں، میں کہتا ہوں مکن ہے کہ اس سے اشارہ ہو ان لوگوں کے ر د کی طرف جوا ن کو

الخرالاول

مجهول ا درغيرمعروف كيت ايس-

#### باب في الجنب صلى بالقوم وهوناس

یعنی کوئی شخص اینا مبنی ہونا محول جلت اور بغیر غسل کے نماز پڑھانے کے لئے کوا ہوجائے۔ جانناچاستے کہ یہ پاپ اوراس کی احادیث فقہی میٹیٹ سے اہمیت رکھتی ہیں مشلہ بھی مختلف فیبرا ورباپ کی روایات میں بھی اخلات ہے مسلة الباب كى وضاحت سے قبل باب كى عديث اول كامفهوم سجھ ليجئے ۔

إ-حدثنام بسى بن اساعيل.. تولد إن كسكول الله كالله كالله علي كروسكودخل في صلوة الفجرفا وما بديدة ان مكانكو توحياع ولسديقطوف لح يعنايك مرتبه كاوا قعب كرآب صلى السرعليه وسلم في فجرى نماز شروع كرائى اور بعرفوراً ياد آياكه آپ عالت جنابت میں ہیں اسی وقت آپ نے ہاتھ کے اشارے سے صحائب کرام کو سم ھایا کہ ابنی اپنی جگہ کھرے رہیں اور کھر فوری خسس ل فراكردايس تشريف لات سرمبارك سے يانى تطرع ئيك رہے تھے اور آپ نے لوگوں كونماز پڑھائى۔

امام کی نماز کا فساد مقندی کی نماز کے فساد کومشلزم ہے باندین اس مدیث کے ظاہر سے معلوم ہورہا ہے کہ

ستغما در پوربعد میں یا د آسفے پڑسل فر اکرشروع کردہ نمازکو پورا کرادیا بینی اس پر بنا رفرمائی اس سے معلوم ہوا کہ امام کی نماز کا فساد مقتدی کی ناز کے فسار کومستلزم نہیں، کچنانچہ شا فعیہ وغیرہ جہورعلاء کامسلک میں ہے لہذا میریٹ حنفیہ کے خلاف اوزجم ورکے موانق بموئى إب احنا ف كوجواب كى فكركرنى چلتى بجواب يرب كه غالبًا معترض كواس مستط كى تحقيق بنيس جمبور علمار كالمسلك يد ہے کہ نماز سے فار ظ ، تورنے بعداگر معلوم ہوکہ ا مام کی نماز کسی وجہسے فاسد ہوگئ ہے تواس صورت بیں جہوریہ کہتے ہیں کہ مقتد یوں کی نماز درست ہے فاسد نہیں ہوئی اور حنفیہ کے پہاں امام کے ساتھ مقتد یوں کی بھی نماز گئی، امس کہ توریع اوراس مدیث میں جوصورت پیش آئ وہ یہ بنیں ہے یہاں تو نماز شروع کرنے کے بعد نمازے دوران ہی میں امام کو یاد آگیا ا ور پیم طهارت ماصل کرنے کے لئے چلاگیا فاین من ۱۹ مرز الف اب رہی یہ بات کہ جوصورت اس مدیث میں مذکور ہے اس يس اتمه كى كيادات ہے، سوجاننا چاہے كد حنيرا ورحنا بله كا مدب يدب كم خارشروع كرنے كے بعدا كرامام كو حدث سابق ا تنار صلوته میں یاد آئے توان دونوں کے نزد کے نماز یا طل ہوگئی اور تحصیل طہارت کے بعداستینات واجب ہے بنارجہ آئر نہیں، شا فعیہ کا بھی مجوم سکلت ہی ہے کہ نماز باطل ہوگئ اور استینات واجب ہوگا،چنا بخیرا بن رسلان نے خود ا مام شا فعی - سے ان کامسلک یہی نقل کیا ہے لیکن ابن قدامہ نے مغنی بن شافعیہ کا مسلک یہ لکھا ہے کہ ان کے یہاں مقتد پول کی خاز باطل بنیں ہوتی بلکاسی نماز پر بنار کرسکتے ہیں، مکن ہے کہ بیان کی کوئی روایت ہو، اب رہ گیا سلک امام مالکت کا

#### باب في الرجل يجد البلت في منامى

بلّہ بکسرالبا مہادر بکل بغت البامہ معنی تری، یعنی آدمی سوکرا مٹھا دراینے کیڑے پرتری پائے تواس برغے ل

داجب ہے یا ہنیں، احتلام کی کن کن صور توں میں غسل داجب ہوتا ہے اور کن میں ہنیں پیسسلہ تعفیل طلب ہے خصوصًا حنف ہے سمال اس میں طری تنفسیل ہے۔

مقت ہویا نہو، اوراکٹر علماری وسک یہ البلا ہو آپ سے سوال کیاگاکہ ہوشخص اکھنے کے بعد کیڑے پر تری پائے اوراحتام اس کویاد نہ ہو تو آپ میں الشرعلیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے شخص پرغسل واجب ہے اوراس شخص کے بارے میں جس کو احتمام ہوتایا د ہولیکن تری نہ پائے تو اس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ ایسے شخص پرغسل واجب نہیں بعض علما رجیسے شبی اورابرا ہیم تختی کا مسلک یہ ہے کہ اس مدیث میں بکل سے مطلق تری مراد ہے خواہ اس کا من ہو نا محقق ہویا نہو، اوراکٹر علمار کی دلتے یہ ہے کہ اس سے منی کی تری مراد ہے۔

شا نعیہ کے نزدیک کل تین صورتیں ہیں تیقن می ، تیقن غیرمی ، اورا خالِمی ، پہلی دومور توں کا حکم ظاہرہا اورتمیری صورت میں ان کے یہاں افغیارہ غسل اور عدم غسل میں ، اوراسی طرح حنابلہ کے بہاں ہے لیکن وہ شک اورا خال کی صورت میں ان کے یہاں افغیارہ خوج ندی کے اسباب میں سے کوئی سبب پایا گیا ہو تب تو غسل واجب ہنیں اورا گر سبب خروج ندی نہ پایگیا ہو تب کے سلسلے میں بیسے کہ اگر شک ہو منی اور باقی خروج ندی نہ پایگیا ہو تو غسل واجب ہے اور مالکی کے یہاں اختالِ منی کے سلسلے میں بیسے کہ اگر شک ہو منی اور باقی دو (ندی اور ودی) میں سے کسی ایک میں تب تو غسل واجب ہے اور اگر شک ایک ساتھ تینوں میں ہو تو اب چونکہ احتمالِ بی

ضعیف ہوگیا اس لئے خسل داجب نہوگا،ان اتمہ ٹلاٹ کا ندمہب صاحب نہل نے ای طرح لکھاہے ،اوراس سب سے یہ طساہر ہوتا ہے کہ ان کے پہال تذکرا حمّلام اور عدم تذکرا حمّلام کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے

# عَابُ فِي المرأة ترى مَا يرى الرّجل

باب سابق احتلام رجل سے تعلق تھا اور پراختلام مرا ق ہے ، لیکن احتلام فی النسا مرنادر ہے جیساکہ رجال میں عدم احت نادر ہے ، کذا قالوا۔

قولدان الله لايست عيى من العق حفرت ام سليم كوآب صلى الشرعليدوسلم سے ايک ايسا مسئلہ دريا فت كرنا تھا جوع فا وطبعًا قابل استحيار تھا، ليكن چونكم شريعت بين تحصيل علم بين استحيار نہيں ہے اس لئے انفول نے بطور تمہيد كے اپنے كلام كے شروع بين يہ بات كمي ۔

باناچاہے کریہاں استحیار سے اس کے لازم معنی مادیس میں ترک اورامتناع ،اس لئے کہ جس چرہے آدی شربا آہے اس کو ترک کردیتا ہے ، بذا یہاں لازی معنی مادیس مینی ترک اورامتناع ،اس لئے کہ جس چرہے آدی شربا آہے اس کو ترک کردیتا ہے ، بذا یہاں لازی معنی مادیو سے بعنی تن تعالی شانہ عن بات فاہم کرنے سے باحق بات کے سوال کرنے سے من بہن فرما نے ، بعضوں نے اس پر یہ کہا کہ اس سوال وجواب کی کوئی حاجت بہنیں اس لئے کہ یہاں حدیث میں حق معالیٰ کے لئے استحیار کی نعنی کی جاری ہے نہ کہ اشانہ حق سے استحیار بہنیں فرما تے ، تواس سے بطور منہ و ما استحیار فرماتے ہیں، بذا سوال وجواب بر محل ہے کہ غیر تسے استحیار فرماتے ہیں، بذا سوال وجواب بر محل ہے کہ غیر تسے استحیار فرماتے ہیں، بذا سوال وجواب بر محل ہے نفسول بہنیں ۔

قالت عائشت سے وحل تح ی ذلا المحد آتا ، ام سیم شنے حضور صلی الشرعلیہ وسلم سے احتلام مرا ق کا جب سسکہ دریا فت کیا تواس پر حضرت عائش کو جو وہاں پر موجود تھیں بطری شرم آئی اورام سلم کو خطاب کر کے فرمانے لگیں مملاعور ت

علما منے لکھاہے کہ اول توعور توں میں اختلام نادرہے دوسرے حضرت ماکشہ نوعر کھیں اس لئے ان کو تعجب ہوا اس پر علامہ سیوطی لکھتے ہیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ برکہا جائے کہ جس طرح انہیا رعلیہم السّلام احتلام سے محفوظ ہوتے ہیں اسی طرح از واج مطہرات احتلام سے محفوظ تھیں اور یہ انکے خصائص میں سے ہے اس کوعلامہ زرقانی اور حافظ عراقی نے یہ کہ کرر دفرایا

له مكن لايذمب عليك ان ابن رسلان شارح إلى داؤد نقل مذمب الشافعي اند لوتيقن اندمى ولكن لم يذكر الاختلام لايجب النسل عدنده بذا شا نعير كه مذمب كام يدتمقيق كريجائي - الخصائص لا تنبت بالاحمال، مولدناعبالمی صاحب نے سعایہ میں اس مسلے پر بحث کی ہے اور اکفول نے ابنی تحقیق یہ لکمی ہے اجون لا مسلم بنا المجمل میں اس مسلم کی ہم المجمل کے است میں میں اس مسلم کی ایک مسلم کی است میں ہم کا مرض، یا امثلا راوعید من کی وجہ سے بھی ہوتا ہے

خوله تربت بمدينك يا عَادَّتُ قَ اس كُ نعنى تويه بين كه متهادے باتھ فاك آكودہ بهوں جوكنايه محاكرتا ہے، فقر و او ياج سے ليكن عرب لوگوں كى عادت ہے كدوہ اس لفظ كوغير معنى اصلى بين استعال كرتے ہيں، اوراس سے عرف نكير مقصود ددق ہے ندكہ برنمار وليے ابن العربی مخترے تریذی بین اس لفظ كے معنى كی تحقیق وتشریح بین علماء كے دس اقوال لکھے ہیں جن كو مقرّ شيخ سے او حزس نقل كراہے۔

قول و منقول ہے بینی مشابہت اور الشراف میں اور مکسول شین و سکون البار دونوں طرح منقول ہے بینی مشابہت اور اشراک آپ کے ارشاد کا حاصل یہ ہے کہ بچر کہ جی والدا ورجی والدہ کے جو مشابہ ہوتا ہے اس کی کیا وجہے ؟ یہی توہے کہ جب مرد کا نطفہ غالب ہوتا ہے تو بچہ ماں کے مشابہ ہوتا ہے تو بجب نطفہ غالب ہوتا ہے تو بچہ ماں کے مشابہ ہوتا ہے تو بجب عورت کا نطفہ غالب ہوتا ہے تو بچہ ماں کے مشابہ ہوتا ہے تو بار مل غالب ہوتا ہے ما مرا لمرائ تا ہوتا ہے کہ جب ما مرب مل غالب ہوتا ہے ما مرا لمرائت تا ہوت ہوتا ہے ما مرا لمرائت ہوتا ہے ما دو جب ما مرا لمرائت تا اللہ ہوتا ہے ما مرا لمرائت ہوتا ہے با ذور اللہ ما مو و وں کے مشابہ ہوتا ہے ، اور جب ما مرا لمرائت غالب ہوتا ہے تا مرا ہوتی ہوتا ہے با ذور اللہ تا ہوتا ہوتا ہے تا ذور اللہ تا ہوتا ہوتا ہے با ذور اللہ تا ہوتا ہوتا ہے تا ذور اللہ تا ہوتا ہوتا ہے تو بی مرکز ہوتا ہے با ذور اللہ تا ہا گیا ورجب اس کا عکس ہوتا ہے تو بی مرکز نش ہوتا ہے با ذون اللہ ترتعالی ۔

ارسطاطالیس کتاب عورت کے من بنیں ہوتی ہے بلکہ عورت کے دم حیف ہی میں قوت تولید ہوتی ہے اورا بوعلی سیناکہتا ہے کہ عورت کے رطوبت ہوتی ہے اور بی الواقع وہ منی بنیں ہوتی حفرت شیخ سیناکہتا کرتے ہوئے دورت کے رطوبت ہوتی ہے جومنی کے مشابہ ہوتی ہے اور فی الواقع وہ منی بنیں ہوتی حفرت شیخ سینا ہے اسے نوت کرتے ہوئے حفرت کے من ہوتی، پھر حفرت شیخ سین کے مقت میں کیکن منا میں کہ مختقین فلاسفہ کی تحقیق بھی یہی ہے کہ عورت کے لئے منی ہونے کا انکار نقل کیا ہے اگرچا مام نودگ فی افعال بن ایرانیم مختی کی طرف اس قول کی نسبت کو مستبعد لکھا ہے لیکن حافظ کہتے ہیں کہ ابن ابی شیبہ نے اسس

له ولفظ من واية إذا علاما عكاما ما الرجل اشبرالولدا فوالدوا ذا علاما ءالرجل ما عما الشبراعهامه وفي مواية ماء الرجل البيض وماء المرأة اصفرفاذا اجتمعا فعلامنى الرجل منى المرأة اذكرا بإذك الله وفي المرأة منى الرجل أنثا باذك الله وفي نسخة اتناء

قول كوابراميم تخني مصيب ندجيد نقل كياس

مال ابودا ودوكذاروى الزبيدى وعقيل الإا ويرروايت بين ابن شهاب ك شاگر ديونس تعريها ل معنف يونس كے علاوہ ابن شہراب کے دوسرے تلاندہ کوبیان کر رہے ہیں کہ جس طرح ابن شہراب سے یونس ر وایت گرتے ہیں اسی طرح اور بہت سے روا ۃ مجیاس کوان سے روایت کرتے ہیں جس سے پونس کی روایت کو تقویت ہوگئی اور وہ روا ۃ یہ ہیں زمیدی عقیل یونش دئیکن یونش کا ذکریمیاں مکردہے اس لئے کدان کی دوایت توا و پر آپی چکی ) ابن اخی الزہری ا درا بن ا بی الوزیرجو کہ امسس کو ذہری سے بواسطہ مالک روایت کرتے ہیں، وا**ن**کی سے برکہ عبارت میں عن مالکپ کا تعلق حرف ابن ابی الوزیرسے ہے اس سے يسكِ جورواة مذكورين ان سے بنين وہ بغيرواسط مالك كرا واست زمرى سے روايت كرتے ہيں -

روا میں میں تعام اوراس کے افوات وافق الزهری مسافق المجماع جاناما مے کریباں پردوایات مديثيه يسيد اختلاف بورباب كحضرت امسيم كصوال برردكرنيوالى حفرت عائشة مبين ياحفرت ام سليط زمري كى روايت بين يرب كدردكرف

والی حضرت عاکشہ ہیں اوراس کے بالمقابل ہشام بن عروہ کی روایت میں پیسہے کہ وہ ام سلمہ ہیں ،مصنف ترسری کی روایت کو ہشام کی روایت پر ترجیح دے رہے ہیں اس لئے کہ مسافع مجی نے زہری کی موافقت کی ہے لہٰ ازہری کی روایت مُوَيَّدُ ومُوْكد بهو گئی، ان دو نوں روایتوں میں جو متعارض ہے اس کے جواب میں محدثین کی آرار مختلف بیں ام ابو داؤر منے زہری کی روایت کوترجیح دی ہے جس میں در کرنے والی حضرت عائشہ نہیں اور قاضی عیا من منے ہشام کی روایت کو ترجیح دی ہے جس ميں رد كرنے والى حفرت ام سارة ميں اورا مام نووى من بكائے مسلك ترجيح كے جمع بين الروايتين كوافتيار فرمايا ہے ال كى رائے يہ ہے کددونوں روایتیں محے بیں گویا امسلیم سے سوال کے وقت امسلم عائشہ دونوں موجود تقیں دونوں ہی نے ام سلیم برنگیر کی اب يدرواة كااختصاري كم بعض في انكو ذكركيا بعض في ان كوها فظابن جم مفاام نووي كى رائے كوپ مذكيا ہے ،اور علامر سندهی شنے حاسشیر نساتی میں ایک اور توجید تکھی ہے لینی اخمال تعدد اوا تعدم کمن ہے کہ ام سلیم زنے جب بہلی بارصفور سے سوال کیاتوان دویں سے کسی ایک نے تیرکی پھر کھے دوربعدام سیم نے نسیان داقع ہونے کی وجہسے دوبارہ آہے سوال کیا تواس وقت مجلس میں روسری زوج محترم تھیں تو انھوں نے بھی اس سوال پر نکیر فرمائی لہذا دونوں روایتیں اپنی پی مگه درست،ین ـ

### عَابُ فِي مَقْدَامِ الْمَاءِ الذي يَجِزِئُ مِن الْغَسِ

موجبات عسل کا بیان پورا ہوا اب یہاں سے مصنف و عسل کا بیان شر دع کرتے ہیں، مصنف م نے طو

قال ابود افدقال معموع الزهرى فى هذا العكدين ، اس صديت كے داوى ال شهاب دم ي بي ال سے دوايت كرنے دالے بہلى سندي مالک اور دوسرى بي جس كويم السي ميان كرديد ، بي معم ، بي ، دم ك كان شاگر دول كى دوايت كى درميان فرق يسب كه مالک كى دوايت بيس معم ، بي ، دم كان شاگر دول كى دوايت بي كه درميان فرق يانى سے خسل فرات سے ماكن فرايت سے ماكن كى دوايت بي بي يہ بها دوايت بي بي يہ بها دوايت بي ماكن دوايت بي فسل عاكش فدكور بنين تواس كى منى بحى بنيل ب ادر دوسرى دوايت بي دونون كا غسل مراحة فدكور بنين تواس كى منى بحى بنيل بها ادر دوسرى دوايت بي دونون كا غسل مراحة فدكور بنين تواس كى منى بي بي اختلاب اوقات واحوال پر محمول ب كا بي تنها ايك فرق پانى سے غسل مراحة الله من الله بي الله بي الله من الله بي الل

آ گے مصنعت نے فرق اورصاع کی مقدار کو بیان فرمایا ہے اس کی تعفیلی بحث بہارے یہاں ابواب الوصور میں گذر یکی مصادر اس ر تعفیل کالوجون میر میں نے زار جو رہیں اور فرمال میں مصنوبی کی مصادر اس ر تعفیل کا وجون میر میں ا

چى بے اوراس پر تعفیلى كلام حفرت نے بزل میں يہاں فرايلہے۔

قال سمعت احدد يقول من اعطى صدقت العطوائر حفرت الم احدك اس كلام كاما صل يه ب كرمديت شريف ي مدقة الفطرى مقداد ايك ما يا تمريان ك گئ سب اور مهاع ايك شبود بياز كانام ب اب اگركوئي شخص اس بيماند كه ذريع مدقة الفطراد اكرتاب تب توكوئى شك شبرك بات بى بنيس ليكن اگركوئى شخص صدقة الفطر بجلت بيماند كه وزن ندك ذريعه يا بنج رطل و ثلث رطل اداكرد ب بوكه وزن صاعب تواس سے بمى صدقة الفطراد ا بوجائيگا۔

قيل له الميعان ثقيل قال الميعان اطيب قال لاادرى مينان ايك فام تم كي مجور كانام بعجوع بين شهوي

له میمانی کا وجرتسیدصاحب قاموس نے یہ تکی ہے کہ دراصل میمان ایک مینڈھ کا نام ہے ہو کجور کی اس تم کے درخت کے ساتھ با ندھا جا تا اس مناسبت سے اس درخت ہی کومیمانی کہنے گئے، اور حضرت شیخ رسے حاست پر ندل میں اسان العرب کے حوالہ سے لکھاہے کہ ایک فیر مجے حدیث میں واردہ کے میمانی کجور کومیمانی اس لئے کہتے ہیں کہ یہ صیاح سے جس کے معنی بولئے اور چینے کے ہیں، ہوا بہتنا کہ ایک ترب ترب ہے معنی فولئے اور حضرت علی تعنی ایک مجور کے درخت کے قریب تشریف فر ماستے تواس درخت نے دوسرے درخت کو بیار کر کہا ھندا النبی المصطفی وعلی المرب کا میان مادہ اس کا میان ہے د تت تغیر کر کے میمانی کہن

تھیں مستلہ یہ ہے جیساکہ حفرت نے بذل میں لکھاہے کہ حنفیہ کے پہاں اس میورت میں صدقہ الفطرا دار نہوگا ، ا ور منہل میں بقیرا تمہ ثلاثہ کا مذہب بھی ہمی لکھاہیے ۔

### البنابة عنالغسلمن الجنابة

یہ باب کیفیت فسل کے بارے میں ہے اور فاصاطویل ہے، اور کیفیت وضور کا تواس سے بھی بہت زیادہ طویل تھا اس باب میں مصنعت نے گیارہ حدیثیں ذکر فرمائی بیں، آمام نسائی نے اس سلسل میں متعدد ابواب قائم کئے ، ہیں، مکررسہ کرر ابواب قائم کمے کیفیت فسل کو خوب واضح فرمایا ہے، ہیں تو کہا کرتا ہوں تراجم کی یہ تکثیرا ورہر ہر جزر پر الگ باب قائم کرنا شخف بالی پیٹ، حدیث باک عظمت اور حب رسول کی بنار برہے۔

اعد ذکر فعان لنا ان ذکو ف بھوالمسلے ماکر دتہ بیت ضوع

ا- حد شناء ، الله بعن معتد النفیدی قول اما افافا فیص علی تأسی ثلث اینی ایک مرتبر بعض محابة کوام حضور صلی افتسر علیه وسلم کی مجلس میں فسل جنابت کے سلسلہ میں نداکرہ فرمار ہے تھے ، ہرایک اپنا طریقہ نفسل بیان کرر ہا تھا، آپ فیارشا دفر ما یا کہ میرا طریقہ تو یہ ہے کہ بی فسل میں لینے سر پر مرف تین بار پانی بہتا ہوں ابن رسلان کی کھتے ، بین کہ فاہر الفاظ سے معلوم ہور ہاہے کہ محابہ کوام نے بین سے زائد معد دذاکر کیا ہوگا لینی کسی نے کہا ہوگا کہ میں پانچ مرتبر بہاتا ہوں اور کسی نے کہا ہوگا کہ میں سات مرتبر ، اس پر آپ نے ارشا دفر ما یا اما افا فیصن علی رؤسی شان انا درا مسل تعقیل کے لئے آتا ہے جو تعدد کوچا ہتا ہے یہاں روایت میں مرخول اٹا کی صرف ایک شق مذکور سے اس کی شق ٹائی مقام سے مجموعی میں آرہی ہے بینی اما انتخاف تف حدین کوزاد کا داد

واناچاہ کے اس مدیث سے غسل میں تلیث غسل راس کا مستجب ہونا معلوم ہور ہاہے، امام فودی فراتے ہیں کو غسل راس میں تلیث کا استجاب تو متعق علیہ ہے ہا دے علما دنے باتی بدن کو بھی اسی پر قیاس کرتے ہوئے اس میں بھی تثلیث کو مستحب قرار دیا ہے اور اسی طرح وضور پر قیاس کا تقا منا بھی یہی ہے بلکہ غسل برنبت وضور کے تثلیث کا زیادہ سی تعنی ہے کیونکہ ومنور کی بنار تخفیف پر ہے البتہ اس میں قاضی ابوالحس ما ور دی شافعی کا اختلاف ہے وہ باتی بدن کی تثلیث کو مستحب ہنیں ما نسخ میں ہنیں اسی طرح غسل کے شروع منا بلہ کا بھی ہے، اور مالکیہ کے بہاں مرف غسل راس میں تثلیث مستحب ہے باتی بدن میں ہنیں اسی طرح غسل کے شروع میں جو وضور کی جاتھ ہے۔ اور مالکیہ کے بہاں اس میں بھی تثلیث مستحب ہے باتی بدن میں ہنیں اسی طرح غسل کے شروع میں جو وضور کی جاتھ ہے۔ ان کے بہاں اس میں بھی تثلیث مستحب ہیں بلکہ اعتمار وضور کی افسار مرف مرق ہوگا، دکرا فی الشرح

حدثنام حترب بن المشی قول اذا اغتسل من المجناب بردعا بشی غوالیلاب الحزید بین جب آپ خسل کا اراده فراتے تو ایسے برتن میں پانی منگاتے جو حلاب جیسا ہوتا ہے ، صلاب کہتے ہیں اس برتن کو جس میں او نشی کا ایک مرتبہ کا دو دھ ساجائے جس کی مقار طاہر ہے کہ ان لوگوں کے نزدیک معروف و متعین ہوگی، خول فقال بھماعی تأسیم یعنی دونوں ہا ہموں میں پانی سے کراس کو سر بربہاتے، لفظ قال متعدد معانی میں استعال ہوتا ہے جو معنی مقام و محل کے مناسب ہوتے ہیں وہ لے لئے جاتے ہیں، چنانچہ قال بیدہ و قال برجلہ کے معنی یہ ہوسکتے ہیں کہ ہاتھ سے پکڑا اسے پاؤں سے چلا۔

حَدِيثِ البابِ بِرا مام بخاريٌ كاليك فاص ترجمه كي بين نظراس مديث بربخاري شريف بي ترتبه

قائم فرمایا باب من بده آبالحلاب اوالطیب اوران کایه ترجمه بخاری شریف کے ان مشہور تراجم میں سے ہے جومع کرۃ الارار اور سنسکل سجھ جاتے ہیں . ترجمۃ الباب کے الفاظ بظاہراس بات کو مشعر ہیں کو غسل کی ابتدار علاب اور طیب سے ہونی چاہئے گویا حلاب کوئی ایسی شی ہے جو از قبیل طیب ہے امام خطابی فرماتے ہیں غالبًا امام بخاری کو دہم ہوا اور ان کا ذہن صلاب سے محلب کی طرف چلاگیا اور محلب واقعی ایک ایسی چزرہ وتی ہے جوہا تھ میں استعال کی جاتی ہے ہسکن مدیث میں محلب کا ذکر نہیں بلکہ ملاب کا ہے جو ایک ظرف کا نام ہے ، حفرت نے بذل ہیں خطابی سے سے محاول فرمایا ہے ویلے شراح ، ناری نفسیل کلام کیا ہے ، حفرت شیخ ایجے خاصشہ بذل میں تحریر فرمایا ہے کہ ما فظ فرماتے ہیں ایک جاعت کی دائے ہوئے اس پر نفسیل کلام کیا ہے ، حفرت شیخ ایجے خاصشہ بذل میں تحریر فرمایا ہے کہ ما فظ فرا ، ورا در فلطی جاعت کی دائے ہوئے اور اور فلطی وہم ہوا، اور کوئی بھی انسان ایسا ہنیں ہو غلطی سے محفوظ ہو (اور فلطی وہی ہے جس کا ذکرا و پر فطابی نکے کلام میں آیا) اور بعن شراح کی دائے یہ ہے کہ مدیث میں تصحیف واقع ہوئی ہے ، محسیح طلب نہیں بلکہ جاتب فیم جیم اور لام کی تشدید کے ساتھ ہے بینی ما مرا لور دجو یقینا از قبیل طیب ہے اور نبض شراح ، خاری کی محصود اس ترجمۃ الباب سے استعال طیب تبل الغسل کو تا بت کرنا نہیں ہے بلکہ اس کی نفی مقصود ہے کہ غسل سے پہلے استعال طیب تابت ہیں

۳- حد ثنا بعقوب بن ابح احیم تولی دیخن نفیض علی رؤسناخت من اجل الضفر حفرت عاکشهٔ فرماتی ہیں کہ آپ صلی الشرعلید وسلم غسل میں اپنے سرمبادک پرتین بار پانی بہلتے ستھا ورہم لیمی آپ کی از واج مطمرات بالوں کے بٹا ہوا ہونے کی وجہ سے یانج باریانی بہاتی تھیں۔

اس مدیت برمفرت نے تو بدل میں کوئی اشکال بنیں فرمایا بلکہ یہ تحریر فرمایا ہے کہ بظام وہ ایسا! متیا فاکرتی تھیں تاکہ پانی الجی طرح اصول شعر تک بہنچ جائے اور صفرت شیخ نے ماشیکہ بذل میں لکھا ہے کہ مراد عائشہ بیہے کہ گاہے ہم ایسا کر تے تھے درنہ یہ حدیث اس مدیث کے فلاف ہوجائے گی جواس سے انگلے باب میں آر ہی ہے جس میں یہ ہے کہ آپ ملی التہ علیہ شخص نے اور اس مدیث ملاث حثیات کی دیت کو فلاث مورت کے لئے بہات کا فی ہے کہ غسل کے وقت نقض صفا کر ذکرے اور اپنے سر پرتین لپ پانی ڈال لے، بہذا اصل تو تندیث ہی ہے اور اس مدیث کو یہ کہاجائیگا کہ یہ ان کا اپنا فعل تھا، حضور کی طرف سے اس کا حکم ہنیں تھا اور یا یہ کہاجائے کہ یہ مدیث صنعیف ہے اس کے کہ اس کے اندرایک را دی جمیع بن جومت کا فیہ ہیں، والٹر تعالیٰ اعلم۔

تری میری سر میری اس مدیت میں حضرت عائش نیمسل جناب عرص مال سلیمان بیبد ، فیعند غیب بید وقال مسدد خسل بدیا اس میری میری اس مدیت میں حضرت عائش نیمسل جنابت کے سلسلہ میں حضور صلی الشرعلیہ وسلم کامعمول بیان فراری بین غسل کی کیفیت سنونہ جواحا دیت میں وار دیوئی ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ جب آپ بنسل جنابت کا ارادہ فرائے آوا و لا دولوں ہاتھ دھوتے اس کے بعداست نجار با لماء فرائے ، اور بعض روایات میں ہے فیعسل مندا کیری مین محل است نجار کے اور بعض اس کے آپ زاکن فرائے کیر ہاتھ دھوکر وضور فرمائے اس کے بعد اور اس کے بعد اور کیر باتی بدن پر یانی بہائے اور اس کے بعد اور اس کی بدن پر یانی برمائے

اس کے بعد آپ سمجنے کرمصنف کے اس مدیت میں دواستاذ ہیں سیمان اور ستدوان دولوں استاذوں کے الغاظ

یں جوفرق ہے مصنف اس کو بیان کردہے ہیں سلیان کی روایت ہیں ہے یبدا تفیق نے بیرید یہ لینی آپ خسل بدین اس طسرت فرات کہ بہتے ہر قدالت اور پھر دولؤں ہا تقول کو دعوتے، اور مسدونے فرات کہ بہتے ہر تو بیل ہوئی کی جملا ورکبا غسل بدیدہ اس کے بدغ سلیدین کی جو کیفیت بیان کی وہ سلیان کی بیان کر دہ کیفیت اور کا توغسل بدین کو جملا ذکر کیا اور کبا غسل بدیدہ اس کے بدغ سلیدین کی جو کیفیت بیان کی وہ سلیان کی روایت سے توبطا ہم یہ معلوم ہونا ہے کہ آپ نے پانی لین کے لئے ادخال بدنی الانا مفر ما با، اور مسدد کی روایت سے معلوم ، و تاہے کہ بجائے ادخال بدکے اصفار انار فر مایا لینی برتن جھکا کریانی ہا تھ بر و الا

قول شراتفقا فيغسل فرجه يعنى سلمان اورمسدودونون فيغسل يدين كا ذكر كمرف كي بعد كها فيغسل فرج جس سه استنجار بالمارم ادب يهر آركم معنف كهتة بين كدمسدون كيفيت استنجار كوجى بيان كيا يفرغ على شكالد يعنى بوقت استنجار آب دائي باتد سي بائيس باتديرياني وللت تقرير

تولد در بما كُنتُ عن الفرج مسدد كبتے ، يس كرحفرت عاكشة مجى تو لفظ فرج كو صراحة فركر فرياتيں اور مبى كناية ، چت الجد مسلم كى روايت يس بي شعوب المداء على الاذى الذى بدى بدا لفاظ متن كى تشريح موئى جويقينًا قابل اعتنار بي ،

تولد تعربتوضاً وضوء و للصلوة لين استغار وغيره سے فارغ مونے كے بعد آپ غسل كے شروع ميں وضور فراتے ماز والى وضور

م منعلق اختلافات اسكاحكم أن يدك يه وطور تبل الغسل بين تين مستنا في بين أوّل مرسي على اختلافي بين أوّل مرسي على اختلافي بين أوّل مرسي على الشيان كو

مُوخركيا جائے كا ثالث يكماس دضور كاندرسى رأس مبى بو كايا بنيں۔

ا تختلان اول جمهور علما رکے نزدیک یہ وضور سنت ہے اور واؤد ظاہر ک کے نزدیک واجب ہے، اور امام احد کی بھی ایک ردایت وجوب کی ہے جس کی تحقیق اس سے اسطے باب باب بی الحضوع بعد الغسل میں آئے گی۔

آختلات تانی، اس سلسلد میں دوایات بھی مختلف ہیں اور علمار کے اقوال بھی جفرت عائشہ کی اس روایت سے کمیل وضوئر سمجو ہیں آ رہا ہے اور صفرت میں دفائی روایت جواس سے آگے آ رہی ہے اس میں تاخیر غسل جلین ندکور ہے ، امام نو وکی شرح مسلم میں فرماتے ، میں حفرت عائشہ کی روایات جو محجون میں ، میں ان کے ظاہر سے تکمیل وضو مرم تفاد ہو تی ہے اور اکسشر روایات میں دوایات میں معلوم ہوتی ہے نیز وہ لکھتے ہیں کہ امام شانعی کا قول اصح واشہرا ولویت کمیل وصور ہے اور اکسشر اس طرح علامہ زرقانی مالئی فرماتے ، میں امام مالک اور امام شانعی کا مذہب تکمیل وضور ہے یعنی عدم تاخیر غسل قدمین اور حنا بڑے مہاں اس میں دونوں روایت ہیں ، کمانی المغنی، اور حضفیہ کے اس مسئلہ میں تین قول ہیں، ما قول مختار عندالاکشر حنا بڑے مہاں ان میں مذکور ہے وہ او لویت تاخیر معلقا ہے ، ملا عدم تاخیر مسلقا میں اگر فسل کی جگر مستنقع الماء ہے تب نو جو متون احداث میں مذکور ہے وہ او لویت تاخیر معلقا ہے ، ملا عدم تاخیر مسلقا میں اگر فسل کی جگر مستنقع الماء ہے تب نو خرص و در نہ تقدیم ۔

ا تنلاب النه اس ومنور میں مح ما سہ یا ہمیں ، جمہور علماء اورا تمرار بدے یہاں ہے البتر حس بن زیادی امام صاحب سے ایک دوایت یہ ہے کہ اس وضور میں مح را س ہنیں ہے امام نسائی شاس مسلم پرمستقل ترجم قائم کیا ہے ماب تواہ مسیح الواس فی الوضوء من الجنابة اوراس باب یں امنوں نے حفرت عائشہ اور عبدالٹر بن عمری وہ روایت ماب توقف الموں نے حضرت عائشہ اور عبدالٹر بن عمری وہ روایت ذکر فرمائی ہے جس میں ہے سے متی اذا بلغ راس ما لویسے واضوع علی الماء لیکن چو نکر کرت سے روایا میں متحق الموں نے حضرت الماء لیکن چو نکر کرت سے روایا میں متحق الماب میں یہ کہسکتے ہوں میں یہ کہسکتے ہوں جا دارے ہیں یہ کہسکتے ہوں جا دارے ہیں ایم کی اور کنا قال السندی فی الحاشیہ)

قول دیخل شعری علامرزر قانی کھتے ہیں کر عسل میں تخلیل شعرراً س بالا تفاق غرواجب اللہ کہ سرکے بالکی شخص کے ساتی کمئیر ہوں یعنی کوئی چکی چیز لگ رہی ہوجس سے بغر تخلیل کے پانی خلال شعر میں نہ پہنچ سے البتہ تخلیل لحیہ فی الغیل مختلف فیہ ہے جس کا بیان الواب الومنور میں گذرچکا۔

مقد المعبود كويها المبشوة يه لفظ بغتين ب اس كمعنى فام جلدالسان كي بين صاحب عون المعبود كويها المروت م بوا المفون في بسر بالكرك معنى الملاقة الوج يعنى خده بيشانى كروتهم بوا المفون في المسرك معنى الملاقة الوج يعنى خده بيشانى كم بين اسى طرح آكے لفظ فكمن لات كوصاحب عون نے بفتم الفار فبط كيا ہے يہ بحق مج بنين يہ لفظ لفتح الفار ہے، كما ضبطه في البذل البتة فعنا له بفتم الفار سے ۔

۵- حدثناعمووبن على الباهلى، فتولد ثعرغسل موافعت يعنى أب صلى الشرعليه وسلم غسل مين غسل كفين سے استدار فرمات اسك بدرغسل مرافغ فرمات ، دراصل اس سے مراد استنجار بالمار ہے جیسا كر دوايات مين شور بے يدر فغ كى جمع ہے ، مرافغ كر بحتے ، بين مؤخ فرمات كو يدن كو يدن كو دوسخ بدن كا ده حصد جہاں بسيد اور ميل جمع موجا تاہے جسے اسلمين اوراصول فغذين اور يہاں اس سے مراد فرج اوراصول فغذين بين ميا وريماں اس سے مراد فرج اوراصول فغذين بين ميان اس ميان اس ميان مراد فرج اوراصول فغذين بين بين اور المتق الوفغان وحب الغسل اى الفرجان والختانان بين ميان الفرجان والختانان بين المنظم الى الفرجان والختانان بين ميان المنظم الى الفرجان والختانان بين المنظم الى الفرجان والختانان بين المنظم الى الفرجان والختانان بين المنظم المنظم الى الفرجان والختانان بين المنظم ال

قول وافاض علیدالمهاء اس دوایت کے الفاظ بیں یہاں کھ گر بڑمعلوم ہوتی ہے حضرت نے بذل بیں تحریر دایا ہے علیہ بندہ کی دائے یہ ہے جس کو حضرت نے بھی احتالاً بیان فرمایا ہے ، علیہ کی ضمیر بتا ویل مذکور مرافع کی طرف داجع ہے اور یہاں تک استنج کا بیان پورا ہوا ، آگے فا ذاا نقا ہما بین فرمایا ہے ، علیہ ماصل یہ ہے کہ اولا آپ سے کہا ولا آپ اور فایت منظیف کے لئے ماصل یہ ہے کہا ولا آپ سے خطر میں کیا اور فایت منظیف کے لئے اپنے با مقوں کو دیوار مین من سے دگر اس صورت میں عبارت میں تقدیم و تاخیر مانے کی ضرورت بنیں ۔ مدننام د بن مسرح د ۔ حدثنام سدد بن مسرح د ۔ حدثنام سی کی تم رکھ ہے ۔ د د بین کی تم رکھ ہے ۔

تمسع بالمنديل فلمویا خذا و مال بین ایر من اور مال بین ایر خور است المندیل فلمویا خذه حفرت میونش نے بدن ایس نے اس کو تبول بہنیں فر مایا، تمع بالمندیل کے بارے میں الله ترمذی آنے مستقل باب قائم کیا ہے اور پھراس کے ذیل میں دو موریش ذکر فرمائی ہیں ایک حفرت عاکشی فی مدیث جس کے الفاظ ہیں کانت لوسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم خورت ما تشاف کی مدیث جس کی مدیث جس میں ہے واکیت دسکول اللہ صلی اللہ معلیہ و سلم الله علیہ و سلم سے ایک کی مدیث می مدیث کے بنایہ میں ذکر کیا ہے کان لوسول الله علیہ و سلم سے ایک مدیث می مدیث کے اور تابت بہنیں، بندہ کہ ایس کے تو میں ایس کے اور ای ماری کی مدیث می ارتباب کی بنایہ میں ایک کے اس کا اللہ و سلم سے ایک مدیث می اللہ و سلم سے ایک کی مدیث می اللہ و سلم سے ایک کی مدیث می اللہ و اور ای ماری کی المندیل کے اسلم میں ایک کی مدیث کی مدیث

المارك ما بين بھى يمسك مختلف فيد ہے جياني علام كرما في شفا مام نودى سے شافعيد كے يہاں اس بين باخي قول نقل كئے ہيں، علا اصح يہ ہے كہ ترك تنشيف اولى ہے مع تنشيف كرده ہے مع مبارحہ علام متب ہارے في العين دون الشتار، اور باتى ائمہ ثلاث امام الومنيف توا مام الكث وا مام احراث كے يہاں تنشيف مبارحہ ہے، ہمارے يہاں دائج قول يہى ہے جیسا كہ قاضى خان نے فريا، ليكن صاحب منيہ نے نشف كوستحب لكھا۔ ہے، معارف السن يس كما ہوں عمارت في معارف السن يس كما ہوں منيہ نے تشف كوستحب لكھا۔ ہے، معارف السن يس كما ہوں صاحب بحرسے نقل كيا ہے كہ منفيہ كے يہاں اس كا استحباب بحرصاحب منيہ كے كى اور نے نقل بهن كيا، بين كہتا ہوں صفرت سہار نيورك ئے بدل ميں حنفيہ كام ملك استحباب تنشيف تحرير فرمايا ہے اور المحاسب اس ميں گوا حاديث ضعيف ہيں، كو آ واب ميں شاركيا ہے اور ابن عا بدين نے اس پر تفقيلى كلام كيا ہے، حقف ميں كہدا ور ابن عابدين نے اس بر تفقيلى كلام كيا ہے، حقف تكو بكن كام مركز باللہ معلى المديل خوال الله ميں يسب كہ آپ معلى الشركيا ہے کہ مع بالمنديل فرمانا بيان جواز كے لئے تحواز الى عام محدى كام المعلى معارف كام معلى الله على الله كيا ہے كہ من بالمنديل فرمانا بيان جواز كے ديا كا كو توال الى حنيفة علام مرسندی معنی حاسف نقل كيا ہے كہ من بالمنديل فابا س بہ كے قبيل سے ہے، امام محدی کہ منا ذيہ ہے وقول الى حقيفة علام مرسندی معنی حاسف سالم الموسلة كو تا مام محدی كام سالم خور الموسلة كيا ہم كو تعقیق ہے منا لفت کے بہاں قول الى حقیق مبالف كے سال من خرنا چلستے یہ تو تحقیق ہے خاص منا خلا ہے میں کا خلاصہ یہ ہے كہ شاذيہ كے بہاں تول احم میں ترك تنشیف اولى ہے ساتھ خدر کرنا چلستے یہ تو تحقیق ہے خاص ما خلا ہے میں کا خلاصہ کے بہاں تول احم میں ترک تنشیف اولى ہے ساتھ خور کی ہو تول الى میں ترک تنشیف اولى ہے ساتھ میں تول کے میں کا خلا ہوں کے میں کا خلا ہوں کیا ہوں کے کہ میں کی شاذہ یہ کہ بہاں تول اس تعرب ترک تنشیف اولى ہے کہ میں کو خلا ہوں کے کو خلا ہوں کیا کے خلا ہوں کا معام کیا کہ کو تول کے کو خلا ہوں کے کو خلا ہوں کے کو خلا ہوں کیا کو خلا ہوں کو خلا ہوں کے خلا ہوں کے خلا ہوں کو خلا ہوں کے خلا ہوں کو خلا ہوں کے خلا ہوں کے خلا ہوں کو خلا ہوں کو خلا ہوں کے خلا ہوں کیا کہ کو خلا ہوں کو خلا ہوں کے خلا ہوں کور

له تمسع بالمندل كےسلسلہ يو، مشبت كہلويں صرف إمام ترخى اورامام ابن ماجدنے باب، قائم كيلسے \_

اورمالکی و خابلہ کے پہاں تنشیف مباح ہے اور صفیہ کے پہاں دائج قول کی بنار پر مبارج اور دوسرے قول بین سخب ہے،

اس کے علاوہ بعض دوسرے علما مست اس کی کواہت منقول ہے ، چذائنچ امام ترمذی نے سعید بن المسیب وامام زہری سے کواہت تنشیف نقل کیا ہے اوراس کی و تجہ یہ نقل کی ہے الحضوء یو کؤن یعنی ما روضو رکا تیامت کے روز دوسر المسلم من اس کے ساتھ وزن ہوگا اہنواس کا ازالہ بنیں کرنا چاہتے اورا بن العربی فرماتے ہیں اس سسلم سے ملار کے تین قول ہیں ،

ایک یہ کہ جائز ہے وضورا ورخسل دونوں میں، قول ثانی یہ کہ کمروہ ہے دونوں میں اس کوا مخوں نے سنوب کیا ہے ابن عمرا ورابن العربی الی کی طرف شوب کیا ہے ابن عمرا ورابن العربی الی کی طرف شوب کیا ہے ابن عمرا العربی اس کوابن عباس کی طرف شوب کیا ہے ، نیزابن العربی فرمات ہیں دونوں ہونا اس کے می سے مانع بنیں ہے اور خود ن اس سے کواہت ہو اس کی اور تب میں برمال کچھ و تفر بعد برن کی حرارت اور ہواسے تو خشک ہونا ہی ہے اور تبون سے مناسب ہنیں ہے ۔

عبادت میں سے بے اہذا اس کا از الد اپنے افتیاد سے مناسب ہنیں ہے ۔

قول وجعل بنفض المهاءعن جسدة لینی بجائے کچڑے سے بدن فشک کرنے کے آپ سلی الٹرعلیہ وسلم نے بدن سے پانی کوویلے ،ی جعاڈ نے اور جھٹکنے پراکتھار فرمایا،صاحب نہل لکھتے جس دوایت بیں نفض کی مما نعت وار وہے بینی لاتنفضوا اید یکوفی الوضوء فانھا مواوح الشیطان وہ ضعیف ہے۔

وضوم کے بعد نفض البرین کی بحث اورگذرجی، دوسرے نفض البدین، نفض البدین کوکی نے ستحبنیں کی معامل مودی فراتے ہیں مارامشور قول یہ ہے کہ ترک نفض ستحب اوراد فی ہے، اور دور مراقول یہ ہے کہ ترک نفض ستحب اوراد فی ہے، اور دور مراقول یہ ہے کہ ترک نفض ستحب اوراد فی ہے، اور دور مراقول یہ ہے کہ مردہ ہے اور

تیمرایدکی یہ مباعب امام نودی نے اس کو بسند کیا ہے اس کے کہ یہ دریت مجھ سے تابت ہم، ملامہ فسطلان منے ترج برخاری باب نفض المیدی کے ذیل میں لکھتے ہیں کہ اس کا ترک اولی ہے اس کے کہ نفض میں تبری من العوادة کا شائبہ ہے اور حنفیہ میں سے صاحب در مخارف عدم نفض الیدین کو مندوبات وضور میں شار کیا ہے یہ ساری بحث بالتفقیل الحل المفہ میں مذکو دہے، نیزاس میں حضرت گنگوئی کی بعض تقادیر سے نقل کیا ہے کہ حدیث میں جو وضوریا غسل کے بعد نفض یدین آتا ہ اس سے مرادیے (نہ جعل بیشی مستوسلاً یدید فیقطوا لهاء من یدید بننسب یعنی ہا مقول کو ویاسے ہی و هیلا چھوڑ دین ا

تولد فذكرت ذلك لا براحيم الم الوداؤر كاس دوايت سے يہ پته چلنا مشكل ہے كداس جله كا قائل كون ہے مسئواحمد كى دوايت سے معلوم ہوتا ہے كداس كے قائل داوى حديث اعش بيں جو يہاں سنديس ندكور ہيں، اعش كيتے مسئواحمد كى دوايت سے معلوم ہوتا ہے كہ اس كے قائل داوى حديث اعمال ہے خئے ہے ذكر كيا تو اكفول نے اس حديث كوسننے كے بعد ميں كہ سالم سے جوحديث يوسنے كوسننے كے بعد

فرایا گزالای ون المسند بل باسا افر ین با مطلق استعال مندیل بی حرد بنین بهت تے البت کردہ مجت تے کے اسکو عادت بنایا جائے قال آزر کا وُد قال مسدد الوز اس جلے کی شرح میں شراح نے دوا خمال کی میں ایک یہ کرمسدد کہتے ہیں جن نے اپنے استاذ عبدالٹری داور سے پوچھا کہ بچواس دوایت میں اعمش اور ابرا ہم کے درمیان سوال وجواب واقع ہوا کیا یہ آپ کو ایسی خراح یا دسیہ بالموں نے جواب دیا کہ جہال تک حفظ کا معلق ہے اس میں آئو یہ زیادتی بنیں سے بلکہ مرف حفرت میں وزیر کی دوایت میں اور دوسرا کی دوایت بھو کیا دسے بغیراس سوال وجواب کے لیکن میرے پاس بوگلاب ہے اس میں یہ زیادتی ندکور ہے ، اور دوسرا احمال اس کی شرح میں یہ ہے کہ اوپر دوایت میں آیا تھا کا نوا یکو ھون المعادة ( بغیرالم جادہ کے) قاس پر سر سد نے اپنی استاذ سے پوچھال کیا آپ کی مراد یکو ھون العادة سے یکو ھون دی لاعادة ہے قواس پر اکنوں نے کہا کہ مراد تو یہ ہے سے کرا میں بغیرالم جادہ بی کے مراد نے دونوں احمال میں براکتھا رکیا ہے اور صاحب منہ ل نے دونوں احمال میں براکتھا رکیا ہے اور صاحب منہ ل نے دونوں احمال میں براکتھا رکیا ہے اور صاحب منہ ل نے دونوں احمال میں بیری کتاب میں بغیرالم جادہ بی مرک کتاب میں بغیرالم جادہ بی مرک کتاب میں بغیرالم جادہ بی مرک کتاب میں بغیرالم جادہ بی مرحد نے بدل میں احمال تا نی پراکتھا رکیا ہے اور صاحب منہ ل نے دونوں احمال کی براکتھا رکیا ہے اور صاحب منہ ل نے دونوں احمال کی براکتھا رکیا ہے اور صاحب منہ ل نے دونوں احمال کی براکتھا رکیا ہے اور صاحب منہ ل نے دونوں احمال کی براکتھا رکیا ہے اور صاحب منہ ل سے دونوں احمال کی براکتھا رکیا ہے اور صاحب منہ ل کی دونوں احمال کی براکتھا رکیا ہے دونوں احمال کی براکتھا رکیا ہے دونوں احمال کی براکتھا رکیا ہوں کی براکتھا رکیا ہے دونوں احمال کی براکتھا کی براکتھا رکیا ہوں کو برائی کی مراد کو برائی کو برائی کو برائی کی براکتھا رکیا ہے دونوں احمال کی برائی کی برائی کو برائی کی برائی کی برائی کو برائی کی کو برائی کو برائی کو برائی کی برائی کو برائی کی کو برائی کی برائی کو برائی کی برائی کی برائی کی کو برائی کی برائی کی برائی کی برائی کو برائی کی برائی کو برائی کی برائی کی

۸- حدثنا العسین بن عیسی الغواسانی قول یفرغ بیده الیمن علی الیسری سبیع موارحفرت ابن مباسس ابتدار خسل میں سات بار ہاتھ دھویا کرتے تھے اس میں دوا حمّال میں یا تو یہ کہا جائے کہ ایسا شروع میں تھا بھرامادیث تملیث سے دکم منوخ ہوگیا ہوسکہ ہے ابن عباس اس کے لئخ کے قائل ہوں یا یہ کہا جائے کہ مدیث صعیف ہے اس لئے کہاس کی سند میں شعبہ بن دینار واوی ہے جوضعیف ہے۔

۹-حد نناقتیب بن سعید و لی کانت الصاوق خمسین الح یکی شروع مین نازی پیاس اورغسل جنابت سات بارا ور توب نخس کا سوال کرتے رہے سات بارا ور توب نخس کا سوال کرتے رہے میال تک کرنماری بیاس کی پانچا اورغسل جنابت ایک بارا ور بیشاب سے ناپاک پڑے کو ایک بار دھونا رہ گیا، نماز میں تخفیف کا واقعہ تو مشہور ہے کہ لیلہ الاسرار میں بیشس آیا اس کے علاوہ اور دو چیزیں جواس مدیث میں ندکور ہیں اس میں ہوا ہو یا آورکسی و تت ۔

تو نحس کی تطبیر میں مراب کم اس مدیث بیں توب بس کی تطبیر کا جوستد مذکور ہے وہ مختلف فیہ اس میں توب کی تطبیر کا جوستد مذکور ہے وہ مختلف فیہ اس میں مراب کم ملائے کے بہاں اس مدیث کے مطابق مرف ایک بار دھونا کا فی ہے، اور آیام احمد کی اس میں دوروا یتیں ہیں آیک یہ کہ سات بار دھونا خروری ہے دو سری یہ کہ ایک بار

باردهونا کا می ہے، اورامام احمری احس می دوروا یمیں ہیں آیک یہ کہ سات باردهونا خروری ہے دوسری یہ کہ ایک بار کا نی ہے، مغنی میں ان کا مذہب شل شا فعیہ کے فکھا ہے اورابن العزی خرماتے ہیں امام احمد کے نزدیک تمام نجاسات کا سات بازدهونا ضروری ہے اور تحنفیہ کے یہاں تین بار دهونا خروری ہے اس لئے کہ حدیث میں ولوغ کلب کے ملسلہ میں ایک دوایت میں تطہیرا نار ثلثاً وارد ہواہے، نیز استیقاظ من النوم میں تین بارغسل مدین کا حکم حدیث میں وارد ہے جب کہ و ہاں صرف احتال نجاست سے، ظاہر ہے کہ تحقق نجاست کی شکل میں یہ سسکم بطریت اولی ہوگا، اور مدیث الباب الکیدا ورشا نعید کے موافق ہے، ہماری طرف سے اس کا جواب یہ ہے کہ یہ مدیث ضعیف ہے اسس کی سندیس ایوب بن جا برا ورعبدالٹر بن عمر دونوں ضعیف ہیں۔

جاننا چاہیے کہ ہمارے یہاں تقدیر بالثلاث لازم نہیں ہے بلکرامل اس بیں مبتلی ہے کا رائے کا اعتبادہ جب اس کو طہارت کا ظن غالب ہو ہی جا تا ہے اس کے اس کے طہارت کا ظن غالب ہو ہی جا تا ہے اس کے تین کی قید ہے ، نیزیہ کم نجاست غیرمر کیے کا ہے اور منجاست مرکبیہ میں طہارت کا عار عین نجاست کے زوال برہے جب تک اس کا ازالہ نہوگا طہارت حاصل نہوگی ۔

۱۰- حد ننانصوب على حقول ان عت كل شعوة جنابةً الإضاف بي بين بعض علمار في السيم استدلال كياب كفسل جنابت بين است المستنثاق واجب ي كونكه داخل الفن بين بال بوت بين اور انقطال بنى جو آگے آر باہد اس سے ايجاب مفعف براستدلال كياہ يكونكه داخل في بر بَشَر صادق آتا ہے مگرخطا بي في كه كرد دكر دياہ كه بيشره كا اطلاق ما فلم من البر من البرون پر بوتل ہ اور وافل في كوا دُمَة سے تعير كيا جاتا ہے لين علام عيئ فرماتے ہيں كه اس مديث سے وجوب مضمف بر بى استدلال مرج ہ اس لئے كه داخل في ظاہر بدن سے ہے يك وجهد كم منه كے اندركواني بين كى كوئى چيز لينا دوزه ميں مفر بنين، بين كمتا ، وس خطابى شئے جو يہ بات كى كوئى چيز لينا دوزه ميں مفر بنين، بين كمتا ، وس خطابى شئے جو يہ بات كى كه داخل في كوا دُمَة كية بين اس پر حضرت في بدل بين اورصاحب منهل في بين الم بعد يث ضعيف بدل بين اورصاحب كه بده ديث ضعيف اور منكوب كما آنال المعنف أس لئے كما مى كسند ميں حارث بن وجيہ بين (دُقيل وَجَبر) وه ضعيف ہيں -

اا - حد نناموسی بن اسساعیل حقول کال علی فعن شوعادیت و آسی ای حفرت علی کی اس حدیث میں یہ ہے کہ آپ صلی الشرطیہ وسلم نے ارشاد فر با یا ہوشخف شل جنابت میں ایک بال کے برابر جگہ بھی خشک چوڑ دے گا تواس کے ساتھ ایسا ایسامعا لمد کیا جائے گا ،اس پر حفرت علی فرناتے ،یں اسی فطرہ کی وجرسے میں لمپ سر کے بالوں کے ساتھ عداوت اور دشمنی کا معا طرد کوتا ہوں ، چنا نج راوی ان کاعمل نقل کرتاہے و کان یَجُزُ شعود و فی اللّه عنه بالوں کے ساتھ عداوت اور دشمنی کا معا طرد کوتا ہوں ، چنا نجے راوی ان کاعمل نقل کرتاہے و کان یَجُزُ شعود و فی اللّه عند الله الله علی تاری اللّه میں اللّه علی تاری اللّه الله کی شاری استدلال کی الله علی تاری الله کی این جرکی شام کورد کیا ہے کے حضور مسلی اللّه علیہ وسلم اور باقی خلفار واشدین کی عادتِ شریفہ بال رکھنے کی تھی نہ کہ منڈلنے کی ، تواس کو رفعت ہما جا سکا

که حضور ملی الشرعلیه وسلم اور باقی خلفار داشدین کی عادتِ شریعهٔ بال رکھنے کی تھی نہ کہ منڈلنے کی، تواس کو رخصت کما جائیگا نه که سنت، لیندایہ توسنت علوی ہوئی نہ کہ سنت نبوی ، حضرت شخے نے حامت یہ بذل میں ابن قدامہ منبلی سے نقل کیا ہے کہ اتخاذِ شعرافعنل ہے از الدشعرسے اور حلقِ دائس امام احمد کی ایک دوایت میں مکروہ ہے اس لئے کہ حضور صلی الشرحلیہ وسلم نے حلت کو خوارج کی علامت فرمایا ہے ، حدیث میں ہے سیعا حدوالت دیت ،

كيفيت غسل كاباب بورا ، واجس مي معنف في كياره مديني بيان كى بين -

## يَ بَابِ فِي الوضُوء بِعُد الغسل

بذل یں لکھاہے کہ پرسکداجائی ہے کو خسل سے فارغ ہونے کے بعد وضور کرنا مستحب بہیں اس پر حفرت شیخ تخریر فراتے ہیں کہ ا مام احمدُ کا اس ہیں اختلاف ہے اس لئے کہ ان کا مسلک پر ہے کہ جس شخص کو حدث اصغروا کسبر دونوں لاحق ہوں اس پر وضویرا درخسل دو لؤں واجب ہے اگر وضور جبل الغسل نہ کی تو بعدا لغسل کرے، دوسری روایت ان کی سہے کہ اگر غسل ہی ہیں جنابت اور حدث دونوں سے طہارت کی نیت کرلے تو غسل کے ضمن میں وضور ہی ادار ہوجاتے گی اور اگر نامستقلاً وضور کی ادر زغسل میں طہارت کی نیت کرلے تو غسل کے ضمن میں وضور واجب ہے۔ اور اگر نامستقلاً وضور کی ادر زغسل میں طہارت میں الحدث کی نیت کی تو پھران کا ندہب یہ ہے کہ ایس شخص کے ذمہ وضور واجب ہے۔

## عَنُ المرأة هلتنقض شعرهاعنُ الغسل

عورت کے بال اگر مضفور لینی بیا ہوئے ہوں تو کیا غسل کے وقت ان کو کھولنا خروری ہے ؟ ابراہ ہم مخفی کے نزدیک نقض صفا کر مطلقاً خردری ہے امام فودی نے آبنا اور جمہور کا مسلک یہ لکھا ہے کہ اگر بانی بغیر نقض کے بالوں کے ظاہر باطن سب میں بہنچ جاتا ہے تب تو نقض واجب بہنیں ورز نقض ضفا کر واجب ہے اور یہی تسلک مالکیہ کا ہے، صاحب منہل نے ان کے مسلک میں ذرا تفصیل لکھی ہے اور حنا بلہ کے یہاں غسل حیض ونفاس میں نقص خروری ہے اور عسل جنابت میں نہیں ان کے مسلک میں ذرا تفصیل لکھی ہے اور حنا بلہ کے یہاں غسل حیض ونفاس میں نقص خروری ہے اور علی بنابت میں نہیں ہوں و برگی نیل المارب والمنہ میں فرم ہوں اور کی مذہب ہے صن بھرکن اور طاق من کا جائے بہاں فال برالروایۃ ہیں۔ ہے کہ عرف اصول شعر کو ترکر ناکا فی ہے، در مختار میں لکھا ہے اگر بال مفتور ہوں تو مرف اصول شعر کو ترکر ناخروری ہے جفرت سہار نبوری آنے بذل میں نیسسکلہ میں ذکر فرمایا ہے بلکہ اس سے پہلے باب میں ان بحت کل شعرة جنابۃ کے ذیل میں ذکر کیا ہے۔

ا مام احد کی دلیل حفرت الن کی وه صدیث مرفوع ہے جو دار قطی اور بیہتی بیں ہے جس بین خسل حیف اور جنابت بیں اس فرق کی تقریح ہے ، اس کا جواب یہ دیا گیا کہ اس کی سند میں مسلم بن میں جا گیجری ہیں جو کہ ضعیف ہیں۔

کوانا اورا تنام شعری بان بہنچانا ضروری ہے مرف اصول شعر کو ترکرنا کا فی ہنیں بخلاف جہود کے ان کے یہاں اسس کو ترکرنا کا فی ہنیں بخلاف جہود کے ان کے یہاں اسس کو ترکرنا کا فی ہنیں بخلاف جہود کے ان کے یہاں اسس مسلمیں مردوعورت کے درمیان کوئی فرق ہنیں ( کذا نقل فی البذل عن الحظابی د مکذا فی ہامش الکو کب عن کتب لفزوع) اس فرق کی دلیل اسی باب کی آخری مدیث او بان ہے جس کے لفظ ہیں اما الرجل فلیست شرد آسے معلی خلیف سلد۔

تولنان امراً است صفوراً سی به نظیآ و بغتج الفاد وسکون الفاری اس صورت یس به مصدر بوگا اوریا بغین به اس صورت یس به مصدر بوگا اوریا بغین به اس صورت یس به نظیره کی بعنی بیری عادت بیسه که لین سرک بالوں کوکسکر با ندختی بون ، کیا فسل جنامت کے وقت ال کوکھولوں؟ آب نے ارشاد فر مایا تین لپ پانی ان پر بہادینا کافی بے اوراس سے اگل روایت یس ہے داغنزی قروند عدن کل حضن بین برم تبر بالوں کو نجور نا اور د بانا بھی فروری ہے تاکہ یانی اندر تک پنج سکے۔

۲- حد تنا احد بن عبر وبن السرح - قول عن اسامة عن المهقبرى المرابي بهلى حديث كاكا دوس إطراق سع بهلى سندس مقبرى سعد بين بهلى حديث كاكا دوس إطراق سع بهلى سندس مقبرى سع دوايت كرف والد الوب تقداو يها ل براسام ، بين ، مقبرى سعم ادسعيد بين بهلى سنديس بهلى سنديس مقبرى اورام سلمه كے درميان عبدالشر بن وافع كا واسطر تقا اور بير وايت بلاوالم بين اوران من مقن في دواسطروالى روايت كوترجي بنين بيان كى ، اورامام بيم تى في واسطروالى روايت كوترجي من وقد حفظ في اسناد كاما لو بحفظ داسام تربي ويد

٣- حدثناعثان بن ابی شیب تر فر لد اخذت ثلث حفات الا حفرت عاکشه فرماتی ہیں کہ ہمارا معمول غسل جنابت میں یہ تھاکہ یکے بعدد یکرے تین لپ یانی اپنے سر پر بہاتیں اور پھراس کے بعد ایک چلویا نی سرکی دائیں جانب اورایک چلویا نی بائیں جانب ڈاکی مجموعہ ثلث حفنات اورغ فتین ہوا۔

٧- حدثنا مضرب على - حول قالت كنا نغسل وعلينا المِقاد الم ممرالفا واس كم مشهور معن توليب كرف حدثنا من المراف واس كم مشهور معن توليب كرف كي بين كسى چنر كوكسى چنر يرلكا دينا اوركل دينا ، اوريمال اس سے گوندوغيره كا پانى مراد بي جس كوعور يس سمك بالوں پر بهيم ليتى بين خصوصًا سفرين كہيں جاتے وقت تاكہ بال پراگنده اورمنتشر بنول -

اس مدیث یں حفرت عائشہ فوراری ہیں کہ ہم غسل کرتی تھیں اور ہمارے سرکے یالوں پرضا داس طرح باتی رہتا تھا مالانکہ ہم حفور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتی تھیں، مالت احرام و مالت غیرا حرام دولوں ہیں یعی خواہ سفر حج ہویا کوئی عام سفر معنف خاس مدیث سے عدم نفق ضفائر براستدلال کیا اس سئے کہ ضاد بالوں پراسی و قرت باتی رہ سکتہ جب ان کو کھو لا بجائے مشرح حکور ن اس مدیث کی جو شرح ہم نے کہ ہے یہ اس کے مطابق ہے جس کو حافظ ابن الا ٹیر جمنے جا محال اس مدیث کی شرح حکور ن این کیا ہے اور ترجمۃ الباب کے مناسب بھی بہی معنی ہیں لین حضرت نے بذل میں اس مدیث کی شرح محمد بین جو اس سے انگلے باب، تباب تی الجنب مجمع البحاد سے دوسری نقل فرمائی ہے اور ترجمۃ الباب کے مناسب معنی ہیں جو اس سے انگلے باب، تباب تی الجنب یعن الراس بالحظی میں آتر ہی ہے۔

۵- حد شنامحت بن عوف قال قراءت فی اصل اساعیل از اصل اساعیل سے مرادوہ نوشتہ اور محیفہ جس میں اساعیل کی ابنی مسموعات دمر ویات مکمی ہوئی تھیں، محد بن عوف کر رہے ہیں یہ صدیث جس کی اب بیال کر باہوں وہ میں سفی ہو اور است اساعیل بن عیاش کی کتاب میں دیکھ کر بڑھی ہے اور اس صدیث کو مجھ سے ان کے بیطے محمد بن اساعیل نے بھی بیان کیا ہے، پہلی شکل وجادہ کی ہوئی اور دوسری تحدیث وساع کی ہیکن سماع براہ واست اساعیل سے نہیں بلکران کے بیان کیا ہے۔ بہلی شکل وجادہ کی ہوئی اور دوسری تحدیث وساع کی ہیکن سماع براہ واست اساعیل سے نہیں بلکران کے بیٹے محمد بن اساعیل سے بہر وہی عدیث قوبان ہے جس میں یہ ہے کہ مرد کے لئے عسل جنابت میں نقف شعر ضروری ہے جس کا حوالہ ہمادے بہال میلے آ چکا۔

## ﴿ كَابِ فِي الجنبِ يَغْسَلُ لُ سَهُ بِالْخَطْسِي

خطی شہور بکسرالخارہے اور نتے فاسکے ساتھ بھی آتاہے، یہ ایک خوسشبودار گھاس ہوتاہے جودواؤں بیں مجی استعال ہوتا ہے اس کا فاصدیہ ہے کہ اس کوپائی میں مجلونے سے پائی میں لعاب پیدا ہوجا آلہے بھراس سے داڑھی اور سرکے بالوں کو دھوتے ہیں جس سے بال ملائم اور جلد صاف ہوتے ہیں ، اس کے نیج بھی اسی کام میں آتے ہیں جو تخم خطمی کے نام سے مشہود ہیں ، فقہار نے بھی غسل میت میں فاص طور سے سرکے بال اور داڑھی کے بار۔ یے میں لکھا ہے کہ ان کو ما برخطمی سے دھویاجائے اور باتی بدن کو میری کے پائی سے ، حفرت شنخ لورالٹرم قدہ فر مایا کرتے ہے کہ ہمارے یہاں ہندوستان میں لوگوں نے عملاً مار خطمی کو میت کے ساتھ مختوص کررکھا ہے ، مالانکہ اس میں میت کی خصو میت ہنیں ازندگی میں بھی اس

حدثنامعتند بن جعفر بن زیاد - قول پجتزئ بذالك، ولایصب علیدالماءالا مینی آپ کمالترملیوسم غسل جنابت میں سرمبادک کو ماخلی سے دھونے پراکتفا رفرماتے ستھ اور فالق پانی نہ بہائے تھے۔

مار مخلوط بشی طا برسے وضور افریل میں اختلاث اے دخوریا عسل مناجات کے جمہور کے نزدیک مار مخلوط بشی طاهبر مار مخلوط بشی طا برسے وضور اوریل میں اختلاث سے دخوریا عسل مائز بنیں ،حفیہ کے یہاں جائز ہے۔

یه دریث عنفی کی دلیل ہے اور ایسے ہی تابت ہے کہ آپ ملی الٹرعلیدوسلم نے خسل فرایا بمایر فیدا ترا تعجین جیسا کہ نسائی کی روایت ہیں ہے اور اسی طرح عسل میت ہیں مارسدر کا استعال پیب چیزیں مسلکہ جنفید کی موید ہیں گرخسل میت والی روایت کا حافظ نے شافید کی طرف سے یہ جواب نقل کیا ہے کہ خسل میت سنظیف کے لئے ہے ، کہ تطبیر کے لئے ، حفرت نے بذل میں تحریر فرایا ہے کہ حافظ کا یہ کہنا کہ خسل میت تنظیف کے لئے ہے ، امام شافتی وغیرہ کا قول ہے اور حنفید کے یہاں یے خسل تطبیر کے لئے ہے اس لئے کہ صلول ہوت کی وجہ سے آدمی ناپاک ہوجاتا یہ امام شافتی وغیرہ کا قول ہے اور حنفید کے یہاں یے مسل تطبیر کے لئے ہے اس لئے کہ حلول ہوت کی وجہ سے آدمی ناپاک ہوجاتا ہیں ، موت سے ناپاک ہوجاتے ، ہیں ، مرآد می کی خصوصیت یہ ہے اکرا ٹالن کہ دوغ سل دینے سے پاک ہوجاتا ہے ، حدیث الباب کا جواب یہ حفرات یہ دیتے ، ہیں کہ یہ حدیث صنعیف ہے اس کی سند میں کہ دوغ سے باک ہو کہ وجہ وہ بیا کہ ہو کہ ایک تا ویل بھی کی ہے وہ یہ کہ ہوسکتا ہے مرا دیہ ہو کہ ایک میں مربیط ہوں کہ ہوسکتا ہے مرا دیہ ہو کہ وصوفے کا فائدہ اس کے کہا رخطی سے بالوں کو دمونے کا فائدہ اس و قت ہوسکتا ہے جب پہلے اس کو کچھ دیم پائی میں تررکھا جائے تاکہ پائی میں نعاب بیدا ہو، داوسل اس کے کہا وہ اس ہے ہوں اس کو کہا دار کھا جائے تاکہ پائی میں نعاب بیدا ہو، داوسل اس کا کہا وہ اس ہے کہا ہو کہا ہو ہوں اس کو کہا دار کھا جائے تاکہ پائی میں نعاب بیدا ہو، داوسل اس کا کہا وہ کہا ہو کہا کہا تھا ہو کہا ہو کہ کہا ہو کہا

# و يَابِفِيما يَفِيضِ بين الرجل والمرأة من الماء

عن عَائشہ فیمایفیض بین الرجل والمسوائی من المهاء الا حفرت عائشہ اس پان کے بارے یں جوم داور ور اور ور کے ما بین افتلاط سے بہتا ہے فرماتی ہیں کہ اگر دہ کیڑے پرلگ جا آتھ آت بین النزعلیہ وسلم چزرباراس پر پانی بہا کر اس کو دھوتے تھے ،اس مار کامعداق اگر مذی ہے تب تو کیڑے کو دھونا بالا تفاق نظیم کے لئے متعاا ور اگر منی ہے تو پر خسل نؤب حنفیہ اور مالکیہ کے یہاں تعلیم کے لئے کھا اور شافعیہ وحنا بلہ کے یہاں تنظیف کے لئے کیونکہ منی ان کے یہاں طل بہتے۔

## المَانِف وعَامِمَهُا عَمَالِهُ الْمَانِف وعِمَامِعَهُا عَمَالًا الْمَانِف وعِمَامِعَهُا

ین ما نفنہ کے ساتھ کھانا پینا اوراس کے ساتھ رہی مہن ، مجامعت سے مراد مساکنت فی البیوت ہے نہ کہ جاع الم حدثنا موسی بن اسکاعیل ۔ قولہ (ن البہود کانت اذاحاضت منہ والمراقۃ اللہ یکی کیمود کا طرز عمل یہ تھاکہ عورت کے ساتھ مالبت میں المینا المینا المینا بیٹھنا سب بند کر دیتے تھے اس کی رہائش گاہ بھی الگ کر دیتے تھے محابہ کوام نے اس سلسلہ میں آپ میں الب میں آپ میں البہ میں عورت کے ساتھ مرف ولی سے اجتناب مرور ک ہے اس کے علاوہ یا تی الواج میانی میں البہ میانہ میں البہ میانہ میں البہ می

مقدا فلانگنهه فالمعض، اسدبن مخفیرا ور عباد مقدر منافر می المعض، اسدبن مخفیرا ور عباد این بشرح و کریت می ارد عباد این بشرح و کریت می از می

جانناچاہ ہے کہ مسلم شریف کی روایت میں بجائے اخلا ننگہ ہن کے افلا بخامعهن وارد ہے اوراس کی مشرح ملائی تاری نے مرقاۃ میں اور شخ عبد المحق نے لمعات میں مجامعت فی البیوت سے کی ہے اور مطلب یہ لکھا ہے کہ اگرات کی دائے ہوتو ہم عور توں کے میا تع حالت میں مجامعت یعی مساکنت (ان کے میا تع دہن میں) ترک کردیں تاکہ فی الجلہ یہ ور سے موا فقت ہوا دران کے طعن و تشنیع سے بچ مکیں، حضرت بندل میں تحریر فرماتے ہیں کہ ابو داؤد کی اس روایت سے معلوم ہوا کہ مسلم کی دوایت میں مجامعت سے مجامعت فی البیوت مراد مہنیں بلکہ نکاح یعنی وطی مراد ہے، اور صحب ای کی اور وہ ہے بوشروع میں ہم میان کرھے ہیں ہی ہیں گہا ہوں ترمذی شریف کی کتاب التقریر میں ہی وہی لفظ ہیں جو یہ الورا وُد میں ہیں لیکن اس کے باوجود الکو کب الدری میں اس لفظ کے معنی میں دونوں احمال لکھے ہیں گویا حضرت گنگو ہی کی دونوں معنی کو محتی ہے اس طرح لفظ مجامعت عندالشراح معنیین کو محتی ہے اس طرح لفظ نکاح میں محتین کو محتی ہے اس طرح لفظ بحامعت عندالشراح معنیین کو محتی ہے اس طرح لفظ نکاح میں محتین کو محتی ہے اس طرح کے معنی میں محتین ہوں گا اخلا خلا بجامعہ کے وہ بیشک معنیین کو محتل ہے، لیکن یقین کے ساتھ ہنیں کہا جاسکت کہ میں محتین ہے۔ محل لفظ کیا تھا اس لئے کہ دوایتیں دونوں محام کی ہیں ادروا قعیس تعدد نہیں ہے، اب ظاہر ہے کہ ان محال لفظ کیا تھا اس لئے کہ دوایتیں دونوں محام کی ہیں ادروا قعیس تعدد نہیں ہے، اب ظاہر ہے کہ ان محامل لفظ کیا تھا اس لئے کہ دوایتیں دونوں محام کی ہیں ادروا تعیس تعدد نہیں ہے، اب ظاہر ہے کہ

محابی نے ان دولوں لفظوں میں سے کوئی ساایک لفظ اپنے کلام میں اختیار کیا ہوگا اب وہ کیا ہے واکٹر تھائی اعلم۔

حق دفتہ عورجہ رسول انڈی صی انڈیں علیہ دکھیں کے بعنی اس سوال پر آپ ملی الشرعلیہ دسلم کا چہرہ الور غصہ کی وجسے متغیر ہوگیا اس لئے کہ مخالفت بہوکہ جائز ہوسکتی ہے،
متغیر ہوگیا اس لئے کہ مخالفت یہود اگرچہ مطلوب ہے لیکن الی مخالفت جو حکم منصوص کے فلاف ہوکب جائز ہوسکتی ہے،
ان دوصحا بیوں کا سوال فلا ہر ہے کہ اخلاص پر مبنی تھا لیکن فلان اصول تھا اس لئے آپ نا راض ہوئے مگر آپ کی نا راضی شہیدًا اور صرف ایک وقتی تھی، اسی لئے آگے روایت میں آر ہاہے کہ ان دولوں کو آپ صلی الشرعلیہ وسلم نے ہدیّہ لبن میں شریک کرنے کے لئے بلایا جس سے ماخرین کو اظمینان ہوا کہ آپ ان سے ناراض نہیں ہیں۔

قولدُ لمريحبدعليهما يرمُوْمِده اورومدسے معنى غضب كے بين اور دُجَد يُجِدُ كامصدروجود كي أتا- ب

جے معنی پانے کے ہیں دونوں میں مرف مصدر کا فرق ہے۔

۲- حدثناهددد قوله کنت انعق العظود اناهائم خفرت عاکشة فراتی بی که می بسا و قات بری پرسے گوشت کو کھاتی جبکہ بیں ماکفن ہوتی اور بچراس کو آپ ملی الشرعلیہ وسلم کوعطار کرتی تو آپ فاص اس جگرسے اس کو نوسشن فراتے جس جگہ سے میں کھاتی ، اس طرز میں جہاں کمال الفت بین الزوجین کی تعلیم ہے اس طرح بہود کی مخالفت بھی مقصود ہے جیسا کہ یہ کے گذر دیکا کہ وہ عورت سے زمانہ حیض میں اظہار نفرت کرتے تھے۔

تعرَّق کے معنی ہُری پرسے گوشت کھانے کے ہیں اور نبعض روایات میں آتاہے کنت اتعوق العوق عُسرُق اور عُلا ت اس عظم کو کہتے ہیں جس کا گوشت کھالیا گیا ہو، دوسرا قول یہ ہے کہ عرق وہ عظم ہے جس پر لم باتی ہواور جس سے لم آثار لیا گیب ہو دہ عراق ہے۔

## في بَابِ فَالْحَائِضُ تَنَاولُ مِن الْسَجِد

اگریہ لفظ باب تفاعل سے ہے تواصل میں تھا تتناول، تناول کے معنی لینے کے آتے ہیں اور اگر باب مفاعلت سے ہے تو پھر مُناول بضم البّار ہوگا جس کے معنی عطار کرنے کے ہیں۔

تولد نارلین الحندة من المسعب اس مدیث کی شرح میں دوقول ہیں آیک ید کر من المسجد مال واقع ہے رمول لشر سے اور معنی ہیں کہ مغرب من المسجد میں تقے مجھ کولوریا سے اور معنی ہیں کہ حفور من الشرع لیے وسلم تو ہوں گے داخل مسجدا ور حمیر ہوگا خارج مسجد اور دوسرا احمال یہ لکھا ہے کہ دیدو، اس صورت میں حفور من الشرع لیے دسلم تو ہوں گے داخل مسجد اور حمیر ہوگا خارج محد کو دیدو، اس صورت میں من المسجد مال واقع ہے الحندوں سے بعنی آپ نے فرمایا کہ خمرہ جو مسجد میں ہے وہ اس طار مجھ کو دیدو، اس صورت میں آپ من المسجد میں المسجد میں کہ من المسجد یا تو متعلق ہے ناولینی آپ مناولینی میں کہ من المسجد یا تو متعلق ہے ناولینی

سے یا قال سے، پہلی مورت میں ترجہ ہوگائیہ بوریا مسجد سے اٹھا کر مجھے دیدوتا وردوسری صورت میں ترجہ ہوگا کہ آپ نے مسجد سے فرمایا کہ یہ بوریا مجھے اٹھا دو، اور بہر کیف دونوں ہی صور توں میں ما کفن کامسجد میں ہاتھ داخل کرنا پا یا جائے گا۔

اس سے معلوم ہوا کہ ما کفن مسجد میں ہاتھ بڑھا کر کوئی چیز دوسرے سے لے در سکتی ہے کیؤ کر مما نفت دخول سے ہے نکہ ادخال ید کوعرف میں دخول ہیں سمجھا جاتا ہے مسئلہ اتفاقی ہے کوئی اختلاف ہیں، اور یہ بھی ضرور ک ہیں کمسئلہ میں اگرافتلات ہوت ہی اس کو بیان کیا جائے ، مختلف فیہ اور متفق علیہ سب ہی طرح کے مسائل بیان کے مات رہی ۔

لفظ تکرٹیٹ کی تحقیق اوراس میں تمراح کا اختلاف علیہ دسلم کے طلب حمیر پر صفرت ماکشہ نے عض کیا کہ میں تو میں تو کے داخل کرسکتی ہوں) اس پر آپ نے ادشاد فر مایا کہ دم چیف تمہارے ہاتھ پر مہیں لگ دہا ہے۔

یہاں پر شراح کا اس بات میں اختلاف ہور ہاہے کہ یہ لفظ جیفہ بکسرا لحارہے یا بقتح الحار، خطابی کی دائے یہ ہے کہ یہ

بکسرا لحارہ ہے اس کے معنی ہیں وہ حالت جوحا گفنہ کو جیف کی وجسے عارض ہوتی ہے، جیسے جنابت جو آدی کو خروری منی سے
عارض ہوتی ہے، اور تحیفہ بغتج الحارکے معنی دم حیض کے ہیں، خطابی نے ان محد شین پر رد کیا ہے جواس کو بالفتح پڑھتے ہیں
اس کے بالمقابل قامنی عیاض شیف خطابی کا دد کیا ہے اور کہا ہے کہ در ست وہی ہے جو محد ثین کہتے ہیں بینی بالفتح اور صور و ملی الشرطیہ وسلم کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ دم حیف جس سے سجد کو بھیانا خروری ہے وہ ہاتھ پر کہاں ہے، امام نودی شیف قال وجہ اور
قاضی عیاض کی دائے کو ترجیح دی ہے اور یہ بھی فر ما یا ہے کہ خطابی ہو کچھ کہد رہے ہیں اس کی بھی ایک معقول وجہ اور
ہارے حفرت نے بذل میں خطابی ہی گیدائے کو ترجیح دی ہے اس لئے کہ یہ بات تو حضرت عاکش بھی جو مائت ماض ہوتی ہے۔
ہارے حفرت نے بذل میں خطابی ہی گیدائے کو ترجیح دی ہے اس لئے کہ یہ بات تو حضرت عاکش بھی میں کہ درج میان تھیں کہ درج میں
ہارے میں کا صول ہا تھ میں بھی ہے گر آئی میں الشر ملیہ وسلم نے ارشاد فر بایا جس کا حاصل یہ ہے کہ حیفن کی وجہ سے عورت کو جو مالت عارض ہوتی ہے۔
ہو حالت عارض ہوتی ہے اس کا تعلق مجوع بدن سے ہا الگ الگ اعمار سے ہیں، چنانچ حرف ہا تھ کو حاکش ہیں
کہا جا تا، عی بڑا لقیاس جنی شخص کے یہ یہ کے ادرات سے کہنی بارکا اطلاق مجوع جم پر ہوگا۔
کہا جا تا، عی بڑا لقیاس جنی شخص کے یہ یہا کہی اور حضون کو جنی ہیں کہا جا تا گا بلک اس کا اطلاق مجوع جم پر ہوگا۔

## بَابِ فِي الْحَاسِ لِاتَقْضِى الصَّاوَةِ

مسلما بسنت كدرميان اجاع ب كرزماز حيف كى خازون كى تصار واجب بنين بخلاف موم كركراس كى تصار واجتب

خوارج کااس میں اختلاف ہے وہ وجوب تضار صلوق کے قائل میں محابہ میں سے حضرت سمرة بن جندب کے بارے میں آیا ہے کہ دہ شروع میں نماز کی تصنار کے قائل سے اس پر حضرت ام سلم شنے ان پر نمیر فر مائی تب وہ رک گئے، جیسا کہ ابوداؤد میں آگے باب فی دقت النف سناء میں یہ روایۃ آرجی ہے اور دونوں میں فرق کی وجر شہور ہے کہ اگر نمازوں کی تصنار واجب ہوتو فرض مکر راور دوگنا ہوجائے گاجس میں حرج ہے اور حرج شریعت میں مدفوع ہے، اور تصنار صوم میں یہ بات لازم نہیں آتی۔ اور حضرت ما تشہر مسے سوال کیا گیا کہ زمائے حیف کے نمازوں کی قضار ہے ؟ تواس براکھوں نے یہ فرمایا۔

الفظ حَرُورية اوراس لِسْبَت كَي تشريح على خلاف دبان خوارج كا اجماع بوا تماس من خوارج كواس قريد

کی طرف مسوب کر کے حرور ک کہاجا آ اے۔

کوارج کی حفرت علی کے ساتھ بغاوت کا قصد کتب مدیت و تاریخ میں شہورہے، پہلے وہ حفرت علی سے سے جنگ مفین کے موقعہ پرمسلہ تھکے ہیں حفرت علی سے خارا من بہو کر علیدہ ہوگئے سے ،اور مقابلہ کے لئے ہمتیار لے کرتیار ہوئے ہے ۔ یہ آٹھ ہزار کا شکر کتا اس سے کر کا امیر عبدالٹر بن الکوی تھا، حضرت علی شنے عبدالٹر بن عباس کو ان لوگوں کے پاس سجھانے اور مناظرہ کے لئے بھیجا، عبدالٹر بن عباس سے سے ان کا مناظرہ ہوا اور اس سے کر بیں سے دو ہزار نے رجوع کر لیا چھ ہزار باتی رہ گئے ،حضرت علی شنے مقام ہزوان میں ان کا مقابلہ کیا، جنگ ہروان اس کا نام ہے جس میں حضرت علی کو شاندار فتح ہوئی، اس جنگ اور فتح سیم علی روایت الوداؤد شریعت میں الواب شرح السند میں موجود ہے۔

یماں پریسوال ہوتا ہے کہ حفرت عاکشہ فنے اس سوال کرنے والی کو اس کے سوال پر دفقہ فرقہ نوارج کی طرف کیسے سنوب کر دیا ہو کہ نقینا ایک بدرین فرقہ ہوا ہے ، جواب یہ ہے کہ حفرت عاکشہ کو بطاہر یر شبہ ہوا کہ سائلہ کواس حکم شرع کے شوت میں ترد دہے جیسا کہ سلم کی دوایت یں اس طرح ہے کہ عودت نے کہا۔ ما بال الحقاقص تقضی الصوم ولا تقنی الصلوق اس بنار پر حفرت عاکشہ نے جواب یں پیطرز اختیار فرمایا، اورا یک جواب یہ مجھی موسکا ہے کہ حفرت عاکشہ نے موار ہیں۔

#### ب بَابِي اتيان الحائِض

یسی مالت حیف میں وطی کرنا، بہاں پردومسے بین آیک وطی فی مالة الحیف کا حکم، تاتی مدیث میں جو کفارہ نرکورہاں کی شرعی حیثیت، سوجا نناچاہئے کہ وطی فی مالة الحیف بالاجاع حرام ہے، نفس قطعی سے اس کی حرمت ثابت ہے، البتراسس

یں اختلات ہور ہاہے کہ اس کے مستحل کی تکھنے رکیجائیں گیا ہمیں، قیاس کا تقامنا تو یہی ہے کہ اس کی تکفیر کیجائے اور بہت سے علمار کے دائے بھی بھی ہے سیکن در مختاریں لکھا ہے کہ محققین کے نودیک اس کی تکفیر ہمنیں کی جائے گی، کیونکہ وطی فی حالۃ انحیض تیج تعینہ ہمنیں بلکہ نغیرہ ہے۔

دوسرے سئے کا جواب یہ ہے کہ جو کفارہ حدیث میں مذکورہے وہ جمہور اور ائم اربعہ کے نزدیک بطریق استجاب ہے اور ایٹ مشافق کا قولِ قدیم یہ ہے کہ اسس ہے اور ایٹ مشافق کا قولِ قدیم یہ ہے کہ اسس میں کفارہ واجب ہے اور یہی مذہب ہے حسن بھری استی بن را ہویہ اور سعید بن جبیر کا ، پوجو لوگ وجوب تکفیر کے قائل ہیں ان میں اختلاف ہے کہ کفارہ میں کیا واجب ہے ؟ حسن بھری اور سعید بن جبیر کے نزدیک عتق رقبہ ہے اور باقی کے نزدیک دین اربع افسان دیناد۔

نیر جاننا چلہ سے کہ حدیث میں جولفظ اُ فی وار دہے کہ دینار دے یا نفف دیناریدامام احمد کے نزدیک تخییب کے لیے ہے

د کمانی الروض المربع ) اور امام شافعی کے نزدیک تنویع کے لئے ہے کما قال ابن رسلان یعنی اگر ابتدار زمان حیف میں وطی کی تب تو

ایک دینار کا تصدق کیا جائے اور اگر اخرز مان حیف میں دطی کی تو نفف دینار، اسی طرح ترمذی میں ابن عباس سے موی ہے کہ اگر

دم احمرہے تو ایک دینار اور اگر اصفرہے تو نفف دینار، اس کی وجر بھی بہی ہے کہ حیف ابتدار مدت میں احمراور آخر مدت میں امرام میں تحقیق کہ دوروس کی صورت میں محبت کو کسی

تدر نصل ہوجانے کی وجہ سے فی الجلد اس کو معذور سمجھا گیا ہے۔ اسلے کفارہ میں شخفیف کردی گئی۔

تدر نصل ہوجانے کی وجہ سے فی الجلد اس کو معذور سمجھا گیا ہے۔ اسلے کفارہ میں شخفیف کردی گئی۔

۲- حدثدامعتده بن الصبا ۱ البزاد - قطه دهذامعضل باب کی اس آخری حدیث کے بادے میں مصنعة معضل ہونے کا حکم نگارہے ہیں، معضل وہ حدیث ہے جس کی سندسے دوراوی سلسل ساقط ہموں، یہاں پرجو دوراوی ساقط ہیں وہ عبدالحمید کے بعد کے ہیں، وہ دوراوی کون ہیں ؟ مصنعت نے اس سے تعرض ہمیں کیا، البتہ ہمی کی روایت ہو آگے آر کہ ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان میں سے ایک حضرت عمر ہیں، لیکن جا نزاچا ہے کہ الودا وُدکی اس روایت کو امام ہمی ہے تے ابن داسہ کے نسخہ سے نقل فرایا ہے جس کی سنداس فرح ہے عن عبد العسید بن عبدالوحض اظف معن عس، اورامام ہمی و فرات میں کہ مداور اور کی اس کے درایان انقطاع ہے، لہذا یہ دوایت نسخ ابن داسہ کے اعتبار سے موف منظع ہے عبدالحمید اورعم کے درایان انقطاع ہے، لہذا یہ دوایت نسخ ابن داسہ کے اعتبار سے موف منظع ہے ساداننو جو ابوعلی او لوی کی طرف منوب ہے اس کے لحاظ سے معضل ہے شارائنو جو ابوعلی او لوی کی طرف منوب ہے اس کے لحاظ سے معضل ہے شارائنو جو ابوعلی او لوی کی طرف منوب ہے اس کے لحاظ سے معضل ہے شارائنو جو ابوعلی او لوی کی طرف منوب ہے اس کے لحاظ سے معضل ہے شارائنو جو ابوعلی او لوی کی طرف منوب ہے اس کے لحاظ سے معضل ہے شارائنو جو ابوعلی او لوی کی عرف میں متر جمع و نہیں، آپ نے نیز جمع کی دوایت سے یہ معلوم ہوگیا کہ یہاں متن میں اسری ان میں عدت میں صنع کی موروب ہے اس کے دورائی دورائی کے موروب ہے اس کے دورائی دورائی کو دورائی موروب ہے اس کے دورائی دورائی کی دورائی کی موروب ہے اس کے دورائی دورائی کو دورائی کی موروب ہے اس کے دورائی دورائی کورائی کو دورائی کو دورائی کی دورائی کو دورائی کی دورائی کو دورائی کو دورائی کو دورائی کی دورائی کی دورائی کو دورائی کے دورائی کی دورائی کو دورائی کو دورائی کو دورائی کی دورائی کو دورائی کی دورائی کو دورائی کو دورائی کو دورائی کو دورائی کو دورائی کو دورائی کے دورائی کو دورائی

حفرت مسئم کو بجامے دیناریا نفف دیستار کے دوفمس دیستار تصدق کا بوسسکم فرایا اس کی وجربظا ہریہ ہے جیساکہ یہ ق میں اسس تورت کے بارے بیں ہے استہا کا نت تنکوۂ الوجل کہ یہ عورت مرد کی خوا ہش ندر کھتی تھی اس روایت سے یہ معلوم ہواکہ حضرت عرض اس سے وطی اس حالت میں یہ سمجہ کرکی کہ یہ ویلے ہی بہا ند کررہی ہے، قصداً نہیں کی تی اسس کے کفارہ میں تخفیف کی گئے۔

#### عَابِ فِي الرجل يصيب منهاماد ون الجماع

مباشرتِ مَانُف کے الواع اور ان کے بارے میں ائمہ کا اختلاف

ما نناچاسیئے کہ مباشرتِ حاکف کی بین میں ہیں ایک بالاجاع حرام، اور ایک بالاجاع جائز اور ایک مختلف فیہ، تشاشرت فی الفرج بالاجاع حرام ہے، اور تشاشرت فیما فوق السسرّہ و تحت الرکبۃ با تفاق ائمہ اربعہ جائزہے البتہ اب عباق

ا در مبیرۂ سلانی کے نزدیک یہ بھی نا جائزہے اور تتباشرت بین السسرہ والرکبۃ سوی القبل والد برمختلف فیہ لیے ہے اکر ثلاث ا ورا مام ابو پوسف کے نزدیک ناجا کر اور امام احد وقد کے نزدیک جائز۔

قیم ثالث جو مختلف فیہ اس کے بارے یں امام نوری نے لکھا ہے کہ قول اصح واشہرجہورشا فعیہ کے پہال تو یہی اس کے ایرم اس کے ایرم اس اس کے حوام مہیں بلکہ مکروہ تنزیبی ہے، تیمرا قول یہ ہے کہ اگر مب اشر کوا ہے نفس بر احتاد ہے تب قوما نرسے درنہ نہیں امام نودی نے قول بواز ،ی کو قول مختارا درمن حیث الدلیل اقوی لکھا ہے اس طرح ہمار سے معالم عینی نئے بھی اس کوا قوی لکھا ہے ، تجوزین بعنی امام احرد امام محرد کی دلیل حضرت النس کی مدیث مرفوع اصنعوا کل شی الاالد کا حسب اس کوا قوی لکھا ہے ، تجوزین بعنی امام احرد المام محرد کی دلیل احادیث الباب مرفوع اصنعوا کل شی الاالد کا حسن مرفوع اصنعوا کل شی الاالد کا حضرت میمونہ فی سے اس یں ہے کان یہ اشدوا ہو اور میں ہے مام دا دا ادا کا منت کا تفش ا دا کان علیما ادر اور میں احدیث الدوا کا منت کا تفش ادا میں مورد سے اس یس ہے یا مواحد انا ادا کا منت کا تفش ان میں دی میں اس میں ہے یا مواحد انا اذا کا منت کا تفش ان میں دی میں اور قورع پر محمول کرتے ہیں۔

تنبيك - جاننا چائے كم انظف فتح البارى ميں امام طحادي كى طرف يد منسوب كياہے كدا موں نے امام محد كے قول كو

که حفرت شیخ اس اختلاف کوامس طرح بیان فهایا کرتے ہے کہ اس مسئلہ میں بڑسے ایک طرف اورجوان ایک طرف ہیں، بڑھوں کے نزدیک ناجا کز اورجوا نولد کے نزدیک جاکز، امام محسمتر جونکہ امام ابو پوسف سے چھوٹے تھے (ورمعزت امام احمدا کتمہ اربعہ میں زما ناسب کسے توفر ہیں، خالبًا اس وجہ سے ان دوکوجوان فرمایا۔ ترجیح دی ہے، حفرت شیخ گامشیر اوجزیں لکھتے ہیں کہ حافظ کے علاوہ ابن رسلان اور صاحب تعلیق المجدنے بھی امام طحاد گ سے اسی قول کی ترجیح نقل کی ہے حالانکہ یہ میچے ہیں، امام طحاو کٹنے معانی الاثار میں اپنے شروع کلام میں اسی کوترجیح دی تھی مگر بھرا آگے جل کراس سے رجوع کرتے ہوئے امام صاحب ہی کے قول کوترجیح دی ہے، ان حضرات کو طحادی کے شروع کلام سے وہم ہوا اور انمون نے آپڑ کلام کو ہنیں دیجھا۔

ان تر نفظ تزر کے سلسلہ یں شردح مدیث یں بڑا تفقیلی کلام کیا گیا ان تر نفظ تزر کے سلسلہ یں شردح مدیث یں بڑا تفقیلی کلام کیا گیا ہے۔ تا عدم اسلامی اسلامی تا عدم اسلامی تر تو تا عدم تر تو تا عدم تا عدم تر تو تا عدم تا عدم تا عدم تر تو تا عدم ت

لفظ حدیث پرقاعدهٔ صرفیه کی مخالفت کااشکال اور اسکاجواب

کے اعتبادسے ان تا تور ہونا چاہئے تھا اس لئے کہ اس کا مصدرا کترارہے اور فار افتعال کو تارسے بدل کر تاریں او فام کرنا قاعدہ کے فلان ہے اور اسخاذیں گوالیہ ہی ہولہے لیکن ا بلمرن نے اس کو شاذ کہا ہے دوایاتِ حدیثیر عیں کہ میں تو قاعدہ کے مطابق آتا ہے اور کہیں او فام کے ساتھ فلانِ قیاس وار دہے اب بہت سے شراح نے جن میں ابن ہشام ، زخشری اورصاحب قاموس وغیرہ بیں اس کو خطا اور تحریف کہاہے ، البتر ابن مالک نے یہ کہا کہ اس کا مدارساع پرئے باب افتعال کے بعض مصاور میں یہ تغیر ہواہے اس کی نظائر موج وہیں جسے انشکل اور اکتین کہا کہ اس کا مدارساع برہے باب انتقال کے بعض مصاور میں یہ تغیر ہواہے اس کی نظائر موج وہ ہیں جسے انشکل اور اکتین کہا کہ اس کا مدارساع برہے باب انتقال کے بعض مصاور میں یہ تغیر ہواہے اس کی نظائر موج وہ ہیں جسے انشکل اور اکتین ہوائے تو پھر کو لائے جب یہ ماناجائے کہ یہ دواۃ کا تقریب ہے مفرت عائش کی الفظ بہیں لیکن اگر حضرت عاکشہ شرحت ہوجائے تو پھر کولام عاکشہ خواہ بندہ ہو علمار نے جواز او غام کو کو فیمن کا مذہب لکھا ہے اس صورت میں تو پھر کوئی اشکال ہی نہیں ہمارے استاذ محرم معرض میں کہ کہ وہ استحال الشرصاح ہو تو کہ کیا بعد نہیں بلکہ خود یہ قواعد اسمون و تو کے با بند نہیں بلکہ خود یہ قواعد معمون و تو کے با بند نہیں بلکہ خود یہ قواعد فعلے عرب کے کام ما در استعالات سے ماخوذ ہیں۔

قل مرافع المنت ال

م - حد نناعبد النه بن مسلمة - مولد انها سالت الم مضون حدیث بیسب عاد قد بن غراب کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میری پھو بھی نے مجھ سے بیان کیا کہ میں سے حصر سے اکتر شرے سوال کیا کہ بھی ایسا ہوتا ہے ہم میں سے کسی کو حیض آتا ہے اور حال بیسبے کہ اس کے اور اس کے شوہر کے لئے ایک ہی بستر ہوتا ہے تو کیا حالت حیض میں ایک جگہ لیٹ سکتے ہیں، یسنی مضا جعتہ محالی کا موال کیا تو اس پر صفرت عاکشہ نو نے فرایا کہ میں تجھ کو ایک مرتبہ کا واقعہ سناؤں وہ یہ کہ ایک وفعہ ایس بھی کہ ایک مرتبہ کا واقعہ سناؤں وہ یہ کہ ایک وفعہ ایسا ہوا کہ حصور صلی الشرطلیہ وسلم گھر میں واخل ہوئے اور معلی یعنی نماز پڑھنے کی جو جگہ تھی اس پر تشریف ہے ہے ہے اور معلی بعنی نماز پڑھنے کی جو جگہ تھی اس پر تشریف ہے ہے ہے اور معلی بعنی نماز پڑھنے کا در غاز میں مشغول ہوگئے ، او حریس ایسن بر تسل بھی ہوئے کہ میں حالت نماز میں ما تفن ہوں اس پر آپ نے ( جرے شک اور تر دو کوزائل کرنے کے لئے ) یہ فر مایا کہ اپنی نخدیں سے کپٹل میں ما تفن ہوں اس پر آپ نے ( جرے شک اور تر دو کوزائل کرنے کے لئے ) یہ فر مایا کہ اپنی نخدیں سے کپٹل میں ما تفن ہوں اس پر آپ نے ( جرے شک اور تر دو کوزائل کرنے کے لئے ) یہ فر مایا کہ اپنی نخدیں سے کپٹل میں ما تفن ہوں اس پر آپ نے اپنی اور آپ مو گئے۔

اس مدیرت سے مباشرت ماکف کی یہ لوع یعنی معناجعت ثابت ہود ہی ہے جس کے لئے معندہ نے ترجب منعقد کیا ہے، گونی نفسہ یہ مدیرت صعیف ہے اس لئے کداسکی سند میں عبدالرحمن بن زیاد بن العم الما فریقی ہیں جن کی جرح و تعدیل مختلف فیہ ہے اوراسی طرح محارہ وام عا رہ دونوں جہول ہیں لیکن معنا جعۃ مع الحائف اما دیت صحیب سے ثابت نہ پر بلکہ علما مرنے لکھا ہے کہ اگر ا تباع کی نیت سے کہا ہے تو ماجور ہوگا، ویسے اوراع مباشرت میں افتلاب

علما مشروع باب مين آبي جيكا -

٥- حدثنا سعيد بن عبد الجبار - قوله كنت إذ احضت نزلت عن المثال مكريث مختاج ما ويل مع المصيداع عفرت ماكش فرماتي بين كرجب مج عيض آتا تويس فرات سے

(جوال کا اورحضور کاشترک تا) نیچے حصیر پر اتر آتی تھی، اورجب تک حیف سے طبارت ما مل بنوجاتی ہم آپ کے قریب نه جلتے۔ بیعدیث احادیث میحد نیزاک باب کی گذشتہ احادیث کے خلاف سے، لہٰذاس کویا توان احادیث سے مشوخ ماناُجاکے یا موول اور تا ویل برکیجائے کہ یہاں قرب سے محضوص قرب کی نفی مراد ہے بعی قربان با مجاع، ویسے اس حدیث کی سندیس ایک راوی ہیں الوالمان ال کے بارے میں لکھاہے کہ میسسور ہیں۔

وہ جوا نوارِ عمبا شرت ہم نے بیان کی تھیں اس میں ایک قول ابن عبائش کا گذراہے کہ ان کے نزدیک مباشرت مطلقاً ممنوع ہے اس روایت سے ان کی تا ئید ہوسکتی ہے۔

٥- حد شناعتان بن ابى شىيبة - فزلديا مونانى فوح حيضنا الخ حفرت عاكشة مخم ماتى بي كرحضور صلى الشرعليد وسلم بماري حیف کے شروع یں جو اسس کی شدت اور کٹرت کا وقت ہوتاہے حکم فرائے کہ اپنی از ادکو درست کرلیں ،اس کے ابعد آب ہم سے مباشرت يعنى مصناجعت فملت بعض روايات بين بجائے لفظ فوح كے لفظ فول ياہے اورمعنى دونوں كے ايك بى بين، ابتداء رنازحین میں میض کی کثرت وشدت ہوتی ہے اور بھرجوں جول دن گذرتے جاتے ہیں اس میں کمی موتی جاتی ہے غالبًا حضرت عاكشة اسسے يد بيان فرمانا چا ابتى بين كرات على الشرعليدوسلم حاكف كے ساتھ مبام شمرت مرف الم خرزمانة حيض بى بين بنين بلكه اول زمانه حيض من محى فرماليا كرتے تھے۔

مولدُ وایکر سداف اربه، إرب بکسرالالف اور اركب بقتين دونون طرح ب اس كمعنى حاجت كي بي اورجعن نے لکھاہے کہ اُرب کے معنی تو حاجت کے ہیں اور ارب بالکس کے معنی حاجت اور عضو محضوص دولؤ ل کے آتے ہیں۔

حفرت عاکشٹر پنخ دارہی ہیں کہ آپ صلی الٹرعلیہ وسلم ہم سے زمائہ حیف میں مصاجعت فرماتے تھے اور تم میں سے کون ایسا معجوا بن حاجت اورخوا بش براتنا قابويافة بوجتنا آب تع مشراح ف حضرت عاكشر كى بيان مراديس دواحمال لك ہیں،ایک یہ کدان کی غرض یہ ہے کہ دوسرے لوگ اپنے کوحضور پر قیاس نہ کریں ان کوامتیاط کرنی چاہتے،اور دوسرا احمّال بهبي كرآب صلى الشرعلي وسلم جب قابلويا فتربهون كي با ويود مبام شرست حاكفن فهاتے تقع اوراس سے دركتے ندتتے توكهر دوسروں کے لئے کیوں جائز ہنوگ بطریق اولی ہوگا۔

## باب في المرأة تستحاض

#### ومى قال تَدع الصَّلوة فى عدة الايام التى كانت تعيض

استحاضه کی روایات میں مصنف کا یہاں سے استحاصہ کے ابواب کی ابتدار ہور ہی ہے ،حفرت امام بخاری مے اولاً عيض سے متعلق چندا بواب واحكام ذكركة اس كے بعداستحاضه كا اشمام اوران روايات كالتعدد الواع مرت ايك باب ذكر فرمايا ليكن اما م ابوداد دُوَّا دراس طرح امام مسلم كا ابتدار

استحامنه کی روایات سے کی ہے اس کے بعدجا ننا چاہئے کہ استحاصٰہ کی روایات کوجس کٹرت اور اہتمام سے ایام الوداؤد لے بیان کیاہے ہمادے علم میں اتنا محاح مستدمیں سے کسی کتاب میں ہنیں بیان کیا گیا ،مصنف ٹے بے ہونزع کی روایات کوالگ الگ ذکر

کر کے ہرایک پرستقل ترجمہ قائم کیا ہے اور ہر ترجمہ کے ذیل میں متعدد روایات اور تعلیقات لائے ہیں۔ استحاضہ کے بارے میں روایات کا اختلان مختلف اعتبار اور حیثیت ہے جنانچہ بقض روایات میں اعتبار تمیز مذکور ہے اور تبعن سے معلوم مؤلمے کہ ایام عادت کا اعتبار ہے، نیز لعف میں توحید عسل ہے، اور تبعض میں تعدد غسل اور تبعض میں جمع بین الصلو تین بغشیل ا در تبعض بین عسل مکل صلوق ا در تبعض من ظهرِ الی ظهرِ ہے ا در بعض میں من ظہرِ الی طہرِ نیز ال روایات میں ایک اشکال اور ضلجان کی بات یہ یا ٹی جاتی ہے کہ ایک ہی عورت کے بارے میں بعض روایات میں روالی العاد ۃ کاحکم دیا گیاہے اور بعض میں اعتبار تبییز کا، حفرت شیخ نورالٹرم قدرہ فرماتے تھے کہ ہما رے حفرت سہار نپورگ فرماتے تھے کہ استحاصٰہ کی روایاتِ مختلفِی میں ہمیشہ (سمجھنے کے اعتبار سے)اشکالُ وضلجان رہا، یہ سمجھتے تھے کہ الو داؤد کی شرح ککھنے پر شاید یہ قلجانات رفع ہوجا بیں، مگر شرح پر عبور کے بعد بھی انشراح اورتسلی نہیں ہوئی میں کہتا ہوں کہ خاص طور سے اس کتاب یں سردروایات کے وقت بعض الواب میں مصنع کی بعض عبلات الیہ ہیں جن کاحل د شوار نظر آتاہے ، جنائج اسی باب کی آ کھویں صدیث حدثنا بوسف بن موسی میں ایک مقام فاص طورسے قابل اشکال ہے جب ہم انشار السرتعالی وہاں بہنچیں کے تومعلوم ہوجائے گا۔

اع استحاضه کی تعریف کی گئی ہے وھی دم پخرج من المرأة في غير ارقاتها المعتادة والمعيدلين استحاضه وه فون سع جوفرج مأة

استحاضه كئ تنعربيف اورمستحاضه كى الو

سے جاری ہوتاہے اوقات معینہ کے علاوہ میں رخم کے قریب ایک رگ ہوتی ہے جس کا نام عاذ ل ہے اس سے یہ خون بہتا ہے

ل یعن الواب دم کاا عتبار ایک محضوص رنگ داسود واحمی کے خون کو حیض اور دوسرے رمثلاً اصفر ) کواستحاصة قرار دیاجاتے۔

بخلاف جین کے کہ وہ قعر حم سے بکتاہے استحاصہ جین سے ماخوذہ جس کے معنی لغۃ سیلان کے ہیں، چنانج کہا جاتا ہے حاض الوادی جب اس میں پانی بہت گئے ، اس کو باب استفعال میں لے گئے تاکدا تقلاب اور تغریر دلالت کرے ہو کہ خاصہ ہے باب استفعال کا جیسے کہا جاتا ہے استج الطین یہاں بھی حیف میں تغیروا قع ہو کروہ استحاضہ ہوگیا یا یہ استفعال میں نے جانا اس لئے ہے تاکہ مبالغ اور کڑت پر دلالت کرے ، علما رف لکھا ہے کہ حین ہیٹ بھیف مع وف استحال ہوتا ہے کہ با اس لئے ہے کہ ماشارہ ہے اس بات کی طرف کہ جاتا ہے مان استحاصہ فلاف عادت اور غیر مع وف جیز ہے دیا فد امر جھل سَبَیّه بخلاف چنوں کے کہ وہ مع وف اور جاتی بہیا فی چیز ہے سب ہی عور توں کو آتا ہے۔

استاهندی دوایات کومن حیث الفقه والمسائل سمجینے کے لئے مزود کا ہے کہ اولاً مستحاصہ کے اقسام اور ان میں اقوالِ ائم معلوم کئے جائیں تاکہ پھراس کی دوشنی میں دوایات کو سمجھنا اور ان کا انطبا ق سہل ہوجائے اس لئے کہ حضرات خقہار کوام احادیث اور الفاظ کے مغز تک پہنچنے کی کومشش کرتے ہیں اور دوایات کا انب لگباب نکال لیتے ہیں لہذا ان ہی حضرات کے اقوال اور مذاہر ب کی دہنمائی میں ان دوایات کو اچھی طرح سمجھاجا سکتا ہے ۔ پہلے ایک بات سینے وہ یہ کہ حضرت امام احمد بن صنبل نے فرمایا حیف واستحاصہ کا مدار عرف میں احادیث سینے نے اوجز میں منتی سے نقل کیا ہے کہ حضرت امام احمد بن صنبی حضرت وزیب بنت جش بیں گویا ایس میں بہنیں ہیں میں بہنیں ہیں مب بنات جمش بیل گویا ایس معلوم ہوتا ہے کہ بنات جمش نے استحاصہ کا محمد بن جوع مذاہم اسم کی حیثیت سے کی سب بنات جمش بیل گویا ایس معلوم ہوتا ہے کہ بنات جمش نے استحاصہ کا محمد بنا ہے کہ بنات جمش ہوں آئیس میں جمل افواع نہایت تہذیب و ترتیب کے ساتھ مع کل افوا علی بان فرمائی ہیں و ترتیب کے ساتھ مع اختلاف ان میں بھوان فرمائی ہیں و ترتیب کے ساتھ مع اختلاف ان میں بھوان فرمائی ہیں و اسب و ترقی اس بیان کیا کہ کہ بنات جس میں بیان کیا کہ بات تہذیب و ترتیب کے ساتھ مع اختلاف ان میں بھوان فرمائی میں بھی اسب بیان کیا کہ بان فرمائی ہیں و اسب و ترتیب کے ساتھ مع اختلاف ان میں بھوان فرمائی میں بھی اسب و تربی بیان کیا کہ کہ بنات جس بیان کیا کہ بیان فرمائی ہیں و اسب و تربی بیان کیا کہ بات تہذیب و ترتیب کے ساتھ مع اختلاف ان میں بھوان میں بھی اسب و تربی بیان کیا کہ کا اندا ہے دیا ہوں ہے استحداد کی مطابق میں بھی اسب و تربی بیان کیا کہ کا انداز کی تربی ان فرمائی میں بھور انداز کی بیان کی کی مطابق میں بھی اسب و تربی بیان کیا کہ کو تربی ان کی کو تربی ہوں کی کو تربی بیان کی کی مطابق میں بھی اسب و تربی بیان کیا کہ کیا ہوں ہے کہ کو تربی بیان کی کی کی کیا ہوں کی کی کو تربی ہو کی کو تربی ہو کی کی کی کو تربی ہو کی کی کی کو تربی ہو کی کو تربی ہو کی کو تربی ہو کر تربی ہو کی کی کو تربی ہو کی کو تربی کو

ا نواع مستحاصنہ کے بیان سے بہلے ایک بنیادی بات سجھنے کہ ہے وہ یہ کہ یہاں پر دو چیزیں ہیں ایک العبرة با نعارة العبرة با نتمیز خواہ اس طرح کمہ نیج اعتبار الایام اور آعتبار الالوان یعی عور توں کی حیض کے بار سے میں فاص عادت بھی ہوتی ہے کسی کوسات روز استا ہے اور کسی کو دس روز اورائسی عورت کو فقہا رمعتادہ سے تعیم کرتے ہیں اور بہت سی عور توں کو حیض کی رنگ کی بیچا ن ہوجاتی ہے اور وہ رنگ کے ذریعہ بیچان لیتی ہیں کہ یہ حیض ہے یا غیر حیض الیسی عورت کو مجیزہ کہا جاتا ہے، بہت سی احادیث سے حیض کا مدار ایام عادت پر ہونا معلوم ہوتا ہے اور بعض ورایات سے الوان دم پر ، اسی لئے حفرات فقہا رکے در میان اس کے موافق روایات ذکر کرتے ہیں، جہور علمار عادت اور تمییز دولوں الگ دولوں کے باب قائم کرتے ہیں بہاب ہیں اس کے موافق روایات ذکر کرتے ہیں، جہور علمار عادت اور تمییز دولوں الگ دولوں کے باب قائم کرتے ہیں ، اورا و تناف کے بہاں تمییز باللون کوئی معیادی چیز بہیں امس چیزایام عادت ہے ، نیز اس ہیں بھی

ا خلّاف ہے کہ عادثت کا ثبوت کئے مرتبہ سے ہوتا ہے اس کی تفصیل اوجز میں مذکور ہے جو و ہاں دیکھی جاسکتی ہے ،اب اس تمہید کے بعد آپ انواع مستحاضہ عندالائم سمھتے ۔

آبع فیرمعادہ وغیر ممیزہ لین اس کونہ عادت ہے نہ تمیز، اس او ع رابع کی در تمیں ہیں تمبند کہ اور متی ہے کہ اس کو حادث تھی لیکن مجول گئ، مبتدر کے بارے میں جبور کے بین قول ہیں، غالب حیف کا اعتبار ہوگا اس کے اس کو حادث کے مشابہ خاندان کی جود و سری عور تیں اس کا اعتباد ہوگا ، اگر ترجین کا مطلب یہ ہے کہ اس عورت کے مشابہ خاندان کی جود و سری عور تیں ہیں ان کو عام طور سے جتنے روز آتا ہے اس کا اعتباد کیا جائے یہ تو مسلک ہوا انکہ تلات کا، اور حنفیہ کے نزدیک اکثر مدت حیف کا اعتباد کیا جائے یہ تو مسلک ہوا انکہ تلات کا، اور حنفیہ کور ہے، اور تنفیہ حیف کا اعتباد ہے اور قسم کا کی تعبیر کے نزدیک متیرہ کا عشب کہ وہ تحری کرے ایس اگراس کی تحری کسی شی ہر واقع ہوجائے بہا، اور اگر تحری میں کوئی دائے متعین ہیں ہوئی بلکہ تر در ہی رہتا ہے فعتی تو د تبین حیف وطور و دخولی فی الحیف تنوضاً تکل صلوفی و متی تو د تبین حیف میں د طور و دخولی فی الحیف تنوضاً تکل صلوفی و متی تو د تبین حیف د طور و دخولی فی الحیف تنوضاً تکل صلوفی و متی تو د تبین حیف د طور و دخولی فی الحیف تنوضاً تکل صلوفی و متی تو د تبین حیف د طور و دخولی فی الحیف تنوضاً تکل صلوفی و متی تو د تبین حیف د طور و دخولی فی الحیف تنوضاً تکل صلوفی و متی تو د تبین حیف و میک میں تو تک کی ان تا تا میں تر در ہونے کے ساتھ فیال ہو کہیں د طور و دخولی فی الحیف تنو میں تر در ہونے کے ساتھ فیال ہو کہیں د طور و دخولی فی الحیف تنو میں تر در ہونے کے ساتھ فیال ہو کہیں

له حفرت شخف لکمایت علامه زر قانی فرات بین اصح عندالما لکید والنا فعید یدیت که عادت کا نبوت ایک مرتبر سے موقالی اور ابن قدامتر نے معنی میں حنا بلد کا مسلک یہ لکھاہے کہ ان کے بہاں ایک مرتبر سے عادت، بالا تفاق ثابت نہیں ہوتی، اور دم تبر سے نبوت میں اختلاف ثابت ہوجاتی ہے ، اور حنفید میں سے طرفین کے نزدیک عادت کا شوت مرتبن سے ہوتا ہے اس لئے کہ عادت ورسے تن ہوجاتی ہے ، اور عند مرتبر سے عادت ثابت ہوجاتی ہے۔

اس وقت زمائهٔ حیض میں داخل ہورہی ہوں تواس کا حکم وضور اسکل صلوۃ ہے اور جب اس کو حیض واستحاضہ کے در میا ل ترد د ہونے کے ساتھ بیرخیال ہو کہ اب میں زمائۂ طہر میں داخل م در ہی ہوں اردیدا نقطاع حیض کا وقت ہے تو مجم وہ غسل لسکل صلوۃ کرے ہے۔

مستحاصنہ کے اقسام واحکام جو ذکر کئے گئے ہیں اس سے آپ کو معلوم ہوگیا ہوگا کہ صفیہ کے پہاں کسی قسم میں تمینر کا اعتبار بنیں اور جوعورت هرف معتادہ ہے اس میں بالا تفاق عادت کا اعتباد ہے ، اور جو نمیزہ و معتادہ دو نوں ہوا س میں امام احمد ہما رے ساتھ ہیں اور امام شافعی وامام مالک ایک طرف ہیں گویا حنا بلدا س مسکد میں اقرب الی الحنفیہ ہیں اور امام مالک کے پہاں اعتباد ہے اور نیز یہ بھی معلوم ہوگیا کہ بعض انواع متحرہ کے پہاں ایک اور چیز بھی سہے استظہار ، اس کا بھی ان کے پہاں اعتباد ہے اور نیز یہ بھی معلوم ہوگیا کہ بعض انواع متحرہ میں حنفیہ کے پہاں بھی غسل لکل صلوق ہے۔

حكم استحاضه اورا قل مرتبين واكثرين اختلاف كم

عندا نقطاع الحیض برالگ بات ہے کہ انقطاع حیض کا پنترشا فعیہ کے یہاں الوان اور آیام دولوں سے ہوسکتا ہے اور ہائے یہاں مرت ایام سے اور اسے ہوسکتا ہے اور ہائے یہاں مرت ایام سے اور اس کے بعد پھر پور کے ماہ میں عنسل نہیں بلکہ وضور سے امام شافعی کے نزدیک لکل مکتو بتر اور امام ملک کے نزدیک لوقت کل صلوق (حفرت شیخ او جزیں لکھتے ہیں بعض شراح کو دہم ہوا انعوں نے اس مسکلہ میں امام احد کو امام شافعی کے ساتھ کر دیاہے یہ میچے ہنیں ہے) اور امام مالک مے نزدیک وضور مطلقا واجب ہی ہنیں بلکم ستجب ہے کہونکہ استحاضہ ان کے نزدیک ناقض بنیں جیسا کہ نواقض وضور کے بیان میں گذر دیکا۔

اس کے بعد جانا چاہ کے تزویک عدم اعتبار نیمینر کا منتا اس کے بعد جانا چاہئے کہ حنفیہ نے الوان دم کو معیار نہیں مقم ایاجی کی متعدد وجوہ ہیں جومشہور ہیں اور بدل میں کھی مذکور ہیں ،اصل دجہ یہ ہے کہ تمیز کے بارے میں جو روایات مریح ہیں وہ محریح ہیں دہ مریح ہیں ،چنا نجہ لون کے بارے میں جور داییت مریح ہے وہ اس باب سے انگلے باب میں بروایت عاکشہ آر ہی ہے جس کے لفظ یہ ہیں (ذا کان دم الحیضة خاند دم اسود بعوف یہ مدیث ابوداؤ دا ور نسانی دولوں میں ایک ہی سندسے مروی ہے اور دولوں ہی نے اس برکلام کیا ہے جواسس جھر ہی کہ آئے گا اس کو آپ الفیض السائی میں بھی دیکھ سکتے ہیں ، اور یہ جو ہم نے کہا کہ جور دایات مجھے ،ہیں وہ

مرح بنیں اس کی تشریح یہ کہ بہت ی روایا۔ می کے کا ندر وارد سے فاذا اقبلت الحیضة فدی المصلاة واذا ادبوت فاغتسلی جمہور علمار کی وائے یہ ہے کہ یہ اقبال وادبار کی روایات تمیز پر محمول ہیں اور وہ مطلب ان روایات کی بیت ہیں کہ جب مفعوص رنگ کا مؤن آنے لگے او نماز چھوڑ دے اورجب وہ فاص رنگ کا خون چلاجائے اور دوسرے دنگ کا آنے لگے تو نماز شروع کردے گویا یہ آتا اورجانا ان کے یہاں اون کے اعتبار سے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ احادیث اس معنی میں مرح بنیں کبایہ آتا اورجانا ایام کے اعتبار سے بنیں ہوسک جبکہ ایام کا ذکر روایات محی ہیں کہ یہ احادیث اس معنی میں مرح بنیں کبایہ آتا اورجانا ایام کے اعتبار سے بنیں ہوسک جبکہ ایام کا ذکر روایات محی ہیں ہوں کے کہتے ہیں کہ یہ اور ایک میں مرح بنیں ہیں اقبال وادبار کی روایات میں اس کے ایام ورتار کئیں اور دویات کے معنی یہ ہوں گے کہ جب آتے حیض بینی اس کے ایام اورتار کئیں اور روایات میں اس کے ایام ورتار کئیں اور اور کو کا کا معتمل ہوتا ہے کہ اول تو لون کا تبوت روایت منعی ہوتا ہے کہ کر وعقل میں اور کہ کی بارد وادر کو کا معتمل ہوتا ہے لہذا ان کو معیاد قراد دینا کوئی مفہوط بات ہیں ہے دوسرے کی ورت کا مراح عار اور کس کا بارد اور کو کا معتمل ہوتا ہے لہذا ان کو معیاد قراد دینا کوئی مفہوط بات ہیں یہ بہلا باب جو قائم کی ایس سے این اور موری کی مصنوع کے اور اور کو کا کا معتمل ہوتا ہے استحاص کے بعد آر باہے جس کو مصنوع کے اقبال جو تا تم کیا ہے۔ یہ مورت کا مراح شکے وادباد سے قبی کو مصنوع کے اور کی کے میں ترجمۃ الباب اس کے بعد آر باہے جس کو مصنوع کے اقبال جو تا تم کیا ہے۔ وادباد سے قبی کو مصنوع کیا ہے۔

یہ باب کا فی طویل ہے اس میں مصنف تھے تقریبًا آس ملے در نیس اور متعدد تعیقات ذکر فرمائی ہیں، باب کے شرع میں مصنف تئے نے ام سائیڈ کی صدیت متعدد طرق سے بیال ان ہے ، اکثر طرق کا مدار نافع پر سہے اور کھرنافع سے دوایت کرنے والے آلک ہیں اور دوسری کرنے والے ان کے مختلف تلافرہ ہیں، چنانچ سب سے بہلی سندیں ان سے روایت کرنے والے آلک ہیں اور دوسری میں آتی اور طریق ذکر کیاجی میں نافع میں آتی اور موری میں نافع میں آتی ہوئے معدیل ہوئے جس طرح نافع اس صدیت کوسیان بی ارسے دوایت کرتے ہیں اس صدی اسے دوایت کرتے ہیں ای کور ہیں گویا ایوب نافع کے معدیل ہوئے جس طرح نافع اس صدیت کوسیان بی کہ ایک مورت کو محتود سے متعد دریا فت کیا اس پر صفور صلی الشر مصنور کے ذمانہ میں کثرت سے خون آتا تھا اس کے بارے میں ہیں نے حضود سے مسئلہ دریا فت کیا اس پر صفور صلی الشر علی دسلم نے ادشاد فر مایا کہ اس مورت کو جا ہے ہیں گا ہے دسلم نے ادشاد فر مایا کہ اس مورت کو جا ہے کہ اپنے حیف کے ایا م اور ان کی تاریخ می کوشاد کرے استحاد میں ہیں جب دہ ایا م گذر ہائی تاریخ والے تاریخ میں کے ساتھ کی ہے چنانچ مصنون جب دہ البتہ ایوب کے طریق میں بعض دوا ہے اس مراق کی تعیین فاطمہ بنت الی جبیش کے ساتھ کی ہے چنانچ مصنون جب البتہ ایوب کے طریق میں بطروز المن کا المن کا انت استحیات سے ای جب الم بین کے ساتھ کی ہے چنانچ مصنون خرا ہے تیں خال (بودَ ادود وسمی المورق النی کا انت استحیات سے ادبین زمید عن ایوب انج

فا عدی از اور ام سائر کی امام ترمذی از امام بیمقی کی دائے یہ ہے کہ فاطم میزہ تھیں اور ام سائر کی اس دوایت میں جو بطریق ایوب ہے اس عورت کی تعیین فاطمہ بنت ابی جیش کے ساتھ کی گئی جس کا مطلب یہ ہوا کہ فاطمہ بعد تبادہ تقیس اسی لئے ان کورد الی العادة، کا حکم دیا گیا اور یہ بات امام بیمقی کی دائے کے خلاف ہے اسی لئے انخواں نے ام سائر کی اس مدیث کوم جوح قرار دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ فاطمہ کے سلسلہ میں حفرت ماکشہ کی صدیث بطریق ہشام بن عود من من اور ام سائر سنے نے ماکشہ کی مدیث بطریق ہشام بن عود من ابیہ ذیادہ می حج ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ فاطمہ میزہ تھیں، اور ام سائر سنے خس مورت کے بار سے میں سوال کیا تھا وہ فاطمہ کے ملا وہ کوئی اور ہوں گی اور بھر آگے جل کر لکھتے ہیں کہ اگر مدیر شام سائر کو فاطمہ کے سلسہ میں صحوا ور شام بن اب بان کو اس کی اور بھر آگے جل کر لکھتے ہیں کہ اگر مدیر شام سائر کو فاطمہ کے سلسہ میں مورت کے دو سرے مدم تیمنے کی در میں دوحالتیں ہوں ایک تمیزی کو دو سرے مدم تیمنے کی در میں دوحالتیں ہوں ایک تمیزی کی دو سرے مدم تیمنے کی در میں دوحالتیں ہوں ایک تمیزی کی دو سرے ہوں امام بہتی حفرت عالم تو کی جس مدیث کو اح قرار دے دہے ہیں جس سے فاطمہ کا ممیزہ ہونا معلوم ہوتا ہے وہ آئن بلال کی بہلی ہی مدیث ہوتا سے دو آئن البذل اس کور بکھ نیا جائے علی مالم کا میزہ ہونا معلوم ہوتا ہے ملے وہ آئن البذل کی بہلی ہی مدیث ہوتا ہے دہ آئن البذل کی بہلی ہی مدیث ہے اس کور بکھ نیا جائے علی

۷- حدثناقند بترن سعید - فولدعن عاششدانها قالت ان ام حبیبة رساً لت الى سے پہلی روایت جس کوم صفت نے متعدد طرق سے ذکر کیا وہ ام سامیر کی کئی، فاطمہ بنت ابی حبیش کے بارسے بیں، اوریہ عدیث حضرت عاکشہ کی ہے، ام صبیبہ بنت جش کے بارسے بیں، جو عبدالرحن بی عود بی کا دوجہ بیں جیسا کہ می مسلم اور نسائی کی روایت میں معرج سر

مؤطاكى روابيت بين ايك مم اوراس كى تحقق الديه جوابوداؤدوسلم دغيره كى دوايت بين بي يمميح

بجائے ام حبیبہ کے زینب بنت جحش ندکورہ وہ صحیح بہنیں دوسر کو بھام کتب کی روایات کے خلاف ہے، نیز تحت عبدالرحمٰن این عوف جوخود مو طاکی روایت میں بھی موجود ہے وہ زینب پر صادق بہنیں آتا بلکہ وہ ام حبیبہ ہی ہیں، چنانچہ شراح موطاً نے موطاً کی اس روایت کو وہم قرار دیا ہے اور یہاں ایک تعلیفہ کی بات بہ ہے کہ بعض شراح موطاً نے موطاً کی روایت کو دہم سے بچانے کے لئے بیتا ویل کی کہ جلہ بنات بحش کو زینب کہا جاتا ہے تو گویا ان کا مطلب یہ ہوا کہ مؤطاکی روایت میں زینب بنت جش کا مصداق ام حبیبہ ہی ہے۔

يزواضع رب كدزينب بنت مجش توام المومنين بير، جو آب صلى الشرعليد وسلم ك نكاح يس آن سے يہلے زياب عادش

ل آپ کویا د ہوگاکہ ہم نے شروع میں تمہیدی مفہون میں بیان کیا تھاکہ استحاصہ کی بعض روایات میں ایک اشکال یہ می ہوتا ہے کہ ایک ہی عورت کے بارے میں دونخلف روایتی آجاتی ہیں کسی میں روالی العادة کا مکم ہوتا ہے اور کسی میں تمینر کا یہ اس کی ایک مثال ہوئی۔

کے نکاح میں تقیں بیب اکہ مشہور ہے، اور وہ ام صبیبہ جوام المومنین ہیں وہ بنت جحش بہنیں بلکہ بنت ابی سفیان ہیں،

حدولۂ قالت عَالَتْ مَنْ مُنْ وَلِمَ عَنْ مُنْ اللّهُ عَلَى اللّهِ مَنْ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الل

قال (بود (ؤدور و روالاقتیب تربین اضعاف مدیت جعن بن ربیعة نی انزها الا اس جلا کے میچ معنی پر ہیں کہ مصنف فی من میں کہ مصنف کے میں استعالی کے معنی میں استا ہے ،مصنف دراصل یہ کہنا چاہ در ہیں کہ اور قریبناس کا یہ بیان کیا کہ میرے استاذ میں کہا ورقریبناس کا یہ بیان کیا کہ میرے استاذ میں در ہے ہیں کہ اور قریبناس کا یہ بیان کیا کہ میرے استاذ میں در ہی بیان کیا کہ میر کے اشام میں ذکر کیا ہے جس سے معلوم ہوا کہ یہ جعفر جعفر میں ربیعہ ہیں ایک ہی نام کے بہت سے دادی ہوتے ہیں، نسب سے تعین ہوجاتی ہے۔

دوسرے معنی اس کے جو غلط ہیں وہ یہ کہ بعض شراح نے یہ سمجھا کہ بکتی تبیین سے ماضی کا صیفہ اوراس کے کہ صنف بعد جولفظ اضعاف ہے اس کوا مخوں نے باب افعال کا مصدر بمعنی تضعیف قرار دیا اور ماص من منی یہ بیان کئے کہ صنف کہتے ہیں میرے استاذ قبیب نے جعفر بن رہید کی حدیث کا ضعیف ہونا بیان کیا، غلط فہمی کی وجہ یہ ہوئی کہ لفظ اضعا ان بعض شراح کی سمجھ میں ہنیں آیا کہ کیاہے ؟ مالانکہ اضعاف بفتے الالف اور تضاعیف دونوں کا استعال مصنفین کے بیال رائے ہیں ۔

۸ - حد تنابوسف بن موسی - قولهٔ حد تنتی فاطعه بنت ابی جیش انها امرت (سهاء از عروه کہتے ہیں کہ مجھ دیسے فاطمہ نے بیال کیا کہ اسے منابوسف سے دویا فت کریں، آگے شک دادی ناطمہ نے بیان کیا کہ اس میں کہا تھا کہ حضور سے مسئلہ دریا فت کریں، آگے شک دادی نے دویا فت کری ہیں کہ بیان کیا کہ ان سے فاطمہ نے کہا تھا کہ حضور سے میرے لئے مسئلہ دریا فت کرو، ماننا چاہئے کہ اس مدیث کے دادی ذہری ہیں اوران کی یہ دوایت فاطمہ کے قصہ میں ہے اور آگے میل کراس میں یہی مضمون ہے کہ حضور نے ان کو عبرة بالایام کا حکم فرمایا۔

 جوترجۃ الباب پر دال ہو ابدا یہاں اس خیر کا مرجع وہ مدیث ستا ضد ہوگی ہو ترجۃ الباب یعنی ایام عادت پر دالات کرے
اس تعلیق میں مصنعت نے قیادہ کی روایت کو ذکر کیاہے جوام جیب کے سلسلہ میں ہے، دراصل یہ قیادہ مقابل ہیں زہری کے
زہری کی ایک روایت توا و پر آ چکی ہے جو فاطمہ کے سلسلہ میں تھی، زہری کی ایک دوسری بھی روایت ہے جوان ہی ام جیب
کے قصہ میں ہے اس میں بھی ایام عادت ندکور ہے جس کا بیان آگے آ رہاہے تواب زہری کی دوروایتیں ہوئی ایک وہ جوام حبیبہ کے قصہ میں وارد ہے قیادہ کی طرح۔

قال الجود اؤد و ذاد ابن عیب ندی حدیث الزهری عن عمرة عن ما نشتہ قالت ان ام حبیبة كانت تستماط الله مقام مشكل ا در من مرال الاقدام ہے ، غور سے سنے! اولا یہ مجھ لیجے كہ قیاده اور زہرى دونوں ایک طبقہ کے ہیں ان دونوں کی روایت كا تقابل بور ہاہے مصنف كى رائے یہ ہے كہ قیاده كى روایت بوام جبیبہ کے سلسلہ میں ہے جوا بھی اوپر گذرى ، اس میں تو ذكر ایا م صحح ہے اور زہرى كى روایت بوام جبیبہ کے سلسلہ میں ہے اس میں ذكر ایا م صحح ہنیں ، لیکن زہرى کے شاگردو میں سے اس میں ذكر ایا م صحح ہنیں ، لیکن زہرى کے شاگردو میں سے ابن عبیب نے علاوہ زہرى كے جودوسرے تل مذہ ہیں ان میں سے كسلہ میں ایا م عادت كوذكركر دیا حالانكہ یہ صحح ہنیں جنا نجہ ابن عبیب كے سلسلہ میں ایا م عادت كوذكركر دیا حالانكہ یہ صحح ہنیں كیا۔ جنانچہ ابن عبیب كے علاوہ زہرى كے جودوسرے تل مذہ ہیں ان میں سے کی نے اس روایت میں ایام عادت كوذكر نہیں كیا۔ جاننا چاہئے كہ زہرى كى دوایت جوام جبیبہ كے با دے میں ہے اس میں مصنف كے نزد یک زہرى كے دوشاگردوں سے خلطی ہوئی ایک ابن عبیبہ سے جس كومصنف نے يہاں ذكر كرديا ہے۔

اوردوسرے اورا عصصحی کومصنے آئندہ باب میں ذکر کریں گے۔ چنا نچمصنے اس باب میں فرماتے ہیں قال ابوداؤد
زاد الاوزاعی فی فی العدیث عن الزهری عن عوقة وعموۃ عن عائشتہ قالت استحیضت ام حبیبۃ بنت جعشِ
فامرها النبی سی الله علیہ وسلواذا اقبلت الحیضۃ فدعی العسوۃ فاد الدبرت فاغتسلی وصلی مصنف کے بیال کے
مطابق اوزاعی نے یہ غلطی کی کہ اس روایت میں اقبال وا دبار کوذکر کردیا، اوریہ بہلے آئی چکاکہ اقبال ادبار محدثین کے بہال
تمینر پر محمول ہے تواب ذہری کی روایت جوام حبیب کے سلسلہ میں ہے اس میں دو غلطیاں ہوئیں ایک ابن عیبینہ کی طرف سے
کہ اکفوں نے اس روایت میں ایا م عادت کوذکر کردیا، دوسری غلطی اوزاع سے کہ اکفوں نے اس روایت میں اقبال دا دبار

له غرض المصنف الدواية العيحة من دوايات الزهرى التى فى قصة الم صبيبة ليس فيها ذكرالايام ومن ذكر با فيدفقد وهم، نعم ذكرالايام فى مديث الزهرى الذى بهو فى قصة فاطمة صحح كما تقدم فى دواية سهيل عدالزهرى، دالقيح من دواية الزهرى فى قصست الم صبيب ماساً تى عندالصنف فى الباب الأتى

واما رواية قدّاده دمقابل الزهرى) فى تصدّام جبيبه فقد و قع فيها ذكرا لايام فليس الغرض فى ذكرا لايام فى قصرًام جبيبرداً سرَّ بل فى رواية الزهرى فى تعتهما، والتُرسجانه وتعالى اعلم، وعى فإ الغرض لا يروشى من الايراد المذكور فى البذل وغيره من الشرَّح ، فكلام المصنعث من بواعنو فامن الوم اوالخيطاك شاماً لميثاني

كو ذكركيا گويا ابن عيينه كى بيان كرده روايت كے مطابق ام حبيبه معتاده بهو ئيس جن كوعبرة بالايام كاحكم دياگيا، اور اوراعی كى روايت كے مطابق على اصطلاح المحدثين ان كومميزه قرار دياگيا۔

المحمن رؤاية الزهري في قصة الم جبيبيء عند المصنف المساك يه بحاب يه كم كراس روايت بين مج عند المسنف المساكم الم

روایت بین مرف اتنا ثابرت بے کرحضور ملی الشرطیه وسلم نے ام جبیبہ کے بارے میں فر مایا ان هذاه لیست بالحیصة و مکن هذا عرق ناغتسی وصلی، نداس میں ذکر ایام ہے نہ ذکر اقبال وا دبار جبیبا کہ اسکے باب میں حد ثنا ابت اب عقیل والی روایت میں آر ہاہے وہیں۔ نے معلوم ہوتا ہے کہ مصنف کے نز دیک میچ کیا ہے اس مقام کو اچھی طرح سمجھ لیا جاسے اس کی تشریح جس طرح میں نے کی۔ نداس طرح مجھے کہیں اور نہیں ملی ہے۔

نیز جان چاہیے کہ صحے مسلم میں بھی ام حبیب سے متعلق یہ حدیث متعدد طرق سے مردی ہے ان میں سے بعض میں تومن اتنے ہی الفاظ مذکور ہیں جو ابھی ہم نے بیان کئے ، اور بعض طرق میں امکٹی قدیر ماکا نت تحبسل حیضتا ہی وار دہے قال اجرد اور حدث اور حدمت ابن عبین رئیس حدث ای حدیث المفاظ عن الزھوی اس وہم کی تشریح ہما رہے ہماں اور آ چی ہے۔

قولہ الاماذ کو سہیں بن ابی صابح مصف یہ کہ رہے ہیں کہ زہری کی دوایت میں مجے وہ ہے بس کو سہیل بن ابی صائح نے ذکر کیا ، بہیل بن ابی صائح کی دوایت وہی ہے جواد پر متن میں مذکور ہے ، شراح کوجن میں حضرت اقدس سہا بنود اردصاحب منہل بھی ہیں یہاں پر یہ اشکال ہور ہاہے کہ سہیل بن ابی صائح کی دوایت تو فاطمہ بنت ، ابی میش کے قصہ میں ہے ، اور سے ، اور گفتگو یہاں اس دوایت کے بادے میں ہور ہی ہے جوام جبیب کے قصہ میں ہے تو نچرا سکا جوالہ دینا کیے مجے ہے ، اور دوسرا اشکال شراح کو یہاں مصنعت کے کلام پر یہ ہور ہاہے کہ ابن عید نے جوزیا دتی ذکر کی ہے اس کا مضمون دونوں ایک ہی ہی ، دونوں میں مادت اور ایام کا ذکر ہے بھرایک کو مجے قرار دینا اور ایک کو وہم ، اس کا کی مطلبے جم نے مصنف کے کلام کی جو تشریح کی ہے اس کو سمجھنے بعدان میں سے کوئی سابھی اشکال وارد

له حفرت نے تو بذل بیں اشکال فرما کر چھوڑ دیا لیکن صاحب بہل نے اس کے جواب کی کوشش کی ہے انموں نے لکھا کہ اگرچہ دولوں کے لفظوں کی خواب کی کوشش کی ہے انموں نے لکھا کہ اگرچہ دولوں کے لفظوں کا مفہوم ایک ہی ہے لیکن بہرحال لفظوں میں فرق ہے اور صفرات محدثین لفظوں کے فرق کو بھی بیان کرتے ہیں مگر محف لفظی فرق کو دہم سے تجیر ہند میں لیکن میں کہتا ہوں یہ بات گومجے ہے کہ حفرات محدثین لفظی فرق کو دہم سے تجیر ہند میں المنافہ کیا ہے ، کرتے انیز مصنف نے یہاں ہر کہا ہے والد ابن عیدند جس سے معلوم ہور ہا ہے کہ انھوں نے معنمون حدیث میں امنافہ کیا ہے ، ہارے خال میں اس اشراع غرض مصنف ہی کو ہیں سمجے ، دکھ تو لادل الذخور والد تعالی میں اسواب۔

نہیں ہوتا، مصنف کی تو کمہ رہ ہے ہیں کہ زہری کی راوایت جوام جبیب کے بارے ہیں ہے اکیں ذکر ایام غلط ہے، ہاں! زہری کی وہ روایت جس کوسہیل بٹن ابی صالح نے ذکر کیا ہے جو فاظ کے قصد میں ہے اس میں ذکر ایام میج ہے، مصنف کی بات بالک واضح ہے، بحد الشراس میں کوئی تر دد کی بات نہیں، صاحب مہل نے اس اشکالِ ثانی کا جو جواب دیا ہے اور مصنف کی جو غرض بیان کی ہے احترکواس سے اتفاق نہیں،۔

نیز حفرت نے بذل میں مونف کے کلام برایک اوراشکال فر مایاب، وہ یہ کہ مدنف حصر کے ساتھ فر مارہ ہیں کداس زیادتی کومرف ابن عیدنے نے ذکر کیا ہمسنف کا یہ دعوے تفرد سمیح بہیں بلکداس زیادتی کو اورا گانے بھی ذکر کیا ہے جس کو خود مستف کے بیان کر چکے ہیں کہ ان دولوں نیاد تیوں میں فرق ہے اوراس فسرق بین المعنیین کا اعراف خود مفریق نے بھی آگے جل کر جہال میمفیون آرہا ہے فرمایا ہے لہذا کوئی فلجان کی بات بہیں دہ کا مستف خولہ وقت دو تحق المعنیدی حدا الحدیث عن اس عید مدورت کوفیہ تدع الصارة (یا محافظ مستف خود ابن عید نیز دیک جونکہ ابن عید کی روایت دیم ہے اس سے اس وہم ہونے کی تاکید فرماد ہے ہیں وہ اس طور پر کہ خود ابن عید نیز دیک بچونکہ ابن عید کی دوایت جو ابن عید سے ہے اس میں اور کبی بہیں، چنا نچ جمیدی کی روایت بو ابن عید سے ہے اس میں بن زیادتی ہیں یا کی جاتی ہے ابن عید سے ہے اس میں بن نیان کی جات کے دوایت بو ابن عید سے ہے اس میں بن نیان جو بین یا کی جاتی ہے۔

حولہ وروت تعبیر بہت عمر چاہ - وقتال عبد الرحنی بن القاسم الله - وَرَوی ابو بشر جعفر بن ابی وحشیۃ ہو ۔ وَرَوی ابی بشر جعفر بن ابی وحشیۃ ہو ۔ وَرَوی شریف ابی الله علیہ وَسکواں المستحاضۃ تدع الصلاۃ ایا ۱ افرائها ابو وَرُوی العلاء بن المسیب ابی بر با نچ تعلیقات ہیں اور سب ہیں مستحاضہ کے لئے ایام عادت کے اعتبار کا حکم دیا گیا ہے ان سب کو ذکر کرنے سے معنون می کی غرض یہ ہے کہ معنون ہے ابن عیمیز کی روایت میں ذکر ایام کو وہم قرار دینے سے کسی کی پر شبہ نہوکہ

فی آپ کویاد ہوگاکہ باب کی پہلی عدیت یعنی عدیت ام سلمہ کے ذیل میں ہم یہ بتا پیکے ہیں کہ ام بیہ قی گی رائے یہ ہے کہ فاطمہ بنت ای سیش ممیزہ ہیں نہ کہ معنادہ ہونا معلوم ہوتا ہے ، اما م بیقی میں میں شمیزہ ہیں نہ کہ معنادہ ہونا معلوم ہوتا ہے ، اما م بیقی میں میں کو ضعیف قرار دیتے ہیں یا تا ویل کرتے ہیں چنا نج سہیل بن ابی صالح کی روایت جس کا امام ابودا وُد نے حوالہ دیا ہے اور زرست کہلہے ، اس سے چونکہ فاطمہ کا معتادہ ہونا ظاہر ہوتا ہے اس لئے امام بیقی شنے اس کو بھی وہم قرار دیا ہے لیکن یہ کی مردری ہے کہ جو تحقیق بیبی کی جو وہ مصنف کی بھی ہو، ۱۲۔

کے مصنعت کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ جمیدی کی روایت ابن عید سے ام جمید بنت بحش کے قصد میں ہے لیکن سن بہتی دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے جمیدی کی روایت فاطر بنت ابی جمیش کے تصدیس ہے لیکن مصنعنِ علّام بجائے خود امام اور ججت ہیں اس لئے ہوسکتا ہے حمیدی کی روایت ام جمید کے سلسلہ میں بھی ہو، والشر تعالیٰ اعلم۔

مصنف بمسنخاصنہ کے لئے ایام عادت کا اعتباد کرنے کے قائل ہمنیں ہیں اس لئے کہ یہ عکم فی نفسہ متعدد دوایات سے ثابت ہے اورابن عیبینہ کی دوایت میں ذکر ایام کو وہم قرار دینا ایک مخصوص دوایت کے اعتبار سے ہے۔ وَدَنَهُ وَدُوی سعید بن جیزاء ہماں سے مصنف نے متعدد صحابہ حضرت علی محضرت ابن عباسی ، حضرت عاکشہ دہ اور بہت سے تابعین حسن بھری سعید بن المسیب عطار ، مکول ، ابرا ہیم نخبی ، سالم اور قاسم کے متعلق نقل کیا ہے کہ یہ سب حضرات بھی عبرۃ بالایام کے قائل ہیں۔

كياامها فالمومنين من سيكوني مستحاضه تقيس؟ مستفيح في اوبرجو تعليقات بيان كي بين ان بين ایک روایت یل آیام ان سودة استعیضت يرموده بنت ذمعهام المومنين رضى الشرتعالى عنها بين اس روايت سيدمعلوم بواكد بعض ازواج مطهرات مستحاصه بهوتئ ہیں اور یہی صحے ہے لیکن ابن الجوزی تنے امهات المومنین کے استحاصہ کے ثبوت کا انکار کیا ہے ،حضرت مشیخ او جزیں لکھتے ہیں کہ ابن الجوزی نے جواز واج مطہرات کے استحاضہ کی مطلقًا نفی کی ہے یہ ا ن کی روایات صححہ سے خفلت ہے جس کی حا فظ ابن جُرُ اورعلامه عين منے تعریح کی ہے، آپ کی از واج میں سے زینب بنت بخش کا مستحاضہ ہونا بھی بعض روایات ين أنات، فودمعنف ون بهي الك باب يل بروايت عاكمتماس كوذكركياه، ليكن حفرت زينب كاستحاصت دالى روایت کا بوت محدثین کے بہاں متنازع فیہ ہے ، بعض محدثین اس کوٹابت مانتے ہیں اور بعنی بنیں ، دراصل زینب بنت أن كاستاه في روايت مؤطا مالك مين بهي جه، اورحفرت شخيف اوجزين اس يرتفقيلي كلام فرمايا بابالعربي، علامرسیوطی اوراین رسلان شارح الودا ؤداس روایت کے ثبوت کے منکر ہیں اور مافظ ابن عبدالبراس کے ثبوت کے قائل ً ہیں، افظ ابن حجر کا میلان بھی اسی طرف ہے وہ فرماتے ہیں کہ اس سل کی روایات کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ا م حیابہ بنت جحش تُومستقل مرض استحاصٰہ میں مبتلا تھیں ا دران کی بہن زینب بنت جحش ام المومنین کو بھی کھی ہجا آتا تھا فائدلا ؛- جاننا چاہے كربنات حق ميں سے تين كا استحاضه كى روايات مدينير ميں ذكر الم اے، آم حبيب جمنه زينب علا أسيوطي ، فريات بين بعض علماركي دات سيد بنات جحش كلهي ستحفن ، اور بعض كته بين زيز كي علاوه باقى دوكا متحاشيه ناتا بت بعاددايك قول يهد كمرف ام جيب كامستحاصة بونا ثابت بداس سع معلوم بواكه ام حبيب كا مستحاضه بونامتفق عليه بع، جنائيم الكروايت مين أرباب انها استحيضت سبع سنين -

#### ﴿ بَابِمِن قَال اذا اقبلت الحيضة تدع الصّلوة

يمال براختلات ننخ ہے، بدل المجود كے ننخ ميں يہ ترجمہ يمال بنيں ہے بلكه دو مدينوں كے بعد آر ہاہے، اسس

باب کی شروع کی دوحدیثیں حد شنا احمد بن دوانس انوا ور حد شنا المقعبنی انز ترجر سابقہ کے حمت میں ہیں سیکن یہ اسخ جس کو ہم نے افتیاد کیا ہے وہ زیادہ میچ ہے، بذل کے نسخے کے اعتباد سے اشکال ہوجائے گا اس لئے کہ ان دولؤں مدیثوں میں ایام کا ذکر بہنیں ہے بلکہ اقبال وا دبار ندکورہے اس کے بعد سیمنے!

اب توآب اجھی طرح واقف ہو چکے ہیں کہ عادت اور تمینر دو مختلف چنریں ہیں ترجمۂ سابقہ عادت سے ستعلق تھا اور یہ ترجمہ تمینر سے متعلق تھا اور یہ ترجمہ تمینر سے متعلق سے ،کیو نکر صفات محد ثین اقبال واد بار والی روایات کو تمینر بعنی معرفت تون پر خمول کر نے ہیں، سیکن یہاں یہ کہنا پڑے گا کہ مصنف کی مراداس ترجمہ ٹانید سے صرف تمینر بنیں بلکہ مطلق حیص کا آنا مراد سے خواہ دہ ایا مادت کے اعتباد سے اس لئے کہ صنعت نے اس باب میں دونوں طرح روایات ذکر فرمائی ہیں، لبنا ترجمہ کو عام رکھنا ہی مناسب ہوگا۔

ا - حد ثنااحمد بن یونس - قوله عشام بن عودة عن عودة عن عائشة قالت ان فاطعة بنت ابی حبیش الم حفرت عاکشة کی یه حدیث فاطمه کے یہ حدیث اللہ کا درسلم میں بھی ہے جس میں اقبال وا دبار ندکورہے جو محدثین کے پہالا تمیز برمحمول ہوتا ہے ، ابدا اس متفق علیہ روایت سے معلوم ہواکہ فاطمہ میزہ تحقیں، فاطمہ کے بارے میں یہی رائے ایام بیہتی و تر ندی کی بھی ہے جس کا ذکر ہمارے یہاں سے بھی آ چکا ہے۔

٧- حدثنا القعنبى - قولهٔ فاذاذهب قدس ها الآ اس مدیث میں یہ ہے کہ جب اقبال حیض ہو تو عورت نماذ ترک کردے اور جب اس کی مقدار گذرجائے تو غسل کر کے نماذ شروع کردے ، ایک بات سمجھتے آپ کومعلوم ہو چکاہے کہ اقبال کی روایات محدثین لون دم پر محمول کرتے ہیں اور حنفیہ ایام عادت پر ، اس مدیث میں ذکر اقبال کے بعد فرمایا جارہا ہے فاذ اُذھب متدس کا یہ قرینہ ہے اس بات کا کہ اقبال حیف باعتبار ایام عادت کے مراد ہے نہ کہ باعتبار الوان کے اس لئے کہ لون مقدار کے تبیل سے بہنیں بلکے کیف کے قبیل سے ہے بہنان الشرکیا خوب رہا، افادہ اُشیخ فی الاو جز۔

٧- حد تنا ابن ابی عقیل و معتد بن سلمت المعریان، زبری کی وه روایت جوام حبیب کے سلمای بے جوعد المعنف محمی اورجس کا حوالہ بمارے یہاں اس سے پہلے آچکا وہ یہ مدیث ہے جس کو مصنف یہاں ذکر کر رہے ہیں اس کے الفاظ آپ فود دیکھ لیجئے وہ مرف یہ ہیں ان طف و لیست بالحیضة ولکن هذا عرف فا عقید وصلی اس میں مذذکر ایام ہے نذکر اقبال وا دبار خوب مجھ لیجئے۔

ابن ابی عقبل راوی کی تحقیق من ابن ابی عقبل ندکوریس جن کے بارے یم صفرت نے بذل یم یہاں پر لکھا ہے اور ابی کی مندیں آئے ہوا ہے اور ابی کی مندیں آئے ہوا ہے اور یہی ایک مدیث کی سندیں آئے ہیں ، دہاں پہنچکر معزت نے اس راوی کا نام تہذیب التہذیب سے احمدین ابی عقبل المصری نقل فرمایلے اور یہی

صاحب مہمل نے بھی لکھاہے لیکن حفرے کشنے کے حامث پر بزل میں ہے کہ ابن رسلان شارح ابود ا فدنے ان کا نام عبدالغنی ابن رفاعه لکھاہے اور لکھاہے روی عدالطاوی میں کتا ہوں کہ ابن رسلان نے جوتعین کی ہے وہ بھی مختل ہے اس لئے کد عبد النی بھی امام ابوداؤد کے اساتذہ یں ہیں اوران کو بھی ابن ابی عقیل کہاجاتا ہے، جنانچہ مافظ نے تقریب میں عبدالغنی بن رفاعه کے نام پر ابوداؤ د کا دمز بزایاہے، اور اس کتاب پیں کتاب الحدود کے باب الرجم میں عب الغنی بک رفاعہ سے ایک روایت آرای ہے جو دیکھنا چاہے دیکھ لے۔

قال ابود الدر زاد الاوزاعى في هذا الحديث الح اس بركام بمارسي يهال قريب بين فاص تفسيل سي گذر چكا، قال ابوداؤد وانماه دالفظ حديث عشام بن عروة عن ابيدعن عائشد يعنى اقبال وارباركن ريادتى نهى كى اس مديث ين مجح بنين جوام حبير كے سلسليس ب، إل يرزيادتي بمشام بن عروه عن ابيد عن عاكشه كى مديث ين یجے ہے جو کہ فاطمہ بنت ابی حبیش کے تھدیں ہے، اور بہ صدیت عاکشہ فی تھت فاطمہ اسی باب کی پہلی مدیث ہے جس کی ابتدار حدثنا احمدبن يونس سے مخوب مجد ليج

قال ابودا ودوزاد ابن عبب منيدايت الفاكامطلب يرب كجن طرح اوراعى فاس مديث يس وبرا ا یک زادتی ذکر کردی اسی طرح ابن عیید نے بھی، جیساکہ پوری تفصیل کے ساتھ گذرشتہ باب، میں گذرچکا۔

قولدوهدب محمده باعمروعن الزهرى فيدشئ يقرب من الذى زادالا وزاعى فىحديث محمد بن عرو کی صدیث دیک ہے جواس کے بعد متصلاً آر بی سے مصنعت یہ کر رہے ہیں کہ اوزاعی نے جوزیادت ام حبیب کے قصمیں ذكر كا الكدكم بم معنى محد بن عمروكي عديث يل نزكورسي ، محد بن عمروكي عديث يريب اذ اكان دم المين فأن دم اسود يعرف، يه اوزاعى كى زيادتى كے قريب المعنى اس لئے ہے كم اوزاعى في اقبال وا دبار كوذكركيا اور محدثين كے نز دیک اقبال دا دبار تمینرا در لون برمحمول ب ادراس محد بن عمر وی ردایت بس لون کا ذکر صراحتی ب

۵- قال ابودًا وُدقال ابن المشن ثناب ابن ابي عدى من كتاب مكذا شعر ثناب بعد حفظ الزاوير سندين النا المشى كم استاذ الدالي عدى بين، النالمتني يركم رب بين كرمير عاستاذ الن الي عدى في محمد كويد عديث جب ا بن كتاب سے سنائى تواسى سند كے سائدسنائى جوا دير مذكور ہے ليكن كيم اس كے كچھ روز بعدا كفول نے جب مجه كويه عديث البين حفظ سے سنائى توسنديں فرق كرديا. ان دولؤل ميں فرق بيدير كيلى سنديں عسروة ابن الزبيرد وايت كردسيم بين فاطمه سے اور دومسرى ئيں عاكثه سے، يه كلام بعينه اسى طرح نسانۍ شريعت كى د وايست

الكلام على قولم فإنة دم اسود يرف مرا مرج بهادرس كاحواله بمار يبل بالم كالماس كالمند

س اختلاف واضطراب بمسنف تن خود ہی بیان کر دیا چنا نجہ شوکا نی کہتے ہیں وقد ضعف الحدیث ابوداؤدا ورا مام سانی نے بھی اس پر کلام کیا ہے دہ یہ کہ فاند دم اسود کو ابن ابی عدی کے علادہ کی اور نے ذکر نہیں کیا در دید کر است بھی ماذکرہ ابن ابی عدی اور امام طحاوی نے مشکل الآثاری فرمایا اند مُدس ہے اسی طرح حضرت شخ اُ وجسز میں لکھتے ہیں کہ یہ میں کہتے ہیں کہ ایم الو ماتم رازی نے اسکو منکر قرار دیا اور صاحب ابو الولید الباجی تے ہیں کہ ابن ابی حاتم کی کتاب العلل میں ہے کہ امام الو حاتم رازی نے اسکو منکر قرار دیا اور صاحب ابو ہم النقی کہتے ہیں کہ ابن ابی حاتم کی کتاب العلل میں ہے کہ میں نے اپنے دالد ابوحاتم سے اس حدیث کے بارے میں دریافت کیا . فقال منکر اور ابن القطان فرماتے ہیں عندی منقطع ۔

اسکے بعد مصف نے نبہت میں دوایات تعلیقاً ذکر کی ہیں ، بعض سے عرق بالایام معلوم ہو تاہیے اور بعض سے تمین اور بعض سے تمین

قال ابود اؤد وروی پونس سی الحسن الحسن الحسن الحسن الحقیق میں استظہار مذکورہے، حن بھری انقطاع حیض کے بعد ایک یا دودن استظہار کے قائل میں بیر ہارے یہاں پہلے با تنفعیل گذر چکا کہ امام مالک بھی استظہار کے قائل میں و قال الدیمی عن قتادہ سے قال الدیمی فجعلت انقص حتی بلغت پومین الحقی قتادہ چونکہ تیمی کے استاذی اور وہ پانچ دن تک استظہار کے قائل تھے ، تیمی کہتے ، میں کہ میں ان سے استظہار کے ایام میں کمی کا سوال کرتا دہا یہاں تک کہ وہ یا پنج سے نیچے اتر کر دو پر آگے اور کہا کہ دودن لو استظہار کے لئے فرودی ہیں۔

قولدانداهد و و و المناه و و و الشيطان ، د كهنت معنى اير مارنا، اسيس دواون احمال بني ، حقيقت يربي محول بوسك بي ميسه مديث بن آتا بي برائش كه بعدمشيطان اس كوس كرتاب يعن جو نكا مارتا بي

له ذكر بذا الاختلاف فى البذل تحت مديثٍ فرأيت م كنها ملّان ومّا-

جس سے وہ چلاتاہے، اس صورت میں مطلب یہ ہواکہ خون کی کڑت شیطان کے ایر مارنے کی وجہ سے ہے، دوسرا اخمال بیہے کدایڑ مارنے سے مراد وسوسہ ڈالناہے کہ وہ مستخاصہ کو شک میں مبتلا کرکے پرلیشان کر دیتا اوراس کے ذہن میں یہ بات ڈالدیتاہے کہ وہ حالفنہ ہے نماز کے قابل نہ رہی حالانکہ استخاصہ صوم وصلوۃ سے مانع ہنیں۔

مولات عدوادته لین علی میں تجھ سے حکم شری بتاتا ہوں ، اب آگے توجائے اور تیرا خدا کہ تواس بر میچ طور پڑ کم بیرا ہوتی ہے یا بہیں یا علم الشر بمعنی حکم الشرین جوبات میں تجھے بتار ہا ہوں استحاصہ کے سلسلے میں سووہ الشری کا حکم ہے یفی حکم شرعی ہے (کذافی العون عن ابن رسلان) بندہ کی دائے یہ ہے کہ ما قبل میں جو چھ یاسات دن کی تحری کا حکم دیاگیا تھا یہ اسی سے متعلق ہے ، اور عدو اکٹری کن یہ ہوئے کہ تو تحری کر ہے ما ہوا لصواب الموافق الموال میں بوگ وہ وہ یعنی مجے صحیح اندازہ لگانے چھ یاسات جونسا بھی ہو۔

حولهٔ خان قویت علیان توسوی الح یمهان اے امرثانی کابیان بود باہے، آپ نے فربایا کھا میں تجھکو دوبالوں
کاحکم کردلگا جن میں سے ایک بات تو گذرگئ وہ یہ کہ چھ یاسات دن کی تحری کے بعد مہینہ میں ایک بارغسل کرکے نمازیں
سروع کر دے اورا مرثانی جس کو یمهال سے بیان فرمار ہے ہیں وہ یہ ہے کہ چھ یا سات، روز حیف کے ستنتی کر کے پھر
روزانہ جمع بین العملو یتن بغیل کرے ، اور فجر کی نماز کے لئے مستقل غیل، اس صورت میں روزانہ (تمیس یا چوہیس
دن تک) بین بارغسل ہوگا، ۔

اعجب الامرس إلى كے مطالب كا حكم فران عبد الامریت آلي امرثانی يون جمع بين الصلوتين فيل اعجب الامرس الى يون جمع بين الصلوتين فيل العرب الى يون جمع بين الصلوتين بنبل قوم مفضل جس كوب ندكيا جارہ بين دو تول مشہور ہيں، نقف شراح جن بين الما على قارى، حضرت سہار نبورى اوراى اس كا مفضل عليہ كيا ہے ؟ اس بين دو قول مشہور ہيں، نقف شراح جن بين الما على قارى، حضرت سہار نبورى اوراى طرح كوكب بين حضرت گلورى كا دراى على خارى كورائے يہ ہے كہ اس كا مفضل عليہ خسل كل صلوق ہے جمكا ذكر كو اس دوايت بين نبين

لیک متحاصہ کی دوسری دوایات میں موجود ہے قومطلب یہ ہوا کہ یہ امرا نی یعنی جرنہ بین الصلو تین بغیبل میرے نزدیک زیادہ بہتر ہے بہتر ہے بنبت غسل کئل صلوبۃ کے کونکہ دہ شاق زا کدہ ہے اوراس میں مشقت کم ہے اور فا کدہ دو لوں کا تقریبًا ایک ہی ہے کہ ہم نماز غسل سے ہوئی، اس صورت میں اعجب بعنی اسهل ہوگا، اور دوسرا قول یہ ہے کہ اعجب کا مفعنل علیہ غسل اس مصلوب کے والے کہ دہ تو یہاں ندگور ہی نہیں بلکہ اس کا مفعنل علیہ دہ امرا ول ہے جواسی صدیت کے شروع میں ندگور ہے بین بلکہ اس کا مفعنل علیہ دہ امرا ول ہے جواسی صدیت کے شروع میں ندگور ہے لینی تحرک کے بعد پورے ماہ میں مروز جمع مین الصلوبین بغسل زیادہ بہتر ہے کیونکہ اس میں احتیاط میں ہم روز جمع مین الصلوبین بغسل زیادہ بہتر ہے کیونکہ اس میں احتیاط فرمایا ہے جس کو صفیح الاسلام حضرت مدی فورالشرم قدہ زا کہ جمعی ہو السلام عامشیہ کو کب میں لکھا ہے جمیں بہت بہت ہے تہ آیا اور فرمایا کہ کیابات ہے بڑوں میں سے کسی اور المرین کا جو مطلب بنیں لکھا اس پر صفحے نے فرمایا کیا! میں اس کا ذمہ دار ہوں کہ کسی نے کیوں بنیں لکھا۔

جاننا چارہے کہ اس مطلب کو ماحب عون المعبود نے بھی اختیار کیا ہے ۔ لیکن اکفوں نے اعجب ہونے کی لم دوسر ک تھی ہے ده پر کہ میں منات کو حضرت بڑر دہ ہر کہ میں مشقت زیادہ ہے والا جرعلی قدرالمشقة والبنی صلی الشرعلیہ وسلم بجب ما فیہ اجرعظیم ، اس علت کو حضرت بڑر سہم اربنوری نے بذل میں رد فرمایا ہے کہ یہ مجیح نہیں اسلے کہ حضور صلی الشرعلیہ وسلم امرت کے حق میں امراسہ لک کو پسند فرما ہے ۔ تھے نہ کہ اصعب کو ۔

جانناچاہے کہ اس مدیت کا پہلا جومطلب لکھا گیاہے لینی یہ کہ جمع بین الصلو تین بغسل کا مقابل غسل انکل صلوق ہے کہ من رائے امام ابود اؤد کی بھی معلوم ہوتی ہے اس لئے کہ اکنوں نے اگلا باب جوغسل لکل صلوق پر ہے اس کے اخریس فرمایا ہے قال ابود اؤد کی جدیث ابن عقبل الاموان جدیگا ، ابن عقبل کی مدیث سے بظاہر یہی مدیث جمند مرادہ جو پہاں چل رہی ہے اس کی مسند میں بھی ایک راوی ابن عقبل ہیں ۔

اعجب الامرین الی کا ایک مطلب اور بھی سن لیجئے وہ یہ کہ آپ فر مارہے ہیں جمع بین العملو تین بینسپل لاجل الاستخاص میرے نزدیک زیادہ او کی ہے بنسبت جمع بین العملوتین لاجل السفر کے ، مشکوۃ کے مشہود شارح ابن الملک نے بہی عنی کھے ہیں لیکن ملاعلی قاری کے اس کوخلاب فلا ہر قرار دیا ہے۔

## و باب مارُوى ان الستاحة تغسل الكل صلوة

مرقاة میں لکھا ہے عسل لکل صلوق کے وجوب کے قائل بعض صحابہ جیسے حضرت علی، ابن مسعود، ابن الزبیر وغیرہم بیں۔

#### ا ودمصنف نے آخر ہا ب میں ابن عباس کا بھی نام لکھا ہے۔

ا- حدثنا (بن ابی عقیل - قوله قالت عائشة ف کانت تغتسل فی موکن لعنی ام جبیبه ایک براے برتن میں یانی بھر کراس میں بیٹھ کرغسل کرتی تھیں اور چونکہ استحاضہ جاری تھا اس لیئے خون کی رنگت یانی پرغالب آجاتی تھی لیکن ظاہر يه الدريراس طوريريا في كرتم اسك بعدياك يافى برن برضرور بهاتى بونكى ادريراس طوريريا في كربرن مين بيطنا علامًا تقا-٥-حدثناهنادبن السرى - قول فا موما بالغسل بكل صلوة جاننا عاسية كدير ترجمة الباب غسل لكل صلوة يرسيه، اس باب مستف حسف متعدد روايات ذكركى بين بعض مين توغسل كلمبلوة معلقًا مذكور بى بنين، اوربعض يسب فكانت تعنتسل مكل صلوة يعنى وه لين طور يرغسل مكل صلوة كرتى تميس كويا حضورصلى الشرعليدوسلم في الأواسكاطكم بنیں فرمایا تھا، باب کی اکثر روایات کا مدار زم ری برہے، اور زہری سے روایت کرنے والے ان کے متعدد الما مذہ ہیں چنانچرسب بہلی حدیث میں ای کے شاگر دعموبی اکھارٹ سکتے، دوسری حدیث میں یونس تھے، تعیسری میں لیٹ بن سعد ہیں ا در ایک در ایت میں ابن ابی ذ<sup>ر</sup>ب ہیں بہتمام روایات اسی باب میں مذکور ہیں ان میں سے کسی میں بھی عنسل لکل صلوبّ مرفوعًا مذكور بنين اوجبهور علمار بهيمستحاضه كملي وجوب الغسل مكل صلوة كے قائل بنين -

جمہور کی طف سے مدیث الغسل لکل صلوۃ کے الیکن ایک روایت اس باب میں جو بطراق این این جوابات اوراس میں مصنف مے کی رائے عن الزہری ہے اس یں البتہ غسل ملا ملوة مرفوعًا

ند کورسے ، لبدانس دوایت کومسلکجهود کے خلاف

كه سكتة بيں بواب يد بے كه دراصل يرحديث ايك بى ہے جس كے طرق مختلف ہيں اكثر دوا ة نے غسل لكل صلوق كوم فوعًا ذکر نہیں کیام دف ابن اسخی کے طریق میں ہے اور وہ متکلم فیہ ہیں اوراگراس روایت کومیح ما ان کھی بیاجائے تو یہ آنستحراب يا عَلَاج برحمول بيد، اورامام طحاوي كورات ننخ كى ب، يرجو كيدىم نے كهاجمهوركى طرف سير بيد اليكن موشف كى دائے یہ ہے کہ حدیث الغسل لکل صلوۃ مرفوعًا ثابت ہے جیسا کہ ابن انحق، کی روایت میں ہے ، اور پھرا کے بیل کرمصنف ؓ اس کی مائید مجی پیش کردے ہیں۔

قال ابود اؤدود والا ابو ابوليد الطيالسي ولواسبعدمنه، يدائ اسحق كى روايت كى تاكيد بع ليكن اس يس اشکال پیسے کہ ابن اسحق کی روایت بلکہ ا. ب کی بھار وایات توام حبیبہ کے قصد میں ہیں ا وریہ روایت جس کو آپ تا ئید میں بیش کررہے ہیں، زینب بنت عِش کے تصدیں ہے ،اور دوس کابات سہے کہ اس روایت کے ہارے ہیں مصنعت خود

له معنی کی جانب سے اس کی توجیہ یہ ہوسکتی ہے کہ معنف کی غرض طریق ابن اسحق کی تقویت مقصود بہیں، بلک نفس مستلہ کی ميثيت سيغسل مكل صلوة كحيلت ايك دوسرى مديث بطور شابدسيش كررب يين فراعدى

فرمارہے بین کہ میں۔ نے یہ روایت ابوالولیدالطیاسی سے بہیں سن، لہذایہ روایت تو منقلع ہوئی، مدیث منقطع سے کیا تا تعد زوگی۔

قال ابو کاؤد فی حدیث ابن عقیل الامران جینیا مصنف یفر مارسے ہیں کہ اس باب کی روایات یں تو مرف منسل نکل صلوق اور جمع بین العملوتین تغیل مصنف منسل نکل صلوق اور جمع بین العملوتین تغیل مصنف کی مرف بین منسل نکل صلوق اور جمع بین العملوتین تغیل یہ بہتے ہا دے یہاں گذر چکا کہ اکثر شراح کی دائے یہے کہ مصنف کی مراد حدیث ابن عقیل سے وہی حدیث جمنسے جیس سامر کے بامری کن مذکور ہے میکن اس میں اشکال یہ ہے کہ حدیث جمندیں تو مرف جمع بین العملوتین تغیل مذکور ہے مسل نکل صلوق محرح بہنیں حضرت شیخ فور النظرم قدہ فرماتے ہیں ممکن ہے مصنف کی مراد اس سے کوئی اور حدیث ہو جس میں دونوں حکم مراحة مذکور ہوں، والنظر تعالی اعلم ۔

## وَ بَابِمِن قال تجمع بين الصّاوتين وتغتسل لهماغسلًا

ا حدثناعبیدالله بن معاذ و التحیفت احراً قاید سهد بنت سهیل مجی بوسکی، ین جن کا ذکراگل روایت می آربا ہے اورجمذ بنت جش بحی ، بهرمال آپ صلی الله علیه وسلم نے ان کوجمع بین الصلو تین بنسل کا حکم فریا۔

حجمع بین الصلو تین نفسیل والی روایات بر می کرنے یں جہود کے مسلک کے بیش نظر توکوئی اشکال نہیں عمل کے لئے مسلک حناف کے بیش نظر توجمع میں اسلے کہ ان کے بہاں جمع حقیق ما تزہے جیسا کہ سفری اساکر بم اس کوجمع ملوری برجمول کرتے بیں تومستا مذکے معذود مور نے کے بہاں جمع حقیق نہ وہاں جا تزہے نہیاں اس کوجمع ملوری برجمول کرتے بیں تومستا مذکے معذود مور نے ک

له باس طور که آخر وقت ظهر بس غسل کر کے ظہر کی نماذ پڑھ نے اور پھرعمر کا وقت شروع ہونے پرا ول وقت میں عمر کی نماز اس غسل سے بڑھ ، اب ظامرے خروج وقت سے معذور کی وضور او شب ای جاری پغسل ہی آوٹے گا، ابذا عمر کی نماز ابغیر طبارت کے ہوگا۔

وجرس لقف وضور بخروج الوقت كااشكال وارد بوكا اسطي كمخروج وقت سعدور كى طهارت ذاكل بوجاتى ساس كاجواب سيخ عبدالحق محدث والوئ مف لمعات من يدويا ب كدمكن بيون كباجات عام معدورين كاحكم توسى ب كفروج وقت ايج حق میں ناقف ہے لیکن اس مدیث کی روسے مستحاصہ اس حکم سے مستثنی ہے ربینی کو ہمار سے نقبہا منے اس کی تفریح نہ کی ہو وومراجواب اس كايه بوسكة بركماس باب كى أخرى حديث بس ايك لفظ كى زيادتى آر بىسب جس سے انشام الشرمساك احنات سے اعراض مع جائيگا وہ يدكه آپ نے فرمايا و مؤصاً دنيا بين ذلك، اب اس حديث پرعمل كرنے كى شكل يہ ہوگى كافلرك اخروفت ول عسل كركے ظهر براھ برجب عمركا وقت داخل بو تو وضور كركے عمر كى غاز براه العالاح اخروق ، مغرب میں فسل کمسے ناز پڑھ لے، بھرد خولِ وقت مشامکے بعد وضور کر کے عشار کی ناز پڑھ لے اس لفظ توماً فیا بین ذلک کی شرح مفرت فينل من اى فرى فها فك ادريمى تحرير فرمايا ب كريه اسك ب كدمندوركى وضور فروى وقت سے باتى بنيس رہتى -

لیکن واضح رہے کہ اس جلاکے دوسڑھے معنی بھی ہو سکتے ہیں وہ یہ کہ وتوضاً فیما بین ذلك ای الاَحدَ ایث اُخوغیر الاستعاضة يعنى استحاصه كى وجرسے ظهرا ورعمركى نماز كيسك ايك خسل كا فى ہو گيا،اس سے ان دونوں نمازوں كواداكر عى نیکن ان ادقات کے رزمیان اگرامستخاصہ کے علاوہ کوئی اورمدٹ یا پاجائے تواس کے لئے وصور کرنا ہوگا ، چنانچہ مآلکیہ کے پہاں اس جملہ کے یہی معنی متعین ہیں اسلنے کہ اسستحا صٰہ ا ن کے پہاں مطلقاً ناقف ہی جنیں سبے نہ وقت کے اندر نہ بعد میں، اورشا فعیدچونکہ جمع بین العملوتین میں جمع حقیقی کے قائل ہیں اسلئے ال کے بیال خروج وقت کا تواشکال ہوگا بنیں لنا وہ اپنے مسلک کے بیش نظر و تومنا فیما بین ذالے کے معنی یہ لیے ہیں ای لنومیں اُخریعی ایک غسل توظیروعمر کیلئے کا نی ہوگیا اب اگرمستخاصہ کواس دوران میں کوئی اور فرض تصنار نہ زیڑھنی ہو تو اس کے لئے وضور کرے اسلئے کہ شافعیہ کے بہاں معدور کے حق میں وضور لکل صلوق واجب ہے۔

متل اول وناني متعلق مولان المحفرة مولانا الرشاه صاحب كيبال ايك مراكانه رائے ہودہ فراتے الع كرشل ال ك عالم على وقت ظهرها ورشل ثانى سے غروب تك خسالق

وقت عصرب، اورمثل اول و تانی کا درمیانی و تت معذوری عصص تاخه و مسافر کے حق یں دونوں کام آسک ہے گویا بدورما وقت معذورین کے حق میں شترک بین الظہروالعمر قرار دیا اے، اور علی بذالقیاس آخرد قتِ مغرب اور اول وقتِ عث ارکے درسیان کا وقت لینی شفنی امین جوجی در کے نزریک تو کی کا وقت ہے اور امام صاحب کے نزدیک مغرب کا،اس کو مجی مشترک

ترارديا جائے۔

ل میکن ظاہرے کہ اس دوسرے معنی کے مراد ہو فی اس سنیں صنفیہ پروادد ہو نیوانے اشکال کے لئے یہ مدیث واقع نہوگی فتا ال ۔

حولهٔ فقلت لعبدالوحس عن النبى صلى الله عليه وسلوفقال الاحد ، ثلث الآعن النبى صلى الله معليه وسكور المياب براس عبارت بين كتاب كے نسخ مخلف ہيں ، برل كے نسخ ين و و سرى طرح ہے ، اس يں بغيرا بست ثناء كے اس طرح ہے اس بن البنى مىلى الله كا كتاب كو نسخ المرب كا المسخد الله المقياس معلوم بوتا ہے كونكه يها ل آگے عبارت يس بنى ؛ أدبا ہے ، الا كى صورت بين اس كا بول بنين لكتا ، بهر حال تشريح اس مقام كى بيہ ہے كه از پر دوايت بين آيا تھا فاؤون اس بين اس بات كى تعرب بنين تقى كه اس عورت كو يہ حكم كس كى جا نب سے ديا كيا تواس كے بار سے بين آيا تھا فاؤون اس بين اس بات كى تعرب بنين آيا تھا فاؤون اس بين اس بات كى تعرب بنين كه اس عورت كو يہ حكم كس كى جا نب سے ديا كيا تواس كے بار سے بين آيا تھا فاؤون اس بين المسلام الله عليه وسلم كى جا نب سے تھا ، اس پر العنول نه بير بوال من الله عليه وسلم بى كى ، يہ امر آپ بى كى طرف مين تو معلاب فائر وسلم بى الله عليه وسلم بى كى ، يہ امر آپ بى كى طرف سے تھا ، اور بغير إلا كے ميساكه دو سرے نسخ بين بيان كرد ہا ہوں مگر خفور صلى الشرعلية وسلم بى كى ، يہ امر آپ بى كى طرف سے تھا ، اور بغير إلا كے ميساكه دو سرے نسخ بين الله كه بيد دوايت اس طرح بغير تعرب اس اس كا وہ ہوسكت ہے جس کو خواد منور بى مراد ہوں ليكن اپن طرف بنين كرسك اس منا كى كر بيت خفور كى حفور بى مراد ہوں ليكن اپن طرف سے مرح كا سبت خار مقدر مان لياكيا تو نقى النى طرح كى معرب بنين بيان كرتا ہوں يعن يہ بى حضور ، بيس مروى ہے ، جب استقہام انكارى مقدر مان لياكيا تو نقى النى طرک ۔ اشات ہوگ ۔

س- حد ننادهب بن بقید - فولد ان فاطبة بنت ابی حبیش (د تعییفت کذاد کذا برل یس کذا د کذا کی تعیین سبع سنین سے کہ ہے ، اوراسی طرح صاحب من کی مکھا ہے اورا کفوں نے مزید بران پر لکھا ہے کما تقدم لیکن اس براشکال یہ ہے کہ اس سے پہلے کتب میں مبع سنین جو وارد ہوا ہے وہ فاطر کے بارے میں نہیں بلکہ ام جدید کے سلسلہ میں ہے اور کاف قادی میں نہیں بلکہ ام جدید کے سلسلہ میں ہے اور یہی می معلوم ہوتا ہے اسلا کہ کا ایک روایت میں ہے فاطر کہ تی ہے، احیف المشہد والمشہد ین کہ مجھے دودوم بین تک استحاضر آتا دہتا تھا۔

حدیث کی تشر می بین متعدد قول نے مختلف شرمیں کی بین، بذل بین اسط معنی یہ بین کہ درا صل ان کو پان کے برتن بین دیر تک بیٹے کا حکم علاقا تھا تھا کہ پان کی برودت سے اندر کی حوارت بین کی ہوجس سے خون بین کی ہوجا جب اس کو اسین بیٹے بیٹے ذیادہ دیر ہوجائے، یہاں تک کہ یا نی کی رنگت بدل جائے تواب چونکہ طبیعت کو اسین بیٹے جب اس کو اسین بیٹے ذیادہ دیر ہوجائے، یہاں تک کہ یا نی کی رنگت بدل جائے تواب چونکہ طبیعت کو اسین بیٹے سے کوا ہت ہوگی اور دیلے بھی وہ پانی باک ہو چکا ہے لہذا اس کو چاہئے کہ اس برتن بین سے ہٹ کر نجاست وم کو ذاکل کرنے کے لئے پاک پانی سے عسل کر کے ظہر دعمر کی ناز پڑھ دے آور صاحب منبل وصاحب عون المعبود نے اس

کومع فتر اون پرمحول کیاہے کہ بیعورت ممیزہ تھیں اورمطلب یہ لکھاہے کہ برتن میں بیٹے سے جب تک پانی پر ا و ب حیف دکھائی دیٹارہے اس وقت تک تو نازیں شروع ر کریں کہ زمان زمان حیف ہے اور جب اس لون میں تغیراً جائے ا در بجائے جمرة کے صفرة بریدا بوجائے جو کہ لوب استحاصہ تواس روز سے عسل کرکے نمازیں شروع کردے . آوراس جلد کے تسبرے معنی وہ ہیں جو مرقاق میں ملا علی قاری منے لکھے ہیں کہ اس سے مقصود معرفت وقت سے اور صفرة سے مراد صفرة شمس سبے ندکہ صفرۃ دم امسینے کہ اس عورت کوظہر کے آ خروقت میں غسل کرنا منظور سبے بعنی ایسے وقت ہیں کہ جول می غسل کرکے ظہر کی ناز پڑھے او عمر کا وقت شروع ہوجائے تو یہ اس غسبل کا وقت بتایا گیاہے کہ ایسے وقت بی نسل كرے، فياللعب ايك جلد كے كتنے معانى، حق تعالى شاند ال شراح حديث كوجزا رخيرعطار فرمائے كدال حضرات ف خدمتِ مديث اورشرح مديث كاحق اداكرديا نيزاس سے آنخفرت صلى الشرعليه وسلم كے ذبان مبارك سے نكلے ہوئے الفاظ وكلمات كى جامعيت بجى عيال ب

# ماب من قال تغتسل من طهر إلى طهر

مینی ایک ہی عسل جوابتدار طهرین کهاگیا وه انتهار طهرتک کا فی ہے جیسا کہ جمهور کا مسلک ہے اس سے پہلے جتنے الواب قائم كے گئے ہيں دہ تعدد عسل كے تھے۔

مصنف مياعسل لكل صلوة كاباب باندها حس كے خود مصنف قائل ہیں اس کے بعد جمع بین العلو تین بغسل کا باہسے

جس کے بعض علمار قائل ہیں اور یہ باب غسل واحد کا ہے جسکے ائمہ اربعہ قائل ہیں یہ پہلے آپکا کہ ائمہ اربعہ کے بہال صرف، ایک مرتبر عسل ہے پیمراس کے بعد حنفیہ حنا بلہ کے بہاں اوقت کل صلوق وضور واجب ہے اور شا فعیر کے بہراں

جا ننا چاہئے کہ معنعن جنے اس باب کی جملہ دوایات پر کلام کیا ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ معنف عشسل مرۃً ثم الوضور اكل صلوة كى روايات كى تصنعيف كے دريے ، يس حالا نكه يجبوركا مسلك سے ، ليكن مصنف ح ق امام فن ، يس ال کے پیش نظر تومرف تحقیق روایات ہے۔

جاننا چاہئے کم غسل نکل صلوق یا جمع بین الصلو تین بغیل مرفوعًا محمدین بین سے کسی ایک بھی روایت سے ثابت نہیں ہے موقیف کی تا نید سیجین کی روایات سے امام بخاری نے استحاصہ کے سلسدیں بخاری شریف میں موت

عسل متحاضه کے بارے میں اتمہ اربعہ کے

یز ۱ مام نووی کیمتے ہیںجہودعلما رسلوًا وخلفًا اورائمہ اربعہ کے نزدیک ستحاضہ پر مرت ایک بارغسل واجب ہے ، اور ابّن عمر ابن الزبیر وعطار بن ابی دباح سے مروی ہے کہ غسل نکل صلوق واجب ہے ، اوّد عفرت عاکشہ شے مروک ہے کہ ہر روز ایک بارغسل واجب ہے ، اور ابن المسیب وحن بھر کا کے نزدیک روز آنذ ایک مرتبر فہر کے وقت ، اور حفرت علی ڈاب عباس نفسے دونوں روایتیں ، ہیں غسل مرق واحد ہ اورغسل لکل صلوق -

ا- حدثنا محتده بن جعفو حقد عدى عدى بن ثابت عن أبيد عن جده وكانام عبدالشري يزيدا كفلى بهد يد مدننا محتده بن عن المراق عن يزيدا كفلى بهد لائم بين ناناييل ويليه الن كفل مرق من اختلاف مبه ما فظائر كن زديك را جح قول يجلب السمويث يس فسل مرق مذكور به مكريد وايت تعليقاً اسى سندس ا بواب استا صند من سب سه يهل باب بين تعليقات كے ذيل من گذر جى -

۲- حد ثناعثان بن ابی شیبة - فق لدعن الاعش عن ببیب عن عرفة یه و بی روایت بے جس کا حواله معنفظ باب الوضوء من القبلة ميں دیا تقا، و بال معنف يحيى بن سعيد کا يه مقوله نقل کرچکے ، بیں کہ بروديث مشب لاش ہے اس کی وجہ و بال یہ گذر چکی کہ برع وہ عرف بن الزبر نہیں جو بالا تفاق مجمول ہیں اس ع وہ کی تفسیل بحث و بال گذر چکی کہ برع وہ عرف بن الن کوع وہ بن الزبر قرار دیا ہے اورصاحب منه ل نے اس میں اضلاف اور دونوں احتمال کھے ، س -

س- حدثنا احمد بن سنان حقوله عن ام كلؤم عن عَائمَتْ فى المستاخة تغسّل مرة داحدة عاكشه كى يروايت موقو فاب اس كوان سے دوایت كرنے والى ام كلؤم بى اس سے الكى حدیث بھى عاكشة مرد كى ہے اسكونقل كرنے دالى امراً قدمروق ہے جس كانام قيرب ليكن وه عديث م فوع ہے ، مفمون دونوں كا ایك، بى ہے عسل مرة واحدة ف

ثم الوضور الكصلوة ، يها ل تك باب كى كل چادروايتي بهوكمسي، عاصديث جدّعدى، علا عديث عروه عن عاكشرم فوعًا مع عديث ام كلوْم عن عاكشه موتوفّاً علا عديث قمير عن عاكشهم فوعًا-

مصنف كي طرف سا ماديث الباب كي تضعيف والاعتشاء مدين عدى بن ثابت مذا،

منعیفتہ لاتصح ا فیرکی دونوں مدیثوں کی سندیں الوب ندکور ہیں لہذا مدیث الوب سے افیرکی دونوں مدیثی مراد ہیں گئیام منتقب کا حکم نافذ کردیا۔ گویام صنعت شنے مادوں مدیثوں پر ضعف کا حکم نافذ کردیا۔

ددل علی ضعف حدیث الاعت علی علی میں اسے معنف اپنے دعوے تفنیف کوم مرات کی کرناچاہت یں کی بہت ہوں کے میں بنام ہواس کی وجریہ کے مدیث اول کے حدیث تالی کے ضعف کی دلیل کو سیب ان فسر مارہ ہیں بنام ہواس کی وجریہ کے مدیث اول کا صعیف ہونا کچھ ذیا دہ محتاجے دلیل نہ تھا بخلاف اس دوسری حدیث کے مصنف کے مصنف کی دودلیلی بین کی بیں بہلی دلیل یہ کہ اس حدیث کا مدار اعمش پرسے اور اعمش کے تلا مذہ میں اختلاف ہے، وکی اس کو ان سے مرفو قائل کی بیں بہلی دلیل بین اور عفس بن فیاف اور اسباطید دولوں مو فوقاً گویا حدیث میں زفتا ورقفاً اضطراب ہوا اور حدیث مضطرب

قال (بودَ افد ورواه ابند (دُدعن الاعش موغا دلهٔ یه دفع دفل مقدر به وه یه که کمی نے کما که آپ نے کہا تھا کہ اس دوایت کو مؤغام ن وکیع دوایت کرتے ہیں اور موقوفا دوایت کرنے دلئے دوخض ہیں گویا موقوفا تقل کرنے والوں میں تعدد به معترض کہتا ہے مرفوغا نقل کرنے دلئے ہی دو ہیں ایک دکیع دوسرے ابن داؤد (حضرت نے لکھا ہے ابن داؤد کی دوایت دارتطنی میں ہے) مصنعت اسکا جواب دے دہے ہیں وہ یہ کہ ابن داؤد دنے بیشک اس کو اعمش سے مرفوغا نفت لی دوایت دارتطنی میں ہے مرفوغا نفت لی لیکن اس حدیث کے مرف پہلے جزریعی غسل مرق کو اور حدیث کا بجزرتا نی یعنی وضور لکل صلوق جو دراصل ہارا اعلی نظر کے اس کو ایمنوں نے مطلعاً ذکر ہی نہیں کیانہ مرفوغانہ موقوفا، لہذا ابن داؤد کی دوایت کا ب لم کین ہوئی۔

مديث ان كي ضعف كي دوسرى دئيل معنورة عن عائشة الزهرية الزهري الزهري الزهري المرادوي

مدیث الاعمش عن مبیب ہے جس پر بحث ہور ہی ہے ، یہاں سے مصنف اسکی تضعیف کی دوسری دلیل بیان فر ما رہے ، یہ اس کا حاصل یہ ہے کہ اس مدیث میں مبیب نے امام ذہری کی مخالفت کی ہے اس لئے کہ مبیب اور ذہری دولؤں اس مدیر شدہ کوع وہ سے روایت کرتے ہیں، مبیب نے توان سے غسل مرق تم الومنور سکل صلوق ردایت کیا اور ذہری نے ان سے غسل مرق تم الومنور سکل صلوق دالی ان سے غسل مرق من ہیں، لم خالب ومنور لکل مسلوق والی روایت کے صنعف کی دو د لیلیں ہوگئیں لیکن دلیل تان کی وحضرت نے بذل میں خطابی کے کلام سے رد کیا ہے کہ وضور روایت کے صنعف کی دو د لیلیں ہوگئیں لیکن دلیل تان کی وحضرت نے بذل میں خطابی کے کلام سے رد کیا ہے کہ وضور

الم صلوق اوں توجہور نقباء کامسلک ہے دوسرے یہ کہ زہری کی روایت سے مبیب کی روایت کی تر دید بہنیں ہوتی اور ندان دونوں روایت سے مبیب کی روایت میں وضور لکل صلوق کے بہائے خسل لکل صلوق ہو مذکور سدان دونوں روایت میں وضور لکل صلوق کے بہائے خسل لکل صلوق ہو مذکور ہے وہ مرفوعًا بہنیں ہے بلکہ وہ منسوب ہے فعل مراً ق کی طرف چنانچہ اس میں ہے فکانت تغتسل مکل صلوق یہ نہیں ہے کہ آپ صلی الشرعلیہ دسلم نے ان کو غسل لیکل صلوق کا امر فر مایا تھا۔

فاعل ہ : - جاننا چاہئے کہ حضرت نے بذل میں اس مدیثِ عروہ عن عاکشہ میں وضور لکل صلوقہ کام فوعًا مروی ہونا مدیثِ بخاری ۔ سے نا بت است کے اعتباد سے منصوص اور مرتک بنیں لیکن ما فظ کی دائے یہ ہے کہ یم فوع ہے ، اس پر تفصیلی کلام ہم نے الفیض السائی میں کیدے اس کودیکھا جائے ۔

وروی ابوالیقظان عن عدی بی تابت آن ابتک بات جل رای تقی باب کی مدیث تا نی کی تضعیف پرجسی مصنفت فی دو دو در ایس بیال کسی اب بیال سے مصنف بظا بر مدیث اول کے منعف کی دلیل کی طرف اشارہ کر رہے ،یں وہ اس طرف کے ابوالیقظان کی روایت بین امسطراب بایا جا دہا ہے ، جنانچہ اکنوں نے پہلے سنداس طرح بیان کی تقی عن عدی اب تابت عن ابد عن حدید وریہاں وہ کم درہ بی بین عن عدی بین ثابت عن ابد یعن علی، اور یہاں وہ کم درہ بی بین عن عدی بین ثابت عن ابد یعن علی، اور یہاں وہ کم درہ بین عن عدی بین ثابت عن ابد یعن علی، اور یہاں وہ کم درہ بین عن عدی بین ثابت عن ابد یعن علی ، اور یہاں وہ کم درہ بین عن عدی بین ثابت عن ابد یعن علی ، اور یہاں وہ کم درہ بین عن عدی بین ثابت عن ابد یعن علی ، اور یہاں وہ کم درہ بین عن عدی بین ثابت عن ابد یعن علی ، اور یہاں وہ کم درہ بین عن عدی بین ثابت عن ابد عن عدی بین ثابت عن عدی بین ثابت عن عدی بین ثابت منعن ہے۔

وروی عبدالسك بن میدی آن بنام ریمال سے معنوی مدیث یکے صنعت کی دلیل بیان کر دسہے ہیں دہ اس طور پر کہ شروع یں امرا ہ مسروق یعنی قیرعن عائشہ فی بور وایت گذری وہ مرفوع کی تقی اور بہاں انکی یہ دوایت جس کو قمیرسے شعبی روایت کر دہ ہیں موقو قاسے اور اسی سے مدیث عام کلوم عن عائشہ فی بھی تضیف نکل آئیکی اسلے کہ اس سندیں شترک ہیں، اس سے معلوم ہواکہ ایوب کھی کسی طرح روایت کرتے ہیں اور کھی کسی طرح ، لہذا اس اضطاب سے دو نوں روایت متاثر ہوئیں معلوم ہواکہ ایوب کی میں وہ اس طور پر کہ مدیث قمیر دروایت داؤد وعاصوعن الشعبی اس سے مسفوج مزید اختلات ثابت کر دہے ہیں وہ اس طور پر کہ مدیث قمیر جو بطریق شعبی ہے اس میں اکثر روا ہے نے وضور لکل صلوہ کو ذکر کیا اور داؤز و عاصم نے شعبی سے اس مدیث میں بجائے وضور لکل صلوۃ کو ذکر کیا اور داؤز و عاصم نے شعبی سے اس مدیث میں بجائے وضور لکل صلوۃ کو ذکر کیا اور داؤز و عاصم نے شعبی سے اس مدیث میں بجائے وضور لکل صلوۃ کو ذکر کیا اور داؤز و عاصم نے شعبی سے اس مدیث میں بجائے وضور لکل صلوۃ کو ذکر کیا اور داؤز و عاصم نے شعبی سے اس مدیث میں بجائے وضور لکل صلوۃ کو ذکر کیا اور داؤز و عاصم نے شعبی سے اس میں کی لوم کو ذکر کیا۔

قولهٔ وروی هشام بن عروه عن ابیه مصنت جو نکه وضور سکل صلوق کی روایات کی تضعیف کے دریے ہیں، اس سلسلہ میں فرماتے ہیں کہ یہ وضور سکل صلوق بعض طرق سے تواس کاعن عاکش مرفوعًا ہونا تا بت ہو تاہیے اور تبعض سے موقوفًا علی عاکشہ اور بعض سے موقوفًا علی عروہ ۔

وهذه الاحاديث كلهاضعيفة جانناً چاست كرمصنعت في اس باب بين كل تُؤْر وايات ذكركي، بين جن بين مرفوع بين، على مرفو

## يَابَمِن قَال تَعْتَسَلَمِن ظَهْرِ لِي ظَهْرِ

یہ دونوں ظہرظا رمعجہ کے ساتھ ہیں لینی روزانہ ایک بارظہر کے وقت غسل کرنا اس باب میں معنعف نے کوئی مدیث مرفوع ہنیں ذکر کی بلکہ شروع بیں سعید ہیں المسیب کی ایک روایت ہے اوراس کے بعد بعض محابہ کے آثار تعلیق ہیں، مستحاض کے بعد بعض محلے دوزائد ہوقت ظہر غسل ہما دے یہاں گذشتہ باب کے شروع میں امام نووی سے گذر چکاہے کہ یہ سعید ہی المسیرے اور سن بھری سے منقول ہے۔

قولی عن الشعبی عن احراً فی عن قعین اوربعض شخوں میں ہے عن احرا فیہ عن قعید یہ دوسرا نسخ تو بالکل خلط ہے اسلئے کہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ شعبی روایت کرتے، ہیں اپنی ہوی سے اور ان کی ہوی قمیر سے حالا نکہ شعبی تو براورات کرتے ہیں اس سے پہلے باب میں گذرا اور پہلا نسخہ بھی جم نہیں اس لئے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ شعبی کسی عورت سے روایت کرتے ہیں اور وہ قمیر سے ، باں با اس نسخ کی صحت کی ایک شکل ممکن ہے وہ یہ کم عن حقید کو عن احرا ہے بدل قرار دیا جائے ، اصل بات یہ ہے کہ یہ لفظ یہاں ہونا ہی نہیں جا ہتے ، صحیح

عن الشعبى عن قديوسے يا پيمراس طرح ، يوعن الشعبى عن امواً في مسووتِ اوريدا مراً ق مسروق قمير ، مي بين جيساكه باب كے شروع بين گذرچكا -

اُن روایات میں وقت ظہر کی تخصیص بظاہراس لئے ہے کہ دراصل یہ غسل کا حکم علا جُاہے، برودت پیدا کرنے کیلئے اورظہر کا وقت چونکہ حرارت کا ہوتا ہے اس لئے وہی زیادہ مناسب ہے۔

حَوله و قال مالك الى الإطنى الم حضرت امام مالك في دائد بهد كرسعير بن المسيب كى دوايت جس يس من ظهر إلى المراب و جميد من طبر إلى طبر ب ايك نقط كي زياد تى سے كچه كا كچه بوگيا اس لئے كه نقط والى دوايت كا حاصل به ب دوزانه ايك مرتب غسل كرے اور حذون نقط والى دوايت كا مقتفى بيسته كه بورے ماہ ميں مرت ايك مرتب غسل كرے ، امام مالك ايك مرتب غسل كرے ، امام مالك في اس دائے برامام خطابى نوشى ميں انجھل برا اور كہنے لئے ما احسن ما قال ما للت دما الله به اخات مين ولا لا لا لئى اس دائے برامام مالك في بات بكى اور كيسام كھ كى اس ب ان كا، ليكن حضرت كو اس دائے سے اتفاق بهيں اس لئے كه حضرت فرمات بيں كرسعيد بن المسيب كايدا ترسن دارى بيں متعدد طرق اور مختلف الفاظ سے مردى ہے ان سے يم معلوم بوتا ہے كہ طبر بهيں بلك ظهر بى ہے د ظار منقوط كے ساتھ ) اس لئے كماس كى ايك دوايت بيں اس طرح ہے تفت كى يوم عندالت و الاد بى اور صلوت اولى ظهر بى كو كہتے ہيں ۔ والتر متعالى اعلم با لصواب ۔

#### عناب من قال تعتسل كل يوم مرة ولويقل عند الظهر

مستخاضہ کا روزانہ ایک بارغسل کرنا یہ حضرت علی وابن عباس سے ایک روایت ہے کما تقدم۔ مولہ واتخذت صوفۃ فیماسمن اوریت یہ تدبیروعلاج کے طور پر بتلایا جار ہاہے کہ ایک پھایا روغن زیتون وغیرہ میں ترکرکے مخصوص مقام پر رکھ لے اس لئے کہ یہ پھایا صکابتہ عروق جو کہ سیلانِ دم کا سبب ہے اس کودور کرکے عروق میں نری پیدا کرے گا۔

# بَابِمِن قال تغتسل بين الريام

یعی مستمان ایک مرتبر خسل توعندا نقطاع الحیف کرے اور پھرایک مرتبہ دوبارہ وجو با زمانہ اطہر کے اثنار میں کرے یہ قاسم بن محمد کا قول ہے جس میں وہ متفرد ہیں جمہور کے نزدیک صرف ایک بار غسل واجب ہے اس سے زائد مستم ہے۔

## المناب عن قال توضأ دكل صَلوة

مستحاضہ کے لئے وضور لکل صلوبہ لین ہم فرض نماز کے ہے مستقل وضور کرنا اگرچہ وقت کے اندر ہویہ شافعیہ کا مسلک ہے مصنعت کی غرض اسی مذہب کوبیان کرنا ہے ،اس باب کی حدیث پر کلام اوراس کی مستسرح باب اذا اقبلت العیصنہ ہے۔ پس گذر چکی ہے

## ﴿ بَابِ مِن لَمِ يَكُوالُونُوء الاعند الحدث

بظاہراس ترجہ میں مالکیہ کا مسلک مذکورہے جویہ کہتے ہیں کہ استخاصنہ موجب وضور نہیں الایر کہ استخاصہ کے علادہ کوئی دوسرا حدث یا یا جائے۔

ا حدثنا ذیاد بن ایوب - قوله فان رأت شیئامن ذلک ای من نواقض الوضوء غیرا لاستخاصة ینی ذلک سے مراداستخاصه کے علاوہ دوسرے نواقض وضور ہیں، مطلب یہ ہے کرمستخاصه عندانقطاع الحیض ایک بارضل کر کے اسی فسل سے نمازیں پڑھتی رہے جتی چاہیے خروج و قت کے بعد بھی مبتک استخاصه کے علاوہ کوئی دوسرا صدت بایا نہ جائے اور بہی مذہب بعینہ مالکیہ کا ہے ، اس مطلب کولیکر یہ صدیث تبہور کے فلان ہوجاتی ہے لہذا یہ کہاجائے کہ ذلک سے اثار استخاصه کی طرف ہے اور مطلب یہ ہے کہ جب تک استخاصه کا سل منافق ہو کما عندا لشا فعید، خواہ لو قریب کا عندالحقید وضور کرئا عام ہے خواہ لی صلوق ہو کما عندالشا فعید، خواہ لوقت کے اسلام ہے خواہ سے منافی عندالحقید منافقہ منافقید۔

حولیت دبیعة انه کان لا بری علی المستعامنة وضوءً الح ربیع شیخ بالک اور خود امام بالک وولول کاملک ایک می ہے کمستمامند کو استمامند کی ماجت بنیں نہ وقت کے اندراور نہ بعد خروج الوقت، اور حنفیہ کے نزدیک کو داخل وقت وضور کی ماجت بنیں لیکن خروج وقت کے بعد وضور خرور کہ ہے ، دبیعا در جنفیہ کے مسلک کے درمیا یہی فرق ہے ، بذل میں حفرت منے قول ربیعہ کو اس پر محمول کیا۔ ہے کہ داخل وقت وضور کی ماجت بنیں بھراس کے حفرت سنے اس پر لکھا کہ یہی نہ بہ حنفیہ کا بھی ہے ، نبر علیم شیخنا ایمنا فی بامش البذل ۔

# ﴿ بَابِ فِي السرأة تَرِي الصُّفرة والكدرة بعد الطهر

لین جوعورت صفرة وکدرة به دورنگ دیکھ حصول طهر لین مدت حیض کے گذرجانے کے بعد، کدرة سے مراد وہ رنگ ہے جوستا ہر ہموما رمکدریعیٰ گدلے پالی کے جس میں غبار وغیرہ ملجائے مصنف کا یہ ترجمہ بلفظ المحدیث ہے۔

مسكة الباب مين مذابرب علمار اوران مح دُلائلُ إيم مُتلامختلف فيه به اس مِن علمار كُوتين قول المسكة الباب من مذابر بي علمار اوران مح دُلائلُ الله المسكة الباب من مناه من المسلك المسكة المسكة المسلك المسكة المسلك ال

کے عورت صنم ق و کدر ق اگر مدت عیض میں دیکھے تب تو دہ صف ورندا ستاھند، اور یہی مصنف ترجمۃ الباب میں بھی کہ رہے ہیں لہذایہ ترجمہ مسلک جبور کے موافق ہوا، دوسرا قول ابن جزم ظاہری کا ہے کہ یہ دونوں رنگ مطلقاً استحاضہ ہیں اگرچہ مدت عیض کے اندر دیکھے، تیسرا قول وہ ہے جوامام مالک کی ایک روایت ہے کہ صفر ق و کدر ق مطلقاً حیض ہیں خواہ عادت کے اندر دیکھے یا اس کے پورا ہونے کے بعد، اور دوسری روایت امام مالک کی مسل جہور کے ہے ، یہاں پر ایک جو تھا قول وہ ہے جو حنفیہ میں سے امام ابولوسون مسلم وی ہے کہ کدر ق حیض ہے بشر طبکہ شروع میں اثر دم راسودیا احم) دیکھے ورنہ یہ محض ایک رطوبت ہے جس کا کوئی اعتبار بہیں۔

جَهُود کی دلیل الوداؤد کی حدیث الباب ہے، ابّن حزم کی دلیل بھی ہی حدیث الباب یعی حدیث ام عطیہ ہے دسیکن بروایت کے الفاظ میں "بعد الطہر"، ندکور نہیں بس اس طرح ہے کت لا نعد الکدس قروالصفرة شیاً ، اسی لئے امام نسائی منے اس پر ترجہ بھی مطلق ہی قائم کیا ہے جہود کی طرف سے کس کا جواب یہ دیا جائے گا کہ الوداؤد کی دوایت میں جعد المطہر کی زیادتی موجود ہے اسی لئے امام الوداؤد دی ترجہ الباب میں بھی یہ قید ذکر فرمائی ہے ادر اسی طرح امام بخار کائے بھی بخاری شریف میں ترجہ الباب الوداؤد ہی کی دوایت کے مطابق بعد المطہر کی قید کے سام الباد الود او دہی کی دوایت کے مطابق بعد المطہر کی قید کے سام المود کی دوایت کے دوایت کی دوایت کی دوایت کی دوایت کے بھی مربہ بخاری شریف کی وہ مشہور حدیث ہوئی المائی خرابی فرماتی ہیں ، لا تعجد کی حتی تویت الفقت البیمناء کیونکہ بظا ہم اس حدیث عائشہوری کا مطلقاً حیض ہونا ثابت ہوتا ہے مدت حیف کی قید دہنیں ، اسس کا جواب بھی حدیث ام عطیہ سے خود بخود نکل آیا کہ حدیث عائشہ کو محمول کیاجائے گا زمانہ حیض بیں اوراستحاضہ ہیں بعد المطہر ام عطیہ دونوں کو طاکر ماصل یہ ہوا کہ صفرہ و کدرۃ حیض ہیں قبل الطہر یعنی ذمان حیض ہیں اوراستحاضہ ہیں بعد المطہر یعنی ذمان حیض ہیں اوراستحاضہ ہیں بعد المطہر یعنی ذمان حیض ہیں ۔

جاننا چاہئے کہ یہ اختاب مذاہب کا بیان تو کلی طور پر تھا، تھر آگے اس میں مزید تفصیل ہے وہ یہ کہ عورت کے

صفرة وكدرة كو مرت حين من ديمجه كى دوصورتين بين ايك يدكه يه ديكهنا عادت سه متجاوز بهوكراكثر مدت حين برآ كرمنقطع بهوجات دوسرے يدكه اكثر مدت بين الك يدكه به ديكهنا عادت سه متجاوز بهوجات جنفيد كے بيان اول صورت بين سب حيف متجاوز بهوجات جنفيد كے بيان اول صورت بين سب حيف مين العادة المستخاصة بها اور يهى قول شا فعيد كا بھي ہے گرفرق يہ ہے كہ بهما رسے يهان اكثر مدت حيض دس دن ہها اوران كے بيان بندره دن ، اور دوسرا قول شا فعيد كا يہ به كه صفرة وكدرة ايام عادت بين توجيض سے اور ما زاد على العادة مطلقا استخاصة سب د

## في باب في المستحاضة يغشاها زوجها

وطی ستماضہ جمہور کے نزدیک جائزہے اور ایک جاعت کے نزدیک ناجائزہے جس میں ابراہیم تحنی بھی ہیں اور یہی ایک روایت امام احمد کی ہے، اور ابن سیرین میں سرکا ہت منقول ہے۔

مصنف کے ناس باب میں کوئی حدیث مرفوع بہنیں ذکر کی بلکہ اثر عکر مرکو ذکر کیا وہ یہ کہ ام جبیبہ سے ان کے شوہ راور حمنہ سے ان کے شوہ راور حمنہ سے ان کے شوہ راور حمنہ سے ان کے شوہ را عبد اللہ بن عوف ہیں اور جمنہ بنت ججش کے شوہ رطلحۃ بن عبیداللہ ہیں ،اس مسئلہ میں فعل محابی سے استدلال اس طور پر ہے کہ یہ ہر دوجلیل القدر محابی جو کہ عشر مُرتم میں سے ہیں اس فعل پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت ، کے ابنیر جراکت بہیں کر سکتے تے جصوصًا جبکہ قربان حاکف سے مما فعت بھی وار دہے ، دوسری بات یہ ہے کہ منع کے لئے دلیل کی حاجت ہے اور اس سلسلہ میں حضور صلی اللہ علی ہے کہ کہ بنی تابت بہیں لیکن حضرت شیخ بنیل میں لکھ اس سلسلہ کی بعض دوایات جمع الفرائد میں موجود ہیں سے کوئی بہی زایت بہیں لیکن حضرت شیخ بنیل میں لکھ اس سلسلہ کی بعض دوایات جمع الفرائد میں موجود ہیں

### عَ بَابِ مَاجَاء فَى وقت النفساء

اقل مدت نفاس مي عندالا تمرا لاربعه كوئى تحديد تنبيل سه ، اكثر مدت مي اختلات سب جنفيه وحمنا بله كے يمال جاس

له جمع الغوائد مين اس سلط مين دولؤن طرح كى دوايات بين جواز وعدم جواز بم اسكى عبارت ببين بهان نقل كرتے بين ر عائش) قالت المستحاضة لاياً تيها ذوجها الملدار في دولة) بلين عن ابرا بيم النخفي قال كان يقال المستحاضة لا تجامع ولاتس المععف انمارخص لها في الصلوة - وقال يزيد بجامعها زوجها و يحل لها ما يحل للطام تزودك ) عن ابن جبير وقد سن انجام عالمستحاضة فقال القتلوة اعظم من الجماع اس كے بعد اس ميں الوداؤد كے حوالہ سے اس اثر عكرم كر ذكر كيا ہے ، ام حبيب اور حمن كے بارے بين ۔

روزسے اور آبا م شافعی و آبام مالک مے نزدیک ستون او ا، اور ایک روایت یں امام شافعی مسعون او امروک سے ا درا مام ترمذي حيف امام شافتي كابسلك وى لكهاب جوحنفيه اور حنابله كاب ليكن كتب شافعيدي ستون يومًا مُركور ب. ا- حدثنا احمدين يونس بوتك كانت النفساء على عهد رسكول الله مكلمالله عليه وسكر تقعد بعد نفاسها اربعين بومًا - اس معلوم بواكه اكثر مت نفاس عاليس دن م مساكر منفيه اور منا بله كا مربب مدا ورمحا بى كاقول کنا نفعل کذا بی زمن دسول انتهاصلی انتهاعکلیر وکسکع با الآخاق صیری فیم **و عربے مسلم میں ہے کما فی ک**یپ الل**مول او**ر یها ل تو به مدیث ایکسا درلما فاسسے بھی م نوع سے دہ اس لئے کہ محابیہ کی مراد بہسپے کہ نعنسا دحفود کی جا نب سے اس بات کی ما مورتھی کہ چالیس دِن بیٹھے یہ طلب نہیں کہ بیٹتی تھی اور پیم اد اس لئے ہے کہ حدیث کو اگر ظاہر پر رکھا جائے تو مفنونِ مدیث خلاب دا تع بو گاک دنکه پرستبعد ایک زمانه کی تمام عورتیس عادت نفاس میس متحد بروجائیس تعینا سب کوچالیس ، ی روز نفاس آئے لینیا اس میں عادت کے اعتبار سے عورتیں مختلف ہوتی ہیں، کذائی البذل عن الشوكانى ، اور يہى بات سنے ابن المام نے نتے القدير ميں بھي لکھي ہے ليكن من كما ہول كريد برے برسے حفرات توميى لكرد دے بي ميكن مفهون کے خلاف واقع ہونے کی بات اس احقر کے کھ سمجھ میں بنیس آر ہی اس لئے کہ اس مِدیث میں مراد یہ ہے کہ آپ کے زمانہ یس نفسار زا کرسے زا کرچالیس روز بیٹی تھی اس میں کچھ بھی اشکال بنیں ،اوراگر بیال امر مقدر مانیں تب بھی یہی مطلب لینا پڑے گا کہ نفشار آیے کی طرف سے ما مور متی اس بات کی کرزا تدسے زا تدج ایس روز بیٹے ،اور اگریرمطلب لياجائي كياليس دن بيقى تقى يا برلفسارياليس دن بيطي كى ما موركتى تب دولال صور تول يس اشكال بوگا -ف اعلى ، د مصنف من نے مرتب نفاس کے بارے میں تو ترجہ قائم کیا لیکن مدت حیف کے بارے میں کوئی ترجہ نہیں قائم کیا اورنہیاس کی کوئی صدیت ذکر کی بظاہراس لئے کہ اس کے بارے میں کوئی صدیث ثابت ہی مہنیں جیساکہ ابن العربی کے کلام سے معلوم ہوتا ہے ۔ اکدانی ہامش البذل)

‹فائدُهُ تَانيه، مصنفَّ عسل نفاس كم باريس ترجمة قائم بنين والي السلف كاس الماي كدئ وديث وارديني بعد، كما في المين المائ فارجع اليما

قولہ وکٹ نطلی علی وجو هذا الورس من الکلف کلف لین داغ ونشان عورت کے چہرہ پرولادت کی مشدّت مسلمان دغیرہ کی و فیش میں اسک تدبیریہ کیا تکلیف وغیرہ کی وجہ سے کچھ نشان سے پڑجاتے ہیں جفرت ام سلم اس کے بادے میں کمر رہی ہیں ہم اس کی تدبیریہ کیا تکمین کہ ورس بوایک مشہور گھا س ہے اس کو ہیں کر نفسیار اپنے چہرہ پر مل لیا کمرتی تھی جس سے وہ نشانات

له ۱ در اس سلد مین ایک مدیث سنوای ماجد می مرفع مربع بی بےعن النس ان دسول ( تشریبی النس علیه وَسَلو وقت للنفساء اربعین بومًا الا ان تری الطهرة بن دلاف .

کے یہ طلابطلی مجردسے ہی، دو متالی بشدید الطام باب افتعال سے بھی ہوسکتا ہے، یہ دواحمال علام سندھی نے حاشی نسائی میں قرل این عمر لاکٹ اصبح منطلی بقطوان کے ذیل میں لکھے ہیں۔

#### مەن بوجاتے تھے۔

٧- حدثنا العسن بن يحبى حول ان المرق بن جند بياض النساء الآ حفرت مم ه بن جند عالبا ابين قياس واجتهاد سع ورقول كوزمانه حيف كي نمازول كي تضاركا عم دياكرت سق جفرت ام سائر كوجب معلوم بواتوا نفول في اس كي ترديد فرما في اور فرمايا آب ملى المترعليه وسلم زمانه نفاس كي نمازول كي قصاركا يم نهي فرمايا كرت سق مطلب يرب كه جب زمانه نفاس كي نمازول كي قضار بهن قوار بين اولي نهو كي اس لئ كه اس بيل حرى ذا مديد منا ربطريق اولي نهو كي ال قضار بهنين وربيال بطريق اولي نهو كي ال قضاء بهنين ويبال بطريق اولي نهو كي ويال قضاء بهنين توبيال بطريق اولي نهو كي .

## إب الاغتسال من الحيض

اسباب سے مقصود خسل حین کی کیفیت کوبیان کرناہے جیساکہ اس سے پہلے شروع میں خسل جنابت کی کیفیت کوبیان کیا تھا خسل چاہے جنابت کے کیفیت کوبیان کیا تھا خسل چاہے جنابت کے لئے ہویا حیف سے لئے دونوں کا طریقہ تو ایک ہی ہے لیکن خسل حیف کے بارے میں روایات میں بعض ایسی چیزس آتی بیان کیا جاتا ہے۔ مثلاً فرصہ مسکہ وغیرہ کا ذکر جو آگے روایت میں آر ہاہے۔ اس کے اس کو الگ بیان کیا جاتا ہے۔

مضمون کردی یں خالبا یسفر غروہ فیرے لئے تھا جیسا کہ آخر مدیث سے معلوم ہور ہاہے، وہ ہو ہیں کہ صفر کا حال ہیا ان کا نام کردہی یں خالبا یسفر غروہ فی ہیں ہم صفون حدیث یہ ہے کہ وہ اپنے کی سفر کا حال ہیا ان کردہی یں خالبا یسفر غروہ فی ہیں کہ صفر میں تضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے لیسنے حقیبہ رحل یعنی پالان کے بیچھے کی لکڑی پر دریت بنا لیا اور (یہ قا فلرس میں آپ بھی تھے رات ہم چیا دہا ہمال تک کہ) جمعے قریب کی منزل پر پہنچگر آپ نے نزول فریایا اور میں بھی ابنی جگر برسے اتری، تو ہیں سے دیکھا کہ وہال خون کا دھب لگ دہا ہے اور یہ مجھے پہلی مرتبر حین آیا تھا، وہ کہتی ہیں اس کو دیکھ کریں وہاں سکو گئی اور شراگی ، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میری یہ کیفیت دیکھی اور اس وم پر بھی آپ کی منظر پڑی تو آپ نے دریا فت فرایا کہ نایا کہ نوا مستشر فرایا کہ تو ایس کے دریا ت منو اور تھر آپ کی منون لگ کیا ہے اس سے درسود و چراپی سواد کی پر لوٹ جا کہ ب کی مالیا کرتی تھیں، بلکہ یہاں تک اس کا اہتمام ہوا کہ وصیت کی کہ مرف کی بعد حین کرتی تھیں تو عسل کے پائی ہیں بھی تمک مالیا جا ہے کہ اس واقعہ کے بعد ان کا یہ معمول ہوگیا تھا کہ جب بھی خوشل دیا جائے اس یا تی ہیں بھی تمک مالیا جائے۔

اس مدیث می غسل حیف کی کوئی خاص کیفیت تو مذکور نہیں نہ جانے مصنع بی نے سب سے پہلے اسی روایت کو کیوٹ و کرکیا، ہال البتہ اس مدیث سے ایک مسکد اور معلوم ہور ہا ہے بعنی مار مخلوط لبتی یہ طاہر سے غسل کا جواز ہوباب میں الفیلسی میں تفسیل سے گذر دیکا۔

قولهٔ قالت خلدا فتح رسول انته صلی انته علیه و شکو خیبر آپ صلی الشرعایه وسلم سفر غروات میں گاہے عور آؤل کو بھی ساتھ یجاتے ستھے لیکن یہ لیجانا قبال کے لئے نہیں ہوتا تھا بلکہ دوسری خدمات کے لئے جمرو میں کی مرہم پٹی اور تیار داری کے لئے، اور اس قیم کی عور آؤں کو باقا عدہ سہم غیبت تو نہیں دیاجاتا تھا البتہ العام کے طور پر کوئی معمولی سی چیز مال غنیمت میں سے دے دی جاتی تھی جس کورض کہتے ہیں، فئی سے مراد یہاں مال غنیمت ہے، ویلے مشہور یہے کہ فئی وہ مال ہے جو کفارسے عاصل ہو بغیر قبال کے اور جو عاصل ہو قبال سے اس کو غنیمت کہتے ہیں، یہ چیزیں کتاب الحیاد میں آئیں گی۔

1- حدثناعقان بن ابی شیبة قولد عن عادیشه قالت دخلت اسهاء آنی یه اسها رمبنت شکل پی جیسا که مسلم شریعت کی دوابت بی ہے ، کاری بی ابھی یہ مدیث ہے اس بی دخلت اسوا آق بلا تعیین ہے مافظ کہتے ، بی فطیب نے مبہات بیں اس دوایت کو ذکر کیا اس میں بجائے بنت شکل کے اسها ربنت بزید بن السکن ہے دمیاطی ویزہ بعض محدثین نے مسلم کی دوایت کو تھیعت فرار دیا ہے اس لئے کہ الفساد میں کوئی شخص ایسا نہیں جس کا نام شکل ہو ، ما فظ این جرائے اس کی تردید کی ہے اور کہا ہے کہ ہو سکتا ہے شکل ان کا لقب ہوا در نام یزید ہو بلکہ مافظ کہتے ، بین زیادہ تر مشہور کتا بوں میں اسمار بنت شکل ہی ہے یا اسمار بغیر نسب کے جیسا کہ ابودا وُدین ہے ۔

مولد نوناخُدُ فِرصَتُها فَتُطَهَّرَهَا آیعی آپ نے فرمایا کہ حالقہ کوچاہے کہ عنس سے فار خاہونے کے بعد مزید نظافت وطہارت حاصل کرے ، فوصت کی فاریس تینوں حرکات پڑھی گئی ہیں اس کے سعنی ہیں روئی یا اون کا قطعہ بین کھایہ ، یہاں پر اس کے موسد کی فاریس تینوں حرکات پڑھی گئی ہیں اس کے سعنی ہیں روئی یا اون کا قطعہ بین کھایہ ہے موسد مسلب سے مراد مشک آلو کھایہ ہے جیسا کہ اگلی روایت میں ہے دوصت کم مُسکت اور بعض روایات میں مراد ہوسکتا ہے کہ فرج کے علاوہ جہاں جون کا اثر ہو دہاں اس کو لگا کر پھر فرج میں رکھے، چنا نچہاس سے اگلی روایت میں قرصة کے میا تھا وں کھا اور بعض سے اور بعض سے اس کو قرصة کی میں ہو گئی ہو کہا سے میں مراد ہوں ہو گئی ہو اس کے ساتھ ہے اور بعض سے اور بعض سے اس کو قرصة گائی ہو گئی ہو گئی

له ممکن ہے مصنف کو ال صحابیہ کی یہ ا دار بہت بسندا کی ہوکہ حدیث پرعمل میں اسس قدر اہما م دضی اللہ تعالیٰ عنها اس حدیث کا جوم فوع حصر ہے اس میں آوا غترال حالفی ہی مذکور نہیں بلکر غسل دم حیض مذکور سے البتہ فعل صحابی غسر حیض سے سعلی ہے، ۱۲

مراد سیسے ایک ی ہے۔

ہم۔ نہ ابھی کہا تھا کہ بعض روایات میں مین مِسُدِ ہے مشہور تو یہ ہے کہ یہ سک بکسرا کمیم ہے جوکہ معروف خوسشہوسے ، اور بعض نے اس کی وجہ یہ گھی ہے کہ مُشک توسشہوسے ، اور بعض نے اس کو وسک بنتی المیم پڑھا ہے اور مسک چڑے کو کہتے ہیں ا دراس کی وجہ یہ گھی ہے کہ مُشک توبڑی گراں چیز ہے اور حفرات محابہ عام حالات ہیں عربت کی ذندگی ہر کرتے تھے لمذا مطلب یہ ہے کہ چڑے کا مگڑا الے کر بدن کے جس جس حصد پر خون کا اثر ہواس سے دگڑو دے اور جن لوگوں نے اس کو بسک پڑھا ان کی تا بیراس روایت سے ہوتی ہے جس میں آتا ہے چور مُست میں مشک کی خوسشہو بسائی گئی ہو) دوسر سے فریق نے اس کا جواب موسکت ہوں گئی ہو ) دوسر سے فریق نے اس کا جواب موسکت ہوں گئی ہو ) دوسر سے فریق نے اس کا جواب معنی رکھک اور خلاف فائر ہیں ، امام فووی کی دائے ہے کہ مسک بکسرا کمیم ذیا دہ صحیح ہے ، اور عسرت دھا جت والی بات معنی رکیک اور خلاف فائر ہیں ، امام فووی کی دائے ہے سے کہ مسک بکسرا کمیم ذیا دہ صحیح ہے ، اور عسرت دھا جت والی بات بسرائیس ہی ہوں کے معا ملہ ہیں۔

نیزاس میں بھی اُختلات ہے کہ استعال مشک میں حکمت کیا ہے اس میں دو قول ہیں بعض نے کہا دائح کریمہ کے ازالہ کھے لئے اور بعض نے کہا دائح کریمہ کے ازالہ کے لئے اور بعض نے کہا استقار حمل جلد ہوتا ہے لئے اور بعض نے کہا استقار حمل جلد ہوتا ہے لیکن ایام نودی مُن اُن کے جمزت شیخ حمرات شیخ حمرات شیخ حمرات میں اوری مُن ماتے ہیں لاحول دلاقوۃ کہاں بہنج کے ہے۔

حولهٔ فاثنت عليه الإصفرت عاكشهُ في انصارى عور لون كا ذكركيا اوران كى تعريف ومرح كى، مرح كے الفاظ الكى دوايت من إرب أي نعوالنساء دنساء الانصار لويكن يستعهن الحياء يعنى انصارى عورين كيس الجي بين ان كو دين سيكف اورمسائل معلوم كرتے سے حيار مانع نهوتى تقى،

طهارة مائير جوكماصل باسكابيان يورا بهوا-العصديد الذى بنعمة تتم السَّالحات-

# يَابُ التَّمِرِ ٤

اس باب سے معنعت کامفعود مشروعیت تیم اورصفت تیم دونوں ہی کو بیان کرنا ہے چنانچہ باب کی مدیث اول سے مشروعیت اور اس سے معنعت کامفعود مشروعیت تیم کو بیان کیامشروعیت اور اس کے مابعد کی روایات سے معنوت تیم کو بیان کیامیں میں معلق مراحیت عشره اللہ تیم میا حریث عشره المیم میں مقاررة مطلقة او مزدیت مارچوکہ اس باب یں من خصائص بذہ الامت، ما یکچوز بدالیتی افتیان اور اللہ تیم کی کھیے التیم، واللہ تیم من خصائص بدہ اللہ تیم المیم من خصائص بدہ اللہ تیم اللہ تیم من خصائص بدہ اللہ تیم اللہ تیم اللہ تیم اللہ تیم اللہ تیم کے اس باب یں من خصائص بدہ اللہ تیم اللہ تیم اللہ تیم کے اس باب یں من خصائص بدہ اللہ تیم کے اس باب یں من خصائص بدہ اللہ تیم کے اس باب یں اس باب یں اللہ تیم کے اس باب یں اللہ تیم کے اس باب یں اللہ تیم کے اللہ تیم کے

امل ہے اس بر كلام. بل يجوز التيم للجنابة ،

بحث ا قل مصنعت دحمة الشعليجب طهارة مائيرم مغرى دكمرى يعى وصورا ورغسل اوران كے متعلقات كے بيان سے فارغ ہوگئے تراب يهال سے اور نائر سے مرتبہ مرتب

مؤخر ہوا کرتاہے اصل سے۔

بحث تا نی . تیم کے دنوی می تصد کے بیں اور ج کے مینی بھی تصد کے بیں لیک اسیں معظم وقترم کی قید ہے دینی کی معظم وقترم چرکا تصد کرتا اور تیم کے معنی شرع بیں باک می کو قاعد کہ شرع کے مطابق استعال کرنا طہارات کی بیت سے ، ابن رسلان آ کہتے ہیں چو نگر تیم کے معابق استعال کرنا طہارات کی بیت سے ، ابن رسلان آ کہتے ہیں چو نگر تیم کے معنی میں اختلات معنی میں اختلات معنی میں اختلات معنی میں ان کوی معنی میں اور اسی طرح معنی میں اور اسی طرح صاحب ہوا یہ سنے اس میں امام زفر کا اور ابن رشد نے بدایت المجتبد اس میں امام زفر کا اور ابن رشد نے بدایت المجتبد میں حسن بن می کا بھی اختلاف لکھا ہے ۔

بحث ثالث ، جانا چاہئے کہ جس طرح افک عائشہ کے تھد کی بنار نُقدِ عِقد ( ہار کا گم ہونا ) ۔ ہے اس طرح مشروعہت تیم کا سبب بھی ہمی ہار کا گم ہونا ہے، افک کا واقعہ بالاتفاق غزوہ مرسیع میں بیش آیا جس کو غزوہ بنوا لمصطلق بھی کہنے ہیں اور ایک بڑی جا عت جن میں ابن عبد البن سعد ، ابن حبان بھی ہیں ان حفرات کی دائے یہ ہے کہ آیت تیم کا نزول بھی اس غزوہ میں ہوا ، اور ایک جا عت کی دائے یہ ہے کہ قصر افک بیش آنے کے بعد ایک دوسرے سفر میں دوبارہ ہار گم ہوا اورامیر آیت تیم کا نزول ہوا، چنا نچ طرانی کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے حضرت عائشہ فی ماتی ہیں کہ واقعہ افک بیش آنے کے بعد میں حضور کی اس بین کیم کا نزول ہوا، میکن پیش آنے کے بعد میں حضور کی اس بین کیم کا نزول ہوا، میکن پیش آنے کے بعد میں حضور کی اس بین کیم کا نزول ہوا، میکن

اس روایت پی اس سفر کانام مذکور نہیں ہے، ما فظ ابن النیم زاد المعادین فراتے ہیں و ہذا ہوالظا ہم، اورالیے ، ہی ما فظ ابن مجرکا میلان بھی اسی طرف معلوم ہوتاہے، ما فظ ابن مجرکا میلان بھی اسی طرف معلوم ہوتاہے، ما فظ اسے بعض علما رسے آیت تیم کا نزول غزوہ ذات الرقاع بیں ہونا نقل کیاہے ، ہوسکتا ہے وہ دوسرا غزوہ یہی ہوجس کو حضرت عاکشہ فرماری ہیں لیکن بیرسکد مختلف فیہہے کہ ذات الرقاع مقدم ہے یا بنوا تصطلق، قسطلانی فرماتے ہیں آیت تیم کا نزول سے یا سلام چیں ہوا، اور تا ایک خمیس میں سے ملامات اوراین الجوزی نے اسلام علی سکت کھاہے، والشر تعالی اعلم۔

بحث رأ بع دیم تنفیر کے نزدیک طهارة مطلقه رکا مل) بها ورائم بنا شک نزدیک ملهارة منوودیه به اسی است بهان یم میان یم میان یم میان یم سلامی به بهان یم سلامی کرسکته بین ا درائم ثلاث کے بهال دخول دقت صلوة سے بہلے بھی کر سکتے بین ا درائم ثلاث کے بهال دخول دقت صلی معلوة سے بہلے تیم جائز بنین اس لئے کہ خرورة کا تحقق وقت کے بعدبی ہوتا ہے ، نیزان کے بہال خروج وقت سے تیم اور معالم بین اس ماحد می نزدیک وقت کے اندر اندر تیم واصد سے متعدد نمازی قضام وادار بڑھ سکتے ہیں -اور شافیہ وارک کے بہال مرد کے بہال مرد کے بہال مرد کی بہال مرد کی بہال مرد کی بہال مرد بعدید -

م بحث خامس - اس بن بن قول بين على عد عربيت ب مطلقاً ما رخصت ب مطلقاً، تيسرا قول يدب كدعند عدم المار

عزمیت ہے ،اور پانی کے ہوتے ہوئے مرض دغیرہ کی زیدسے دخصت ہے۔

بحث سادس، تیم اس امت کے خصا کص بی سے جیساکہ محمین کی حدیث بین اس کی تعری کے اعطیت خصا کے خصا کے اعطیت خصا کم درگ

بحث سالح ، قرآن پاک میں محم ہے کہ صعید طیب سے تیم کیاجائے بذا صعید طیب ہے بالاجاع جائزہ لیکن معید طیب کی تغییر من تراب کے ساتھ کی ہے لہذا انظیم بالتی ہم مفتر اب سے کرسکتے ہیں، نیز ان دو نوں کے نزدیک بخوا می اور ن چاہئے تعلق النبار بالید مرور ی ہے کرت شا فیر وضا بلہ میں اس کی تفریح ہے اور منفیہ میں سے آمام ابو یوسف کے نزدیک بھی علی القول الاصح تیم تواب کے ساتھ فاص ہے ، اور آمام ابو صنیع تواب مالکت کے نزدیک معید کا معدات وجہ الاض (روئے زین) ہے ابدا تیم تراب کے ساتھ فاص بہت سی بلکہ کل ماکان من جنس الارض سے جائزہ ہے ، اور عنس الارض سے جائزہ ہے ، اور عنس الارض سے جائزہ ہم کرنے سے نہ تو خرہ ہم ادر بالد فی سے بائزہ ہم میں مزید عموم ہے دہ یہ کہ ماانصل بلادض سے بی جائزہ جیسے جو دیر کہ مان سے بالادض سے بی جائزہ ہم میں اخترا ہوئے مقلوع بہونیز وقت میں تنگی ہوا وردوسری کوئی چیز سامنے ہو (ذکرہ صاحب ابنیل) بالادض سے بی جائزہ ہم ہم است بنیل میں مزید ہم ہم است کہ میں اخترا ہوئے اور آنام بحث کہ یہاں پر اختلات دوم کم ہے تیم میں اخترا ہوئے اور آنام بحث ادی کر خیرہ محد تیں کے نزدیک تیم کے لئے خرید واصد ہم مقدار بدین ہیں ، ایام احسید، اسمی برا برائوئی اور آنام بحث ادر کی وغیرہ میں کے نزدیک تیم کے لئے خرید واصد ہم مقدار بدین ہیں ، ایام احسید، اسمی برائوئی اور آنام بحث ادر کی وغیرہ مورثین کے نزدیک تیم کے لئے خرید واصد ہم مقدار بدین ہیں ، ایام احسید، اسمی میں را ہوئی اور آنام بحث ادر کی وغیرہ مورثین کے نزدیک تیم کے لئے خرید واصد ہم مقدار بدین ہیں ، ایام احسید، اسمالہ میں را ہوئی اور آنام بحث ادر کی وغیرہ مورثین کے نزدیک تیم کے لئے خرید واصد ہم مقدار بدین ہیں ، ایام احسید میں دانا ہوئی اور آنام بحث ادر کی وخرو مورثین کے نزدیک تیم کے لئے خرید واصد ہم میں دورہ کو بیات کی دورہ میں ہوئی کے نزدیک تیم کے لئے خرید واصد ہم کے نورہ مورثین کے نزدیک تیم کے لئے خرید واصد ہم مقدار بدین میں دورہ کو بیات کی دورہ کو بیات کو مورثین کے نزدیک تیم کے لئے دورہ کو بیات کی اسام کی دورہ کو بیات کی دورہ کو بیات کی دورہ کی کی دورہ کی کی دورہ کی تو بیات کی دورہ کی کی دورہ کی دورہ کی کی دورہ کی کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی کی دورہ کی کی دورہ کی دو

اور منظیروشا فعیر کے نزدیک خربتین ہیں اور آلکیر کے پہاں وونوں روایتیں ہیں مثل المذ بہیں اور تیسری روایت ا مام ما لکت کی یہ ہے کہ خربر واحدہ فرض ا ورثا نیر سنت ا ور یہی ان کا راجح قول ہے اسی کو مختفر خلیل وغیرہ کتب مالکیدیں اختیار کیا گیا ہے ہے آور مقدارید بن میں اختلاف یہ ہے کہ آیا م احمد کے نزدیک مسح صرف الی الکوعین (کفین) ہے ، اور تنقیرہ شاخیر کے نزدیک الی المرفقین ، اور امام مالکتے سے دونوں روایتیں ہیں ، اور تیسری روایت ان سے یہ ہے کہ مسمح الی الکقین فرض ہے اور الی المرفقین سنت ، لیکن کتب مالکید میں الی المرفقین ہی لکھا ہے اور امام مالکت کی مؤطا اور مدونہ کے ظاہر سے بھی یہی معلوم ہو کہ ہے لہذا راجح قول کی بنار پر مالکید اس مسسکہ میں ضفیروشا فعیر کے ساتھ ، ہوئے اور عدد خربات میں واجح کی معلوم ہو کہ ہے لہذا راجح قول کی بنار پر مالکید اس مسسکہ میں ضفیروشا فعیر کے ساتھ ، ہوئے اور عدد خربات میں واجح

بحث تاسع دلا كرا مل فريمين بب التيم والوجه والكفين اور با التيم وخوبة اور بجراس كے مطابق روايا المسلاك كے مطابق الم التيم والوجه والكفين اور باب التيم وخوبة اور بجراس كے مطابق روايا الست بي اور امام مسلم عنے بي اور امام مسلم عنے بي اور وہ روايات جو تعدو خرب اور مي الى الم فقين بير دال بين وہ غير محين ادر سن كى روايات بين، حفرت سپار بنور كائے بذل بين ان كو تفسيل كے ساتھ مع سندو حواله كتب كے درج فرمايا ادر سن كى روايات بين، حفرت سپار بنور كائے بين يه روايات اگر چرقوة وصحت بين محين كى روايات كمثل بنين ويات كر متن بين ان كو دوعفو بين استعال كرنا جائز بنين ابداتيم بين بي ايك بى تا اي الم فقين بين المدات بين مي ايك بى يا فن كو دوعفو بين استعال كرنا جائز بنين ابداتيم بين بي ايك بى تراب كو دو بورين خسل يدين الى الم فقين سے المذاتيم بين بي الى بى تا الى الم فقين مين المدات بين كرنا جائز بنونا چليت اور اسى طرح و مورين خسل يدين الى الم فقين سے المذاتيم بين بي مي مي يدين الى الم فقين بي المدات بين كرنا جائز بنونا چليت و دوايات بين حرف فريد و المدات بنين كرتا بي مرابط لا و دوايات بين مرابط يوريا كوروايات و دوايات و دوايات مناب كرنا جائز بنين لذاروايات دالى وحدة الفورة كوروايات منابت المناب لا المناب الم

اس کے بعد جاننا چاہئے کہ امام ابوداؤد نے باب المتیمہ عملات قائم کیا ہے جس میں ند ضربۂ واحدہ کی قید ہے نہ خربتین کی، اس الم نقین کی، اس کے مصنف نے اس باب میں خربتین کی، اس کے مصنف نے اس باب میں خربتین کی، اس کے مصنف نے اس باب میں میں ۔ الی الذراعین حتی کہ الی المنکبین سب طرح کی روایات ذکر کی ہیں ۔

مدیث عمار کا اضطراب طیادی و غیره بعض علمارنے لکھاہے کہ اس سلد میں موجود ہیں اسی کے امام مدیث عمار کا اضطراب طیادی و غیرہ بعض علمارنے لکھاہے کہ اس سلسد میں مدیث عمار تا با استدلال نہیں، امام تر مذی نے بھی لکھاہے کہ اسی اختلات کی بنام پر بعض اہل علم نے مدیث عمار کی تضعیف کی ہے۔ مدیت عاربا وجود اضطراب کے بین میں طرق سے بیا ہے جس میں خرب دامدہ اور کھیں نذکورہ

بنده کو اس کسلسله میں ایک فلجان دہاہے دہ یہ کہ اس مدیث عماد میں جب اتنا شدیدا ضطراب ہے تو مجرا م مجندی والم مسلم تنے اس کو اپنی محیوین میں کیسے مجد دی ہ یہ تو الگ بات ہے کہ ان حفرات نے مرف ان طرق کو لیے جن میں خربہ واحدہ اور کفین ند کورسے مگر مرف ان طرق کو اختیار کرنے سے دوسرے طرق تو کا لعدم بنیں ہو سکتے اس کا محی جاب تو بڑرے حفرات دیں گے میرے فور کرنے سے ایک بات سم میں آئی وہ یہ کہ دراصل مدیث عماد دویں ایک وہ بس میں ابتدار شیم ادراس کی مشر وعیت کا ذکر ہے جس میں وہ فر ماتے ہیں ہم نے نزول تیم کے بعد معنور کے ساتھ تیم کیا ، اور دوسری مدیث عاروہ ہے جس کو انفول نے حضرت عرش کے مسلمہ میں ان کیا جو تیم جنب کے سلمہ میں میں اور واضطراب جس کا اور دکرا یا عمار کی مدیث اول میں سے اس کے خطات شین نے اس کو بنیں لیا اور عمار کی وہ مدیث اور اس کی مدیث اول میں سے اس کے خطات شین میں الی الکھین ہے اوراسی کو بین الی الکھین ہے اوراسی کو بین الی الکھین ہے اوراسی کو بین میں الی الکھین ہے اوراسی کو بین ہے اوراسی کو بین میں الی الکھین ہے اوراسی کو بین میں الی الکھین ہے اوراسی کو بین کے دو بین الی الکھین ہے اوراسی کو بین میں الی الکھین ہے اوراسی کو بین میں الی الکھین ہیں الی الکھین ہے اوراسی کورب کے اور مین کو بین کو دیا کہ کرنے کے دوسرے میں اس کے خلاف کو دی کی گواف کا مین کو دیا گوالے کو دیک کی گو کی کو دیک کو دیا گورنے کی کی کی کی کو دیک کو دیا گورنے کو دیک کی کو دیک کو دیا ہے کو دی کو دیا کہ کی کو دیا گورنے کو دید کو دیک کی کو دیک کی کو دیا گورنے کو دیک کو دیا کو دی کو دیا کو دیک کو دیک کو دیا گورنے کو دیا گورنے کو دیک کو دیا کو دیا گور کو دیا گور کو دیا کو دیا گور کو دیا کو دی

حفرات خین نے صریَّت عمار کے علاوہ ابدالجہم کی صدیث بھی ذکر کی ہے جس کوا مام ابودا وُرِیْسے ہے کہ میں وکر کمیاہے ابوالجہم کی صدیث میں حزیۂ واحدہ مذکورہے اوریدین کے یارسے یں وہ مجال ہے را وی نے عرف الی الیدین کہا اسکی مقدار نہیں ہیاں گی ۔

بحث عاشرد یه کل نوبخیں ہوئیں تکیس عشره کے لئے ایک سلدا ورس لیجئے وہ بھی اہم ہے وہ یہ کہتم مدت اصغر واکبر دونوں یں مشروعہ و سب یا عرف عدث اصغریں ، وبعبارت اخری تیم مرف وصور کے قائم مقام ہوتا ہے یا وضور وغسل دونوں کے ، جمہور علمار سلفا و خلقا ومہم الائمۃ الاربعہ کے نزدیک عموم ہے ، البتہ ابراہیم نخی کا اس میں خلان منقول ہے ان کے نزدیک عرف حدث اصغریس مشروع ہے اور صحابہ میں حضرت عرض ورابن مسعود شسے بھی یہی مروی ہے لیکی اخرین سے رجوع مروی ہے ۔

شیم جنب کا بیوت کیا بالاسے السرسے استیم میں جو اولئد کے نزدیک توتیم جنب کیاب اللہ سے ثابت ہے اس کے کہ استیم میں جو اولئد کی السّان ہے اس کو صنفیہ جاع پر محمول کرتے ہیں جدیا کہ اس کی تعفیل اپنے کے مل میں گذر جگی تیم کے ان مباحث کے بعد اب باب کی مدیث اول لیہے۔

- حدثناعبدانشاب محمد النفيلي \_ قولد فحضوت الصّلوة نصلو ابغير وضرع الز صّلوة سيم أر فج كى نما رْسِع،

محاب كرام نے پانی بنونے كى وجرسے بغيرومنومكے نازاداكى اورتيم اس وقت تك مشروع بنوا تھا، اسسے فاقداللوين كامسله نكلا ہے جس ميں اختلاف شہورسے، ہمارے يمال يمسسند ماب خوص الوضوء ميں گذرجكا-

مولدُفارُلت اليد الميمر آيت كمعدل من شراع كاختلات بالن العربي فرات بي بره معملة ما وجدت لدا تها دوارً این یه ایسامشکل ستدہے کہ اس مرض کا یوسنے کوئی علاج بنیں یا یا کرمغرت ماکنٹونکی مراد کولنی استہے ابن بطال حف كهاكداس سے مراد أية النسام ب يا آية ما كده الخول في تعيين بنيں كُ، اور علامر قرطبُي كى دائے سے كهاس سے ماد آية النسار ہے اس ليے كه آيت ما كرہ آيت وضور كے نام سے مشہورہے گواس بيں تيم كا بھي ذِكر ہے، اور آیتِ نسار میں مرف تیم ،ی ہے وصور مہیں، علام عین شف ایک روایت کی بنار پرج عبیدی کی جمع بین العجمین میں بعصين اسطرح بع فنزلت يايهاالذيك امنوا اذا قمتوالى المتلوة الآية آيت ما كره كامتعين بونا لكماتيه، مَّوْلِهُمَا مُزْلُ بِكُ امْرُّ تَكُوحِينَهِ الإجعل الله للسلين ولك فيه مُوجَّا حَعْرَت اسيدِ بن حفير حفرت عاكث يُمُكو وعام دے دہے ہیں کہ جب میں ان کو کوئی ناگوار بات بیش آئی تواس میں الشر تعالیٰ نے ابو بحر کے اعرانے کی بدولت (كمانى سرواية ماعى باقل بوكت كويا أل ابى بكر) فودان كملة اورتمام مسلمانون كي لي راوت وسبولت كاسامان مہیا فرمایا، شراح نے لکھاہے اسسے واقعہ افک کی طرف اشارہ ہوسکت ہے اس لئے کہ اس کا بھی امر کروہ ہونا کما ہر ہے ادراس سے ستفا دہوتاہ کہ وا قدا فک مقدم ہے واقعہ ترول تیم پرجیساکہ ہم شروع یں بیان کر چکے ہیں۔ ٢- مدتنا احمد بن ما لع مولذعن عمار بن يا سير باب كى مديث أول سيمشروعيت تيم بيان كرنے كے بعد اب مصنعت اس مدیر شرسیے کیفیت تیم بریان کرتے ہیں یہ مدیریث عمار ہے جس کومصنعت دم نے مختف ا ورمتعد دطرق سے بیان کیا ہے اس مدیث کے تمام طرق کا مدار ابن شہاب پرہے ، پھرابن شہاب سے روایت کرنے والے متعدد ہیں ،پہسلی سنديس ان كے شاگرد يونس بن يزيدالايلى بين اوردوسرى سنديس بھى وسى بين ليكن ينجے كے داوى يعنى مصنف يك استا ذبدل گئے ان دولوں روایتوں میں غربتین مذکورہے، البتر مقداریدین میں کچھ فرق ہے ایک میں الی المناکب والآباط ہے اور دوسری میں ہنیں۔

۷- حد شنامح تدین احد مدین خلف مدیث عمار کاید دوسرا طریق ہے اس میں ابن شہاب سے دوایت کم ینوالے صالح بن کیسان ہی دولوں طریق میں فرق یہ ہے کہ یونش کی دوایت میں عبیدالتر بن عبدالتر اور عادبن یا سرکے درمیان کوئی واسطہ نہ کا اور اس دوسری مسند میں ابن عباس کا واسطہ ہے ، اسس چوکتی روایت میں بھی ہار کم ہونے کا ذکر ہے جیسا کہ باب کی حدیث اول حدیث عاکشہ میں تھا۔

دات الجيش كي تحقيق الحديث كي المرات البيش تعريس كيته بين مسافر كا آخر شب بين استراحت وات الجيش كي كيته بين، كما كياب

ہے کہ یہ مدینہ کے قریب تقریبا الک برید (منزل) کی مسافت پر ایک واد کاسے بخاری کی ایک دوایت بی بالسیداء
اد بذات الجیش ہے مشور قول کی بنام پریہ دونوں جگہیں دوالحلیفہ کے قریب مکدو مدینہ کے درمیان ہیں اور ایک قول یہ
ہے کہ بیدار بنبت ذوالحلیف کے مکہ سے زیادہ قریب ہے اور تیسرا قول اس یں یہ ہے کہ بیدار اور ذات الجیش مینہ اور
فیبر کے درمیان ہیں کم کے داستہ میں بنیں ، ما فظ نے قول اول کو ترجے دی سے قول ثالث کوم جوح قراد یا ہے ، نسینہ قول اس پریہ بھی ماننا پر ہے گا کہ نزول تیم کا قصد غزدہ المرسیح میں بنیں پیش آیا کو نکم مرسیح مدینہ سے بجانب کم واقع ہے ، قول میں جزعہ ورد المرسیح بیات میں ایک شمر کا نام ہے ، لفظ جزئ جمع ہے جزعہ کی اس کے معن میں خرزیا نی لیعیٰ فرم مرسے اور قیمی پھر وجوا ہر جن سے یا دبناتے ہیں ..

مفارواظفاری شخفیق انظارجی بے فکر کی یہ ایک معرو و نوس کو تام ہے جساکر لنانی یں ہے، شراح نے لکھ ہے کو اور قسط الفارجی ہے فکر کی یہ ایک معرو و نوس کو قسط اور قسط الفارجی ہے ہیں ، بیس سے بخور یعنی دھونی دیجاتی ہے ، پونکہ وہ ظفر الانسان کے مشابہ ہوتی ہے اس کو اظفار کہتے ہیں ، بیک جا نتا چاہئے کہ اس لفظ کا ذکر دوجگر آتا ہے آیک یہاں باب التیم میں دوسرے خسل میں گیس ، باب تیم سی می طف ار ہے ، اور خسل میں بی دوایات میں دونوں طرح آتا ہے کیکن دہاں مجے اظفار ہے ، ظفار ایک شہر کا نام ہے اورا ظفار جس کو قسط اظفار بھی کہتے ہیں خومشوکانام ہے ۔

قولئقال حبست الناس وليس معهوماء ميها له براشكال يه بوتاب كاس قا فله في تعريس اورنزول اليى جگه پر كول كياجهال پائى بنيس تقاجحاب يه به كريهال يه تعريس اور نزول بالقصد ندتها بلكه التماس عقد كے لئے مجبوراً بواتھا كذا يستفاد من اما فى الاحبار غفرا لئر لموّلغه، أور حفرت شخ كى تقرير بخارى بيس اس كى ايك دوسرى توجيد لكمى ب -قول دُفخو بوا با يديه عوالى الاس مديث عاد كه اس طريق بيس فريّد واحده فد كورب جبركه اس سے پہلے طريق بي فربتين كا ذكر تقا، نيرا س طريق بيس مسح اليدين الى المناكب والآباط فد كورب جس كے بارسے بيس ابن شبه اب كه رسبے بيس ولا يعتبر وجه فا الناس ليني بهت سے فقهار اس كا عتبار منيس كرتے يا اشاره خربيّد واحده كى طرف بے ليني بهت سے علماراكتفار بفر بيّد واحده كى طرف بے ليني بهت سے علماراكتفار بفر بيّد واحدة وكم قائل بنيس يا دونوں كى طرف اشاره مانا جائے۔

جاننا چاہے کہ اس طرح کی عبارت ہوتی توہے رد اور تصنعیف کے لئے لیکن چونکہ کیفیت تیم کے بارے میں شراح نے ابن شہاب کا مسلک یہ نقل کیاہے کہ وہ مح الی المناکب والا باط کے قائل ستھے اس لئے یہ مطلب لینا شاید مجے نہو لہذا یہ کہا

له جنائج مدیث ام عطیه یں وارد ہے وقد رخص لناعن الطهراذ اغتسات احدامام معیضهافی نبذة می کست اظفار اورایک روایت یں بجائے کست کے قبط ہے اور امام کارئ نے اس پرباب باندھا ہے، باب الطیب للسراَّة عندغسلها من کی بسب تنسیل

جائے کہ وہ بطورشکوہ کے کم رہے ہیں کہ دیکھئے سمج الح المناکب والاباط روایت سے ثابت ہے لیکن پھر بھی بہت سے علا اس کے قائل بنیں اور یآیہ کہا جائے کہ انکول نے اپنا مسلک بدل دیا ہو پہلے قائل ہوں بعد میں ندر ہے ہول یا اس کے برعکس والشر تعالی اعلم۔

مصنف الكام كانترم المحالي المام كانترم المحالي المام المام المام كانترم المحالي المام الما

سندسے متعلق اور دوسری متن نسے، ابن اسحی زہری کے تلا مذہ میں سے ہیں ذکر داسطہ وعدم واسطہ میں تلامذہ زہری کا اختلاف چل د باہے مصنعت فرمارہ ہیں جس طرح صالح بن کیسان نے سندمیں ابن عباس کا واسطہ ذکر کیا اس طرح ابن اسحق نے بھی کیا ہے لیکن دولوں کے متن میں فرق ہے وہ یہ کہ صالح کی روایت میں ضربۃ وا حدہ مذکور تھا اور ابن اسحق کی روایت میں ضربتین ہے جیساکہ لونس کی روایت میں بھی خربتین گذر دیکا۔

وقال مالك عن الزهرى الزام مالك زمرى كے چوتے شاگرد بين انموں نے عبدالتر اور عاركے در ميان واسط توذكركيا ليكن بجائے عن ابن عباس كے عن ابيه كا، اور كيم آگے مصنف الكتے بين دشك فيد (بن عبين الله يو برك كے الما فرق كركيا ليكن اس واسط كى تعيين بنيس كى شك ظامركيا كه يو عن ابيہ عن ابن عباس اور گاہے وہ بدول شك كے عن ابيه اور كميم عن ابن عباس كہتے تھے۔

مولد ولعربذ كزاحد منه والضوبتين الامن سميت من تمين كامعداق مصنف كى بيان كرده روايات كے مطابق اصحاب زہرى ميں سے مرف ين بي آونش، آبن اسحق اور تمعم ليكن حفر ين بدل ميں تحرير فرماتے بيں كرمسنف كا دعوئے حصر منقوض ہے، اس لئے كہ امام بيہ تى نے اس بيں ابن ابن ذئب اور امام طحاوى نے مان كے بن كيسان كا اضافہ كيا ہے كہ يہ ہردو كي هر بين كا ذكر كرنے والوں بيں سے بيں \_

العمر بعنب كي باك مسورة النامسورة المسورة المسلمان الانبارى مقولة المراب مسلمان الانبارى مقولة المراب المر

ابن مسود کی کنیت ہے ابو موسی اشعری منے جو کہ تیم منب کے جواز کے قائل سنے حضرت عبداللر بن مسود مسکلہ اسکار مسکور اسکار کا دریا فت کیا کہ ان مسود کا ایک ان میں کر سکتار اسس بر

له یس کها بول صالح بن کیسان کی روایت جوا بودا و دیس باسیس خربه واحده بی ندکور ب بوسکت بام محاوی کوان کی جوروایت ببنی بواسیس مربتین بوادرید دونون روایت دومختف وقت کی بول -

ترتیب استدال براشکال اوراستی توجیم ابناچاسته که ابو موسی اشعری فی عبدالطری مسود یک سامند تیم جنب کے جواز پراستدلال میں دو چزیں پیش کیں، آیک آیت ما ندہ دوسرے مدیث عار، ابوداؤد کی اس دوایت میں ترتیب یہ ہے کہ انموں نے پہلے استدلال با لآیہ کیا اس کے بعداستدلال با لحدیث، اوّلاً جبانموں نے آت سے استدلال کیا تو اس پرعبداللہ بن مسود و شانے ان کی بات کو تسلیم کرلیا بیکن یہ فرمایا کہ ایک مسلمت سے ہم جواز کا فتو کی بنیں دیتے ، اس ترتیب برآ اشکال یہ ہوتا ہے کہ عبداللہ بن مسود شانے الدموسی اشعری کے سامنے جب تیم جنب کے جواز کا اعتراف کرلیا تو پھرا ہو موسی اشعری شانے اس کے بعدد دبارہ استدلال بالحدیث کیوں کیا اس کی کیا حاجت دبی تھی، دوسرا شکال یہ ہوتا ہے کہ جب عبداللہ بن مسعود شانے جواز تیم کا اعتراف کرلیا تھا تو بعد میں اس کی کیا حاجت دبی تھی، دوسرا اشکال یہ ہوتا ہے کہ جب عبداللہ بن مسعود شانے جواز تیم کا اعتراف کرلیا تھا تو بعد میں

له اس سے معلوم ہوا کرعبدالنٹر بن مسعور اس آیت کی تعنیر میں ابن عبائ کی دائے سے متعق ہیں کہ آیت ہیں کمس سے لمس بالید بنیں بلکہ جاع مرا دہے جیسا کہ حنفیہ کہتے ہیں۔

ا بوموک اشعری شنے ان کے سامنے جب حدیث عاربیش کی تو عبدالشر بن مسوئڈ نے اس استدلال پر نقد کیوں کیا ، یہ مدیث بخاری شریف بی جو بھاری ہے ہوں ہے جس طرح بہاں ابوداؤد بیں لیکن بخاری کی دوسری دوایت بیں بھی ہے ایک بخاری کی دوسری دوایت بیں ترتیب اس کے برعکس ہے اولاً انستدلال با لحدیث پھر جب عبدالشر بن مسعود شنے اس پر نقد فرما دیا ترانا نیا ابوموسی اشعری شنے استدلال بالایۃ فرمایا ، دوایت بخاری کی اس ترتیب پر کوئی اشکال داتی نہیں ہوتا اس طرح ابوداؤد کی دوایت کی تشریح او پر جس اسلوب سے بھی نے کہ ہے اس سے بھی اشکال دفع ہو جا ناہے اس سے کہ میدالشرین مسود شنے دواز موسی اشعری شاک دفتو تے جواز اس سے کہ میدالشرین مسود شاک کے فتو تے جواز معلمت ہونے کی تردید جب ابو موسی اشعری شنے حدیث عماد سے کی تواس پر عبدالشرین مسعد شاک کہ دیل پر نفت دکر دیا ، سوال کا نقدا صل جواذ پر نہوا بلکا نکار مصلحت پر ،

٧- حدثنامحتدبن كشيرالعبدى - قولدة الكنت عندعمرف جاءة رجل الدوي مى مديث عارب جس كاحوالد الدوموسى اشعرى شيف استدلال من ديا تقام فعمون اسكاير ب

تہم جنب با اوراس نے تیم اور سے میں حدیث عار ایک مرتبایک شخص حضرت عرفی فدمت میں آیا اوراس نے تیم بین آئے اور بیان ہنو تو کیا تیم کرسکتاہ ہے ؟ اس پر حضرت عرف نے فر مایا کہ اگر خود مجھاس طرح کی نوبت آئے تو میں جنابت سے تیم کرکے خان نہ بڑھوں گا (گویا وہ تیم جنب کے قائل نہ سے ) اس سوال وجواب کے دقت مجلس میں حضرت عادہ بھی موجود سے وہ لولے یا امیرا لکو منین ! کیا آپ کو وہ واقعہ یاد کہنیں کہ ایک م تب مجھ اور آپ کو سفر میں جنابت ہیں آگئ تھی اور میں اس کا تذکرہ کیا تھا تو اس پر حضور سے تیم کر کے بتلایا تھا کہ لیے کرنا چاہئے تھا زمین پر لوٹ لگانے کی ضرور رہ اس کا تذکرہ کیا تھا تو اس پر حضور سے تیم کر کے بتلایا تھا کہ لیے کرنا چاہئے تھا زمین پر لوٹ لگانے کی ضرور رہ بہنیں تھی بھی میں حضرت عرف فر مایا یہ تو میں اس مدیث کا لوگوں سے ذکر نہ کروں ، اس پر حضرت عرف فر مایا یہ تو میں نہیں عض کیا کہ ایجا اگر آپ فرمایئ تو میں اس مدیث کا لوگوں سے ذکر نہ کروں ، اس پر حضرت عرف فر مایا یہ تو میں نہیں عرف کرنے کروں ، اس پر حضرت عرف فرمایا یہ تو میں نہیں کھی کہ میں کی دی کہ کا لوگوں سے ذکر نہ کروں ، اس پر حضرت عرف فرمایا یہ تو میں نہیں

بَابُ التيُّ مُرَفِي الحضر

بيدس كوشيخين في مين لياسي جس كو دهنا حت سے بم يمنے بيان كر كھے ہيں -

چامتا كنوليتك من ذلك ما توليت تم اپنى ذمر دارى براس مديث كوبيان كرو، واضح رسير كديرو بى أنانى مديث عمار

(116)

كيفيت تيم كم بيان سے فارغ بونے كے بعداب مصنف تيم سے متعلق بعض دوسرے احكام بيال كرنا چلہتے إلى

منحلہ ان کے ایک برسیے کہ کیایا نی کے موجود ہوتے ہوئے حالت حضریں بھی کی عبادت کے لیے تیم کر سکتے ہیں؟ حدیث البّ سے معلوم ہواکہ إن إردالسلام كے لئے تيم كرسكتے ہيں اس لئے كدرة سلام ايك فورى چيز ہوتى ہے جس ميں تراخى كى كنجائش ۔ نہیں ہوتی اہذا اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ میں سلام کا جواب طہارت کے ساتھ دوں تواب ظاہرہے کہ و صور کرتارہے کا تور د کا وقت نکل جائے گا،لہذاتیم کرکے جواب دیدے۔

مكريث الباسب امام طحاوي كاليك استنباط بلكرة عده كليه براستدلال كيد جس كرمون

احنات قائل ہیںجہور نہیں، دہ پیکہ ہروہ عبادت جو فائت لا الی خلف ہولینی جس کی قصنار نہو، مسشلاً صلوۃ المجسازہ صلوة العيدين اگرومنور كرنے كى صورت بيس دير بوجانے كى وجهسے اس كے فوت بوجانے كا عدايت بوتو اس كے لئے تيم جائز ہے. شا فعيه وغيره كے يهاں جو نكريرستك بنيں ہے اس لئے امام نورئ في مديث الباب بي آي ملى الله علیہ وسلم کے تیم کی توجیہ یہ کی کہ یہ تیم عدم وجدان مارکی وجہسے تھا لیکن ظاہرہے کہ یہ واقعہ مدیمۂ منورہ لینی حضراور آبادى كاب، وبال يانى بنون كاكيا مطلب فلعل النووى لع يعمل على دلك الانفوة مذهبه، الن سلسلمين اورجي بعض ا شارمحابہ بیں جن سے بھارے مسلک کی تا مید ہوتی ہے۔

أمسله مذكورب يعن تيم في الحضربه طويل الذيل

سیم فی الحضر کے اسباب اورصور ہی مع اختلاف اسے اس کے بعدما ننا چاہتے کر ترجمۃ الباب میں جو

ا ور تفصیل طلب سے سواس کے مختلف اسباب اور وجوہ ہوسکتی ہیں ، اور وہ بھارے تتبع کے اعتبار سے میار ہیں -الوجالادل ، لعدم وجدان المار ، حنفيد كے يهال عدم وجدان ماركى وجسسے شہريس تيم كرسكتاہے يا بنيس ؟ بعض تون احناف سے معلوم ہوتا ہے عدم وجدان الماء فی لحفرمعتبر ہنیں کیونکہ یہ بہت نا درسے، صاحب ہوا یہ کامیلان اسی طرف ہے اور بعض فقبام لکمتے ہیں کہ یہ همچرے کہ نا درہے لیکن اتعن قالیسا ہوجائے توراجے قول کی بنار پر ہمارے یہاں جائز ہے ، د رمخنار میں اس کو اختیار کیا گیاہے اور لا مع میں حضرت گنگو بئ کے کلام سے بھی یہی معلوم ہوتاہے ، اور یہی ائمہ

مله نیر حنفید کے پاس اسسلد میں حضرت عمرا درابن عبائل کا اثر بھی موجو دہے ابن عباس کی فرماتے ہیں (ذ ( فعداً تلاجنازة وانت على غيرطهارة فتيم طحادى اورابن ابى شينرن اوداس طرح امام نسائى نے كتاب الكئ يس اس كوروايت کیا ہے، اثرابن عمریں یہ ہے کہ ایک مرتبرا ن کوجسنازہ کی نماز پڑھنی تھی اور پہلے سے با ومنو ریزے تھے انھوں نے تیم کرکے سماد پڑھ کی امام بیقی شنے اس کو معرفۃ السن میں متعدد طرق سے ذکر کیا ہے، د کذا فی المنہل) شلانہ کا خرمب ہے لیکن ان کے پہاں وجوب اعادہ میں افتلان ہے لیعن جب پائی ملجائے تواعادہ صلوۃ واجب ہے یا نہیں؟ امام احمدُ کے اس میں دونوں تول ہیں کما نی المنی لیکن الروض المربع میں عدم وجوب اعادہ کی تقریح ہے اور آمام الک کا بھی دانچ تول عدم اعادہ ہی ہے اور یہی حنفیہ کا خرمب ہے البتہ امام شافعی وجوب اعادہ کے قائل ہیں، خالاغۃ الثلاثة خے جانب والامام الشانعی فی جانب.

اً لوجهالتاً فی تیم می الحفرلاً جل المرض ایک شخص مریف ہے اس کو استعال ماریا حرکت وغیرہ کی وجہ سے اشتدادِم ش کا اندیشہ ہے سوایسام بین جمہور علمار ومنہم الائمۃ الثلثہ حنفیہ مالکیہ حنا بلہ کے نزدیک تیم کرسکت ہے البتہ امام شافتی کے نزدیک مرف استعاد مرض کا اندیشہ کا فی نہیں تا و تنتیکہ تلف نفش یا تلف عفو کا خوف نہو ( کما فی الہدایہ ) لیکن کتب شافعیہ کے نزدیک مرف استعال مارم نم ہوتا ہے کہ خوف تلف کی تیدان کے پیماں بھی بہنیں ہے ۔ لہذا وہ بھی اس مسئلہ میں جمہور میں کیسا تھ ہوئے ، دا دُد ظاہری کے نزدیک تیم لاجل المرض مطلقاً جا ترہے خواہ استعال مارم نم ہویا نہو ، اور بی امام مالکے سے ایک دوارت یہ ہے ، کما فی العینی ۔

الوجرالثالث تیم انب البل البردین بان کے موجود ہوتے ہوتے سردی کی وجہ سے بجائے عنس کے تیم کرنا،
الس کہ پرمصنف نے آئے جل کرمستقل باب باندھاہ باب اذ اختاف الجنب البرد ایتیں مواس کہ میں اختلات
یہ سبے کہ انکہ اربعہ کے نزدیک تو ایسے شخص کے لئے تیم ہی فرود کہ البتہ حنفیہ میں سے صاحبین فرماتے ہیں کہ سردی
کی وجہ سے جنی کا تیم کرنا معریں جائز نہیں فارج معرجاً نواجے کیونکہ شہر میں گرم پانی کا انتظام ہوسکتاہے بخلاف محرار
کی بھراس میں اختلات ہور باہے کہ اگر کسی شخص نے سردی کی وجہ سے بجائے غسل کے تیم کرکے نماز بڑھ کی تو پھر ذوالِ
عدر کے بعد غسل کرکے اعاد وصلوہ و اجب ہے نہیں؟ انام الوحنيفة اورا آم مالکت کے نزدیک و اجب نہیں ،ا ورا مام
شافعی کے بیم اس مرف عدم و جوب اعادہ مذکور ہے، لہذا
سامسکہ میں انہ شاخہ اللہ علی طرف ہوتے اور ایام شافعی ایک طرف یہ تو مذا بہب ہوئے انجم اربعہ کے ، اور عطاء
اس مسکہ میں انہ مثلاث ایک طرف ہوتے اور ایام شافعی ایک طرف یہ تو مذا بہب ہوئے انجم اربعہ کے ، اور عطاء
ای ابی دباح وحن ایمری کے نزدیک اصل مسکہ میں اختلاف ہے ان کے بہاں تیم الجنب لاجل البرد مطلقاً جائز نہیں ،

ل محشی بداید لکھتے ہیں ظاہریہ ہے کہ صاحبین کے نزدیک شخین المار فی المصر داجب ہے اور یا یہ کہ اجرت دیکر جام ہی خسل کرے اور اصحاب المعنسل کی عادت یہ ہوئی ہے کہ وہ اجرۃ بعد الغراغ عن الغسل لیتے ہیں لہزرا اگراس کے پاس اس وقت اجرۃ ہنو تو عذر کر دے اس کے کہا گیاہے کہ اس کہ ایس امام صاحب اور صاحبین کے در میان اختلاف اختلاف اختلاف زیان ہے نہ کہ افتلاف بریان اس طرح کے مسائل ہیں عمل کرنے کیلئے ارباب فتوی کی طرف رجوع کرناچا ہے۔

تندبیہ، حضرت شخ قدس سرہ فی ما مادہ واجب ہے لیکن صاحبین کا یہ ندہب با وجود کائی تبیع کے کہیں ہمیں طا ذکر فر مایا ہے کہ ان کے نزدیک بھی اعادہ واجب ہے لیکن صاحبین کا یہ ندہب با وجود کائی تبیع کے کہیں ہمیں طا شرح وقایہ اور اس کے حاسشیہ میں یہ قاعدہ کلیہ لکھاہے کہ وہ عذر جو تیم کے لئے میرج ہوتا ہے کبھی من جانب اللہ ہوتا ہے جھی من جانب اللہ ہوتا ہے مض مرض مرد اور خوف عطش و غیرہ اس صورت میں تیم جانز ہے اور بعد میں اعادہ واجب بنیں اور جو عذر من جہت العباد ہو جیسے وہ شخص جو کفار کے قبضہ میں قید ہو جو اس کو وضور سے روکتے ہوں یا محبوس فی اسجن و غیرہ ال صور توں میں تیم کے جملہ مسائل واختلا فیا اسمار اللہ تعقیق میں ہے۔

الی الکتب کے بعدا حتیا طکیسا تھ ذکر کئے گئے ہیں افشار اللہ تعالی تحقیق میں ہے۔

الوجهالرا بع ، وه صورت جو حدیث الباب میں مذکور سپے بعنی وہ تیم جواس عبادت کے لئے کیا جائے جو فائت لاالی فلف ہوجس کی تشریح باب کے شروع میں گذر چکی ۔

۲- حدثنا احدد بن ابواهیم الموصلی — متولد وکان من حدیثه یوسط که میشر کی ضمیرا بن عمر کی طرف را جنعیے نه که ابن عباس کی طرف، گوسیاق کلام دو نول کومختل ہے ، لیکن دوسری روایات کے پیش نظر پیمتعین ہے کہ پیضمیرا بن عمر ہی کی طرف را جنم ہے ۔

ليفيت تنم ميں حنف کی دلیل

اورمصنف كااس يرتفت

قال ابود افرد سمعت احد ب حنبل الم اس حدیث ابن عمر میں خربین مذکورے اس افران بجائے کفین کے ذراعین ہے جیسا کہ حنقیہ کا مسلک ہے مگر اس پر مصنف کلام کر رہے ، ہیں کہ امام احد فرماتے ہیں محمد بن

ثابت كى يه حديث منكرب، اور كيم أسك مصنف فرمات ، مين محد بن ثابت نا فع سے اس كوم و عا نقل كرنے مين متفرد

ہیں،اس بین کسی نے ان کی متا بعت نہیں کی ، محد بن ثابت کے علاوہ نافع کے دوسرے تلامذہ نے اس کو مو توفاعلی ابن عمر روایت کی بعنی فعلِ ابن عمر قرار دیا، حضرت نے بذل میں اس پر تفصیلی کلام فرمایا ہے جس کا خلاصہ بہ ہے کہ محمّد بن ثابت ثقہ ہیں اور زیا دہ الثقر مقبول ہے۔

س۔ حدثناجعفر بن مسافر اللہ یہ ندکورہ بالا عدیثِ ابن عمر کا دوسراط بن ہے اس میں نافع سے دوایت کرنے والے ابن الم بیں اور گذشتہ روایت میں محد بن ثابت تھے، ان دولوں میں متن کے اعتبار سے فرق ہے وہ یہ کہ پہلی روایت میں ضربتین ندکور تھا اوراس میں ضربتہ واحدہ ندکور ہے، بظا ہر مصنف کید کہنا چاہتے ہیں کہ حدیثِ ابن عمر جوم وقوفا ہے اس میں ضربتین ندکور ہے، محد بن ثابت نے ابن عمر کی ضربتین والی روایت کوم فوعًا نقل کردیا۔

## فِي بَابِ الجنبيتيمُو

جنابت کے لئے تیم با تفاق ائمہ اربعہ جا کنسے اس میں بعض علمام کا اختلاف منقول ہے جو تیم کی ابحاثِ عشرہ میں سے بحث عاشریں گذریکا .

ا حد شناعه دوب عون سقول المتعدد عني المستون عديث على الو ذر ففارى في المستوري المستوري المستوري المراد المستوري المراد المرد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المرد المراد المراد المراد المراد الم

اس پرآ نحفرت صلی الشرعلیہ وسلم نے فر مایا کیکنگ اُمک لائیل اُکوئن رنجہ کو تیری مال روئے اور تیری مال کے لئے ضارہ ہو) اس سے مقعود بددعا مرکز نا ہنیں ہے بلکہ مرف اظہار نا گواری ہے ، بظاہر یہ اس لئے کہ اول تو تیم کا مسئلہ معلوم کئے بغیر پیط کے مجس کی بنا رپر ویا ل کیمکش کی حالت میں رہے دو سرے یہ کہ جس کام پر ما مود فرما یا تھا، وہال سے بنسیر طلب واجازت کے چلے آئے فدعائی بھاریہ بسود آء آپ صلی الشرعلیہ وسلم نے ان کے فسل کے لئے ایک گھڑے میں پان مسئل یا اور چونکہ وہاں کوئی باقاعدہ فسل کی جگر ایک طرف سواری کو منظ ایا اور دو سری طرف وہ جاریہ کھڑا لیکر کھڑی ہوگئی انگریٹ عرف جنگ کی جند میں نے اپن طبیعت میں بھاڑا آباد کورکھ دیا ہو۔
ایسا بلکا بن محسوس کیا جیسے میں نے اپنے او پرسے پہاڑا آباد کورکھ دیا ہو۔

شم کے طہارت مطلقہ ہونے کی رئیل ان کو ہیشہ کے لئے ایک مسئد بتلایا کہ پائی ہونے کے دقت معیوطیب

وہی کام کرتا ہے جو وضور اور خسل اہذا ہم سے طبارت حاصل ہونے میں آدمی کوکوئی شک و مشبہ مہنونا چاہتے۔ ایام خطابی فرمانے ہیں اس ملٹیٹ سے حنفیہ نے اس بات پر استدلال کیا کہ تیم وضور کے حکم میں ہے کہ حس طرح ایک وضور سے متعدد نمازیں پڑھی جاسکتی ہیں ، اسی طرح تیم سے بھی اور حافظ ابن جرم فرماتے ہیں اس مسکدیں اسام بخاری مکو فیین اورجہور کے ساتھ ہیں ۔

شرح السيد فراتا فاسبي كرمديث الباب كى سند بهارك نسخ مين اس طرح ب حدثنا عمروب عوت من المسلم من المسلم عن المسلم عن من المسلم عن الم

بلکداس طرح ہے، حد شناعمروبن عون وومسدد قالاناخالد اور ہونا بھی اس طرح چاہئے، بظامرهار تحویل کی کوئی وہ ہمنیں اس لئے کہ یہ دو مختلف سندیں ہمیں ہیں جن کوالگ الگ بیان کیا جائے بلکہ مصنف کے استاذ دو ہیں جسمرو بن عون اور مسدد یہ دونوں روایت کرتے ہیں ایک ہی استاذ یعنی فالد واسطی سے، اور ہمار سے انتخار کے اعتبار سے مصنف کے دونوں استاذوں میں تعمیر کا ہمی کوئی فرق ہمیں البتہ بذل کے حاصت پر ایک انتخاک حوالد دیا گیا ہے اس مورت میں فرق تعمیر کی وجہ سے حار سخویل لانا درست ہوجائیگا

له جاننا چاہے کہ یہ حدیث مسندا حدیجے ابن حبان، مستدرک حاکم میں بھی ہے اور تریزی میں مختفراً اور حاکم فرماتے ہیں شیخیان نے اس کی تخریج اس لئے بہیں کی کہ اس حدیث کو عمر و بن بجُدان سے ابو قلابہ کے علاوہ کسی اور نے روایت بہیں کیا، صاحبِ مہل کہتے ہیں حافظ منذری منے تہذیب السن میں امام تریزی کی سے اس حدیث کی تھیج نقل کی ہے لیکن ہمادے پاس تریزی کے موجد دہ نسخہ میں اس کی تھیج بہیں بلکہ تحسین ہے ، ممکن ہے الن کے پاس جونسنے ، مواس میں تھیج ہو۔

الاله لي كدم وبن عون اورمدد دونول كما سناذ گوايك بى بين ليكن ان بين سه ايك لين استاذ سه بطريق تحديث نفت ل كرد باي اوردوسرا بطريق ا فبار، اورا فباره تحديث كرد باي المنظر بعض م تبه مارتويل له آت بين - حدث اموسى بن اسماعيل سوتولد فقال لى اشوب من البانها واشلت في ا والها حضرت الجود و فراسة بين آپ صلى الشرعلي يسلم في مجع النابل وغنم كا دوده بين كاحسم فرايا، ادر رادى كم تتاب كد دكولول بين مجع شك به، بظاهر يه شك حادى جانب في كرم منف فراد به قرار به و الدود افد ودواه حماد بن زيد عن ابوب دوية كر شك البود افد ودواه حماد بن زيد عن ابوب دوية كر المولم الموالم المولم بواكم المولم بواكم سندك شروع بين جوعاد بن زيد في دوايت كياتوا كول فرانبيل كيا، نيزم معنون كي اس كلام سمعوم بواكم سندك شروع بين جوعاد بن زيد في ماد بن سلم بين -

خولهٔ حذ الیس بصحیح لزینی اس مدیث بین الوال کا ذکر می کنین حفور ملی الشرعلیه وسلم فی حضرت الوذر اکومرف شرب البان کا حکم دیا تھا ولیس فی ابوالها الاحدیث النب یعنی جس مدیث یا البان کے ساتھ شرب الوال کا مجمی ذکر ہے دہ دوسری مدیث العربین کی طرف ہے جو کا مشہورہ اس سے مدیث العربین کی طرف ہے جو کہ مشہورہ اور می ودیگر اکثر کتب محاج یں مذکورہ ہے۔

تولدتفرد بداهل المبصحة أس كا تعلق مديث السست بنيس بلكمديث الباب مديث الودرسي بول ماكول اللم كول اللم كول اللم كل طبارت ونجاست مين اختلاف باب الاسترارس البول مين گذرجكا-

# يَابِ اذاخَان الجنبِ البردأيتيمَر

اس ترجمۃ الباب المنفی قولۂ عدو مسئداس میں ندکورہ وہ مع اختلان اکمہ یا تعفیل باب التیم فی الحفری گذریکا۔

ا- حدثنا ابن المنفی قولۂ عن عدو بن العاص قال احتلمت فی لیلیۃ باردۃ فی غوق ذات المشلاسِل اس کوغردہ کہنا فرستگہے اس لئے کہ مشہور قول کی بنار پرغزدہ تو وہ ہے جس میں آنخفرت میں الشرعلیہ وسلم کی شرکت ہو اورجس میں آپ کی شرکت بنووہ سریۃ ہے، اوراس میں آپ کی شرکت بنووہ سریۃ ہے، اوراس میں آپ کی شرکت بنووہ سریۃ ہے، اوراس میں آپ کی شرکت نہ تھی، لیکن مید دونوں لفظ ایک دوسرے کی جگہ استعال ہوتے ہیں، میر سریۃ سریۃ ابن العاص شکے نام سے معروف ہے جو جادی الاولی شدہ میں بھیجا گیا تھا، امیر سریۃ عروبن العاص می تعقب اس کے اور آخر میں میں ایک وجد امیر بناکرمشرکین کے قبائل کنے وجد امری دینرہ کے درمیان دیں دن کی مسافت ہے، اس کے اور میریڈرہ کے درمیان دیں دن کی مسافت ہے، اس کے اس کی وجہ میں بیندہ لیا تھا تاکہ ان میں سے کوئی تسمیہ یہ لکھی ہے کہ اس لوائی میں مشرکین نے آپس میں ایک کو دوسرے سے باندھ لیا تھا تاکہ ان میں سے کوئی تسمیہ یہ لکھی ہے کہ اس لوائی میں مشرکین نے آپس میں ایک کو دوسرے سے باندھ لیا تھا تاکہ ان میں سے کوئی تسمیہ یہ لکھی ہے کہ اس لوائی میں مشرکین نے آپس میں ایک کو دوسرے سے باندھ لیا تھا تاکہ ان میں سے کوئی تسمیہ یہ لکھی ہے کہ اس لوائی میں مشرکین نے آپس میں ایک کو دوسرے سے باندھ لیا تھا تاکہ ان میں سے کوئی

مجاگ نہسکے، اور بعض کہتے ہیں کہ اس میدان میں ریت کے ٹیلوں کا سلسلہ دور تک چلاگیا ہے جوایک دوسرے سے م بوط ہیں اور جو پا وُں کی رنج رسلسہ، کی طرح آگے قدم بڑھانے سے مانع ہوتے ہیں اس لئے ان ٹیلوں کو ذات السلاسل کہا جاتا ہے۔

تفرح حدیث اختلام ہوا (ظاہرہے مروبن العاصُ فرائے ہیں کہ مجھ کواس غروہ میں ایک سردی کی رات میں مسرم حدیث التخام دہاں کہاں تھا) لیس مجھے اندیشہ ہوا کہ اگریس نے تھنڈے پانی سے عسل کیا تو ہلاک ہوجا وُں گا اس لئے تیم کرلیا اوراسی تیم سے اپنے اصحاب کو سبح نماز برٹھائی سفرسے والیسی برحضور صلی الشر تعالیٰ علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا گیا اس پر آپ نے ان سے فرمایا کہ تم نے حالتِ جنابت میں نما ذرجہ التے معنون حدیث واضح ہے۔

حقلنولع مقل شیناً حفورصی الشرعلیه وسلم کے سکوت اور تقریرسے جوازیم للجنب لاجل البرد معلوم ہوگیا، لیکن یہاں پراشکال بیہ کہ اس سے پہلا آ ہے۔ نے صکیتُتَ باصحابك وانت جنب کو ن فرمایا، اس کا جواب یہ ہو سکتاہے کہ شاید آپ کا ان سے یہ فرمانا امتحانا، بوگہ دیکھیں کیا جواب دیتے ہیں جنانچہ ان کے جواب پر آپ صلی الشرعلیہ وسلم مسکرائے۔ اس حدیث سے ایک مسئلہ اور معلوم ہوا یعنی امامۃ کمتیم للمتوضین جو کہ ائمہ اربعہ کے نزدیک جائز ہے لیکن امام مالک کے نزدیک اس میں کراہت ہے، البتر امام محدیث کے نزدیک اس میں کراہت ہے، البتر امام محدیث کے نزدیک جائز ہیں۔ ہے۔

۲- حدثنامصتدبی سلمت المرادی الایه مدیث سابق کا دوسراطری سے، گذشته سندیں یزیدن ابی صبیب سے روایت کرنے دالے یحی بن ایوب بین اوراس میں عمروین الحارث.

## يَابِ في المجروح يتيتم

قولد فاندا شفاء الجين السوال جزي نيست عاجزا ورنا واقف كى شفار ابل علم سے معلوم كرنے يں ہے، عِن كے معنى بين عدم قدرت على الكلام، يہاں اس سے مراد عدم علم ہے اس لئے كہ بولنا اس كوچاہئے جس كومعلوم بحى ہو۔
بزل ميں لكيا ہے اس حديث سے معلوم ہواكہ اگر مفتى كے خطات غلط فتوى دينے كى وجہ سے كوئى شخص ہلاك ہو جائے تواس بين قصاص يا ديت بنيں ہے ، حفرت شخص نے حائشية بذل بين ابن العسلاح محدث سے نقل كيا ہے كہ اگر است متنى كى شخص كے فتوے پر كوئى چز تلف كر دے اور پھر لبعد بين فتوے كا خطار ہونا معلوم ہو تو اس مهورت بين مفتى علم فتا من ہوگا بشر طيكہ و مفتى افتار كا ابل ہو، ورنه ضمان بنين كيونكہ اس دوسرى صورت بين تققير مشقى كى طرف سے صالم س ہوگا بشر طيكہ و مفتى افتار كا ابل ہو، ورنه ضمان بنين كيونكہ اس دوسرى صورت بين تققير مشقى كى طرف سے

سے ہے اور ابن رسلان کتے ہیں جوشخص منعب افتار پر قائم ہوا در اس من شہرت یا فتہ ہو تو اس صورت بین ستفتی کی تقصیر نہیں۔

تولدًا نها كان يكفيدان يتيم و يعمد او يعسب، أب فرمايا استخصِ مذكود كوي كرنا چاسهة كماكه تيم كرنا اور زخى سر پريش بانده كراس پرمع اور باقى بدن كاغسل كرتا .

مسل ثابت بالحدثيث ميں اختلاف علمام موادراس كيدن كا بعض حدر في بو تواس ذخي حقد كوند دهو

مریث کی اگرچابی السکن نے تعیج کی ہے لیکن دارقطی اور بہتی نے تفنیف کی ہے بہتی نے متعدد طرق سے تخریج کے متن میں دواۃ ما اس مدیث کے متن میں دواۃ باوجوداس کی تفنیف کی ہے بہتی نے متعدد طرق سے تخریج کے متن میں دواۃ کا اختلاف واضطراب ہے بعض دواۃ نے اس میں جمع بین الغسل والیتی ذکر کیا ہے اور بعض نے عرف غسل بہنائچ کی اختلاف واضطراب ہے بعض دواۃ نے اس میں جمع بین الغسل والیتی ذکر کیا ہیکن اول آو زہر بن خسریت زیر بن خریق نے جب اس مدیث کو عطار سے نقل کیا توجمع بین الغسل والیتی ذکر کیا ہیکن اول آو زہر بن خسریت صنیف میں ۔ ثانی یہ عطار کے دوسرے تلا غرہ نے ان کی مخالفت کی چنائج اوزاعی اس مدیث کو عطار سے بلاغا دوایت کی جنائج اوزاعی اس مدیث کو عطار سے بلاغا دوایت کی روایت میں اور اس میں مرف غسل کا ذکر ہے تیم کا بہنیں جیسا کہ باب کی اگلی روایت میں آر ہاہہ ، اسس کا جواب ایک اور بھی ہو سکت ہے جس کو حضرت نے بذل میں ذکر فرمایا ہے دہ یہ کہ اس مدیث کی تا دیل کی چائے کہ ان مستجہ عود بعدی میں وائر بمنی اُد لیا جائے ، اور اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ آپ نے شخص مذکور کے لئے معول

دبتيرگذشته ، خالدٌ مباشر گوبعض مكدوونون كا يحكم ايك بو جاتك بيع ، كما ني الاشباه و النظائر وكما في مسلد قطاع الطريق فني الكتروغيرالمباشر كالمباشر و الشرتعاني اعلم

طہارت۔ کے دوطریقے ذکر فرمائے ایک یہ کہ حرف تیم کرے دوسرے یہ کہ سر پر پٹی با ندھنے کے بعداس کرمسے کرے اور باتی بدن کو دھوتے یعنی آپ کی مرادیہ نہیں کہ دو نوں کو جمع کیا جائے بلکہ مرادیہ ہے کہ جب اس قیم کی صورت بیش آئے تویا مرت تیم کیا جائے یا عرف غسل ومسے ، جیسا کہ حنفیہ ومالکیہ کے یہاں ہے کہ ایک صورت میں تیم اور ایک صورت میں فسل،

کیا حکریت الباب پرمصنف نے سکوت فرمایا ہے اوا فرائے ہوں کہ یہ مدین ہوکہ شافعہ کوانی پڑی ہے امام اود کائے قاس کا ضعف تسلیم کرلیا ہے لیکن شخ ابن جر کی شافئی اس حدیث کے بارے یں فرماتے ہیں کہ امام الوداؤد کا سکوت دوسرے محدثین کی تفقیفہ مریح کے اس پرسکوت کیا ہے لہذا یہ جہت ہے ، ملا علی قاری فرماتے ہیں امام الوداؤد کا سکوت دوسرے محدثین کی تفقیفہ مریح کا معت بلد مہنیں کرسک، احقرکہ ہے ، مول یہ تسلیم ہی مہنیں کہ امام الوداؤد کا سکوت دوسرے محدثین کی تفقیفہ مریح نے اس پرسکوت کیا ہے اس لئے کہ معنف نے اس میں اختلات دوایت کو ذکر کیا ہے ، اولاً بایں سندروایت کیا عن الا دولا عی اند بلغہ عن حیاء بن ابی دباہ ہیں اس میں جمع بین الغیل والتیم مذکورہ ہے بھر مصنف نے اس کو ذکر کیا عن الا دولا عی اند بلغہ عن عطاء بن ابی دباہ ہیں اس میں جمع بین الغیل والتیم مینوں ہے بلکہ مرف غیل ہے لہذا اس مدیث میں بظا ہر سندا و تو اور کہنیں ہے جو اصطراب ہوا، بس اب یہ کہنا کہ اس می مصنف نے اس پرسکوت فرمایا ہے کہ وہ دوایت پر نقد کر دہے ، میں یا سکوت امام الوداؤد کو کا عوادہ وایت بر نقد کر دہے ، میں یا سکوت امام ترمذی کا ہے کہمافۃ دوایت پر نقد کریں بلکہ مصنف کا توصیح بتلا تا ہے کہ وہ دوایت پر نقد کر دہے ، میں یا سکوت خور سمجھ لیے ،

٢- حدثنا نصربن عاصم سقوله فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلوا واسطريق من مون واقد كا ذكر به اوريه بهي بتايا كياكه حفور في الكوكرية كا حكم فرايا غسل يا تيم يا برد و كا اليكن بذل من لكما به كيه حديث اسى سند ابن ماج مين بحى بها وراس مير ايك زيادة به جوالو واؤد من بهين قال عطاء بلغنا ان رسول انته صلى الله عليه وسلوقال لوغسل جسده و وقد و رأسه وحيث اصابه الجراحة ، ويحك اس مديث من مرف غسل كا ذكر به من العسل والتيم بهين العسل والتيم بهين العسل والتيم بهين العالم والتيم من الما والتيم بهين العسل والتيم بهين العسل والتيم من العسل والتيم بهين العسل والتيم بهين المرب كيونكم السين المرب اورا مل دونول

### باب فى المتمريب الماء بعد ما يصلى فى الوقت

یعن ایک شخص نے عدم وجدال مار کی وجہ سے تیم کرکے نماز ا دار کر لی اس کے بعد نماز کے وقت میں پانی دستیا ب ہوگیا تو کیا اس صورت میں نماز کا اعاد ہ ہے ؟ با تفاق کی مم نماز کا اعادہ ہنیں ہے البتہ بعض تا نعین جیسے عطار طاوس، نہری وغیرہم کے نزدیک اعادہ واجب ہے، آور اگر بانی حاصل ہوخروج وقت کے بعد تو پھر بلافلاف اعادہ واجب بنیں۔ واجب بنیں۔

عن ابی سعید الحندس عفرج رجازان الح اس حدیث می و بی صورت مذکور یے جو ترجۃ الباب یں اپ کہ دو تھو اسے ایک سے کہ دو تھو اللہ علیہ اللہ ایک نے ال ہیں سے وضور کرکے نماز کا اعادہ کیا اوردوسرے نے بہن کیا ، پیرسفر سے والبی پرا نفول نے حضور صلی الشرطیہ وسلم سے اس وضور کرکے نماز کا اعادہ نہن کیا تھا خر ما یا تونے کا ذکر کیا ، فقال الملّدی لو کی مراصب المست یعنی کیا ہے اس تحق سے اس نے فر ما یا تیرے لئے دو مراقواب ہے ، تیم کے ذریعہ فرض ادا مرکیا ، اور دو سرے بی وہ نفل ہوگی ، یہ صدیت اس کہ ادبد کے موافق اور عطاء وغیرہ کے فلان ہے ۔ ہوگیا ، اور دو سرے بی وہ نفل ہوگی ، یہ صدیت اس کہ ادبد کے موافق اور عطاء وغیرہ کے فلان ہے ۔ قال ابود اؤد وغیر کا بین فاج کے در میان احتماد نوادہ میں میں میں میریت استماد کو بیان فرما دہے ہیں وہ بیکہ لیت کے بعض مال اور بعض دواۃ نے در میان میں عمرہ ہی دو سراافتلات یہ کہ ابن فرح نے لیت و بکرین سوادہ کے در میان واسط خرکر کیا ور عبد اللہ بین مراد کر کیا ور عبد اللہ بین مبارک سے کہ ہے ، مصنف کی کا دائے یہ ہے کہ اس صدیت کا مرسلا می بین بکیرا ور عبد اللہ بین مبارک سے کہ جے ، مصنف کی کا دیان پورا ہوا ۔ کا دعت کو اس صدیت کا مرسلا می بین بکیرا ور عبد اللہ بین مبارک سے کہ بین بین بکیرا ور عبد اللہ بین مبارک سے کہ بین بین بل میں عمرہ کا دائے یہ ہے کہ اس صدیت کا مرسلا می بین بکیرا ور عبد اللہ بین مبارک سے ، مصنف کی کی اس کا دعت کا داست کا مرسلا می بین بکیرا ور عبد اللہ بین میں باب کھا ، تیم کا بیان پورا ہوا ۔ کا دعت کدن سے اللہ اللہ بین کا یہ آخری باب کھا ، تیم کا بیان پورا ہوا ۔ کالاعت کندن سے در دوسر السلام کو کیا ہو کہ کو دوسر المیں کی بین بکی اس کو دوسر المیں کی بین بکیرا کو بیا کی باب کھا ، تیم کا بیان پورا ہوا ۔ کا دعت کدند کی دوسر المیں کورا ہوا ۔ کا دعت کوروں کی باب کھا ، تیم کا بیان پورا ہوا ۔ کا دعت کدند کیں کوروں کی کوروں ک

له اس صورت میں صحبہ صلوۃ وعدم صحبہ کے اعتبار سے صاحبین وامام صاحب کے درمیان قدرے اختلاف ہے، امام صاحب فرماتے ہیں اگر سلام بعیر نے سے پہلے ایلے شخص کو پائی ملجائے تو اس کی نماز باطل ہوجائے گی اور صاحبین کے نزدیک قعود قدرا نستہد کے بعد پائی ملنے سے نماز باطل نہوگی اور پیسٹیلہ ان مسائل اشاعشریہ میں سے ہے جن میں امام صاحب صاحبین کا اختلاف مشہور ہے۔

#### باب في الغسل للجمعة

رًا بسيم يتعلق ابحاث ستم يهال پرچندانين مجه ليج، مدا لمناسبة بما قبلاً ميّا الشميه ووجههُ يس حكم الغسل يم بل الغسل لليوم اوللصلوة ه بل الغسل للجنابة يكنى غسل الجمعة يرّ بل الغسل

يختص بمن يحفرالجمعة أم ليم

با قاعده منجانب الشرمشروع ہوگئی، اور آس کی وجہ تسمید کے بارے میں یہ بھی کہاگیاہے کہ زبانہ جا ہلیت میں اسس دن قریش قبیلہ تھی کی طرف دارالندوہ میں جمع ہوا کرتے ہے، اور کہا گیاہے کہ کعب بن لو ک اس روزابی قوم کو جمع کرکے وعظ و تذکیر اور تعظیم حرم کی ترغیب دیا کہتا تھا، اور نیزیہ کہ اس کی نسل میں سے ایک ہی مبوث ہوں گے۔

بحث تالث غسل جمد عندالظاہر ہر واجب ہے اور یہی امام مالک واحد سے بھی ایک روایت ہے لیک قول رانج ان دونوں کا عدم وجوب ہے ، ابن القیم منے اس میں حنا بلہ کی تین روایتیں ذکر کی ہیں ، وَجوب اسی کو اکنوں نے ترجیح دی ہے ، عدّم وجوب ، اور تیسری روایت یہ کہ اگر بدن یا کچڑے میں رائحہ کر بہر ہے تو واجب ورنہ سنت ، اور حنفیہ وشافعیہ کے بہاں سنت ہے ۔

بحث را بع یہ غسل جمبور علمار دمنہ الائمۃ الاربعہ کے نزدیک للسلوۃ ہے۔ اور امام محدٌ وحس بن زیارٌ وداؤدظاہری کے نزدیک للیوم ہے، لشرافۃ بنالیوم ، بعض علما سنے اس براجاع نقل کیاہے کہ غسل بعد صلوۃ الجھ مغتر بنیں نسیکن .
نقل اجاع مج بنیں اسلے کہ داؤد ظاہری کے نزدیک غسل قبیل مغرب بھی معترہے علامہ شامی کلمتے ہیں مج یہ ہے کہ یغل للعسلوۃ ہی اور یمی ظاہرالروایۃ وا مام الویوسف کا قول ہے بخلاف حسن بن زیاد دا مام محد کے بھرآ کے جنگر دہ لکھتے ہیں تمرہ اختلان اس خص کے حق میں ظاہرالروایۃ وا مام الویوسف کے من بوطوۃ جمعہ نہیں ہے اور ایسے ہی جس شخص کو غسل کے بعد صدت لاحق ہوگی ہوا وراس نے دصور کرکے نماز پڑھی ہوجن بن زیاد کے نزدیک اس کو نصیلت عاصل ہوجائے گی اور ایام الویوسف کے نزدیک بہنیں .

بحث فامس علام شعرا فی شف المیزان الکبری یس ائم تلاشه کا مسلک یه نقل کیاہے که غسل جنا بت غسل جمعه کے لئے کا فی ہوجا تاہے ، اور اکفول نے اس میں امام مالک کا فلات نقل کیاہے لئین و مترت شیخ شف لکھا ہے کہ امام مالک کے کہاں بھی کا فی ہوجا تاہے بشر طیکہ دولوں کی نیت کرلے جیسا کہ مُدوّنہ میں اس کی تعریک ہے ، علام عین شف منفیہ کا فد ہم ب مطلقاً کفایت نقل کیاہے خواہ غسل جمعہ کی نیت کرسے یانہ کرسے اور باتی ائمہ ثلاثہ کے نزدیک کفایت کے لئے نیت صرور ک ہے۔

بحث سادس جمهورعلما ما ودائمه ادبد ك نزديك يرغسل فاص ب اس خفس كے بع جوجمع كى نمازكيك آت اس كے كه يوجمع كى نمازكيك آت اس كے كه يوغسل للصلوة ب، لاليوم، علام شعرا في شيخ انكم ادبد كا ند بب يبى لكوا ب اور جوعلما رير كيته ي يوغسل لليوم ب ان كے نزديك يوئم عام ہوگا ، امام بخارى نے اس مسئله برمستقل باب قائم كيا ہے ، جار على من لايشهد الجمعة غسل من المنساء والصبيان ، ما فظ اين جم لكھتے بين كه جس مديث بين بيہ حق على كل مسلون يعتسل اس كا تقامنا خصوصيت كا يعتسل اس كا تقامنا خصوصيت كا يعتسل اس كا تقامنا خصوصيت كا

بخ کی را میں اغتمالات نلید یے بیا آبکا کہ اس خسل میں یہ اختلان بور ہے کہ یہ یوم کے لئے ب ياصلوة كے لئے اوراس اختلان علمار كانشاً اختلاف الفاظ روایات ہے بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ بیغسل یوم جمعہ کے لئے ہے اور بعض روایات سے صلوۃ جمعہ کے لئے مونا معلوم موتاب اوربعض روایات میں نہ جمعہ کے دن کی قیرے نہ نماز کی بلکہ نی کل مسبعة ایام ہے جنانچ محمدین میں بروايت الوجريره واردب حق الله على كل مسلوات يغتسل فى كل سبعة ايام، بار محض شيخ اورا للرم تدره كى يهال ايك جدا كان دار كير جيء وه يدكه مجهوع روايات كوسله خد ركھنے سے معلوم ہوتا ہے كہ يہ تين غسل ہيں ايك وه جو سنت ہے اور بعض علمار کے نزدیک واجب اور دواس کے علاوہ جومندوب وستحبیں بچنانچ حضرت فرماتے ہیں تین غسل اس طور پر ہیں ، آول غسل اسبوع لینی ہفتہ میں کسی روزا کک بارغسل کرنا پیغسل نظا فترِ مطلقہ کے قبیل کسے سیے ، ہرمسلم کے حق میں ہے مرد ہویا عورت جمعہ کی نماز اس پر داجب ہویا نہو اور اس عسل کا ماخذ حضرت فریا تے مِن تحمین کی حدیث مذکورہے جو بلفظ سبعۃ ایام مرویہے جمعہ کے دن کی اس میں قید نہیں اسی طرح بعض نِقباً سکے کلام میں بھی اس کی تصریح ملتی ہے ، چنانجے علامہ طحطاد کی اور صاحب در مختار نے تقلیم اظفار ، حلت عانہ وغسل فی کل امہورع کے ذریعہ نظا نت حاصل کرنے کومستحیات میں لکھاہے۔ ثَمَا نی غسل ہے م الجمعۂ اس کا تعلق خاص ہوم جمعہ سے ہے صلح ہجمہ سے بہلے ہو یا بعد بہرصورت اس کا تحقق ہو جائے گا قبعن ردایات سے یہی معلام ہوتا ہے کہ جمعہ کے دن کے لئے عسل کیا جائے جنانچ مح ابن فزيمه مي الوقاده مسيم فوعًا مروى مهم من اغتسل يوم الجمعة كان في طهارة الى الجمعة الاخوى اور اوم جمعه کی فضیلت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اس کے لیے مستقل غسل ہو ناچاہتے اس لئے کہ اس د ن کو صدیث میں سیدالایام كيا كياسي ليكن ان دونون قيمول بين تداخل بوسكة بع جوشخص جد كي روزغسل كري كا اسكوغسل جعر كي سامتوغسل أمبوع كي فغيلت جاحسسال بوجائے گی، ثالَت غسل مسلوةِ الجمد اسس كا تعلق مرف إسى شخص سے جوجمد كے لئے ما فر ہو، چنانچ بہت سى ر وایات مین حضور فی الصلوة کی قید موجو دہے، لیکن اس قسم ثالث کا بھی قشمیں اولین میں تداخل ہوسکتا ہے، چنا کنے جوشخص إيام اسبوع ميس سے يوم جمعه ميں صلوة الجمعہ سے قبل غسل كرے گا اس كوا ك اغتسالات ثلثه كا ثواب هام ف ہوسکتاہیے اس مفہون کو حفرت سننے نے او جزا لمسلک میں بڑی توشیح اورتفقیل کے ساتھ کئی صفحات میں لکھاہے ا- حد شنا ابوتو تد الربع بن نافع - قولدان عسربن الفطاب بيناهو يخطب يوم الجسعة اذادخل رجل الا يران والم شخص حفرت عثمان غنى شتے ميساكمسلم كى روايت يى سے ابنى حفرت عمر جمعر كا خطبه در بر رسم تھے اس دقت مفرت عثمان مسجد میں داخل مرسے تو حفرت عرض فے اثنا منطبہ میں خطبہ کوروک کران پر نگیر کی کہ جمعہ کی نادسے بھی رکے سہتے ہواورد پرسے آتے ہو،حفرت عثمان رضنے معذرت کے طور پرغرص کیاکہ میں نے ا ذا ن کی آ واز سنتے ہی وضور کی اور نماز کے لئے عاض ہوا رئینی ا ذان سننے کے بعد تاخیر نہیں کی ) تواس پر حضرت عمر خ

نے مرایا والوضوء ابعث کراچھا! ایک کمی آپ نے یہ کی کہ بجائے غسل کے وضور پر اکتفار کیا ریک نه شد دوشد) اورسلم کی روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عرضے نکر بطریق تعریف فرمائی تھی ما بال رجال یہ آخروں بعد المنداء اس پر حضرت عثمان نے یا امیرا لمؤمنین کے خطاب کے ساتھ اپنا عذر ظاہر کیا ای شغلت الیوم فلموا نقلب الی اجعلی حتی سمعت الدن اء اس سے معلوم ہوا کہ حضرت عثما ن سے ترکے غسل اور تا خرکسی مشغولی کی وجہ سے الفاق ابوکی تھ

واقعة عثمان سي علمار كااستنباط اس دانعه برام ودئ كهية بي كداس معوم بواكفسل جد داجب

بنیں اسی کے مفرت عثمان سماع ندامر کے بعد بجائے عسل میں مشغول ہونے کے وضور فرماکر نماز کی طرف متوجہ ہوگئے ورنہ ظل ہرہے کہ عسل واجب ہوتا تو عسل فہر ماکر نماز کے لئے جائے اور جو علمار وجوب کے قائل ہیں وہ بھی اس واقتد سے استدلال کرتے ہیں کہ مفرت عمر کا علی روس الاشہاد ایک جلیل القدر صحابی پر اثنار خطبہ نکیر کرنا ہے مرف ترک مستحب پر بنیں ہوسکتا استحباب کی صورت میں نہ عمر کا نکیر کرنا مناسب متعانہ عثمان کو عذر بیش کرنے کی حاجت تھی۔

٢- حدثناعبدالله بن مسلمة - مولدغسل يوم الجمعة ولجب على كل محتلبر، وجوب سے راد ثبوت اورتاكد

۔ ہے، مختلم سے لازمی معنی بالغ مراد ہیں۔

۳- قال ابود اؤد داذا اغتسل الرجل بعد طلوع الفجراء بعن اگر كوئى شخص جمعه كے دن سبح كے بعد غسل كرے تو يغسل جمعه كے كافى بوگا اكريد يغسل غسل جنابت بوء يه سئله شروع بين گذريكا بحث فامس بهى سے۔

۲- حدثنا بریدبن خالد - دولد وبقول اجوهوی و ریادة ثلاث ایا م اس مدیث کے راوی الوسعید ضدری اور الو بریره دولوں بی اب مک مدیث کے بوالفاظ آئے وہ دولوں کے مشترک تھا ور ذیادة ثلاث ایا م مرت الو ہریرة کی روایت بیں ہے، ابوسعید ضدری کی روایت بیں نہیں ہے، مضمون روایت یہ جو شخص جمعہ کے لئے ایسا اہتمام کرے جو مدیث بیں مذکورہ اس کے لئے اس کی جمعہ کی نماز گذشتہ جمعہ کی نماز کے وقت سے لیکر موجودہ جمعہ کی نماز کے دقت سے لیکر موجودہ جمعہ کی نماز کے دقت سے لیکر موجودہ جمعہ کی نماز کے دقت سے لیکر روایت بین بین دن کی زیادتی مذکورہ ہے، اس لئے کل دس دن ہوئے، لینی ایک جمعہ کی نماز دس دن کے گنا ہوں کا کار دولوں مورت بینی ایک جمعہ کی نماز دس دن کے گنا ہوں کا کار دولوں جمعہ کے دن کوسا قط کر دیں گے قومر ف جمعہ دن روایا تیں گے آوراگر دولوں جمعہ کے دن کوسا قط کر دیں گے قومر ف جمعہ دن روم انہیں گے، ادر دوسری صورت بیں گیارہ دن ہو جائیں تو آئے می دن ہوجائیں گے، پہلی صورت بیں تین کی زیادتی طاکر کی فو ہوں گئا در دوسری صورت بیں گیارہ دن ہوجائیں گے۔ ہم دوجمعہ کا لفعت لفعت دور مراد لیا جائے۔

یہاں پر یہ اشکال نہ کیا جائے کہ ابو ہر مرہ ابن طرف سے یہ زیادتی کیسے کررہے ہیں ببکہ حدیث میں عرف ایک ہفتہ فدکورہے اس لئے کہ یہ تین دن کی زیادتی ان کی ابن جا نہدسے بیس ہے بلکہ یہ بھی مرفو مگا تا بت ہے،

جیساکرمسلم کی روایت سے معلوم ہوتاہے، البتہ الحسنة بعشرامثنا لها الو ہریرہ کی جانب سے مکرزے ہے۔

ه حدثنا معتدب سلمة حدولہ و بہت من الطبب مَا فَدِّى لَهُ اورمسلم کی روایت بیسے مات درَ علیہ اس بیس دواحمال ہیں یا اس سے مقصود تکثیر ہے کہ جبی بھی لگائے یا تاکید ہے کہ جس طرح بھی ممکن ہولگانی چاہتے جنانچ بعض روایات میں ہے ولومن طیب المهواج لیکن الوواؤد کی روایت کے الفاظ مَا حُکِدِّ دَلَہ احتمال تا نی کے زیادہ قریب ہیں لین جسی بھی فوسٹ بو مقدر میں ہے رگھیا یا بڑھیا ) اس کو بہر حال لگائے، کہا گیا ہے کہ الوہ وہ مُشکے نزدیک یا امر وجوب کے لئے ہے ان کے نزدیک جو میکے روز استعال طیب و الجب ہے۔

تشريح مريث دونون كے ساتھ برصا گياہے اور دونون صورتوں بين دومعنى كا حمّال سے يا الدے مراد

غسل راکس بالحظمی وغیره سے یا مراد جاع ہے اور اس صورت بیں اس کا مفتول محذوف ہوگا ای من غسل امراً ته محاور آن عمل امراً ته محاور آن عبد کا من عسل امراً ته محاور آن عبد کا من عسل امراً ته جاع کے معنی بیں استعال ہوتا ہے اس لئے کہ جوشخص اپن ہوی سے جماع کرتا ہے گویا وہ اپن ہوگ کو غسل پر آما دہ کرتا ہے اور تبیرا قول بیہ ہے کہ اس سے مراد اعضار وضور کو دھونا ہے اس محد اس معنی تا بی کے بیش نظر بعض علما من اشارہ ہوگا غسل مسنون کی طرف اس لئے کہ ابتدار غسل میں وضور سنت ہے ، معنی ثانی کے بیش نظر بعض علما من جمعہ کے روز اپنی اہل کے ساتھ مجامعت کا استحباب بیان کیا ہے تا کہ خواہش پورا ہوجانے کی وجہ سے جمعہ کو جائے وقت بدنظری وغیرہ سے حفاظت رہے اس بر مزید کلام حدیث علا کے ذیل میں آد ہا ہے۔

مولد شربکو وابتکی، ان دو اول کو بیفن علماسنے تاکید پر محمول کیا ہے اور ایک ہی معنی مراد اسے ہیں کینی نمیاز کے لئے سویرے جانا، اور کہا گیاہے کہ اول کا متعلق نمازسے ہے اور ثانی کا خطبسے، لینی گیا نماز کے لئے سویرا اور اول خطبہ کویایا اسٹکو کہاکورہ کے ماخوذہے، ہر چنر کے اول کو باکورہ کہتے ہیں جاکورہ کی شی ادّد۔

مشى الى الجمعه كا نبوت اوراس كى فضيلت كية ومشى ولد بحركب، اس سے معلوم بواكه جمعه كى خاذ مشى الى الجمعه كا نبوت اوراس كى فضيلت كية سى ماشيا افضل ہے نه كرداكبا، چنانچا مام بخار كُ في الله عنه الديمة اوريه اور يون محمد سے ثابت ہے، بخلاف صلوة عيد كے كم

طه کافی المنہل نیکن مرقاۃ یں ملاعلی قاری کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ جاع کے معنی میں مرف عُسُل با تشدید ہے اور عُسُلَ بالتخفی وغیرہ ہے ، تلے جیسا کہ ابودا ؤدکی اس روایت بیں ہے اور یہی روایت ذائی بالتخفی وغیرہ ہے ، تلے جیسا کہ ابودا ؤدکی اس روایت بیں ہے اور یہی روایت ذائی میں بھی ہے ، امام بخاری کومشی الی الجمعہ کامستقل باب قائم کیا ہے لیکن اسکی کوئی مربح ، وایت باب میں وکرنہیں فہائی بلکہ من اغبرت قدما یو بی سبیل اللّٰہ حق مداللہ میں بہوتا ہے۔ ایسائے کہ قام بہے اغبرارِ قدم توبیدل چلنے ہی میں بہوتا ہے۔

اس کے کے مشی دوایات میچے سے تا بت بہیں گویہ بھی جمہود علما رکے نزدیک اولی وُستحب ہے لیکن اس کا بھوت دوایہ صنیف ہے اس کی چندروایات سنن ابن ماج میں ہیں اورایک روایت ترمذی میں بھی ہے اسی لئے امام بخاری شنے عید کے لئے ابنی میچے میں ترجمہ قائم کیا ہے جاب المشی والوکوب الی العید، گویا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ نمازِ عید کوجانے کیلئے مشی اور رکوب دونوں ہوا ہر ہیں ، حافظ فرماتے ہیں ہو سکتا ہے امام بخاری کا اشارہ ترمذی کی روایت کی تضعیف کی طرف ہو جو حضرت علی شیدم وی ہے من السنة ان یجزج الی العید ماشیًا۔

مولد و کوندا من الامام اسم معلوم ہواکہ خطبہ کے وقت ا مام کا قرب مطلوب ہے، مصنف نے کتاب الجمویں اس پر مستقل باب با ندھاہ جاب الدنو من الامام عند الموعظة حضرت شنج نورالشرم قدرہ مدینہ منورہ کے قسیام بیں اخیر زبانہ بیں اپن معذوری کی وجہ سے حرم شریعت تک گاڑی سے تشریعت کیجا یا کرتے تھے مسجد نبوی کے پیچلے حصہ میں ایک کون میں خاز اوا کرتے کا معمول تھا، میں نے سنا ہے کہ جب حضرت زیادہ معذور نہیں ہوئے تھے جمعہ کے دور خلام کو بدایت فرملتے کہ مسجد کے اندر کے حصے میں ایسی قریب جگہ لیجا کر بیٹھا میں جہال سے خطیب بھی نظر آتا ہو۔

مرا لكلام عند الخطبة فرات بين جمهور علما رائمة ثلاث كي نزديك مروه تحري بكد وام عندا لخطبة في اورا مام شافقي المنافق ا

کا قول قدیم بھی یہی ہے اور قولِ مدیدان کا بیہ کہ مکروہ تنزیمی اوریبی مزہب کے سفیان اوری ودا وُدظاہری کا امادیتِ مجھے سے مسلک جہور کی تاکید ہوتی ہے۔

اکثرالاعمال آوایا خولد کان لد بکل خطوق عمل سنتر اجد صیاسها وقیامها یعن ایس شخص کے لئے جمعہ کی کان کے لئے پیلے میں ہر ہرقدم پرایک سال کے میام وقیام بینی تیام بیل جس کو تہجد کہتے ہیں کا او اب ملتاہے ،اگر برقدم پرایک روزہ اور ایک رات کے تہجد کا اواب ملتا تب بھی ظا ہر ہے کہ بہت تھا چہ جا کیکہ ایک سال کا ، یں اکثر سبق میں کرتا ہوں کہ فضا کل اعمال میں کوئی میج تعریث اس سے زیادہ فنیلت کی میرے علم میں بنیں ہے ضعاف تو

له شراح نے مکھامے مدیث شرلیت میں لفظ لویلغ ، دوسکتاہے کمقتب ہو، اس آیت کریم سے وقال الذین کفروا لاستعوا بهذا القوان والغوا فیے، الایت، اس سے کام عندالخطبہ کی بڑی شناعت معلوم ہود ہی ہے۔

له اس مديث كوما حب مشكوة ف سن اربع كي طرف سنوب كياب، مرقاة بن به قال التومذى عديث مسك وقال النووى اسنادة جيدة، قال ميرك ورواء الحاكورة ال المن على المنادة جيدة، قال ميرك ورواء الحاكورة ال المنادة جيدة من المنادة على المنادة عن المنادة على المنادة على المنادة المنادة على المنادة المنادة على المنادة ال

بہت سے اعمال کے بارے میں بکٹرت دارد ہیں لیکن میچ کی قید کے ساتھ کسی اور عمل پراتنی زیادہ فضیلت بہیں ہے، بعد میں مجھے یہ بات مرقاۃ شرح مشکوۃ میں بھی مل گئی۔

9- حدثناعثان بن الج شيبة حقولهٔ (ن النبي صلى التله عليه وَسَلَم كان يغتسل من اربع الإاس مديث يل چار اس مديث يل چار بيزول كے بارے بين كہا گياہے كه آپ صلى الترعليه وسلم ان سے غسل فرما يا كرتے سے جنابت، يوم الجمقة، حجامة لين مجي نظوا نے كى وجہ سے اور غسل ميت كى وجہ سے، بذل ميں بحواله علام سندهى لكھا ہے غسل سے مراد ام بالغسل ہے بعن آپ نسلى الشرعليه وسلم چار چيزول سے غسل كا محكم ديا كرتے ہے اور يداس لئے كدان چار ميں غسل ميت كا بھى ذكر ہے ، اور مضور صلى الشرعليه وسلم كا كسى ميت كو غسل دينا ثابت بنيں ، اور منهل ميں لكھا ہے يغتسل سے مراد عام ہے غسل كرنا ور امر بالغسل اس لئے كدان چار ميں سے مرف مين سے آپ كا غسل كرنا ثابت سے جو تھى سے بنيں .

جأننا چاہئے کہ اس حدیث میں عسل من الحجامتہ مذکورہ ہے جہبور علمار اس کے استخباب کے قاکل ہنیں ہیں، اس لئے کہ اس کی حیثیت رعاف سے زائد ہنیں توجب رعاف سے خسل کا حکم ہنیں ہے تو اس سے بطریق اولیٰ ہنوگا، نیر دارتطیٰ کی ایک روایت میں ہے ان مقلیہ المقالوة والسلام احتجہ ولم یزد علی غسل معاجبہ یعنی آپ نے بدن کے صرف محل احتجام کو دعویا غسل ہنیں کیا اور اس حدیث کا جواب یہ ہے کہ یہ ضعیف ہے اس میں ایک را وی ہیں مصعب بن شیب جو صعیف ہیں لبعض نسخ الو دا دُر میں امام الو دا دُر میں ان کی تعنیف منقول ہے، دراصل مصعب بن شیب کی جرح و تعدیل میں علمار کا اختلاف ہے بعض ان کی تعدیل کرتے ہیں اور بعض تجریح۔

غسل میبت سے ویو یفسل میں اختلاف کے راس حدیث بن خلاف فیرے اس حدیث بن خسل میت کی وجہ سے خسل میں اختلاف نے ہے ہی مختلف فیہ ہے، اکمہ ثلاثہ کے نزدیک مستحب ہے بلکہ امام مالکے وامام شافئ کی ایک روایت وجوب کی بھی ہے اور حنفیہ کے یہاں اصالۃ تومستحب بی بہی ہے اور بعض صحابہ جیے حضرت الوہم یری مضسے اسس کا وجوب منعق ل ہے اس مالیت الخلاف کے طور پر صنحب ہے وا ور بعض صحابہ جیے حضرت الوہم یری مضسے اسس کا وجوب منقق ل ہیں ، یہ مسئلہ اصالۃ کا با بختا کر کا ہے وہ وہ من المقت الكافر دولة الله وہ اس میں طرح روا نفس میں سے فرقہ اما میہ بھی وجوب کے قائل ہیں ، یہ مسئلہ اصالۃ کا با بختا کی المور المینا بنہ المز اس میں دوا حمال ہیں ایک تشہیہ کا لیمن محمل کے روز اسی استا مسل کے سے مسل جنابت کی اکرتے ہیں ، دو سرا احمال ہیں ایک تشہیہ کا محمل مور میں ہونے کی مورد ہا علی طرف میں امام احمد میں مدی کے مار مورک کے کلام کا تعقب میں ہے کہ یہ معنی بہت سے حضرات نے لکھے ہیں جن میں امام احمد میں لیکن علامہ قرطی کرنے امام نووی کے کلام کا تعقب کیا ہے کہ یہ معنی بہت سے حضرات نے لکھے ہیں جن میں امام احمد میں لیکن علامہ قرطی کے امام نووی کے کلام کا تعقب کیا ہے کہ یہ معنی بہت سے حضرات نے لکھے ہیں جن میں امام احمد میں لیکن علامہ قرطی کے امام نووی کے کلام کا یہ ہے کہ یہ معنی بہت سے حضرات سے کہ یہ معنی بہت سے حضرات سے لیکھے ہیں جن میں امام احمد میں لیکن علامہ قرطی کے امام نووی کے کلام

کی پہ آوجیہ لکھی ہے کہ شایدان کی مراد اس معنی کی تغلیط من حیث المذہب ہے کیونکدا مفول نے اس سے پہلے لکھاہے کہ ہارے بعض فقہار نے اس مدیث کوظاہر پر در کھتے ہوئے لکھا ہے کہ جمعہ کے دن انسان کے لئے اپن بیوی سے مجامعة کرنا مستحب ہے تدکہ شرح حدیث پر۔

مول تعروات فكان احترب بدّنة يهال يردو بحين بين اول يكمديث ين جوسا عات مركورين ال كى ابتدار

کپ سے ہے۔

کریٹ المباب میں دورد الم است کے ماکن میں کورے اس الک مالک ، قاضی حسین اور امام الحرمین اس کورد اللہ میں کہ ما عات سے مراد مخطات لطیفہ ہیں جن کی ابتدار زوال شمس کے بعد ہوتی ہے اس نے کہ حدیث میں لفظ داح ند کورہ ان حفرات کا کہنا یہ ہے کہ دواح لغۃ ذہاب بدالزوال کو بعد ہی سے مانی جائے گئی ، حفرت شا ، ولی الشرصاحب اورالشرم قذہ کی بھی ہی رائے ہے ، جنائی اس الماک کی بعد ہی سے مانی جائے گئی ، حفرت شا ، ولی الشرصاحب اورالشرم قذہ فرماتے ہیں کا مام الک یہ المام الک کے اس قول کی شدت سے تکری ہے کہ یہ خلاب حدیث ہے اورجہور علمار کے بندی کہ مام احد و غرصان ما ماک کے اس قول کی شدت سے تکری ہے کہ یہ خلاب مام مورد اور اس میں المام کی شدت سے تکری ہے کہ یہ خلاب مام احد المورد المام مام کو معنی نفت میں مالی تک بھی آتے ہیں خواہ قبل الزوال ہویا بعدالزوال جی اس کے مشہور معنی ہیں ، اور دوال ہویا بعدالزوال جیسا کہ سعنی اس کو بھی اس پر محمول کیا جائے گا ۔ اس کے بعد جہور کے درمیاں کھراس میں اختلاف ہور ہا ہے کہ ال سا عات کی اس کو بھی اسی پر محمول کیا جائے گا ۔ اس کے بعد جہور کے درمیاں کھراس میں اختلاف ہور ہا ہے کہ ال سا عات کی ابتدار طلوع فجرسے ہوگی یا طلوع شمس سے ، اکم کی دائے یہ ہے کہ طلوع فجرسے ۔

ما فظائن مجرئے یہاں ایک اور بات فرمائی ہے وہ یکہ اس مدیث میں کفظ کانے مرف امام مالک کے طریق میں احتیار مرف امام مالک کے طریق میں ہے اور غیر طریق مالک میں بجائے لفظ داح کے غدا ہے جس کے معنی علی الصیاح چلنے ہیں اور بعض روایات میں بلفظ المتحقیٰ الی الجمعة کالمبعدی بدکتہ آیا ہے اس کے علاوہ اس سلسلہ کی اور بھی بعض روایات میں لفظ عُدو وار دہوا ہے جیسے اذا کان یوم الجمعة غدت الشیاطین برایا تھا الی الا سوات وتغدو الملائکة الی ابواب المساحد یکتبون الاول فالاول، جس سے مسلک جہردگی تا تید ہوتی ہے۔

ل حفرت شیخ اورالشرم قدرة اوجزیس لکھتے ہیں روایات یں اس مسلابیں چار طرح کے الفاظ طبتے ہیں. الرواح الّغدوّ التبكير التّبجيرجو باجره سے ماخوذ ہے قرطبی كہتے ہیں تبجیر کے معنی سروقت الحركے ہیں اور شدۃ الحركی ابتداء عامتہ رُابع نہار سے ہوجاتی ہے۔

فائد کا تا نیر و حضرت عبدالٹرن مسود ہمیشداس بات کی کوسٹش فرماتے تھے کہ جدی نماز کے لئے مسجد ساعت اولی میں بہنچیں، ایک مرتبہ کسی وجرسے تا خر ہوگئ مسجد میں دیر سے پہنچی، اس وقت مسجد میں پہلے سے تین شخص موجود تھے جوان سے پہلے بہنچ گئے تھے، حضرت عبدالٹر بن مسعود کو اپن تا خیر پر بڑا تا تر ہوا اور فرمانے لئے جیسا کہ ابن ماجہ کی روایت میں ہے وابع اربعتہ کہ اف ہوا اس جمعہ کو میں مسجد میں جو تھے نمبر پر پہنچنے والا بول، اور پر فرماتے ہیں و مادا بع اربعتہ ببعیداس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں ایک وہی تا تر والی بات کہ چرتھ نمبر پر آنے والا کس قدر لبعید ہے، اور دوسرا مطلب یہ بوسکتا ہے کہ بطور تسلی کے فرماتے ہیں کہ خیر میں چو تھا ہی آنے والا بی نیادہ بعید نہیں ہوں۔

قول فاذا خرج الامام حضوت الملائكة يستمعون الذكر اس يهمعلوم بواكه فروي إما م كابعدالفة كا وقت شروع بوباك فروي إما م كابعدالفة كا وقت شروع بوبانا به يهال بردو چنرس بين ايك تطح صلوة دوسر المطع كلام ال دولول كا وقت ايك بى به يا الگ الگ يمسئلما فتلا في به يجنى في عدر النشاء الله وهوكتاب الجمعة -

له جنائج اسمين ذكرشاة كإمرتوكالمهدى بطة توكالمهدى دجاجة توكالمهدى بيفة ادرايك روايت مي بجائ بطري عصفور ب

#### البالرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة

غسل جمعہ کے سلسلہ میں چونکہ روایات دوطرح کی ہیں بعض سے وجوب مستفاد ہوتاہے اور بعض سے عدم وجو ہب، مصنف الف باب سابق مين بريل قعم كى روايات كو ذكر كيا كقا اوراس دوسرے باب بين دوسرى قىم كى روايات كو ذكركر نامقصوده جهوركے نزديك وجوب كى روايات يا تو تأكدا ورابتمام برمحول بيں يا بھرائنج بر۔ ١- حدثنامسدد - تولدكان الناس مُهّان انفسيه والخ مُمَّان جمع ب ماهن كى تمعنى فادم، فين ابتدام اسلام میں فتومات کے زمانہ سے قبل لوگ اینے فادم خود ہی تھے ان کے نوکر ماکر بہیں ستے. اینے محنت ومشقت کے کا م سب خود ہی کیا کرتے ہے جس سے بدن اور کیاروں میں بو پیدا ہوجاتی تھی اور چرنکہ اس وقت تک آہے۔ صلی الشرعلیہ وسلم کی طرف سے عسل کا حکم بنیں ہوا تھا اس لئے محابہ اسی مال میں جمعہ کی نماز کے لئے بہنچ جاتے تھے اس لئے آبسنے برایت فرمائی، دواختسلیم از اگرغسل کرلیا کروتوبہترہے کیونکہ اس صیف سے بظاہرغسل کاامتحاب ا ورعدم وجوب سمجم من آر ہا۔ ہے اسی لئے مصنف اس مدیث کو اس باب میں لائے ہیں۔ مضمول وكرس المساعبدالله بن مسلمة ودلد إن ما سامن العراق ماءوافقالوا ما ابن عباس الخ بعض ابل عراق ابن عباس كى خدمت مين آئے مكن سے يہ اس وقت كا دا قعد ہو، جب ابن عباس والی بعره تھے. بعره اور کوفد دونوں ہیءا ق کے شہر ہیں ، ان لوگوں نے یہ سوال کیا کہ کیا غسل جمعہ آپ کے نز دیک واجب ہے؟ حفرت ابن عباس ضنے صفائی کے ساتھ فرمایاکہ واجب نہیں صرف بہر ے اور کیم فرمایا کہ میں تم کو بتلاما ہول کو غلل کی ابتدار کیسے ہوئی تھی کان الناس مجمودین بداہشرات الصُّورِي دراصل بات یہ ہے کہ شروع میں لوگ تنگی و ترشی کی زندگی بسم کررہے تھے موٹا جھوٹا کینتے تھے مردوری اور شقت کے کام کرتے ہے جس سے کیڑے میلے اور خراب ہوجاتے کتے بسینہ کی وجسے بویدا ہوجاتی تھی، اورسجد بھی تنگ اوراس کی چھت پیچی تھی، تیمیر کی طرح تھی .ایک روز کی بات ہے کہ گرمی کا دن تھا اس اونی موٹے لیاس میں او گول کو بسینہ آر ہا تھا حضور تشریف لائے تو آپ نے براو محسوس کی جس سے سب ہی کو ا ذیت بہنے رہی تھی تواس موقعه برحصنور في عنسل كاحكم فرمايًا مقا اليكن كجرا للرستعالي لے حالت بدلي فتوحات كي دجه سے مال ود ولت حاصل

ہوا لباس بھی پہلے سے اچھا ہو گیا خدمت گذار اور کام کرنے والے بھی حاصل ہو گئے ، نیرمسجر میں توسیع

ہوگئ اور را گُرنیمہ والی بات ختم ہوگئی جس سے ایک د وسرے کو اذیت بہنچتی تھی۔

ا بن عبّاس كى بيكان مراديس شراح كين قول على معلى بعبت عبد وعين علت يا في جائة

سی اس لئے واجب تھا اب بنیں پائی جارہی ہے اس لئے واجد بہنیں ابدا اس کو منسوخ کہنیں کہا جائے گا بلکا گر اب بھی وہ علت پائی جائے گی ایجا بے شل کا حکم لوٹ آئے گا، ابن رسلان نے اس کی تشریح اسی طرح کی ہے، کم ان باش استیخ ، اس سے امام احرکہ کی ایک روایت کی نائید ہوتی ہے کہ رائح کریم کر مصورت میں قبل واجب بے ور نہ منہیں، اور صاحب مہنل یہ لکھتے ہیں کہ ابن عباس کی مرادیہ ہے کہ غسل شروع میں واجب تھا بعد میں منسوخ ہوگیا اور مفرت نے بدل میں تحریر فرمایا ہے کہ ابن عباس کے کلام کا حاصل یہ ہے کہ آپ ملی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے غسل کا حکم بطریق ایجاب نہ تھا بلکہ اس سے تھا کہ کہ کسی کو اذبیت نہ بہنچ۔

س- حدثنا ابوالوليد الطبالسى - قول من توضاً فيها ولغمت أى فبالسنة احذو نعمت المسنة هي ، الس ير، اشكال يهب كه سنت توعنل ب نك وضور لبذا تقدير عبارت يه اولى ب فبالوخصة اخد ونعمت الوخصة نعمت كو دوط ح برخ عسكة بيل دِنعُمَتُ كر لؤن اورسكون عين كه ساته ، نَعِمَتُ فَحْ لؤن وكر عين كه ساته اوراصل يهى ب -

### وَ بَابِ فِي الرجل يُسَلِّم فِيؤمر بِالغسل

مسکہ الیار میں مذاہر لی مراس کم الم وقت عسل کرنا، اس میں کسی قدرافتلاف ہے امام احد کے بہاں مطلقا واجب ہے ، انتر نلخہ جن میں حنفیہ بھی ہیں کہتے اگر بوقت اسلام کوئی شخص بنی ہوتو اس پر فسل واجب ورند من مستحب ہے لیکن اس میں افتلات ہور ہاہے کہ اگر اسلام لانے سے پہلے جنا بت کی حالت تھی اوراس نے عسل کرلیا تھا اس کے بعد اسلام لایا تو یہ فسل جو بحالت کو کیا ہنیں ؟ حنفیہ کے یہاں عسل کا فر معتبر ہے جہور کے نزدیک معتبر بنیں کیونکہ ان کے یہاں صحیح بال صحیح بال محتبر بنیں۔

کے نزدیک معتبر بنیں کیونکہ ان کے یہاں صحیح علی میں منسلہ و سیاست معتبر بنیں۔

ا - حدد ثنا معتبر بنیں کیونکہ ان کے یہاں صحیح علی اللہ علیہ و سیاست کی خوا میں میں حضور کی خدمت میں اسلام اسلام اللہ کے اس مدیث کی غرض سے حاض بڑا، جنانچ اسلام ہے آیا اس کے بعد آپ نے جھے عسل کا حکم فرمایا ، دوسرا احتال ہے کہ میں اگری خدمت میں اسلام کے ارادہ ۔ سے حاض ہوا تھا تو آپ نے جھے سے فرمایا ، دول عسل کرکے آؤ ، حضرت بن اسلام کے ارادہ ۔ سے حاض ہوا تھا تو آپ نے جھے سے فرمایا ، دول عسل کرکے آؤ ، حضرت بن اسلام کے ارادہ ۔ سے حاض ہوا تھا تو آپ نے جھے سے فرمایا ، اول عسل کرکے آؤ ، حضرت بن اسلام کے ارادہ ۔ سے حاض ہوا تھا تو آپ نے جھے سے فرمایا ، اول عسل کرکے آؤ ، حضرت بن اسلام کے ارادہ ۔ سے حاض ہوا تھا تو آپ نے جھے سے فرمایا ، اول عسل کرکے آؤ ، حضرت بن اسلام کے ارادہ ۔ سے حاض ہوا تھا تو آپ نے جھے سے فرمایا ، اول عسل کرکے آؤ ، حضرت بن اسلام کے ارادہ ۔ سے حاض ہوا تھا تو آپ نے بھے سے فرمایا ، اول عسل کرکے آؤ ، حضرت بن اسلام کے ارادہ ۔ سے حاض ہوا تھا تو آپ نے بھے سے فرمایا ، اول عسل کرکے آؤ ، حضرت بن اسلام کے ارادہ ۔ سے حاض ہوا تھا تو آپ نے دوسرا احتال کیا کہ دیا ہوں ہوا تھا تو آپ نے دوسرا احتال کیا ہوں ہوا تھا تو آپ نے دوسرا احتال کیا ہوں ہوا تھا تو آپ نے دوسرا احتال کیا ہوں ہوا تھا تو آپ نے دوسرا احتال کیا ہوں ہوا تھا تو آپ نے دوسرا احتال کیا ہوں ہوا تھا تو آپ نے دوسرا احتال کیا ہوں ہوا تھا تو آپ نے دوسرا احتال کیا ہوں کو میں مورد کیا ہوں ہوا تھا تو آپ کے دوسرا احتال کیا ہوں کیا ہوں ہوں ہوا تھا تو آپ کو میں کیا ہوں کیا

جواحمال اول لکھاہے اس پرتواشکال مہنیں لیکن ظاہرا لفاظ اس کے مساعد مہیں۔

اوردوسراحیال جوفا ہرا لفاظ کے زیادہ قریبہ اس برققی طور پراشکال کو گا ہرا لفاظ کے زیادہ قریب ہے اس پرققی طور پراشکال لانے کا ارادہ کرے تواسلام لانے سے بہلے اس کو غسل کا فکم دینا جا نز بہیں اس سے تاخیر لازم آئے گی اوراسلام لانے میں کمی قسم کی تاخیر کی قطعاً گئیائش بہیں ہے ، ابن رسلائ نے اختیار تو معنی ثانی ہی کئے بیں لیکن الفاظ حدیث کی ایک دوسری تا ویل کہ ہے وہ یہ کہ ارکنی الاسلام سے قیس بن عاصم کی مراد اصل اسلام بہیں بلکہ تجدید اسلام علی یدرسول الترصلی الشرعلیہ وسلم ہے اسلام وہ آپ کی خدمت میں آنے سے پہلے بی لاچکے تھے اوروج اس تا ویل کی عربی کمی ہے کہ اسلام میں نا خیر کی گئیائش بہیں ، حالانکہ آپ صلی الشرعلیہ وسلم اس کویہ فرارہے ہیں کہ بہلے غسل کرکے ہے وہ اور دوسرے اس وج سے بھی کہ غسل کرکے ہے اور دوسرے اس وج سے بھی کہ غسل کا فرصے بہیں۔

سائد آپ صلی الشرعلیہ وسلم کی خدرت میں آئے اوراسی وقت اسلام لائے یہ اپنی قوم کے سردار تھا آپ سی الشر علیہ وسلم نے ان کودیکھ کر فرمایا ھذاستیں اھل الو بکر لکھا ہے یہ بڑے نہیم اور علیم الطبع تھے کسی نے ان کے شاگر دا حنف بن قیس سے پوچھا مسن تعدید کے لیو خال من قیس ، ان کی وفات پر کسی نے مرشہ میں یہ اشعار کی ہے تھے۔

عليك سلام الله قلس بن عاصو ؛ ورصة ما شاء ان يترقما ، وما كان قلي كملك ملك واد به ؛ ولكند بنيان قوم تهدما

۲- حدثنا مخلد بن خالد - عن عشير بن کليب عن (بيد عن جدّه يعثيم، عثيم بن کثير بن کليب بن بهراز) سندين نسبت الى المجدند كورس ، بهذا عن ابيد كامعداق كثير بهوت اور عن جده كا كليب، يه بات قابل تنبير كقى اس ك تنبير كا گئي-

متولد الت عنك شعوالكمن كليب كمية بين مين صفوركى فدمت بين فا خربوا اور آپ ملى الله عليه وسلم سے عرض كيا كه ميں اسلام في آيا بول اس بر آپ نے فرمايا كه زمانه كفركے بالوں كا حلق كرالو ما شعرا لكفر سے مراد وہ بال بين جو كفركى علامت اوراس كا شعار بين شلاً شارب طويل يا سركے ليلے بال جيسے بہاں ہندو سر بر چوطا ركھتے بين -

اس سے اگلی دوایت میں یہ ہے کہ آپ نے اضت ان کا کھی حکم فرمایا، ختان کا حکم اور اس میں اختلاف،

على رعشر من الغطرة والى حديث كے ذيل ميں گذر چها ليكن باب كماس حديث بين غسل كاذكر نہيں ہے جب معنف ُ نے ترجہ باندھاہے ، ممكن ہے مصنف ُ ثنے اس كو بطريق قياس ثابت كرنا چا با ، موكد جب زمانۂ كفر كے بالوں كے ازالہ كا حكم ديا گياہے تواسى طرح اور بھى اوسائِ بدن كا بذريع مغسل ازالہ ہونا چاہئے ۔

#### عَبَابِ المرأة تغسل ثوبهَا الذي تلبسه في حيضها

ما قبل سے ربط اور ترجمۃ الباسے مقصور کررہے ہیں جن کو فقمار کرام باب تعلیم الانجاس سے تعیم کرتے ہیں بن کو فقمار کرام باب تعلیم الانجاس سے تعیم کرتے ہیں ، نجاسٹ کی دو تعین ہیں حسّیہ اور معنویہ ، یعنی انجاس واحداث ، ابتک وضورا ورغسل کا کابیا ان چل رہا تھا جس کا تعلق احداث سے وارغ ہونے کے بعداب مصنف کے طہادت عن النجاسات الحسّیہ کوبیا ان فرما ہے ہیں کہ متحۃ صلوق کے لئے طہادت عن الحدث کا شرط ہونا اجماعی باب خوص الوضوء میں ہم یہ اختلاف ہے ، جمہور کے نزدیک متح صلوق کے لئے یہ بھی ضرور کا ورشرط سے ، مالکیہ ہے اور طہادت عن الخبث میں افتلاف ہے ، جمہور کے نزدیک متح صلوق کے لئے یہ بھی ضرور کا ورشرط سے ، مالکیہ کا اس میں اختلاف ہے امام شافع کھی قول قدیم میں امام مالک کے ساتھ ہیں

ا- حدثنااحمد بدن ابواهیم سفتولهٔ سئلت عائشة من الحائف یصیب نوبها الدم الا حفرت عاکشهٔ سے پوچھاگیا کہ اگر ماکش کے کھرے میں خون لگ جائے توکیا کرے ؟ انفول نے فر مایا اس کو دھڑئے کی اگر خون کا اثر، یا رنگت باقی رہ جائے تو اس کو مُنفرة کے ذریعہ زائل کرے ، صفرة سے مراد ورس یا زعفرا ل سے جیسا کہ بعض روایات میں اس کی تقریح ہے۔

۲- حد زناهد دبن کشیر - فولد فاذ (اصابهٔ شی من دم بدت بریقها ای حض عاکشه فراتی بین بهارت کونیا سونی این زمانهٔ حیف بین بین کی ایک بونے کا ذکر اگلی دوایت یک آربا ہے) وہ فراتی بین کہ بین اس کونی بین اگر اس پرخون لگا ہوا ہوتا تواس کو این دکر اگلی دوایت یک آربا ہے) وہ فراتی بین کہ بین اس کیڑے کو دیکھی بین اگر اس پرخون لگا ہوا ہوتا تواس کو این دین اس مون در گرانے کا ذکر ہے اس کے بعد عنسل کا بنین ،اس کی تین دجم برسکتی بین علی بدائن سے اس کو ترکرنا اور در گرانا ذیائه حیض بین تھا انقطاع حیض کے بعد بنین ، لہذا کہ را کو پاک کرنے کی ما حت بنین اس لئے کہ اس سے نماز ہی بنین بڑھی ہے علا ہو جد دم کے مقدار قلیل ہونے کے جو مشرعا معاف ہے میا کہ اس روایت بین غسل کا ذکر بنین ہے لیکن مرا دہے، دم معفو کی مقدار اور اس بین اختلات بی بارے بیان مرا دہے، دم معفو کی مقدار اور اس بین اختلات بیا دے بیاں جاب (لوضوء من (لذم بین گذر چا۔

٣- حدثنا عبدالله بن عبدالنفيى حوله فلتقوصد بنتى من ما ولتنضح مالم تربينى كراه برجو خون لكاب اس كوپائى سے رگو كردموئ تاكداس كابالكيدا ذاله بوجائے، اور جك ثانيد ولتضح مالم ترك دومطلب به سكة بين، ايك يدك يد ما قبل سے متعلق بيدا ور مطلب يہ ب كه كرا سے وقت اس پر پائى والتى رہے جب تك اثر نجاست مذ ديكھ (جيساكه كراے كوپاك كرنے كاطريقہ ہے) اس صورت ميں ما تمعنى كا دام بوگا۔

و بنسکوکی طہارت کا طریق اور سراا قال یہ ہے کہ یہ ما موصولہ ہوا دراس جلہ کا تعلق ما قبل سے ہمیں بلکہ ستقل ہے، اور مطلب یہ ہے کہ ذمائہ حیض کے جس کیڑے ہمیں خون کا اثر لگا ہے اس کو قوبا قاعدہ د صویا جائے، اور جس کیڑے میں خون لگا ہوا نظر ہمیں آتا بلکہ مرف شبہ ہے نایاک ہونے کا تواس کا بجب کے غسل کے نفخ یعنی رش المامر کیا جائے ہیساکہ مالکیہ کا مذہب ہے مالکیہ فرماتے ہیں توب نجس کا حکم غسل ہے اور قوب مشکوک کے یاک برنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس پر مرف یانی کا چھینٹا دیدیا جائے۔

یہ روایت جس میں دلتنضع کمالع تی ندگورہے فاطمہ بنت المنذر کی روایت ہے محمد بن اسحی کے طریق سے اس کے بعد معنویے نے فاطمہ کی روایت بطریق ہشام بن عروہ ذکر کی اس میں یہ جلہ بہنیں ہے اور ہشام بن عروہ محمد ابن اسحی سے اثبت واقوی ہیں لہذا ان کی روایت رائح ہوگی اس سے اس جلد کے ثبوت میں ضعف بیدا ہو گیا ہو ایک معنی کے اعتبار سے جہور کے خلاف تھا۔ فزال الاشکال عن ندہب کجہود۔

٤- حدد ثنامسدد - قولد حكيتة بعند ع واغسليه بهاء وسدي منع دراصل بيلى كى بدى كو كيت بن ادر يهال مراد مطلقاً سخت چيزے جس كے ذريعه دم حيفل كو كمرچ سكے۔

عبوب والمسلم المسلم ال

کے لئے تو پائی متعین ہے، پائی کے علاوہ دیگر ما تعات سے طہادت بنیں ماصل ہوتی، اور حنفیہ کے نزدیک ازالہُ مذ کے لئے تو پائی متعین ہے، پائی کے علاوہ دیگر ما تعات سے طہادت بنیں ماصل ہوتی، اور حذا اللہُ خبث پائی اور دیگر ما تعات سے بھی جا تزہد خطابی کہتے ہیں مدیث الب اس مند میں حنفیہ کی دلیل ہے اس لئے کہ اس مدیث سے دلی کے ذریعہ ازالہ نجاست مذکورہ اس لئے کہ اس مدیت ہوئی خطابی کتے ہیں جمہوداس کا جواب یہ دے سکتے ہیں کم مرف تعلیل دم تاکہ بعد میں پائی سے بہولات پاک ہوجات، دلی مسکد تا نیہ اس مدیت میں ما مخلوط بنی مرطا سرکا ہے کہ اس کے ذریعہ ازالہ نجاست جا تزہد اس لئے کہ اس محدیث میں ما مخلوط بنی مرطا سرکا ہواں جاب الوجل یعنسل داس کہ اللے کہ اس محدیث میں فرما دہیں وسس میں مرسکہ عادے مہمال داب الوجل یعنسل داس کہ الفطعی میں کہ اس محدیث میں فرما دہیں ہیں، جا و وسس میں یہ مرسکہ عادے مہمال داب الوجل یعنسل داس کہ الفطعی میں

تففيل سے گذرجا

## 

موله فقالت نعراذ الو بحرف الذي بذائل المعامة يه وريث نجاست من ير دلالت كردى مهاسيل اختلاف بها رسة من ير دلالت كردى مهاسيل اختلاف بها رسة يها الواب الغسل مي باب فيها يفيض بين الرجل والموراكة من گذر بيكا وه يه كرخفنيه وما لكب اس كى نجاست كے قائل بي اور شافعيه و منا بله على العول المشهور طها دت كے ، اور دلائل ير كلام آگے قريب بى ميس آر باہے ۔

### يَابِ الصَّلوة في شَعُوالسَاء

شعر جمع ہے شعاری جومقابل ہے د ثار کا، وہ کپڑا جوبدن سے متعمل رہے اوراس سے اوپر والے کو دثار کہتے ہیں لیکن یہاں شعار سے مراد او پر کا کپڑا ہے، جیسے چادر، لحاف، کمبل وغرہ، چنا کچہ حدیث الباب یں بھی سفظ لحف مدکورہ اوراسی طرح امام ترمذی نے، اس پر ترجمہ باب المصلوة فی لحف النساء با ندھا ہے اور طلب سے کہ عود توں کا وہ کپڑا جس کو مرد بھی استعمال کر سکتے ہیں، ایسے کپڑے بیس مردکو نماز نہیں پڑھی چا۔ ہے، اس کی دو وجہ ہوسکتی ہیں جیسا کہ کو کب الدری ہیں ہے، ایک یہ کہ عود توں کے مزاج ہیں طہارت و نجاست کے مسلے میں احتیاط کرئی چاہئے، دوسری دجہ یہ کہ ہر طبوس میں نہیں ہوتی لہذام دوں کو اللے کپڑ ول کے استعمال میں احتیاط کرئی چاہئے، دوسری دجہ یہ کہ ہر طبوس میں لائس کی او ہوتی ہے تو ایسی صورت میں عورت کی چا در وغیرہ اور ھرکر نماز پڑھے میں شغل بال کا اندیشہ ہے کہ خیال اس کی طرف جائے گا۔

زمعرش بوئے پیراہی شنیدی ، جرا در چا و کنعانش نہ دیدی سنجم مرف استحبابی ہے جوازیں کوئی تردد نہیں اسی لئے مصنف نے آگے جل کر دوسرا باب رخصت کا باندھا ہے۔

تر می مند اور سند و سمعت سعید بن ابی صدقت ان پر حاد، حاد بن زیدا ور سند کے روا ہیں سے است من ابن سارین عن عاشتہ اس میں اس میں ابن سارین عن عاششہ

داضی رہے کہ اس سند میں افقطاع حادین زید کے طریق کے اعتبار سے ہا دراس سے پہلی سند جو۔۔

غیرط یق حادسے ہے وہ اس انقطاع سے سالم و محفوظ ہے اس میں محدین سیرس اور عاکشہ کے درمیان عب مالشر این شقیق کا داسط موجود ہے جو تقہ را وی ہیں، اہذا سند تائی یعن حادین زید کے طریق کا انقطاع سنداول کے حق میں موثر اور قادح بنیں وہ ابنی جگہ محفوظ ہے اس لئے کہ ظاہر ہے محدین سیرس کوسا بع صدیت کے ایک عرصہ بعد ر سیان طاری ہوا شروع میں ان کو بیسند محفوظ تھی توجس راوی نے ان سے سند کومتملاً ذکر کیا برئی انقطاع کے تو اس کی دوایت شروع زمانہ کی ہوئی لہذا اس کا قول حجت ہوگا اس نفس پرجوان سے دوایت کر رہا ہے ان پر کے تو اس کی دوایت شروع زمانہ کی ہوئی لہذا اس کا قول حجت ہوگا اس نفس پرجوان سے دوایت کر رہا ہے ان پر سیان طاری ہونے کے بعد لینی من حفظ عنہ حجت ہوگا من دوی عنہ بعد النسیان پر (کذا فی المنہل) اور حضرت نے بذل میں سندا قال جو سالم عن الانقطاع ہے اس سے حضرت نے کوئی تعرف نہیں فرمایا۔

#### عَابِ الرخصة فِي ذلك

ا حدثنامعتد بن الصباح - فولد وعليه موط وعلى بعض ا زواجه من الخ يعنى آپ ملى الترعليه وسلم فراد يره من الترعليه وسلم فراد و من الترعليه وسلم يرجو با در كلى الله عليه وسلم يرجو با در كلى الله كالمي وصد ان ذوج ك او يرتفا-

ال حدیث سے ایک چا در میں مرد دعورت کا اشتراک بحسالتِ صلوۃ تو نابت ہو گیا اس کی تقریح بہنیں کہ وہ چا در نود آپ کی تھی یا آپ، کی زوجہ کی لیکن تر بُر کے تبوت کے لئے یہ اشتراک کا فی ہے؛ البتہ اس کے بعد حفرت عائشہُ کی جو حدیث آر، می ہے اس کا مضمون بھی بہی ہے اس میں اس بات کی لقر بح ہے کہ وہ چا در عائشہ کی تھی۔

#### بَابِ السي يُصِيْبُ الثوب

(PYI)

مضمون حریث ایم بن الحارث ایک مرتبه حفرت عائشہ کے پہال ہمان ہوئے ان کورات بین اختام ہوگیا،
مضمون حریث اثر نجاست کو دھور ہے تھے جفرت عائشہ کی ایک جاریہ نے دھوتے ہوئے دیکھ لیا اس
می اٹھ کو کپڑے پر سے اثر نجاست کو دھور ہے تھے جفرت عائشہ کی ایک جاریہ نے دھوتے ہوئے دیکھ لیا اس
نے جاکر حفرت عائشہ سے اس کا ذکر کیا، یہ روایت تر ندی بین بھی ہے اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ چا درعا کشر نظر کی تھی اور جب لڑکی نے ان سے مہمان کے دھونے کا ذکر کیا تو اسموں سے فرایا لیم اُؤٹسک کے بعد ویلے ی کھرچ
اس نے بارے کپڑے کود ھوکر خراب کیا، کیا عزورت تھی دھونے کی مطلب سے کھاکہ فشک ہونے کے بعد ویلے ی کھرچ
دیا جاتا۔

طرق كديرت كا خلاف كي تشريح و تحقيق مديث الباب كومهند الفيد وطريق سے ذكر فرمايا ب

مدین ابرا ہم سے نقل کرنے والے حکم سے اور دوسری سندین حادین ابی سیمان ، کین دولوں سندوں بیرا فرق ہے کہ حکم کی دوایت میں ہم کا کہ ابرائیم روایت کرتے ہیں ہمام سے ، اور حاد کی دوایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ابرائیم دوایت کرتے ہیں ہمام سے ، اور حاد کی دوایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ابرائیم دوایت کرتے ہیں امود سے ، اسی کے بارے میں مصنف فرما دہ ہیں کہ بعض رواة حاد کی موافقت کو متابعت کرنے والی ایک جاعت ہوگی اور حسم کی متابعت کرنے والی ایک جاعت ہوگی اور حسم کی متابعت کرنے والی ایک جاعت ہوگی اور حسم کی متابعت کرنے والی ایک جاعت ہوگی اور حسم کی متابعت کرنے والی ایک جاعت ہوگی اور خیام کی متابعت کرنے والی ایک جاعت ہوگی اور حساس کے کہ یہ سب ہی دواة حاد گوات ہیں جس کو اصطراب پر محمول نہیں کیا جا سکتا طرح مجمح اور ثابت ہے اس کے کہ یہ سب ہی دوا ہ حفاظ و رقعات ہیں جس کو اصطراب پر محمول نہیں کیا جا سکتا ہے جانبی طحاوی کی دوایت ہی مقابلہ ہیں حاد کی دوایت کو شاید کی متابعت ہیں حرف ایک کئی دوایت کے مقابلہ ہیں حاد کی دوایت کو شاید کرنے دو الے تین بیان کئے اور حکم کی متابعت ہیں حرف ایک کو ذکر کی ۔ کو ذکر کی ۔ کو ذکر کی ۔ کو دکھ کی دوایت کی متابعت ہیں حرف ایک کے اور حکم کی متابعت ہیں حرف ایک کو ذکر کی ۔ کو ذکر کی ۔ کو در کی کی دوایت کی دوایت ہیں حرف ایک کو دو کر کی ۔ کو در کو کر کی ۔ کو در کی کی دوایت کی دوایت میں اس بات کا شائعت کی دوایت کے مقابلہ ہیں حاد کی دوایت کی متابعت ہیں حرف ایک کے اور حکم کی متابعت ہیں حرف ایک کی دوایت کی دوایت کی دوایت میں اس بات کا شائعت کی دوایت کے دو کر کی دوایت کی دوایت ہیں میں اس بات کا شائعت کی دوایت کے دو کر کی کی دوایت کی دوای

اس سلسله میں امام تر مذی کی رائے اور حضرت امام تر مذی حف اس کے برعکس کیا کہ اکفول نے اعمش کا

مله دراصل صور بخال برب كدامام ترمذي في اس حديث كي اولاً تخريج بطريق المش كي اور بيرا كي بل كرفرمايا (بقيرم الندا)

روايت كوترجيح دى متا لعت منفوركي وجست

تنسيكه ومديث الباب انتمام طرق كے ساتھ جن كا امام الوداؤد منے حوالد دیا ہے ميے مسلم يس موجود بيلين اس میں صنیف محتلم کی تعیین بنیں ہے اسک طرح تر مذی کی روایت میں بھی مبہم ہے الوداؤد کی روایت میں تعیین ہے که وه بهام بن الحارث تن مناه الم مسلم في اس حديث كوذكر كرنے كے بعد ایک اور حدیث ذكر كی ہے جس كا مضمون يدس كرعبداللر بن شهاب خولانى كمية بين كريس ايكم تبرحض عاكشه كامها ن تعا فاحتدث في فؤني، ا مام اذوی کُنے اس سے تعرض بنیں کیا، ہار سے حضرت کشنے برل میں لکھا ہے کہ یہ دوقعے الگ الگ ہیں ایک ہمام ابن الحارث كا اورايك عبدالشربن شبراب خولانى كا، اسكوتعارض نسعها جائے ـ

٣-حد ثناعيد الله بن محتد النفيلي \_ قول سمعت عائشة تقول إنها كانت تغسل المنى من نؤب رسول لله صلى الله عليه وسلم يعن حضرت عاكشة وماتى بي كم مل حضور صلى الشرعليد وسلم كے كيرات سيمنى كود حوتى تحى اور اس كيرات ميں ايك يا چند د هو لے كے نشأن ديمتى تھى، ظاہرہے كہجب كيرا ہے كے كسى حصر كوپا نياسے د هويا جائے گا توجس جگرسے اس کو دجویا ہے وہ جگہ محسوس ہوتی رہے گی جبتک کہ خشک نہوجائے اب اگر کیرسے کو ایک مگرسے دعویاہے تو مرف ایک نشان نظراً کیگا اور اگر کئی جگرسے دھویاہے تو کئی نشان محسوس ہونگے،اسی كووه فرماد كايل شوارئ فيه بقعة ازبقنا-

منى كى طبهارت و منجاست ميس فريق كى ديل مسلمانتلانى كى بحث بين منى كى طبارت نجاست ،اصل مسئلہ پہلے گذرچیا لیکن دلائل پر کلام ابھی تک بنیں ہوا ،جوحضرات نجاستِ منی کے قائل ہیں وہ عسل کی

(بقيصنى گذرتة) وهكذاروى عى منصورعن ا واهيم عن همام مثل رواية الاعمش اوران دونول كم مقابله ين المفون ف مرف الومعشر كى روايت كاحواله ديا اور فرمايا وروى الومعشوهذ الحديث عن ابواهيم عن الاسود إور الومعشر كاكوئى بھى متا بع ذِيْرِ بنين كيا، لېذا امام تر مذى كے علم كے اعتبار سے الومعشر اپنى روايت ميں متفرد بوتے اس ليے اكفون نے الومعشر کی روایت کوم جوح اور اس کے مقابل اعمش کی روایت کوراج قرار دیا جنائجہ فرماتے ہیں وحدیث الاحمش اصع لبذا المام ترمذی کی برترجی مذکورہ بالاصور بخال کے احتبار سے ہادے خیال میں درست ہے لیکن شراح ترمذی اس پٹرنقد کررسے ہیں کہ امام ترمذی کے حدیث الاعمش کو کیسے اصح قرار دیا،لیکن بھاری مذکورہ یا لا تقریرسے یہ بات واضح بوجا تیہے کہ امام ترمذی پر نقد محج منبسیں . گونی لفنہ یہ بات اپنی جگہ محقق ہے کہ ان دولوں میں سے ہراکی کے منابع صح مسلم الوداؤر دغیره يس موجود بيس جس كامقتفى يه ب كه دونون بى طريق كوضح قرار دياجات، كما تعترم عن البذل.

میں این اس دائے سے رجوع کرتا ہوں بلکہ نقدمیج ہے ، امام نر مذی کیطرفت یہ عدر بیش کرنا کہ وہ اپنے ملے اعتبار سے فرا رہے ہیں بالع عندالفت

روایات سے استدلال کرتے ہیں اور جوطہارت کے قائل ہیں وہ روایات ، فرک سے استدلال کرتے ہیں،اس سلتے کہ نؤسیر منی کے بارسے میں غسل اور ،فرک دونوں طرح کی روایات مکٹرت وارد ہیں اسی لیئے حضرات محدثیں باب غسل المني اورباب فرك المني الك الك الواب قائم كرتے ہيں جيساكه نسائي وغيرہ بيں يہ باب ہيں، قائلين طهارت ان دولؤں قسم کی روایتوں میں تعلیق اس طرح دیتے ہیں کہ غسل کی روایات استحیاب اور تنظیف پر فحمول ہیں ا ورفرک کی بیانِ جوازیر، ا در قائلین نجاست خسل کی روایات کو منی رطب اور فرک کی روایات کویابس پر محمول کرتے ہیں . اس لئے کہ ان کے نزدیک طہارت توب کے لئے ا زالہ منی ضروری ہے اگر تر ہو تو بذدیعۂ غسل اورخشک ہو توبطاتی فرک. اس لئے کہ معنورصلی الشّرعلیہ وسلم سے مدت العم میں ایک م تبہ بھی یہ تابت بہنیں کہ آپ نے لوّب من میں بغیر اسُ كے غسل يا فرک كے نماز پڑھى ہو اگر منى طاہر ہوتى كم از كم ايك مرتبہ تو بيان جواز كے لئے آپ ايسا فرماتے، با ق شافعيه كاروايات فركسے استدلال مح بنين اسكية كه فرك بحي تطبير كاليك طريقه ہے جيساكه روايت اتا ہے اذا وظی احد کمر مبتعلہ الاذی فات التواب لہ طہر رعب طرح اس مدیث میں وطی ا ذکا کے بعرصول طهادت بالتراب سے طہادتِ اذکی پرا سَدلال میح بنیں اسی طرح دوایات فرک سے طہادتِ منی پراستدلال میح انسیں کیونکہ دولوں مگر نسل انہیں ہے ایک مگر فرک ہے اور دوسری ملکہ زیبن کی ر گراہے۔ ا مام طما دی نئے شرح معانی الا ثاریس غسل دفرک کی روایا الوالفضل ابن حجرٌ اورا بو این ایک دوسری ماح تعلیق وی ہے، وہ پر کمغسل گی روایات تیا ب صلوة پر محمول بین اور فرک کی تیاب نوم پر ، اس پر ما فظابن جرئے نے امام طیادی برزور دار نقد کیا ہے کہ ٹوبِمِلوۃ میں بھی فرک روایائتِ محیحہ سے ثابت ہے .لیکن اس کا جوائب پیہے کہ ماشاما نشر! حافظ ابن حجرٌ برُے معرون ومشغول آدى تے ان كوا مام طما وى كاطويل وعريفن پورا كلام پڑے نے كى لؤبت غالبًا بنيس آئى تھى، ا مام طحاوی کی عادت ہے کہ وہ اپنے مقصدو مدی کوبتدر کی ثابت کرتے ہیں، بساادقات کلام کرتے کرتے بهت دورنكل جاتے ہيں اور إخرباب ميں مل كران كى دائے كا استقرار معلوم ہوتا ہے ، اسى لئے ان كے ابتدار كلام سے بعض مرتب ديكھنے والے كو دھوكد لگ جاتا ہے چنانچہ باب سبا شرة الحائض من مجى ما فظ صاحب كويبى د حوكه بوا المنون في اس باب بين امام طحادى كا اول كلام ديكه كرسجه لياكه اس مسئله بين امام طحاوي امام محد ك ق ل کو ترجیح دسے دسے ہیں حا لانکہ ایسا ہنیں امام طحادی کے آخر کلام کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اسمؤل نے امام صاحب بی کے قول کو ترجیح و ک سے جیسا کہ بادے یماں باب مباشرة الحائض، بس اس کی تفصیل گذر دی ، اکارح

له اسمديث كي تشريح ماب الرجل بطأ الاذى بنعلم يس آرى ي-

مسئلة الباب ميں امام طحاء ك يمن اولاً ثياب صاوة وثياب فرم كے درميان فرق ذكر كياہے، كيم آ كے ملكرا كفول من عنود بى بات كھولدى كر بعض روايات سے ثياب صلوة ميں مجى فرك ثابت ہے ۔

امام طی وی کی رہے کا ماصل اور می کی کام کافلامہ یہ ہے کہ وہ فرارہے ہیں قائلین طہارت می امام طی وی کی دایات صحیحہ اسلام طی وی کی دایات صحیحہ شہیرہ میں فرک کا اور مالت نوم میں اور اور میں اور

پراسے بی، تو پرم ہم پرکہیں گے کہ فرک می جات کہ طرف کا ہوت جاب ہوہ یا . اس کے کہ فرک بھی ازالہ نجاست میں ہے بی ، تو پرم ہم پرکہیں گے کہ فرک من سے طہارت منی پر اسد اللہ مجھے بنیں اس کے کہ فرک بھی ازالہ نجاست کا ایک طری تقریبے جیسا کہ اوا وطی احد کو بعد الاذی الحدیث سے طہارت اور کی پر استد اللہ نہیں کیا جاسی اس کا ایک طرح فرک می سے طہارت منی پر استد اللہ صحح بنیں سوحا فظ ابن مجر نے امام کھا وی کا مرف اول کلام دیکھا اور آخر کلام بنیں دیکھا وی منا وی منا وی کا مرف اول کلام دیکھا اور آخر کلام بنیں دیکھا وی کا مرف اول کلام کا وہ بزر آولے لیا جو اُن کے نزدیک قابلِ نقد تھا اور چوجز واقع اُنہ سے کہ حافظ ما حب نے امام طماوی کے کلام کا وہ بزر آولے لیا جو اُن کے نزدیک قابلِ نقد تھا اور چوجز واقع آئم سے جو ہم نے او پر کہی کہ امام کی اور عادت ہے کلام کی اور مان کا مرف اول کلام دیکھتے ہیں ۔

پھیلانے کی اور بتدر کے منز ل مقعود تک پہنچنے کی اور حافظ صاحب ان کا مرف اول کلام دیکھتے ہیں ۔

دوسری بات پہہے کہ نتیاب ملوۃ و نیاب منام کا جو فرق ا مام طماد ک نے بیان کیا ہے اس کو لبض علماء مالکیہ مشلاً ابن بطال مالکی ا ورقامی الو بکر بن العربی ان نتیار کیا ہے جیساکہ النتین السائی میں ہمنے نفشل کیا لبذا مام طمادی میں مسرد نہ ہوئے۔

### عَاب بول الصبى يُصيب للوب

جس مسلد کومعنعت اس ترجمہ سے ثابت کرنا چاہتے ہیں کیئ صبی رمنیع اور جاریۂ رمنید کے بول کے طریق تعلیم میں فرق، وہ مختلف فیہ ہے۔

مرا مرب ایم این انجازی می منابله ظاہرا حادیث کے پیش نظر فرماتے ہیں کہ بول صبی میں نفج یعی رش الهار مدا مرب کی منابلہ کا بی ہے اور حققیہ و مالکیہ کے قول مشہور میں دونوں میں کوئی فرق نہیں غسل ضروری ہے تیم المدم مرب بہاں امام اوزاعی کا ہے وہ فرماتے ہیں دولوں میں نفح کا فی ہے ، ولکن لادلیل علیہ، وهذا الاختلاف مالعریط عوفال فسل متعین عندا لکل اسی طرح خود بول صبی وصب دولوں اتم اربعہ کے نزدیک،

نجس ہیں، داؤد ظاہری اور ابو توروغیرہ بعض علما مربول صبی کی طہارت کے قائل ہیں، اور بعض شراح نے اس میں امام شافعی وامام مالک کا جو اختلات نقل کر دیا کہ ان کے نزدیک بول صبی طاہر ہے یہ نقل غلط ہے امام نودی ٔ اور علامہ زرقانی شنے اس کی تعم سح کی ہے۔

حنفيرو مالكيه جوعدم الفرق كے قائل ہيں وہ كہتے ہيں كہ ان احاديث بيں لفظ نفنج ميسے مراد غسل اور صب لمام ہے تقے کے معنی صب المار کے بھی آتے ہیں جنانچہ ایک دوایت بیں ہے جس کو آیام طحادی کے شرح معانی الآثار يل ذكركيام ( في لاعرف مديت من ينفنج البعر بناحيتها. اس مديث من لفخ سي ظا برسد كربرنام ادس آپ صلی الترعلیه وسلم فرماد ہے ہیں کہ میں ایک ایساشہر جاتا ہوں جس کی ایک جانب میں دریا بہتا ہے، کہا گیائے کرر اشارہ ہے قسطنطنی کیلوف اس طرح مذی کے بارہے میں تھی لفظ تفتح وار ذہواہے حالانکہ عندالجمہور اس کاغسل خروری ہے ایسے ہی دم استحاصہ کے بارے میں لفظ نضح مذکورہے جوا بھی قریب میں دوتین باب پہلے گذرا دلتنضع مالمر تُرُ مالانکه دم صفن کاغسل بالا تفاق ضروری ہے، نیر میج مسلم میں بول غلام کی تطبیر کے سلسلہ میں جارط ح کے الفاظ وارد ہوئے ہیں. آنفنج ، آلرش ، اتھ ب ، آتباع المار ، مجموع روایات پرعمل جب بی ہوسکے گا جب غسل یا یا جائے۔ بول می و صبیت میں وجرف اب بہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ کرجب دولوں ہی بی غسل ضروری بی غسل ضروری ایک کوالگ الگ فرق کے ساتھ کیوں بیان کیا گیاہے اس کی کیا وجہ ہے؟ شراح احنات نے اس کی دو مُصلحتیں لکھی ہیں، کلا علی قاریؓ لكصفة بين عور تؤل كيم خراج مين رطوبت وبرودت عالب بوئي سي حبكي وجست بول مبيه غليظ اورمنتن زياده بوتا ہے لمذااس کے ازالہ کے لئے مبالغر فی الغسل کی حاجت ہے بخلاف مبی کے کہ اس کے مزاج کی حرارت کی وجسے اس كابول رقيق ذائد بوتاب إوراس مين من اتى بوبوقى ب لبذأ اس كاذاله كے كے غسل ففيت كافى ب، اور امام طحاد كاشف وجفرق يد مكهى بعد كم عورت كا مخرج بول جونكد كشاده بهوتاب اس لا اس كاپيشاب بس كرات يرجى كرے كا تو منتشر، وكر كرے كا، لبذا خرورت بے اس بات كى كر اچھى طرح تتبع كر كے اہمام سے ياك كياجات اس لئے بول جاریہ میں لفظ غسل استعال کیاگیا اور بولِ غلام میں لفظ تفح، تیسری دجہ وہ ہے جوابن ماجہ کی روایت يں ہے ابام شافعي تسے ال كے شاگر دير شيد الواليمان المعرى نے اس فرق كى حكمت دريا فت كى توا كفول نے ارشاد فر ما یا وجراس کی پرہے کہ بول جاریہ پیدا ہوا ہے لم و دم سے اور او ل غلام ما روطین سے لہذا د و نول کے پیشاب کی صفت اور خاصیت میں خ ق کی وجرسے حکم میں ہی خ ق ہوا ، اس کے بعد ا مام صاحب نے شاگر دسے لوچھا فَهِمْتَ؟ شَاكُرد فَعِرض كيا ما فيهمتُ الم ما حب فَ فرمايا بات يه ب كرادم عليه السلام كى تخليق ملى سے ہوئی ہے اور حوار کی شخلیق آ دم علیالسلام کی بسلی سے ہوئی ہے، لہذا بول غلام کی تخلیق مار وطین سے

اوربول انتی کی لحم ورم سے ہوئی۔

ا - حد نشاعب الله بن مسلمة حدوله عن ام قبس بنت محصن انها انت بابن لها صغیرا اسمیں یہ اسے کہ ام قیس بنت محصن کے ولد صغیر نے آپ صلی الد علیہ وسلم کے کیڑے پر پیشاب کردیا اور اس سے اگلی روایت میں شک راوی کے ساتھ آر ہا میں ارباس سے اگلی، وایت میں شک راوی کے ساتھ آر ہا سے کہ خسن یا صین ان دولوں میں سے کسی ایک نے آپ کے سین پر پیشاب کیا، شراح حدیث نے لکھا ہے پانچ ہے کہ کشن یا صین ان دولوں میں سے کسی ایک نے آپ کے سین پر پیشاب کیا، شراح حدیث نے لکھا ہے پانچ بی کی گود میں پیشاب کرنا تا بت ہے گئوں کا آپ کی گود میں پیشاب کرنا تا بت ہے ، تحسن جمنسین ، عبداللہ بن الزبیر، آبن ام قیس ، سیمان بن ہشام اور کہا گیا ہے کہ مجے سلمان بن ہا شمہ ہے ۔ سے

قد بال في جمرالنبي اطفال؛ خسن حسين ابن الزبير بالوا وكذ السليمات بن هِ شَام ؛ وابن الم تيس جًاء في الجنتام

مؤلد فدعا بهاء فنضحه ولودینسله، ال مدیث بین سلی نفی بے لمذامعلوم بواکدا مادیث الباب بی نفع سے رش بی مراد ہے مب الماریا فسل مراد بنیں، لم ذاحنفیہ کی تا ویل درست بنیں جو اب بیسبے کداس لفظ ولو یعسد کے بوت میں کلام ہے کہ اگیاہے کہ ذہری کی طرف سے مدرج ہے، دوسرا جواب یہ ہے کہ مسلم کی ایک دوایت میں ہوت مد و مراجواب یہ ہے کہ مسلم کی ایک دوایت میں ہے دلو یعنسلہ غسلا اور مفعول مطلق تاکید کے لئے بھی سی سے داروایت میں نفس خسل کی نفی بنوئی بلکفرل مؤکدا ورم کہا نفی فی نموئی بلکفرل مؤکدا ورم کہا نفی فیہ کی نفی بنوئی بلکفرل

ا ما مطماد کُاْفر ماتے بین نظر عقل کا تقامنا بھی یہی ہے کہ دولوں میں فرق نہیں ہوناچاہیئے.اس لئے کہاس پر سب کا اتفاق ہے کہ اکل طعام نے بعد غلام وجاریہ دولوں کا پسٹاب یکساں ہے سوقیا س کا تقا صابے کہا تھا ، سے پہلے بھی یکساں ہوناچاہیئے۔

### عَ بَابِ الأرض بِصيبِهَا البول

اسباب سے مصنف ناپاک زین کو پاک کرنے کا طریقہ بیان فرمارہے ہیں۔

تطبیرارض کے طرق کی تفصیل مع اختلافِ علمار اللہ مندے یہاں زین پاکرنے کے

تین طریعے ہیں، او ل جفاف بین ناپاک زمین فشک بوجانے سے خود بخود باک بوجاتی ہے، لیکن جفاف سے طہارت کا طر حاصل بنین ہوتی یعنی طاہر تو ہوجاتی ہے مُظِیّر بنیں ہوتی اسی لئے ایسی زمین پر سماز تو پڑھ سکتے ہیں، اس سے تیم بنیں کرسکتے، طریق نافی صُبُ المار کرزین پر پانی بہا۔ بنے۔ وی پاک بوجاتی بے بیکن ہرقیم کی زمین صب المر سے پاک بنیں ہوتی اس پر تفعیل ، ہے جو آ گے آئے سیگی، الریق آلاف زمین پاک کرنے کا حفرہے کرزمین کھودنے اور نا پاک مٹی منتقل کر دیے بنے سے پاک ہوجات ہے۔

زین کے صب المار سے پاک ہونے میں تعفیل یہ ہے کہ زین دو عال سے فالی ہنیں رَحْزہ اور صَلب،اگر دخوہ ے تویا بی بہانے سے پاک ہوجاتی ہے بوجرتسفل مار کے کہ زبین کے رخوہ اور سرم ہونے کی وجہ سے یا بی کے ساتھ نجارے اندرا ترجائے گی جس۔ بیماس کی بالا فی سطح پاک ہوجائے گی، نشقلِ ماریہاں پر بمنزله *عقہے ک*رمبطرح نا پاک کبرے کو پاک کرنے وقت پنوٹرنا خروری۔ ہے! سی طرح یہاں پرتسفل ہے جوخود بخود ہوجاتا ہے، اور اگر وه نا پاک زمین رخوه نبو بلکه مگلبه اور بنجر، تو تو پیراس کی دومورتیں ہیں، تشخدره یعنی ڈ صلواں اورتستویہ بعین ہموار فسم اول صب المار ۔ سے پاک ہموجاتی ہے اورقسم تُا بی کی تطبیر کے لئے حفران رنقل تراب خروری ہے ایسی زین صابل سے پاک مہوگی کیونکرالیمی زمین پرسے یا بی کا بہنا مشکل ہے وہ نایاک و بیں مظہرار ہے گا یا کم از کم پورازائل بہوگ یہ تعسیل اسی طرح ملام عین کشرنے شرب بخاری میں لکھی۔ ہے، اورو احب بحرا لوائق نے زبین کی ایک اورتسم بھی آگھی ہے '' بن مُجمّعه سریختہ فرش جو چونے وغیرہ سے بنا ہو ،اس کی تطبیر کاطر کیتہ انکفوں نے یہ نکھا ہے کہ اس بر بیانی ڈالکر لمیں اور کیڑے ہے اس کوخشک کرتے رئیں پہا نتک کہ نجاست کا اثر زائن ہوجائے اورجہود علمار کے نزدیک ، رقسم کی زبین بلاکسی تنفسیل کے مب المارسے یاک ہوجاتی سنے ان کے یہاں کسی زمین میں بھی حفر کی ما جت بہیں جبکہ صفیہ کے پہال بعض کا حفر ضروری ہے،اسی طرح جمہور جفاف سے بھی طبارت عاصل ہونے کے قائل بنسیں ا ورحدیث الباب حس میں صب المام مذکورے اس سے استدلال کرتے ہیں۔ بلک امام نووک نے یہ محل لکھا ہے کہ یہ حدیثہ، امام ابومنیفہ پر حجت اور ان کے خلاف ہے اس۔ لینے کہ ان کے یہاں حفر ضرور ک ہیے لیکن یہ امام صاحبُ ہ سے ایک دوایت ہے مکا والعین فی شرح البخارى قول منتار بنيں، اصح يدسے كم اس بن بهاد سے بہاں و مفسل ہے جوا و پرذکر کی گئی. چنانچہ عینی نے شروع میں اس تفصیل کو قال اصحابزا کے ساتھ ذکر کیا۔ ہے۔

سنن کی روایات سے حفر کا نبوت کی مدیث میں زمین کو پاک، کرنے کے لئے مرف مب المام کا ذکر ہے ، محین کے علا وہ سنن الودا ذرکی روایت میں جو اسی باب کی دوسری مدیث ہے ، حفر کا بھی ذکر موجود ہے ۔ اسی طرح طیا وی اور دارقطن کی بھی بعض روایات میں حفر مذکور ہے ، ان روایات میں بعض مرسل ہیں اور بعض اُسے ۔ اسی طرح طیا وی اور دارقطن کی بھی بعض روایات میں حفر مذکور ہے ، ان روایات میں بعض مرسل ہیں اور بعض اُسٹندان روایات کے بعض روا ق ہر بھی کلام ہے ، صنیفہ پرشافعید الزام لگاتے ہیں کہ وہ محین کی حدیث قوی کو جھود کرضعیف حدیث برعمل کرتے ہیں ، ہماری طرف سے علامہ عین و غیرہ ۔ نے جواب دیا کہ ہم نے محین ن

کی د؛ ابات کُرِم کی کہاں کیا، زبین کی بعض قسموں میں میجین کی دوایات برعمل کرنے ہیں اور بعض میں سن کی دوایات پر مل کردیا، گویا آپ اعمال البعض دوایات کو ترک کردیا، گویا آپ اعمال البعض و اہمال البعض کے مرتکب ہوئے۔

سکن یمان ایک خلجان ره جاتا ہے کہ سنن کی ان روایات ہیں بن کو احنات اختیار کرتے ہیں صب المام اور حفر الارض دونوں بیزیں جن بیں آو بھر ہمادے نزدیک و دنوں کا جمع کرنا خرور کی ہونا چاہیے نیکن اس کا جواب یہ ہوسکتاہے کہ اس اعرابی نے جونکہ لول قائم کی تھا تواصل بیشاب کی جگہ کا توحفر کیا گیا لیکن دشاش البول جو ظاہرہے دورتکہ بہنچی ہونگی، اب سب جگہ کا حفر کرنا ظاہرہے کہ دشوار تھا اس لئے ان مواضع کے اعتبار سے صب المار کو بھی اختیار کیا گیا د بذا التو جیہ مولانا محد پوسف رحمۂ الشرعفالی فی امانی الماحیار،

ا- حدثنا احدين عمرد - قولمعن الحديرة ان اعرابيًا دخل المسجد اعرابي كا اطلاق ساكن الباديد يعنى بادينشين آبادى سيم دورسين والع يربوتاس جوشهري كسى مرودت بى سعة آت بي اوراس كا ترجم دبيراتى سير بي كرتے بين -

اعرابی کی تعبین میں اقوال اس افرابی کی تعبین اورنسمید میں روابات مختف ہیں، الّاقرع بن ماہس

شراح مدیث لکھتے ہیں،لیکن علامہ دمنتی ماسٹیئر ترمذی نفع توت المغتدی میں لکھتے ہیں کہ ذوالخو لیمرہ کے ساتھ اس کی تعیین مشکل ہے اس لئے کہ دہ شخص را س الخوارج ہواہے ا در ظاہر ہے کہ کسی جاعت کا سردار وسربراہ ایسا اُجیط جاہل ہنیں ہو سکتا۔

قولہ لقد بخیجرت واسعًا بنرہ فدا تونے اللہ کی رحمت وسیعہ کو تنگ کر کے رکھدیا اس کی رحمت تو ہڑی وسیع ہے، اس نے یہ دعام کہ میرے اور محمد کے علاوہ کسی اور پر رحم نہ کرنا بظا ہرا س لئے کی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ ابنی رحمت کو عام کریں گے تو ہرایک کے مصدیس تھوڑی تھوڑی آئے بڑگی اس لئے کہا کہ اپنی ساری رحمت مرت ہم دوس تقسی کی در سریہ

دقال انما بُعثم مُیسِّرین ولو تبعثوا معسِّرین صحابه کرام نے جب اس کے پیٹاب کرنے پراس کے ساتھ سختی کا ادادہ کیا تو اس پر آپ نے یہ فرمایا کہ یسرکا معاملہ کرونہ کرونم کا بہاں یہ سوال ہوتا ہے صحابہ کہاں مبعث ، بیں مبعوث تو آپ صلی الشرعلیہ وسلم سے جواب یہ ہے کہ تما بہ کرام گو مبعوث منیں لیکن نائب مبعوث اور حق نیابت اداکر نے والے تو ہیں بس اسی حیثیت سے ان کر مبعوث کہا گیا یا یہ تا ویل کیجائے کہ یہ صحابہ کرام جنھوں نے اسس اعرابی حیاتی کا ادادہ کیا تھا کوئی سر یہ اور دست ہوگا جس کو آپ نے کسی علاقہ میں بھیجا ہوگا اورا بل مربد

### بابى طَهُورالارض اذايبست

یہ باب سراسر مذہب حنفیہ کی مائیدا درجمہور کے فلات ہے۔

حال ابن عسو کنت ابیت فی الدسجد الا حفرت عبد الشربان عمر فرماتے ہیں میں نوجوانی میں شادی سے بہلے جبکہ مجرد مقامسی میں رات گذار تا ہما، اور چونکہ اس وقت رات میں مسجد کو بند کرنے کا کوئی دستور نہ تھا اس لئے امیا ناکتے مسجد میں آجاتے اور اس میں بیشاب بھی کم جاتے تھے اور اس کے بعد دن میں مسجد کو پانی سے دحویا نہیں جا تا تھا . ابن عمر فی یہ مدیث مجمع بخاری میں بھی ہے لیکن اس میں لفظ تبول بہند رہے ، حافظ کہتے ، میں مدیث بسید ابنادی غیر بخاری میں بھی میں لفظ تبول بھی موجود سے ،مصنف نے ترج ته الباب اور اس کی موجود سے ،مصنف نے ترج ته الباب اور اس کی مدیث صدیث صدید مصنف میں الم خاون کا مسئلہ ثابت کیا ہے جیسا کہ صنفیہ کا نہیں ہے۔

اب اگرکوئی شخص یہ کے کہ اگر زمین جفاف سے پاک ہوجا تی ہے تو بول اع ابی فی المسجد والے قصد میں جوباب سابق میں گذرا، پائی بہانے کی کیا خرورت تھی، جواب یہ ہے کہ یہ ایک فضول سااعتراض ہے ، جب تطبیرالارض کے دونوں طریقے ہیں، نوبھران میں سے کسی ایک کو اختیار کرنے میں اعتراض کیا ہے ، دوسری بات یہ ہے کہ جفاف سے دونوں طریقے ہیں، نوبھران میں سے کسی ایک کو افتیار کرنے میں اعتراض کیا ہے ، دوسری بات میں ہوگئی ہے ، آیک اور بی بات ہے کہ وہ واقعہ دن کا تھا ہوسکت ہے نہاؤکا وقت قریب ہواس سے تعجیلاً پانی کے ذریعہ پاک کی گئی اور ابول کا تعد شب کا ہے یہاں وقت ہیں گنا اُن کا مربے۔

خطابی کی تا ویل اور اس کارد ترفیل نظابی نے مدیث الباب کی یہ توجید کی ہے کہ یہاں پر تین نعل مذکور ہیں خطابی کی تا ویل اور اس کارد تربی نقبل، تقدیر، نی المسجد کا تعلق اخیرین سے ہے تبول سے بہیں، بول تو دہ فادیج مسجد کی مسجد میں ہوجاتا تھا اس کا جواب یہ ہے کہ جب کتوں کے

طه اگر واقعد جس کوبیان کیاجار ہاہیے خواب والے قصہ سے پہلے کا ہے جس کاذکر آگے آد ہاہے تب تو یہ رات گذار ناسوکر مقا، اور اگر خواب کے بعد کا قصہ بیان کررے ہیں تو بھریے رات گذار ناجاگ کر تھا۔ مسجد میں اقبال وا دبار سے کوئی چیز مانع نہ ہوتی تھی تو بول سے کیا چیز مانع تھی، نیراس صورت میں رکا کت معنی ایک اورا عتبار سے بھی ہے وہ یہ کہ جب تی المسجد کا بھول سے تعلق نہ رہا تو مطلب یہ ہوا کہ اُس زمانہ میں کتے بیشاب کرتے ہیں، علامہ عین تزماسہ کی کیا تخصیص ہے وہ قواب، بھی کرتے ہیں، علامہ عین تزماسہ ہیں ہوئی یہ سے کہ ظرف کا تعلق مان کیا تعلق افعال تلشیسے ہے، اگر بول کو اس سے ستنی مان لیا جائے اور مرف اقبال و بارسے اس کا تعلق باتی رکھا جائے تو اس صورت میں دیش کی حاجت ہی کیا تھی جس کی نفی کی جاری سے، پھرتو خدر پر شوب شیئا من ذلك جلا ہے معنی ہوجائے گا۔

حنفیہ کے پاس طہارہ الارض بالجفاف کے سلسلہ میں ایک صدیت اور بھی ہے ڈکوۃ الاس بیسہ، صاحب ہا یہ نے تواس کوم فوع قرار دیا ہے، نیکن اس کے مخرج علامہ زیلعی ملکھتے ہیں کہ یہ حدیث مرفوعًا ثابت ہنسیں بلکہ مصنف ابن ابی شیبہ میں محدین علی اور محمد بن الحنفیہ سے خود ال کا اپنا قول مردک ہے، اور لبعض نے یہ بھی لکھا ہے کے حدث میں ایک شدہ مرق قبل میں میں المنافیہ سے خود ال کا اپنا قول مردک ہے، اور لبعض نے یہ بھی لکھا ہے

كرير حفرت عاكث سع موقوقًام وكسيء

# عَاب، فَالاذَى يُصِيلُ الدِّيلِ فَي الدِيلِ فِي الْمِيلِ فِي الْمِيلِ فِي الدِيلِ فِي الدِيلِيلِ فِي الدِيلِ فِي الْمِيلِ فِي الْمِيلِي فِي الْمِيلِي فِي الْمِيلِ فِي الْمِيلِ فِي الْمِيلِ فِي الْمِيلِ فِي الْمِيلِ فِي الْمِيلِ فِي الْمِيلِي فِي الْمِيلِ فِي الْمِيلِ فِي الْمِيلِ فِي الْمِيلِي فِي الْمِيلِيِيلِي فِي الْمِيلِي

یعن اگرچلتے وقت کرتے کے دامن یا ننگی کے کنارہ کوراستہ کی نا پاکی لگجائے آواس کا کیا حکم ہے ؟ ا- حدثنا عَبدالرض بن مسلمة - فوارعن امر لدلا بواجیم بن عبدالرض بن عوف انهاسالت امسلمة

له وهكذا في روايتم مالك في المؤطا و في رواية الرّمذي عن ام ولدِلعبد الرئن بن عوف وقال الرّمدي وروى (بقيرآ كنده)

ا براہیم بن عبدالرحن کی ام ولدنے جن کا نام حمیدہ ہے ام سلمہ سے سوال کیا فقالت ان امراً ہ اطیل دیدی و امشی فی السکان الفذر وہ کہتی ہیں کہ میری عادت یہ ہے۔ کہ جب میں گرسے باہر نکلتی ہوں تو اسپنوا سے دائن اور کیڑے کو دراز کر لیتی ہوں دینی تفطیر قدمین کے لئے) اور جس داستہ میں چلتی ہوں اس میں گذگی بھی ہوتی ہے ، اب وہ کیڑا جو لگا ہوا ہوتا ہے نجاست سے لگتا ہے

قوله فقالت ام سلمة التح سیاق روایت سے بطا سرایسا معلوم ہور ہاہیے کہ ام سلمنز کو اس مسلم کا جواب پہلے معلوم تھا حضورصلی الشرعلیہ وسلم کی مدیت ان کے علم میں تھی اس نے سائلہ کے سوال پر انخوں نے فوراً مح پریان کر دیا بلکہ حفورصلی الشرعلیہ وسلم کی وہ مدیت ہی بیان کر دی جو ان کے علم میں تھی تاکہ مسلم ور لیلِ مسئلہ دولوں ہی ساتھ ساتھ معلوم ہوجائیں. (مہتل)

صربیت المهاب با لا تفاق عماری ما و مل سیم اوراس مدیث بین آپ سل التفاق عسل مزودی می سیم علامر توریشی المهاب با لا تفاق عسل مزودی مین مین مین المین الترعلیه وسلم فر ما رسید بین مبیل مین المین الترعلیه وسلم فر ما رسید بین مبیل مین المین الترعلیه وسلم فر ما رسید بین مبیل مین المین الترعلیه وسلم فر ما رسید بین مبیل کرے کوئکی ہوگی تو وہ اس پاک میں کی اور گرا پاک ہوجائے گا بنا ہم بین ملایت اجماع علام کے فلاف بید اسی کے اس کی ماویل میں گار کر المین المین میں الفظ قذر سے نجاست مراد ہمین المین سے بلکہ طین شائع مواست کی ماویل مراد ہے اوراس صورت میں وہ کچرا دراصل ما پاک ہی نہیں ہوا اس کے کہ طین شائد علی معاف ہے اور حدیث میں دیکھی تو اوراس صورت میں وہ کچرا دراصل ما پاک ہی نہیں ہوا اس کے کہ طین شاد علی معاف ہے اور در مدیث میں دیکھی تو اوراس سے نجاست یا بسم مراد کیا ہے نہ کہ در طبر تاکہ یہ عدیث اجماع کے فلاف نہو ، اوراکس کو مجاست یہ موال کیا جائے کہ کہ یہ حدیث صفیف ہے اس کے کہ اس کی سند بیں ام ولدراوی مجمول کے جاست مراد ہو تو یہ کہا جائے گا کہ یہ حدیث صفیف ہے اس کے کہ اس کی سند بیں ام ولدراوی مجمول ہے ۔

۲- حده ثناعبد ۱ نتر بن محمد النفنيل سد قولئ عن امراع قدمن بن عبد الاشهل سدید امرا آه مجهول سید سیکن صحابیه بیس لهٰدا کچه حرج بنیس، وه فرماتی، میں که میں نے حفز رصلی الشرعلیہ وسلم سے سرم ن کیا کہ گھرسے مسجد تک کا بھا دا اس گندا سپے خصوصًا جب بارش ہوتی ہے تو اور بھی مشکل پیش آتی ہے کہ داستہ کی گندگی ذیل وغیرہ کو لگجاتی ہے اس پر آپ نے وہی ارشاد فرمایا جو گذرشتہ حدیثِ ام سکم میں فرمایا تھا، لہٰذا بہاں بھی اسی تا ویل کی حاجت سپے

رمنى كذات عبدالمرس المبارك بهذا الطريق عن ام وليرلبود بن عبدالمص دمود به أنما موعن ام ولدلا براميم بن عبدالرحن بن عوف اه

## عَابِ فَى الاذَى يُصِيلُ لَنعلَ

مصنف اس باب میں یہ بیان کر رہے ہیں جیسا کہ حدیث الباب میں ہے کہ اگر حف یا نغل کو جلتے وقت راستہ کی نجاست لگ جائے آ ومی اس کو روند تا ہواچلا جائے تو پھر بعد والی زبین جو پاک ہے اس سے رکڑ جانے کی وجہ سے نعل پاک ہوجا تا ہے، حدیث میں نعل اور خف ہی کا ذکر سے لیکن فقہا رکر ام نے ال دولوں کے حکم میں ہراس چیز کو داخل کیا ہے جو مقیل لین صیفل شدہ اورصاف و شفاف ہواس میں مسامات ہوں بیسے مراق (آ کینہ) سیف اور بطن دفیرہ .

ا حدثنا احمد بن حنبل ان رسول الله صلى الله على ا

حَديث كي توضيح اور مذاهب يمركي تفصيل

خان النزاب لذطهوی اس می اضلان بور باہے کہ اذی سے کیا مرادہے، اس می تین تول ہیں، ابو تور اسحق بن را ہویہ او ذاعی ، ظاہریہ امام احرفی روایتم اور امام شافعی کے قول قدیم میں اس سے طلق نجاست رادہے یا بسر ہویا رطبہ برصورت میں خف اور نعل دلک سے باک ہوجائے گا غسل کی ما جت بہیں اور ظاہر الفاؤ حدیث سے بھی اس کی تا نید ہوتی ہے ، ابن قدا مرت نے امام احمد کی اس کہ تا نید ہوتی ہے ، ابن قدا مرت نے امام احمد کی اس دوایت کو ترجیح دی ہے ، دوسرا قول اِس میں امام مالک کا ہے وہ فرماتے ہیں کہ اذی سے شی مستقدر مینی گفنا و کی چیز یا نجاست یا بسم مرادہے ، نجاست رطبہ اس میں داخل نہیں ، تر نجاست اگر نعسل یا خف کو لگھا ہے تو اس کا غسل مرودی ہے مرف دلک سے طہارت حاصل نہوگی ، امام احمد کی دوسری رادایت اور خف کو لگھا ہے ، تیسرا قول اس میں دفعیہ کا مام شافی کا تول مدید بھی بہی ہے ، کتب شافعیہ میں غسل می کو ضرور کی لکھا ہے ، تیسرا قول اس میں دفعیہ کاب

ل امام احدی تیسری رو بت کما فی المغنی پر ہے کہ خت یا نعل کو اگر بول و براز لگجائے تب توغیل ضروری ہے ان دو کے علاوہ کوئی اور ناپاک چیز لگجائے تو اس میں دلک کا فی ہے۔

کہ اس سے نجاست یابہ اوراس طرح نجاست رطبہ متحدہ یعنی ذی جرم مراد ہے رطبہ غیر متحدہ اس میں دافلہ ہیں نجاست مجاست یابہ اوراس طرح نجاست رطبہ میں ہونے کے بعد بھی نظر آئے جیسے برا زرا ورغیر مرئیہ جیسے بول کہ دہ فشک ہونے کے بعد بھی نظر آئے جیسے برا زرا اور فیرم نیر جیسے بول کہ دہ فشک ہونے کے بعد نظر ہمیں آیا پھر حفیہ میں امام صاحب اور امام ابو پوسف کے درمیان اختلاف ہے امام صاحب کے نزدیک اس قسم کی نجاست سے بعد الجفاف دگر نے سے باکی عاصل ہوگی قبل الجفاف بہیں اس لئے کہ نجاست کے ختک ہونے سے پہلے اس کورگر نے سے مزید تلویث ہوگی اور امام ابو پوسون کے نزدیک جفاف کی قبل الجفاف بھی کہ در مختار میں ابودا و دکی مدیث الباب کے اطلاق وعموم کی بنار بر امام ابو پوسف کے قول جدید جوال کے کہ بنار بر امام ابو پوسف کے قول جدید جوال کے کہ بنار بر امام ابو پوسف کے قلاف ہوئی یہ مفرات اس کی تا دیل یہ کرتے ہیں کہ عدیث میں او کی سے التی المشقد رہنی گھنا دی نے چرم اور ہے ، یا بھر ذا کہ سے زائد نجاست یا بسہ ۔

ندگورہ بالا تفصیل سے معلوم ہوا کہ اس مسئلہ میں سبسے زیادہ و سعت ظاہر یہ و حنابد کے قول راجے یں بے اور مالکیے دشا فعیہ کے یہاں اس میں سنگی ہے ، ان کے یہاں نجاستِ رطبہ مطلقا اس میں دا خل ہنیں اسس کا خسل ،ی خروری ہے اور حنفیہ کے سلک میں اعتدال ہے ان کے یہاں نجاست رطبہ کی ایک قسم یعیٰ متجسدہ اس میں داخل ہے دوسری قیم یعیٰ غیب مرتجسدہ و وا خل ہنیں ۔

قولنعن الاوزاع المعنى يهال پرتين سندس جمع بوگيش پهلى يس مصنف كے استاذا حدين صنبل بي اسس كے بعد تحويل اول بيس عباس بن الوليد اور تحويل تائى بيس محمود بن خالد ، اور پيران تينول كے استاذ جوسنديس نذكور بين ابوا لمغيره وليد بن مُزيد بعر بن عبدالواحديد تينول روايت كررسيد بيس اوزا عي سے ، بهذا اوزا كاستى الاسانيد بوت ، اور المعنى كا مطلب يہ ہے كمان تينول كى روايت كا مصنمون ايك ہے اور الفاظ مختلف بيس ، آسكے اوزاعى فرارہ بين اوزاعى بالواسط ، وايت كرت بلك بالواسط ، اور وه واسط ، وسكت ہوئي روايت كرتے بلكم بالواسط ، اور وه واسط ، وسكت ہو كہ محد بن عملان ہوں جيساكہ الكى سندسي معلوم ، بور باسيد -

 یہ ہوگا کہ محد بن الولید کہتے ہیں اس مدیت کی خردی مجھ کو سعید بن ابی سعید نے تعقاع سے مجی، اور مجی کا مطلب یہ
ہوگا کہ محد بن الولید نے ہیں اس مدیت کو سعید بن ابی سعید سے دوایت کیا تھا تو دہال سعید
کے استا ذان کے باب تھے۔ پہلی سنداس طرح تھی عن سعید بن ابی سعید، عن ابیعہ، اور اس دوسری سندیں
سعید کے استاذان کے باب تھے۔ پہلی سنداس طرح تھی عن سعید بن الولید کہتے ہیں اس مدیث کی خرمجھ کو تعقاع بن کیم سعید کے استاذ قد تعقاع بن کیم یہ مدیث کی خرمجھ کو تعقاع بن کیم سعید بن ابی سعید بن ابی سعید نے بھی دک سے ، اور بھی کا مطلب یہ ہے کہ سعید کے علاوہ دوسرے استاذ نے بھی یہ مدیث کی جو تعقاع سے دوایت کی ہے۔ ماصل یہ کم محد بن الولید کو یہ مدیث قدقاع سے دواستاذ دن کے داسط سے پہنی، سعداور غیر سعید۔

حفرت ناظم صاحب مرآ الشرعليان السكم بوت معن اور لكه بي وه يدكه قال كى خميرا قرب يين محد بن الوليد بى كى طرف دا جع مد ليكن اكفياً كا تعلق اُخْبَر فى سرجويا مشكم مداس سے مدر اور مطلب يہ كه محد بن الوليد كم مرب الوليد كم مرب الى سعيد نے يہ عديث جس طرح مير دس ساوه ووس سرے تلامذه سے بيان كى اس طرح مير ميان كى اس كم بيان كى اس كا كم اس كمن عن كى فاص فائده بنيں، اور حضرت ناظم معاجب نود الشرم قده كا منشا بهى خالباً تشخيذ إذ بان بى كے لئے بيان كرنا ہے۔

# عَابُ لاعَادةِ من الناسكة تكون في الثوب

صِحَتِ صِلُونَ كِيلِمُ طَهَارَت عَنِ النّجَاسَة اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الله

حفرت من بذل من اس ترجمة الباب كے مطلب ميں ايك دوسراا حمّال بھى لكھا ہے ليكن مير سے نزد كي يہى

مطلب افع ہے جو ادیر لکھاگیا۔

خولهٔ فقال رجل پارسول الله الم منه له عدم منهوب مدیث کا خلاصہ یہہے کہ ایک مرتبہ آپ ملی الشرعليرة کم صح کی نماز پرها کرمبلس میں تشریف مراستھ، اور حال پر ہے کہ آپ کی چا در بر دم میض کا کچھا تر تھا، حاخرین مجلس مرسے کسی نے آپ ملی الشرعلیہ وسلم کو اس طرف توجہ دلائی تواس پر آپ ملی دسلم نے اس جا در کو آبار ااور جس حصہ برخون کا اثر تھا اس کو علیمہ و پکڑ کر ایک اٹسے کے ذرایعہ گھر بھج ایا اور فرمایا کہ اس کو د هلوا کرخشک کمراکر ہے اً وُ، جِنَا نَحِ حفرت عاكشة صنة اس حصر كو دهو كرخشك كركے جادر آپ صلى الشرعليه وسلم كے ياس بعيجدى -

ما و مل حكريث على مسلك لجمهور الرحابيو، الم ما لكِ ادرا مام شافي في قرارا لقديم كوتويروا فق م

ا درجہور علمار کے خلاف ہے ان کی طرف سے اس کا جواب یہ ہو گاکہ ہوسکتا ہے وہ دم قلیل لینی مقدار معفوموا در اس کو د هلوا نام ت تنظیف کے لئے ہو . یا بھر یہ کہا جائے کہ عوم ذکر عدم کومستلزم بنیں ہے ہوسکتا ہے آپ نے ا عاده كيا بو والشرتعالي اعلم ـ

ا درخلع نعلین دالی حدیث جو آ بگے باب القباوۃ فی النعل میں آر ہی ہے اس میں بھی بہی مسئلہ ا دراشکال مایا جار ہاہے لیکن و ہال جمہور برجواب دے سکتے ہیں کہ و ہاں حدیث میں جو لفظ تُذِر مٰد کورے اس سے شی مستقدر مینی گھنا وُ نی چیزم ا دہے تنی تنجس م ا رہنیں ہے۔

### كاب في البزاق يصب لتوب

یعنی اگرکسی کے کروے کو اس کا تقوک لگیائے تو اس کی وجہسے اس کیڑے کو یاک کرنے کی منرورت ہے پانہین علام عین اور ابن حزم نے طبارتِ بزاق پر علما مرکا جاع نقل کیا ہے بجرسلمان فارسی اور ابرا، سم مختی کے کہ ان دواؤل سے نجاست بزاق منقول ہے لین لعاب دہن جبتک من کے اندر ہے طا بہے اور بعدا مخ وج عل لفم نجسب. لنذاجم ورکے نزدیک کیڑے کو پاک کرنے کی حاجت بنیں ا دران دولؤں کے نزدیک ہے، یہ اختلاف ہما ہے يمال باب الرجل يستاك بسواك غيرة يل مى كذريكار

ا- حدثنا موسى بن اسماعيل حقوله بزق رسول الله صلى الله عليه و سَلْم في بدُّ مداني مرواقع عالمت صلوة کاہے جیساکہ الونغیم کی روایت میں اس کی تفریح ہے مطلب یہ ہے کہ آپ صلی الشرعلیہ وسلم کونماز کی حالت میں کہ انی دغيره كى وجه سے تھو كنے كى خرورت بيش أكى. بطا برد بال نيج كتو كنے كا موقعه بنيں بوگا اس لئے آپ نے اس کھاپنے گڑے پر لے لیا، وحلق بعضہ ببعض اور پھراس کڑے کو ال دیا تاکے توک کراسے ہیں جذب ہوجائے ایک دوسری مدیث میں آپ ملی الد علیہ وکم نے یہ طریقہ قولا مجی ارشاد فرمایا ہے کہ اگر نماز میں کسی کو کھو کے کی خردت بیش آئے تو خردر قاس طرح بھی کرسکتے ہیں اس فرع کی روایات الواب المساجد میں آئیں گا۔

یہ حدیث مرسل ہے اس کے کریہاں صحابی ندگورہیں، ہیں بلکداس کو آپ صلی الٹرعلیہ وسلم سے ابونفرہ روایت کردہے ہیں جوکرتا بعی ہیں ان کا نام بذل ہیں منذرین ما کربن قطکھ لکھاہے۔

۲- حدثنا موسی بن (ساعیل حقولدعن النس عن النبی می انتی علیه وَسُلوب شله، بهلی روایت چونکه م سل می اس کے اس کے م اس کئے مصنع بی فی اس روایت مُرسلہ کی تقویت کے لئے میروایتِ مُسندہ ذکر فرمائی. میرویثِ انس اس سند سے بخاری شرایت میں بھی مذکورہے،

حسن افتتام الهادة كاب الطبادة كا تزى مديث باسك داوى حفرت السب بالك دفى الله تعالى عذ مشهور معابى فادم دسول الله ملى الله تعلى عند مشهور معابى فادم دسول الله ملى الله عليد وسلم بين الله تمال مادا شار مجى فاد مان مديث نبوى بين فرملك تواسى د محت مسكيا بعيد بيد و اللهم أين .

وخذ الخركتاب الطهادة ويه قد توالجزء الاول مِن الدّرالسن عنى شنن ابى دَاؤد، الله واجعَله مُفالمُ الوجهات الكوري والمنافقة والم

٥, شعبانُ المعظم ثلكاء يوم الجمعة المبارك





# حياة الصّعابة

تعنیف:

حضرت مولا نامحمه بوسف كاندهلوى رحمه الله تعالى

7.5%

حضرت مولا نامحراحسان الحق مدظله العالي

ناشر مکتب الشیک ۱۸۵۷-۱۰ اید آباد-کراچی





قال الله تبارك وتعالى مااتاكم الرسول فخذوه ومانهاكم عنه فانتهوا

تقریر بخاری شریف (دوجلدکامل)

من افادات

العلامه المحدث الكبير بركة العصر ريحانة الهند صاحب الفضيلة الشيخ

مولانا محمد زكريا رحمة الله عليه شيخ الحديث مدرسه مظاهر علوم سهار نپور

جمع وترتيب

حضرت مولانا محمد شابدسهار نبوري منظله



مكتبة الشيخ

۳۵/۳ بهادرآ بادکراچی

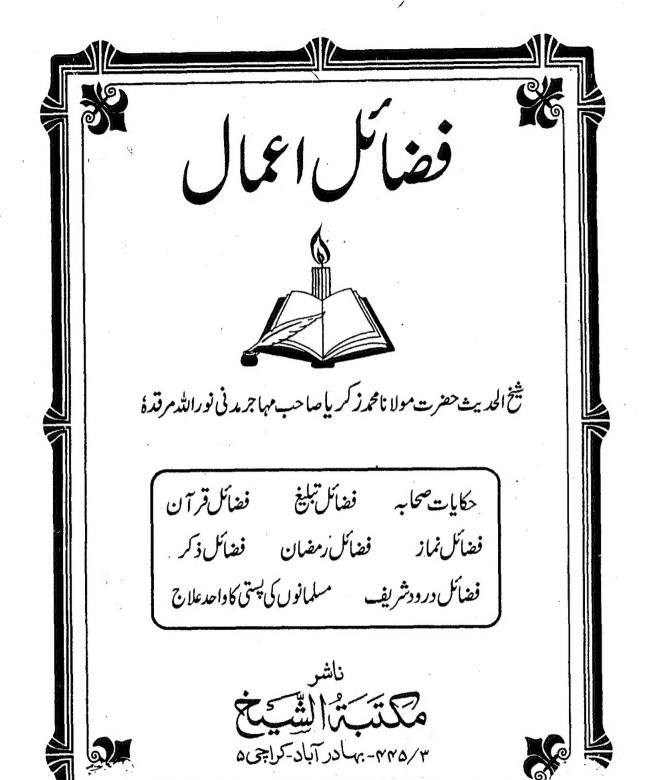